نگول کا اوسید مید مرد آی ادسی مدید





اكادى ادبيات پاكستان

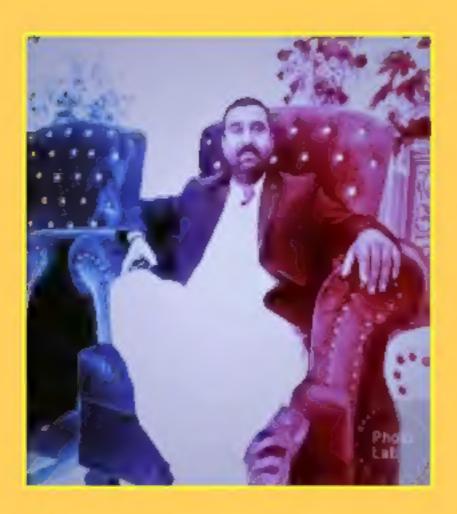

### PBF By: Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell NO:+923072128068 - +923083502081

پی ڈی ایف (PDF) کتب حاصل کرنے اور واٹس ایپ گروپ «کتاب کارنر» میں شمولیت کے لیے مندرجہ بالانمبرنے واٹس ایپ پر رابط کیجیے۔ شکریہ اوبیات

شاره تبر 99 او بل تا جون 2013 پچول كاادب (جلدسوم: قو مي ادب، حصينش)

> مران: عبدالحميد مرتهم: ظهيرالدين ملك

ريائل: محد عاصم بث ري: اختر رضامليمي معادن: سيدو تعظيم عمران

> ا کادمی او بیات با کستان پلرس بخاری روزه ۱۱۸-۱۹ ملام آباد

## ضروري گزارشات

قیت موجود دشارہ: ۔۔/300 روپے قیت فی شارہ: ۔۔/100 روپے(اندرون ملک)40امر کی ڈالر (پیرون ملک) سالاند(4 شاروں کے لیے)۔/400 روپے(اندرون ملک)160امر کی ڈالر (پیرون ملک) (رسمال اندرون ملک بذریبے دیششر کیا در پیرون ملک بندریسے دوالے ڈاکٹے جاجا تا ہے۔ڈاکٹے میں ادارہ خودا داکتا ہے)

> طباعت: اخررضائیمی 051-9250342 رسیل: میرتوازموهی 051-9250578 مطبع: کلاسیک 42-دیمال دلایود

اثر: اكانمى انبيات پاكستان، H-8/1 اسلام آباد

website: pal.gov.pk

### اداريي

سدمای او بیات کے خصوصی شارے بیچوں کا دب کی تبسری جلد' پاکستانی اوب: حصہ پنژ' پیش خدمت ہے۔اس سے پیشتر جلد اول میں بیچوں کے بین الاقوامی ادب سے، جب کہ جلد دوم میں یا کستانی شاعری ہے احتاب پیش کیا گیا تھا۔

موجودہ خصوصی شارے میں پاکستانی زبانوں میں پچوں کے لیے لکھی گئی کہانیوں، ڈراموں اور مضاحین ہے استخاب کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مشکف علاقوں کی لوک کہا نیاں بھی شامل کی اور مضاحین ہے ہوئے ہیں ۔ پہنو ، سندھی، بلوچی، ہندکو، پنجا ہی، سرائیکی ، سرائیکی ، برائیکی ہیں ۔ پیشو ہاری، پہاڑی، شااور کشمیری زبانوں میں بچوں کے لیے لکھی گئی کہانیوں کے اردور اہم بھی شامل کے گئے ہیں ۔ ماضی میں بچوں کے لیے لکھے گئے ادب ہے استخاب کے ساتھ ساتھ ماتھ عمر حاضر کے متازا بل تھے ہیں ۔ ماضی میں بچوں کے لیے تکھے گئے ادب ماصل کی گئی ہیں۔ معمر حاضر کے متازا بل تھے ہیں کہ تین جلدوں پر مضمتل پیشوسی شور پر بچوں کے لیے تکارشاہ حاصل کی گئی ہیں۔ بھی خصوصی طور پر بچوں کے لیے تگا رشاہ حاصل کی گئی ہیں۔ بھی خصوصی طور پر بچوں کے لیے تگا رشاہ حاصل کی گئی ہیں۔ بیر کہ تین جلدوں پر مضمتل پی خصوصی نمبر اس موضوع پر اردو ہیں جماعتی و دول پر مضمتل پی خصوصی نمبر اس موضوع پر اردو ہیں شائع ہونے والی پہلی سب سے مطبع کاوش ہے۔

میں ڈاکٹر افتخار کھوکھر ، ابسار عبد انعلی ، محد شعیب مرز ااور ریاض عادل کا شکر گزار ہوں جنموں نے ہمار ہدریان کے ساتھ اس شارے کی تیاری بیس تعاون کیا۔

عيدالمبيد

## فهرست

|     |                           | کہانیاں           |
|-----|---------------------------|-------------------|
| 13  | براق چیلی<br>برای چیلی    | آخا ويدالحريد     |
| 18  | البائت                    | احمدوا ؤو         |
| 24  | چاكى كى إ دى              | اشفاق احم         |
| 30  | ايک طالب علم کی تجی کبانی | اكرميدي بروضر     |
| 34  | مجيلي كالتشيم             | حتالاملام         |
| 37  | مېران کې ترب              | حنيظ موشيار بوري  |
| 38  | ہے کمائے کا او کی ترکیب   | تيداخر            |
| 40  | ي يضافي كاملات            | صيف دا م          |
| 45  | J.                        | 1900 4 2          |
| 48  | دحان کے کھیت              | وحمن فالدائب      |
| 58  | ر كياني بحد بهديشري       | سرفيغ حيرا القاور |
| 61  | شيرآ باشيرآ بإدوارا       | معادي حسن منثو    |
| 64  | فطرے سے دور تدجا کی       | سيدجاه يداشيازي   |
| 66  | جب جس تحاساتما            | الثوكات تحالوي    |
| 68  | محفل کے آداب              | ملائ الدين احد    |
| 73  | خوب چھینے                 | عيالمق يمولوي     |
| 74  | دو دوست                   | 5429              |
| 78  | ميال يوى شراور كيدز       | عطاشاه            |
| 80  | 51                        | غلام حباس         |
| 84  | ركاله المائي              | فرختد والوزعي     |
| 89  | باد تريد مائے وائی        | معرات             |
| 96  | تواسيعها حب كا قالين      | عرذاادت           |
| 100 | له لااورساما كيا          | عرائى             |
| 102 | وفا داري                  | ال-ماشد           |

| 103 | چەرى كىمىل ئى             | मन्त्रका द         |
|-----|---------------------------|--------------------|
| 108 | 245                       | ابصيا دعيدأتعلى    |
| 110 | شنرا دے کے چیجھیار        | احسان أكبره واكثر  |
| 114 | تخرچها در جرل بيج         | الحدثيد            |
| 116 | 1. 5 mars 3. 7            | أسلم قرشي وقاكثر   |
| 128 | 2345 623                  | اشتيات احم         |
| 135 | یخ سال کاتخذہ             | الطاقب فاطر        |
| 140 | صرف درآئے                 | والمقدي            |
| 146 | ماحددون والايج با         | 192056             |
| 148 | کہانی کیے پی              | لؤميف تجهم وذاكثر  |
| 151 | -00                       | ة قررهم الدين      |
| 155 | جن کی خواجش               | جباراة قير         |
| 160 | مرائم                     | حسن معر            |
| 168 | شنرا دی                   | حسينه حين          |
| 176 | المحاول المحاول           | غالد في الله       |
| 181 | ريخ                       | رضوا ندسيوعلى      |
| 195 | J. 88                     | دخيده كاحد         |
| 200 | سرمد کی کہائی             | ديكى فالحدوير ويشر |
| 211 | ع شاور حورتي              | 35013              |
| 213 | ايك الدجيري ماحد          | ستادخاك            |
| 215 | نوشير وان عادل            | سجاد في ويضر       |
| 216 | کا <u> لہ ک</u> ے کا تلقی | سعدب لوشين جال     |
| 218 | ية ركون                   | سعيدانت            |
| 223 | متكراني والاحدث           | 11/020             |
| 226 | کام کیاہ                  | سلطان کون          |
| 228 | يميترين استاه             | شابد زور           |
| 230 | ولين كي كيافي             | عبراثي             |
|     |                           | - 4                |

| 233 | مشىرى                                           | المن شاهد               |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------|
| 236 | خر کوش اور خلایا ز                              | شيمامجيد                |
| 241 | Beisne was                                      | صابر وإعظم              |
| 244 | لانبري                                          | طابرتنوى                |
| 246 | مجدكاياد                                        | طابره عكبر              |
| 247 | نعوى فيعزي اورميا لاك كا                        | ظفرا قيال               |
| 249 | 15/201/3/3                                      | تفراتبال                |
| 251 | Je 10 You je                                    | عذدااصغر                |
| 255 | 31,7537                                         | E. 2. 2. 7              |
| 258 | يقرون شي سيب                                    | صلش درانی رواکشر        |
| 261 | والتولي نے كِيا                                 | منابت على خالق ميروفيسر |
| 264 | ننگی کی طاش                                     | 動力も                     |
| 266 | Alvide                                          | فقيصين ساكاه فاكثر      |
| 269 | يگھے مواف کردو                                  | محسن مكعيان ذاكثر       |
| 272 | وا عمل لك                                       | مرا المانتز             |
| 280 | الدميرون كالكست                                 | 763. 266.00             |
| 294 | شيطان كى انگلى                                  | 21250                   |
| 297 | مائى يملائى                                     | مسعودالتي               |
| 308 | سرشتي اورمحا فظ                                 | 11500                   |
| 309 | دهرتي _ آلي عائد                                | بحم الحسن رضوى          |
| 314 | Z                                               | نسيمالور                |
| 316 | أورستكا سكول                                    | نيلوق) قبال             |
| 319 | Date of Sept                                    | يولس جاويد              |
|     |                                                 |                         |
| 323 | رو حل کے دشتے!                                  | اسه وبإروك              |
| 328 | £Ł,                                             | أخرت                    |
| 331 | 22 2 2 34.00                                    | ما فظ علم حسن           |
| 335 | الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل | حمادا لرحن كوراب        |

| فحابي مقبر صديتي        | تفتىكابر             | 338 |
|-------------------------|----------------------|-----|
| وليثان بن مندر          | بجائے والا باتھ      | 342 |
| رضوان؛ تب               | ب سي الادات          | 347 |
| زم وسلطاند              | 130561               | 351 |
| سيعاشرف يالعوي          | فرمانت كاافعام       | 354 |
| سيدنظر زيري             | الكوائي              | 356 |
| سيد المطليم عمران       | شيراورخ كوتي         | 362 |
| شعيب خالق               | حاليس رويه           | 364 |
| صداقت حسين ساحد         | آ بوديات كادرفت      | 370 |
| على اكمل                | <b>علائی</b>         | 375 |
| على عمران منتاز         | جا كادريكا وَ        | 382 |
| غلام محى الدين رك       | روشني                | 391 |
| فاروق حسن جايذ بع       | عيد مُها رک          | 395 |
| فوزييطابره              | Posi                 | 399 |
| في زيرعهاس              | 36KQ                 | 407 |
| فالاندماليد             | 87.65-1              | 414 |
| كبف الورخي ماة          | چر ي كا جاده         | 419 |
| ما لک اشتر ما فجینز     | فيكسلاكي رواتى كباني | 421 |
| مجيب للرالوارجيدي بروضر | كرم كرم رونيان       | 426 |
| محداشيازعا دف           | 6c0116               | 431 |
| الدنيرارش               | با كستاك زندها د     | 435 |
| مي شعب مرن              | بيرل                 | 438 |
| مجرعاهم برث             | منحل مندكسان         | 440 |
| ه فيدم ذا               | مقدركا ستاره         | 446 |
| ما زىيا ئورشىرا د       | Lank of              | 450 |
| فجريع إن                | باپ پراوت            | 455 |
| لا برانبالوي            | اکی شانی             | 461 |
| تخبت ليم                | اكيستماشتراده        | 467 |
| 1                       | •                    |     |
|                         |                      |     |

|     |                                                     | كياوت كيانيال          |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 473 | كباللة برك كباتيات                                  | سيدوقا رهيم            |
| 479 | ا يك كيلا وو در كميا ره                             | تۇ مىينە يىجىم دۋا كىۋ |
| 481 | يتنها بينها بألى كالأفي                             | تؤ ميزجهم وذا كثر      |
| 483 | جیما کرد کے دیا جرد کے                              | زايد حسن               |
|     |                                                     | ۋرا ہے                 |
| 487 | پياڏادري                                            | مجتنى حسين             |
| 498 | تكشدوق وادى                                         | ميرزااويب              |
|     | ***************************************             |                        |
| 501 | ة حوال<br>بر                                        | ابعبارم بالمحلي        |
| 514 | ڇڙا                                                 | احسال أنجيره فاكثر     |
| 518 | عري                                                 | ادشدچهال               |
| 529 | اقبرار                                              | سيدصفود دضارضوي        |
| 533 | بافی المان وری ہے                                   | مانزالى                |
|     |                                                     | مضائلن                 |
| 543 | لندن کی تعوب                                        | ستيما حمد بمفاري يطرس  |
| 545 | احدفان كمرل                                         | فتفقت بتويهم ذا        |
| 548 | Zinc 2 so SI                                        | طالب باقى              |
| 552 | الحي كادرشت                                         | عيدالحق بمولوي         |
| 554 | طلبه کی مرگرمیاں                                    | عبدالسلام خورشيد       |
| 555 | بِيا او مِد ي                                       | مقبول الوردا كاري      |
| 558 | تدكى كالوجه                                         | عِيَا وَنَيْ يُورِي    |
| 560 | نو کے اش<br>اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور | آگی∟ سرحانی            |
| 562 | جا نور ہارے دوست                                    | محدثيم معدلتي و ذاكثر  |
| 567 | زخن                                                 | لأيرا لقرم وفضر        |
| 579 | -β-ت                                                | وواللقاراحينا بش       |

|     |                                       | 21/2                   |
|-----|---------------------------------------|------------------------|
| 583 | 1-212                                 | 586.201                |
| 585 | قها کا کچ                             | اصغراز نم ستيد         |
| 589 | يتے ہوئے وٹوپ کي إو                   | اقبال ہے سند           |
| 591 | صري زندگي ک کهاني                     | الورسيرة فاكثر         |
| 596 | كيابيا بك بمومد تما!                  | تو فی رفعت             |
| 597 | کُرُ و فَیانگال ہے جامن               | حسن عليدى              |
| 602 | مير كيابتنا في زندگي                  | خواج محرز كريا         |
| 606 | ا يكسبوالخ كياني                      | رفيق احردنينك          |
| 609 | اسكول يش پهلادك                       | فيض حرفيض              |
| 611 | بجين ڪيا دي                           | 763.78                 |
| 615 | ا یک منسان سز کسیر مونے دالا دا قعہ   | مسعودسن                |
| 617 | جر <b>ي إ</b> فواد رجير 🏎 أنكيار ورخت | مظلاملي سيد            |
| 619 | بالى بأفوا اوروريا                    | شيرگي 0 با             |
| €20 | عبر في إ وي                           | ميال بشيراحمه          |
|     |                                       | てりつ                    |
| 625 | المجوميان) جا گنا                     | النسرا قبال            |
| 627 | مکیر کا دیگی                          | الحمدادريس تربيثي      |
| 632 | بي تيز كام خ آم كمائ                  | الاقتيم عالم           |
|     |                                       |                        |
|     | زاتم                                  | با کستانی زیا نوں کے   |
|     |                                       | ياءوي                  |
| 639 | احاي                                  | الحفل مرا و            |
| 651 | ردى                                   | تورية ماكل وتورية ماكل |
|     |                                       | لوک                    |
| 653 | أونث اوراگر مجيد                      | عجب خالص ماكس          |
|     |                                       |                        |

|                 |                               | يلوچي                             |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 655             | يلى اورية صيا                 | مير عاقل مينظل رمبنا زغني         |
|                 |                               | لوک.                              |
| 657             | لمكسا ومسالكن                 | مبتارقی                           |
| 659             | جنكز الؤثورية ادرى وشيارتو مر | با وب باشم                        |
| 660             | عنتمل مند وزیر زا د ک         | ة ومدياشم                         |
| <del>6</del> 61 | تتين وُ عالمي                 | واحد بخش أيروار                   |
| 663             | نون ما حق<br>المواجعة         | واحد شيء وار                      |
|                 |                               | 异                                 |
| 665             | ابئن معود كالنصاف             | حافظهم ادريس رسيده في خيال موماند |
| 666             | تحن ادريا غج                  | حافظهما دريس رسيدوني خيال مومند   |
|                 |                               | لوک                               |
| 667             | جا لا كسار هو                 | سيدوني خيا <b>ل</b> مومند         |
|                 |                               | بنياني                            |
| 673             | كودّ كى اُسلى يو ق            | اشرفير يحتل داختر وضامليمي        |
| 676             | <i>يون</i> ا                  | الباس تعمى والباس تعمن            |
| 679             | التوييس ومعالي تداه           | المخشر والودشي مقالد مصطل         |
| 682             | بإنسرى والا                   | فرخشد والودهي ماختر وضامليمي      |
|                 |                               | لوك.                              |
| 684             | ماھار يول كى كيانى            | زندحسن                            |
| 687             | فيكسها وشاهاورج الل فكه       | زليطش                             |
|                 |                               | يانو يارى                         |
| 697             | كافي سويتر                    | قرمحود عيدالشرشيرا زطابر          |
|                 |                               | يباذى                             |
| 702             | عرفان کی کہائی                | مغيرغان و ذا كثررشيرا زطاير       |
|                 |                               | مرا یکی                           |
| 707             | مچىلى كاشكار                  | محزوف في المرزوف في               |

| خد يج كمرى وخورشد رباني            | ميا لاك <i>ت كيد</i> ژ                     | 709 |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
| خديج كبرى وخورشيدرياني             | مال ، جان كامرة عودا ب                     | 712 |
| شوكت فل رفورشيد بافي               | حمام مطال كوكها جاتا ہے                    | 716 |
| عهمت الله شاور خورشيد رواني        | بالقال كمذهم                               | 717 |
| مسمت الله شاورخورشيد مباني         | یانی، پیلی، روشی اور مونے کی جگہ           | 720 |
| لوک                                |                                            |     |
| شيم اختر                           | كزعل فالصادر ماهول ديهه                    | 722 |
| شيماختر                            | محملونا                                    | 724 |
| ستدحى                              |                                            |     |
| فغل الوش ميمن ولييم شاس كأحي       | معتل ادر بخنط                              | 725 |
| فتل الضيمين وليم شاس كاحي          | كامياني كاراز                              | 729 |
| ليلامام روجهماني رقيم شاع كالحي    | منتل مند إدشاه                             | 732 |
| هراوا يم جوارتيم شال كاكي          | كوااور في ال                               | 735 |
| أي أخش خال بأويق فاكر ولنيم شاك كا |                                            | 739 |
| to the                             |                                            |     |
| مبيب الزحان مثثاق                  | الايرست داجا                               | 743 |
| مبيب الزحان مثثاق                  | 2.7                                        | 745 |
| حقميرى                             |                                            |     |
| بثليديم                            | جاودكا عالمه                               | 749 |
| بنوكو                              |                                            |     |
| وک                                 |                                            |     |
| الجحم جاوي                         | منعيى كهانى                                | 751 |
| بشيرا جمدسوز                       | جيرها نک کي فايم کي<br>جيرها نک کي فايم کي | 759 |
| بشيرا حدسوز                        | پتر کا نبان                                | 762 |
| ~                                  | ***                                        |     |
|                                    |                                            |     |
|                                    |                                            |     |

# بوتى مجھلى

محووندی کے کنارے ایک پھر پر جیٹا تھا، گری کا موسم تھا، ہوا جل ری تھی، موری دور پہاڈوں کے بیجے فروپ ہورہا تھا، ندی پر اوھر اُدھر ہجوزے اور پھٹے اُ ڈرے سے ندی فاصی گہری تھی اوراس کا پاٹی ہاور ک طفرے صاف شفاف تھا، اس لیے اس میں جر تی ہوئی مجھیلیں صاف نظر آتی تھی ہجو وہ: می وہجی سے ان مجھیلوں کوا دھر اُدھر اُدھر اچھتے کو دیتے دکھے دہا تھا، کرا ہے میں ایک اچھی فاصی موٹی می چھیل اس کے قریب آکر اُن پر ہز اُن جیل اورا کی اور نے ہوئے کو دیتے دکھے دہا تھا، کرا ہے میں ایک اچھی فاصی موٹی می چھیل اس کے قریب آکر اُن پر ہز اُن جا اور مرخ رنگ میں کے تو اس کی گرون پر ہز اور مرخ رنگ میں کے تو اس کی گرون پر ہز اور مرخ رنگ میں کے تو اس کی گرون پر ہز اور مرخ رنگ میں کے تو اس کی گرون پر ہز اور مرخ رنگ میں کے تو اس کی گرون پر ہز اور مرخ رنگ میں کے تھے بھورا کھا کر چھیل نے کہا:

" ( يكما يعتور الس طرح كاز اجاتا ب!"

محود والى الله المحلى إلى الما ورابنا وزن وقر ارتدرك كنكى وبدا بقر الرائد المحرقيب علاا الله الله الله الله الم

پھل جمود کے پاکس کے ترب آگن اور ہوئی: "بال میال الا کے انجھیلیاں بہت کا ایک ہاتی ہیں جوتم نیس جائے ہیں جاتی ہیں ایک ہات کی جوتم نیس جائے ۔ اس سے بردھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ صاف اور سلیس آردد ہول کئی ہیں، بلک آن کل کی پرسی کی می ہول لیتی ہیں۔ برسول پہلے ایک دو زکا ذکر ہے کا ایک بہت بردی میں جاتم فاضل پہلے نے ایک بہت بردی میں جاتم کی تابیت پر ایک مضمون لکھا تھا۔ کیا تھا را خیال ہے کہ ہم تعلیم سے بالک کورے ہیں جاتم ہوئی کی قابلیت پر ایک مضمون لکھا تھا۔ کیا تھا را خیال ہے کہ ہم تعلیم سے بالک کورے ہیں؟ ہے ابابان سے پر چسنا۔ وہ تو بہت بردی جگر ہکار مائی کیر ہیں اوران باتوں کو انہمی طرح بجھ سکتے ہیں۔ اگر میں نے ابنی تعلیم حاصل کرنے می کی شکار ہوگئی ہوتی۔ بیا اللی تعلیم حاصل کرنے می ک

محودجيراني يرايل اشاء" وويكول كر؟"

چھل نے ایک ورجمنورا مند میں ڈالے ہوئے کہا۔

بات درامن بيب كرجو ميليال تعليم سيبر واورب وقوف دوتى بين - الحص ياتو بلك كما جات

یں اور یا وہ چیر ول کے جال وغیر وس پیش جاتی ہیں۔ ایک ہوشیار علی مند چیلی بی علی مندی کی بدوات ہر وات خطر ہے ہے گا وہ آئی ہے اس کے علاوہ اس علوم ہوتا ہے کہ خوارک کہاں سے لے گی۔ مثال کے طور پر جیجے بی دیکو شراس واقت بیال آئی ہوں۔ کیوں کہ نتام کے واقت اس باوی کے ور خت سے بہت سے عمر و پر وائے اور ہمنورے انکام ہیں۔ جو کھانے میں بہت لذید ہیں ہے بارٹی کے بعد ندی کے چا صاف کی خرف بیلی جاتی ہوئی جاتی ہوگیوں؟

> محود چیلی اپنی بے علی فلاہر کرتے ہوئے جینپ سا تیا، اور دھی آوازے ہولا: " نبیل میں نبیل جانیا۔"

می الا الا الا الدول و الآو لا سائن الذه من الت آخر مال کے ہو چکے اولین النا بھی ٹیس جائے ۔ اوسو الیس اس لیے وہاں جاتی ہوں کہ ہارش کے بعد وہاں زیمن سے بہت سے بچھ سنا در کیز سے کوڑ سے فیر و انگلتے ہیں۔ محمود: (نفر مند سے اکسے ج حاکر) تو ہاتو ہاتا کیز سے کس طرح کھا لیتی ہو؟

چىلى: مند ساور كس طرح الثانية محمارا - طلب يدب كريس كيتر سه كون پيند كرتى بول؟

محووف كبازال بمراء طلب يكافعا

ليمل نے جواب دیا:

اجمالیة الا \_ \_ تم محل، کوشت مغیراد رکھانے کی اور چی بی چند کرتے ہوا؟

محوداني فكسار

مچل نے ایک ارکاتورا کرتے ہوئے کہا:

بس آؤا ب بجدلو ۔ كر بر جان دارا بني خوراك كيول پيندكتا ہے۔ كى دن جب خدى كا بائى ذراكد لا بوگا تو تم جنى كى ۋور براك كيكيكوالكا كر جھے دھوكا دينے كى كوشش كرو كيلين جھے أميد ہے كرتم كا ميا ب ينس بوسكو كے ۔ يش كو كى چنز دكھے بھالے يغير من بين جس ڈائتی ۔

محمودان من بيوكراكر على في مجمي تتعييل وكرجي لياتو بمراك پاني على جموز دول كار

چھل جمود کے بالک قریب آئے اور ہولی:

يمولي آگئے۔

محود في أفرت سي كها:

بحثور ع يكرنا بجدين المحلم ب-

یقینا کینن کیا چیل پکڑا ظام بیس میرا خیال ہے تم اسکول میں فکسفہ نیس پڑھتے۔ ہر ایک کوڈٹیا میں زندہ رہنا ہے ۔اورصر کیا یک کیل کودریائی تھے نے پکڑتے وقت میں کہا تھا۔

محود: دریائی کے کاکیا تعدی؟

الله في الماس المجدي الكرام وأ وير كراما:

یدا کیا فروس یا ک واقعہ ہے۔ فیر چوں کہ ہم سے کوئی نہ کی طرح مرہا ہے۔ اس لیےافسوں کرا ہے فائد وہے۔ اس سیافسوں کرا ہے فائد وہے۔ اس سیافسوں کو ایک ایک ایک راست کو پہیں پھر دہے تھے ہم فائد وہے۔ اس سیافسوں کو گا ایک جن ایک ایک راست کو پہیل پھر دہے تھے ہم نے فوج پیٹ پھر کر کھا یا کھا رکھا تھا واس کی وہد سے جبری کیلی پر پھر نسستی کی چھائی ہوئی تھی ۔ اچا تک جس نے ویکھا کہ پائی ہوئی تھی ۔ اچا تک جس نے ویکھا کہ پائی ہوئی گئی ۔ اپنی اس سے ویکھا کہ پائی ہوئی گئی ۔ اپنی اس سے دریائی کا آئیا ہے ۔ اپنی اس سے دریائی کئی آئیا ہے ۔ اپنی اس کے پہلے کر بری تیلی کو گئی آئیا ۔ اپنی کھی وہ جبری تیلی کو گئی آئیا ۔

محوولے کیا:

علود إلى تع ي المعالات الال

فیمل کینے تی۔

ہاں چھے بھی ہیں سے نفر مدے ہے۔ لیکن پہ حقیقت ہے کہ ہماس کی خوراک میں اور آخرا ہے بھی زند وربتا ہے اس کے علاوہ مامار سے ورجھی کئی وشمن میں ۔ حتاکا شار کیس، جائے ہو شارک کیا ہوتی ہے؟

محمو ديو لا جيس ۔

چىلى ئەكىيا:

شارک بھی ایک حتم کی چیلی ہے لیکن یو می طالم ہوتی ہے۔ آ دی پر بھی تملے کرتی تھی ہے۔ چیموٹی مجھلیوں کی قو جانی دشمن ہے۔ ایک دن ایک شارک نے جھ پر تملے کیا اور میر سے چیچھ تیز می ہے بھا گی۔ شک اوپر اُنچل پڑی اور و و آ کے فکل گئی۔ میں دوڈ کر گھائی میں جیسے گئے۔ تم بجھ کے ہو کر میر اول کس قد روھز کرا ہوگا؟ محمود نے بوچھا با چھا ہے تا اُوز تم بھی جس ہے تک میکڑی گئی ہو؟

مچل تحوزي دير سوية كراهد كها:

ہاں ایک وقد ایک دن علی نے ایک فوب صورت سا کا کورا ہے منہ میں ان ایک وقد ایک دیا جا ہا گئی ہے۔ خوب صورت سا کا کورا ہے منہ میں ڈال ایا ۔ کینا و وجھے تو کھا ہوا اور بے منز و طوح ہوا ۔ علی نے اُسے منہ سے نکالی ویٹا چاہا ، کینان کا نٹا میر سے منہ کے ایک طرف پھٹس آیا ۔ علی نے ای وقت پائی ہے میں باہر نکالی کر ویکھا کہ مولوکسان ہا تھو میں ایک لمی منہ سے ایک طرف میں نے بھٹا ہے ہیں جائی تھی کہ اب کیا کہا کی جنمی ہوئی دیکھی تھیں ۔ اس لیے علی جائی تھی کہ اب کیا کہا جائے اور از او ہو چاہے ۔ علی جائی تھی کہ اب کیا کہا جائے گئی ۔ علی جائی تھی کہ اب کیا کہا گئی ۔ علی جائی تھی کہ اب کیا کہا گئے ۔ علی جائی تھی اور از او ہو گئی ۔ علی ان کے ایک اور از او ہو گئی ۔ علی انڈ کا شکر اوا کیا ۔ اب ای وال سے میں بہت ہوشیا رو ائن ہوں ۔

محود نے مجھل سے پوچھاناس کے ملا وہ حصیل آوا در بھی بہت سے دافعات ویش آ بھے ہوں گے؟ مجھل نے کہانہاں ہاں بے تاروا قعات ہیں۔ استے بہت کرا کیسا میں فاصی دل جسپ کناب تکھی جا سکتی ہے۔

ا كيسياد يمى فيل كر مند كے إلى عى كافى در سا زرى تى ۔

محونے پوچھا:" تم اس تھی کو کیوں ٹیس پکڑ لیٹس جو کا ٹی ویر ہے تھا رہد کے آگے آڑری ہے؟" چھل نے نفر سعدے براسا مند بنایا ور بوٹی:

جس طرح تم وسرتوان بربا و و دوده و خيروفيره و كيدكر جياتيان كمانے سا نكاركروسية بو اى الرح جي آن جمنور سال رہے جيں۔ يس ان سيا و كميوں كو جملا كيے پيند كر يحقى بول ۔

محمود نے کہاناس سے مطوم ہوتا ہے کشمیں کھانے کواچی اچھی چیزیں ل جاتی ہیں۔ میرا

مچمل نے جواب دیا۔

بعض اوقات تو جو بکر بھی ل جائے نئیمت ہوتا ہے۔ لیکن سر دیوں کے شروع میں تو ہر روز ضیافتیں اُڑتی اُڑتی ہیں۔ ہیں۔ ہیں اوس کے شروع کا میں تو بہت لڈیڈ جی ۔ ان دنوں ایک خاص تم کے جنورے اُڑتے جی جو بہت لڈیڈ جو نے جی دن جو انسان ای تھے کے بہت ہے جو رہے کو آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کا فی شکا رہا تھے گئے گئے گئے اپنین میں نے دیکھا کہ جس تھوڑی کے بہت ہے جو انسان میں اس کے ہاتھ آئے گئے۔

محمود نے کہا:

تم بها چى چىلى بو يى تىسى يېدىيىند كا بول \_

مچهل: بنس دی آئتنی بهونی یا تنل میں تلی بهوتی؟ محمود پھی بنس دیا وربولا:

نہیں میرا مطلب کھائے سے بیس بلکھسیں و کھنے ورقم سے با ٹی کرنے سے ہے۔ بھلاقم کس آقد و احمال سکتی ہو؟

میل نے جد لھے وید کیاد کہا:

میرا خیال ہے کا تقریباً دوفت تک انجھل تحقیجو واگرتھاری ٹوابٹس ہونڈ انچھلوں والیک دوتین ۔ تین کہ کر چھل پانی ہے انچل اور بیوا میں کیک قلاما زی کھا کر دھڑام سے پانی میں آری۔ جیسے ہی وہ پانی میں گری آس نے '' خدا ما فالا'' کہا۔

محووج ان بوكر جا افغا" تم كبال بو" ليفن بولتي فيحل بانى ين عائب بو بكل تنى أس وفت راسد بو بكل تقى الارون كالنس شفاف بانى ين را با تفاء اورمحود كل با جان أے آوازي و عدر بے تنے جمود مرب مجر مدان سے وفتا بواكم كي الرف جل ديا۔

\*\*\*

#### امانت

فالواور بكاري ي في كرف ك ليانمون في ما قران ركا ت

تجربان شہر کے ندرونی علاقے میں چکراگا تا اور فقی کی کھیوں والے علاقے میں مکوم پھر کر کہا ڈجع کرتا ۔جوجی واسے علاقے میں مکوم پھر کر کہا ڈجع کرتا ۔جوجی واسے علاق کے لیے جوسا مان استعمال ہونے کے بعد فضول سمجھا جاتا ۔ ان ووٹوں کی روزی کا وسیار تھا۔شام کی رونی ویڈی وں کوڈ مویڈ ڈمویڈ کرجے کر کے مشاموب کے کہا ڈھانے یہ پہنچانے کے بعد ملتی ہیں۔

فالتواور بے کارچیزوں میں پلاسٹ ورشیشے کی ہوتلیں، برتن ، کا کی کرا کری گترا در دی کاغذ ، ہم سے
اور ریکسین کے پرس ۔ بیلی کا ماقمی سامان ہوئی تھیں کے بیک بچوں کے قراب کھلونے پرانے پہنے ہوئے
کیڑے ہوئے کی نہ بیاں فرض یہ کا ایک بیٹ ایک ایک ایک ایک استعمال کرنے کے بعد چینک دیا جاتا ہے۔
ان دونوں کے لیے بہتے جیتی ہوتیں۔

وونوں تقریباً ہم ممر تھے۔ محمد جان ایسی پھیلے مینے دس سال کا ہوا تھا اس کاباپ ان پڑھا اس لیے اس کی پیدائش کا دن اور سال لکھ شاسا کیا محمد جان کے پیدا ہوئے کے تید مینے بعد ٹرینک کے حادثے میں مرحمیا۔

تھے بنی اس سے دومینے برا تقااس کی ماں کو سال اور مبینہ زبانی یا دانیا۔ اس سال برایا ہے آیا تھا اور لوگ روز سے در کارے تھے۔

دواوں ایک عابتی میں رہے تے انہوں نے چن ہی جن کرنے کے لیے علاقے بات رکھ تھے پہلے وا چندوں کے ساتھ دری ہلا ٹی کرتے سال ہر ہے و وا کیاس کام پر گئے ہوئے تھے۔ ان میں دوسلا اور احمادا ور احمادا دری ہاں دن و وا پنے اپنے علاقے میں کموسے کندھے پر ہوری دکھ رنگ برگی ددی کی اشیاجی کرنے اورشام کوش مطلوب کے سٹور پر جا کران چنے ول کوا لگ الگ کرتے مان کا وزن کراتے اور پھر دی پندروش بھی جنے دو پر جن مطلوب کے سٹور پر جا کران چنے ول کوا لگ الگ کرتے مان کا وزن کراتے اور پھر دی پندروش بھی جنے دو پر جنے دو پر جنے مطلوب کے سٹور پر جا کران کے تا۔ ان کوبھی مطوم نیس تھا کہ شخص مطلوب اپنے کرے میں جنے ای کوبھی مطوم نیس تھا کہ شخص مطلوب کے اس رہنا ہے وہ

صرف الناجائية شف كريد في ان كاردى سلمان تريد كرچندروب و عدديتا بها يك آ وهر ترمطلوب في ان سيم بات بھي كي تي توسرف اتى كركسي شيخو به كار جحد كرمت چيوز واضحا كرلے آيا كرو۔

میں جب ووروی بی یہ اسمی کرنے الکے تو بیکے مول جا رہے ہوئے ماف ستھرے کیڑے ہینے ملک میں خوبصورت پر قدوں کی طرح انظر میں خوبصورت پر قدوں کی طرح انظر آئے۔ میں جو بینا دم میں خوبصورت پر قدوں کی طرح انظر آئے۔ میں جو بینا ہوتی کی جو بینا ہوتی کر دیا تو سال کی دول ہوئے کی خواجش کوول میں دیا و سے سکول جانے والے بین اس میں دیا و سے سکول جانے والے بین اس میں دیا و سے سکول جانے والے بین سے میں دیا و سے سکول جانے والے بین سے کے خوبصورت بیک ان کول جانے کی کرا ہے ذریع سارے بین سے سے خوبصورت بیک ان کول جانے کی کرا ہے ذریع سارے بیت سے کے خوبصورت بیک ان کول جانمیں تو بین مطلوب بیت سے ہیں دے دے دے گا۔

نَقَيْرِ عَلَى الْكَرِيدِالِ كَ بِي النَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنَادُ لِ كَالِيمٌ لُو مِح؟ محمد جان نے ادھر ایکھا جدھر نقیر علی نے اشار وکیا یہ جکہ شہر اور کافیوں کے درمیان تحقیمہ جان نے جواب -

> یے جگر تھا دیما نے میں ہے اور شہر سیما ق میں۔ اُنٹی جھر بولانا میں کا مطلب ہے آ دھے دھے ہیے ہوں مے۔

مكول جائے بچوں نے بیک قدنہ پینے لیکن ایک مو نے سے بچے نے مند بنا كران دونوں كانداق شرور اُڑا اللہ۔

ہم جان کوشر کے اندر بھن اوقا معدلوگوں کا ضریعی ہروا شت کرنا ہے تا ۔ کی دفعدا بینا بھی ہوا ک اس نے کسی چیز کو قالت اور بے کار بچھ کرا شمایا تو اس شے کے بالک نے اس کوئرا جملا کہا اس لیے کہ وہ چیز کسی خاص متصد کے لیے وہاں رکھی گئے تھی ۔

نظیم کی موٹ تھی ۔ کو نجیوں کے باہر اکثری ہیں پی ٹائھیں کے بیگ جی بندل جاتیں ایک وفداس کو سارے کھلونے سفید رنگ کے تھلے جی پیزے بات کھلونوں جی تالیاں بجائے والا بھالو والا بندرہ جانی ہے جانے والا بھالو والا بندرہ جانی ہے جانے والا بھالو اور کیسٹ کی جانے والا بھالو اور کیسٹ کی جانے والا بھالو اور کیسٹ کی جس میں بارے والا بھالو اور کیسٹ کی جس میں بہت دولتی تھی اس لیے کر تھے بھی وہ سارے کھلونے اور کیسٹ کی بہت میں بہت دولتی تھی اس لیے کر تھے بھی وہ سارے کھلونے سے کر مسلوب کے کہا ڈھانے پر والیس آیا۔

كرے حال كان كيات أليا تا۔

آن جيم ڪلونوں کا ذهير ل گيا تھا --- --فقير على خوشی ہے بولا - میں اپنی بھتی ہے بچوں میں کھلو نے بانٹ کرادھرآیا ہوں -

اوے برقوف \_\_\_ مطلوب كين لكا تمهارى بىتى كريجوں نے كھلونوں كاكياك اوا اواراد سے جار ميل جاتے -

فقي على في بوري من ساء متعال شدوي ول كا ذهر نكافت بوت كها-

میلے روزل جاتے ہیں ۔ کھلونے بھی کھی ملے ہیں۔

کیا کیاتھا تھلونوں میں۔ شیخہ طلب نے ہو جمانی بنی نے دہائی زور دیا۔ اے سارے تھلونوں کے ا ام نیس آ رہے تھے۔ سوئ سوئ کرہ زک زک کراس نے اپنے اندازے تھلونوں کے بارے میں مثالیا شیخ مطلوب نے تین بیل کی باعث س کر کہا۔ آیند واگر ایسی چن ہیں تھ اوھر لایا کر۔۔۔ پہیلیں گے۔ ایک دن فقی ملی کو اس چن مل کو اس چن ال گئی۔

مروی کا موسم تھا سوری نگل آیا تھا لیکن دھوپ ٹیس نگلی تھی ہرطرف مردی کی دھند پھیلی ہوئی تھی گھا ہی پر کہرا جما ہوا تھا۔ مز کوں پر لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی ۔ مسیح سویر ہے سکول جانے والے بہتے ہس شاپ پر گاڑیوں کے انتظار میں کھڑے تھے۔ فقی طی اور تحد جان اس چوک میں پہنچے ، جہاں ہے ان کوا لگ ہونا نشا۔

> آتی ہے۔۔۔۔ آئ دوہبر کا کھانا کشے کھا تی مے بھر جان نے اوٹجی آ دا زمیں کہا۔ کھانا کہاں کھا تھی مجے بقتے جمہ نے ہوجھا۔

تم کوچیوں کا چکرنگا کرا شیشن پر آجانا ، عل شہر کا مال ڈھوٹڈ کر آجاؤں گا اشیشن کے باہر کھو کے میرروثی کھائیں گے۔

تو چرجلدی کرو۔ خدا حافظ!

یوک بھی دونوں ایک دوس سے مدا ہو گئے بھر جان شرے گنجان علاسقے میں چلا گیا اور فقی بلی ۔نے کو کس میں اور فقی بلی کولیوں کا زرج کیا۔

خوبصورت کوفیوں والا بیعلاق شہر کے امیر ترین لوگوں پر مشتمل تھا ہو گاہیاں جن میں سنگ مرموء سنگ مرخ وسنگ سیاد کے علاوہ بیکی است اور خوبصورت رنگ اس طرح لگائے گئے تھے کہ ہر کوفی اس سنگے کی

طرح بچی نظر آتی جس کی سالگر دمنائی جاری ہو۔

فقی علی زمین پر نگا ہیں دوزہ تا کونیوں کے بیوں اور چھوا ڈے کیا روگر وحمال فی نظر وں سے جہانا خہانا جہانا خہانا جہانا خہانا جہانا خہانا جب کے گیٹ کے باہر دکھے ہوئی تھیں کے جب ایک سفید دنگ کی تل نما کوئی کے سا بنے پہنچا تو اس کی نظر لو ہے کے گیٹ کے باہر دکھے ہوئی تھیں کے بیک پر پڑی شدے طازم نے رات کے وقت باہر دکھ دیا تھا۔ اس علاقے میں لوگ دن ہمرکی گذرگی اور استعمال شدوجی میں مولی تفاقوں میں ڈال کر باہر دکھ دیے تا کر سرکاری فاکر و ب میں ان کو افزا کر لے جا کیں فقی بلی سرکاری فاکر و ب میں ان کو افزا کر لے جا کیں فقی بلی سرکاری فاکر و ب میں ان کو افزا کر لے جا کیں فقی بلی سرکاری فاکر و ب میں آلا ہی لیے بہت میں تھی اور استعمال میں کا میں باکھی تھی ان کو انہا کی ان کو افزا کی اور استعمال میں کیا تھی باکھی ان کو انہا کی سے بہت میں گئی کا میں باکھیا تھا۔

افقی بنی کی نظر بند اندا فے پر گی آؤ اس فے جست اس کو افعا کر ٹٹو لا اور کھولٹا جا الیفن کوئی سے اندر خبلتے شکے

فراس کو ڈراویا فقی بل فے جلدی سے بھاری اندا فے کوہوری میں ڈالا اور آ کے بردھ کہا ۔ وہ پہر تک

اس فے جا سٹک کے تین ڈے با ٹی ٹو ٹی بو ٹی شخشے کی ہو تلیں اور ایک ٹو ٹی بوئی ایش ڈے کاغذوں کا ڈھر اور
موی اندا فے اور پھٹے ہوئے کیز سے جن کر لیے ۔ ایک ڈرم میں اس کو بکری کے دوسینگ بھی ملے جواس نے
بوری میں ڈال لیے ۔ اب اس کو کھر جان سے کہا ہوا وہ موا وا ایا ۔ ابوک گی اس فے روی مانان کی ہوری کند ھے
بررکی اور اسٹیشن کی طرف بال دیا ۔

استیشن کے باہر کھو کے بہتر جان اس کا انتظار کر رہا تھا دوتوں نے تشد در سے روٹیاں اور دال کی ہلیف
لے کر وہ پہر کا کھایا کھایا ۔ کھانے کے بعد دوتوں نے اپنا پنا سامان فٹ یا تھ بر کھول کر حنت چن وں کوالگ
الگ کیا ۔ ایما کے فقیر بنل کواس مذیر ہوئی تعینی بیگ کا خیال آیا ۔ جلدی سے بوری کی خررے نکال کراس نے
بیک کھولا اور چن ہی دیکھنے لگا۔ بیگ سے نوٹا ہوا آ خیز ، بیچ کے دو دھ چنے کی بوش ، نشو ہیچ کے فکر سے ، تنگمی
اورا یک بار تکا فیلے بنل نے بار کیٹورے دیکھا اور جمہ جان سے بوجھا: ۔

یہ ہارتو ہا نگل نیا لگتا ہے۔ نیا ہوتا تو ان چنے ول کے ساتھ شہوتا۔ لاؤ کھے دکھاؤ چھر جان نے تقیم مجد کے ہاتھ سے ہارلیا ورچر بغیر سومے کھے، اسے تقیم بنلی کے مگلے میں ڈال دیا۔

"ميتم بينا كروسا فكل أركون والابارب."

"مين سيايان مي كودون كائه مثلته بلي بولايه

"كبازين كود معدينا دوشي رويال جائي ك."

" تعلى يا رابيكمر لے كرجا دُل كائے تھودى ہورى ہے "

وونوں نے اپنا بنا سلمان سمینا اور فی مطلوب کے کہاڑ فانے کی طرف جل وینے۔ فی مطلوب اسپ

کرے میں موجو وہیں تھا۔ اس کے نتی ہے دونوں نے پندروپندر وروپے لے کر کھر کا ڈرٹ کیا۔ راے کوفتے ملی کی جنگی میں بیزی رونی تنی ساس کی ہاں نے پار طبنے پر تھے جان کے بابا اور بھن کو بلا لیا تھا۔ سارے اوگ اس بارکوٹول ٹول کرانچمال انچمال کرو کھورہ ہتے۔

"المسلى سورز كابار ب" فقي بلى كيما ل يون " من بهورت بى جبال سے أضافا وإل يمينك آنا .." " تا كركوني اور أشار ليد" فقي على بولا

ور المنظم الله المحالية الله المحالية المحالية المحالية المحرجان كالإلالا

فقي على كان فرور يمر بالااوركها

"جس کی جی ہے اس کے گلے میں میں گئی ہے۔ خدا جمیں حرام کھانے سے بچائے۔"

محد جان کی بہن نے ہا دیر انگلیاں پھیریں اسونے کا خواصورت بار اجس میں جگہ جگہ میز رنگ کے جمع جان کی بہن نے ہار سے انگلیاں پھیریں اسونے کا خواصورت بار اجس میں جگہ جان کے اس خواس کے دل کو بہت استہد کے انتظام کرنے گئے۔

کیا ڈے کو کیزے میں لیمیٹ کراسین مر بانے کے بیٹے رکھ نیاا ورشن کا انتظام کرنے گئی۔

صبح کی ہمکی نشانی مربع کی افران تھی۔ چر پر نہ ہے ہو گئے گئے اور سوری وصد کے بیچے ہے جما کنٹ لگا۔ فقیر علی اور مجمد جان نے بوریاں کندھے پر رکیس اور اپنے سفرید نظے لیکن اس دفعہ ان کے ساتھ دویز ہے بھی تئے بھر جان کا پایا ور تقیر علی کی ایال ۔

الله على ان كوائي ساتھ اس كل تما كوئى پر لے آيا، جبال كل من اس نے بند لغاف أضايا تھا۔ انبول نے كيٹ برز ورزورے ہاتھ مارے اور جب اندرے كوئى تد تكانو وروازے كے ساتھ كى تمنى پر تقير تجد نے انكى ركھ كرزورے وہا يا دو تين مرتب تمنى بجانے كے بعد اندرے ايك بوڑ حالما زم بإبر أكلا اور قصے ہولا۔ سال ركھ روائے ہوئے ہوں ہے ہولا۔ سارے كمر والے سوئے ہوئے ہیں۔ من می كا نگئے آ جاتے ہیں۔ تجد جان كلا با زورے بولا۔

يم يا تكف والفيس بين على طال كى كما في كمات بين .

"كيابات بكس علناب؟" الازم في محاء

" كمركاما لك كون بي " تتي على كان بوق ..

"ووالي والت اور بي إلى "

الم ك كود عدية إلى إرما لك كويتا وسناك المنتج محد بولا\_

"ان بال اس كونيس وينا-" انتقي على كم ال إو في عجر جان كم إلى في او في آواز على كها: " جاؤ جاكر

الية ما لك كوبالا وُسان كاباروا لحس كرا ب\_"

"باروا بال كرنا به بارآب كريال ب-اوه مير عندايا شكر ب-مارا كمريزينان تفاه جوكيدار ذور زور بربو لفي لكاسه لكهدف وارتم جوسف يرين ي يكم كورات بجرسوسف يش ويا - جوفى يكم كاروروكرارا حال ب-"

"بهديتي بارب؟ "محد جان بيناني بيولا-

" بى بال - بهت يتى يورت يم بزاركاب -" " كفيرو - - - يى اليمي ما لك كوبلانا مول -"

"ناں ۔ناں ۔نا لک کونہ بلاؤ ۔ یہ لیتے جاؤ۔ "نتی بنی کی ماں ہوئی۔ اچا تک اندروائے ورواڑے ۔ ایک آ دمی ٹو بھورت زم گرم جین کمیل کیتے تکلا اور ان کی طرف آ با۔ سردی ہے نہتے کے لیے اس نے اپناچرو چھیا رکھا تھا۔ نوکرا ے و کچوکر جوش کے ساتھ ہولا۔

"レスーレンリ"

النے علی کی ماں نے ہاراس آ دی کی طرف بن حلیا ، جب و آ دی ہار لینے کے لیے آ مے بن حا در ہا تھ کہل سے ہا ہر تکالاتوں کا چرد و کھ کرنتے علی اور تحد جان جربان رو کئے۔ ووٹ مطلوب کہا ڈیا تھا۔

ان دونوں کے مندے بے سافنہ ٹکا ۔ من مطلوب نے ہاتھ جیب میں ڈال کرا ہے سامنے کھڑے دول جن کرنے والے لوگوں کو دیکھا۔ آئی مل ورکھ جان کو پہلے ان کراس نے جیب دیں روپے کا نوے تکا لا اور کہا: '' ہے او ۔ پانچی روپے ۔ اگر کہا ڈھانے پر آتے تو پانچی روپے سٹتے کمر پر آنے کا پانچی روپیرا نعام وے رہا ہوں۔ شایاش۔''

مجر جان اور فقی بنی نے صبح صبح اتن یو ی رقم و کھ کرا ہے دل میں بہت فوقی محسوس کی اس سے پہلے کہ وہ باتھ برد حاکر اپنی محنت کا سواوف اور انوام لینے فقی بلی کی مال ہوئی ۔

ام وہو۔۔رکھ لو۔۔۔وے دوجی ل کو۔ اور ہال ، اگر آجہ والی کوئی چی لے قوسب سے مہلے میرے کہاڑ قانے پر آیا کرو۔۔۔۔یہ لو۔۔۔ شاہاش۔"

القريل في الما كروس كانوت الدليا اورسار عاوكسا بركل آ ـــ -

\*\*\*

## جان کی بازی

اسکول میں سالا نیکیل منطقہ ہورہ سے ہم ان عارف اور میں میدان کقریب بیشے ہا کی تھی شروع میں اور میں میدان کے رہی ہیں گرشتہ ہیارہ ہونے کا انگلار کردے سے اسکول میں گرشتہ ہی جفتے ہے جا کے وقت جماعت لگ ری تھی کیو تکر آبیارہ ہے کے بعد کھیلوں کے مقالیفی ہونے گئے ۔ آبیارہ بین جند منت یا تی شخ ایا کی تھی شروع ہوا جا بتا تھا گئی نہیں آبیا تھا ۔ ہم اے جماعت ہی میں چھوڑا نے شخ کیونکہ اس کے سریس وروتھا۔ اس نے تھوڑی جر بھی تک کی اس فرور ہی اور جس فرون کی جر اس فرور اور جس کھوڑی جر بعد آنے کا کہا تھا گر اب تقریباً آوھا گھند ہو جا اتھا ہم جا روں لینی عارف عمران وزیر اور جس کر سے دوست ہے۔

زیرات کرے می بیشارور اے ایک اڑے نے آگر ہتایا۔

"جِن اہم جَيُوں في ايك ساتھ كها اور كرؤ تما صتى طرف ين ھے۔ زور يور يرسر ر كے رور با تھا ميں في اس كا أنسو يو تھے اور كها الله الله على ال

" بین! کیا مطلب؟ عارف نے شرارتی ازان کی کہا" کیا ہے کا مہرف کو رقو وں کے کرنے کا ہے؟"

" تم چپ رہو۔" میں نے عارف کو ڈا گا" و کچنٹل رہے، بے جا رے کا روروکر برا حال ہے"۔

" بحر بین کے بھی تو تبین کر بیر نے جب سے روال نکال کرآ تھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔
" بوں! تواج ہم سے چھیا کا گئے تمران اے کھورتے ہوئے بولا " کہ دوکر روئے کی شل کرم اتنا ۔
کُل ڈرا ہے میں جو حصہ ایما ہے "۔

"زنی ایر بہت کری بات ہے" میں نے اس کے کاندسے پر باتھ دکھ کر کہا "ہم است استے دوست میں ا بالک ہمائیوں کی افران ایم بھی ہم سے اپنا تم چمیارے ہو"۔

جواب میں زمیر خاموش رہا۔ عارف نے کری سر کائی اور قریب جیند کر بولا" کاشف میں بھو آلیا ہوں ک یہ کیوں پر بیٹان ہے؟" یہ سنتے می زیبر کی آ تکسیں پھر جرآ کیں۔ می جھڑ آیا کا عارف نے درست افراز دلگایا ہم جانتے تھے کہ اس کی جارتے ہے اس کی ائی جارز اتی ہیں مناسب علاق ندیونے کی وجہ سے ان کی جاری آ ہستہ آ ہستہ دروی تھی۔

جاری طرح زیر کے والد بھی ورمیانے ور ہے کے سرکاری ملازم اور بہت ایمان وارآ وی تھے۔ مہنگائی کاس دور عرب نیس ملنے وائی کم تخو اوے کر کاخریتی می مشکل سے جاتا تھا کیا ملائ کیے ہوتا؟

" خالہ جان بہت بہار ہیں کیا؟ یمل نے زیبر سے پوچھا" و واسپتمائی میں داخل ہیں"۔ زیبر نے آ ہت سے بتایا "ان کا آپریش ہویا ہے اوراس کے لیے ڈاکٹر نے پاٹی ہزار روپے یا تھے ہیں۔ابو نے رقم کا انتظام کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ایمی تک ایک موروپے بھی جمع نہیں ہو سکے"۔

یدین کرچیس بہت افسوس بوا تحربم بھی اس کی کوئی مدونیں کر سکتے تنے۔ عارف اور عران بھی بیس کر بہ بیٹان ہو گئے ۔ میں ول سے جاہتا تھا کر زیر کی مدوکی جائے لیکن کیے اید بھوٹیس آ رہا تھا۔ جمیس اوں سر جمکائے و کیوکرزیرا فعالور اہر جل دیا ۔ ہم اواس نظروں سے اسے جانا و کیمنے رہے۔

ہم نے ایسے کی راستے سو ہے جن سے زمیر کی مدد کی جا تھے۔لیکن کوئی راستہ بھی ایساند تھا جس پر قال کر ہمیں پانچ ہزار کی رقم ل کئی۔ہم بیٹوں بہت کوشش کر تے تو دو تمن ہزارے زیاد دورقم جمع نہیں کر سکتے تھے۔

شام کے وقت میں کسی نے وری کام کے لیے واہر نظافو دور سے مران آنانظر آیا ۔قریب وہنچے ہی اس نے یو سے جوش سے کہا ' تو بھتی یا نچ ہزار رو ہے حاصل کرنے کا ایک طریقۂ نظر آئیا ۔''

مں نے ول میں طبینان کی ایک اہر اضتی محسوں کی بٹوش کر ہو جھا" ابہد توب! ووطر یقتہ کیا ہے؟ "وو۔۔۔۔امن میں۔۔۔۔ معمران ہولا اعظر یقدة واقتطر ماک ہے"۔

کیا مطلب۔۔۔۔؟ ہم ناما اور تعلم یا گساریتے ہے دو پیدعاصل کریں گے؟ میں جُڑک فعا۔ '' اریشین ۔۔ نیس تم ناما بھے۔ یہ باحثین ''عمران نے بو کھلا کر میری باحث کافی''۔اوھر دیلوے گرا ویڈ میں مرکس والے آئے ہوئے ہیں''۔

" آئے انہوں نے ایک اشتبار لگایا ہے کہ وجد کے کئو کی شک جوآ دی اُن کے لازم سے زیا وہ بلندی تک موڈ سائنگل چانے گاا ہے پانٹی ہزاررو بے اخوام دیا جائے گا۔

" گراس مقالے ے میں کیافائد ہم ال عل صفیل لے عقع ؟" على في ايوى عالم

" تم لے سکتے ہو اُ عمران نے ڈرتے ڈرتے کہا" می گر کیے؟ میں نے لو مجھی موت کے کؤ کی میں موڑ سائنگل ٹیمیں جاائی؟"

" تم جو بدمز کوں پر موٹر سائنگل جلاتے ہوئے ہا تھ چھوڑ وسیتے ہوا گلاپیویا اوپر اٹھا لیکتے ہوئیہ سب کیا ہے؟ کرتب بی تو بین "رعر ان نے مسکر اگر کہا۔

اب بی سمجها که و دلیجے کس خطر ما ک کام پر آماد و کرما جا بتا تھا۔" ہم جانبے ہیں کہ اس کام میں کٹنا خطر ہ ملکہ و فیصد وخطر و ہے "۔ یں چک کر بولا۔

"خفر او وبال بھی ہے ۔۔۔ اپیتال میں زیر کی ای کوا"عران السر دولیج میں پولا۔

بدین کریس خاموش بو تمیا میرے سامنے زمیر کا المر دوج و مکو سنے لگا اب بی جیب ی کھٹی جی جالا تنا ایک طرف و و تعطر ماک کام تھا جس کا جھے ذر و بحر تجرب نہ تھا ' دوسری طرف بھارے بھانیوں جیسے بیارے دوست کی بھار مال تھی۔

" مس سویق میں پڑھنے؟ عمران نے ہو چھا تھیک ہے تھا دا دل ٹیس مانیا تو نہ سی تم جھے موٹر سائیک جایا ہا سکمیاد وتم و کیکنا کہ میں جینوں گا نشانڈ '۔

اس كى سايا معان كريس الكار تدكر سفا

" تحبيك بعران عن مقالم عن صداول؟" - عن في كها -

" يبهوني بالإسد! " وَ جِلْين تنسين اليك مَامَن " دى يسافوا وَل معران بولا -

" خاص آدی"؟ کیا مطلب سیس فے ہو جھا۔

" بیرے محظے میں تیم جسٹید نورصا حب ایک زمانے میں ہوت کے گئویں میں ہوڑ سائیکن چاناتے ہے۔
آئ کئی ریٹائز منٹ کی زندگی گزاررہے جیں " یعمران نے بتایا" میں ان کے ساتھ بات کرچکا ہوں چہلے تو وہ
مائے می نیس تھے ان کے فزویک انا ڈی اڑ کے کا سوت کے گئویں میں سوٹر سائیکن چانا سوت کے مند جس
جھانا تک نگانا ہے "۔

الإيرووكيماني المسن في الي علي الم

جب میں نے انہیں ساری سورے حال بتائی تو ان کا دل بھن گیا 'وہ ہونے کرتم ایک تقیم مقصد کے الیما تی ہوئی ان کے دائیں ساری مورد حال بتائی تو ان کا دل بھن گیا ، وہ ہونے کہ تاریخ اس مورد کی در کروں گا'۔

"وا والياقة ماري نجي الدان و الخي نيس في فوش بوكركها" جلوان كياس جلته بيل "عمران بولا -جمشيد نور في بوي عبت سي جيس فوش آلديد كها أنبول في ايك محين تجيرا فطرناك محيل كي كريتائي اورموز سائيل پر بنها كراس جلاما عمليا -موز سائيل كی دفاراس پر قابواورواز ب شر همات جوئ اپنها كي طرف جم كابوداز ورلگاما أيرا بم امود تيكوكر بجي فسوس بوف لگاكيا ب عمر اموت كه كوي شر بوز سائيل جلاسكون گا-

شام تقریباً سات ہے مقابلہ شروع ہوائی میں جاراد گئر کی سے کیونکہ یہ کھیل ہر کسی کے بس کا ٹیل تھا موت کا کتاب بہت یا اور معبوط تھا اس کے باوجود موٹر سائیل کے کھن گری سے لکڑی کے تخت ارز رے ہے جمعید نور بھی تماشائیوں میں شامل ہے۔

اس کئوئیں کے اندراور ٹین فٹ بیچے ایک لکیرلگائی ہی جو شخص اس لکیر پر سے گزرتا اسے فاقع قرار ویا جاتا موسک کے کئویں کاملازم مہارت سے لکیر چھوکر بیچائز آیا۔ دوسر سے دوآ دی چھونے میں کامیا ہے نہ ہو تکے۔

مقابلہ ویکھنے کے لیے تقریباً جا جا رسونما شائی سرس میں موجود تنے۔ عمران اور عارف جمشید نور کے ساتھ اوپر کھڑے نے ۔ میں ہوٹر سائنکل پر جیٹا یہ خطریا کے کھیل کھینئے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ زبیر کواس معالمے کی پھے نئے بہتھی ہم نے اے چھیمیں بٹالی ورنہ وہ جھے ایساجان جو کھوں کامقابلہ کھی نہ کرنے دیتا۔

لئین یہ جاری نامانجی تھی جب زہر ہم تین ل کے گھر گیا تو حران کی والدہ نے اے بنادیا کہ وہ دوستوں کے ساتھ سرکس دیکھنے گیا ہے چنانچ وہ گئی آپنچا۔ اوھرا وھر ڈھوٹائے کے اور آٹراس نے کلٹ ٹر بعد اور سوج کے کئویں پر چ ما گیا کیو تکہ وہیں سب سے زیادہ انہوم تھا 'اسے بیتین تھا کہ اس کے دوست بھی وہیں موجود ہوں گے۔

وں منٹ بھواس نے عارف اور تمران کو تلاش کر لیا۔ وہ دونوں اے دیکھ کرتے ان رہ گئے ہمران با اختیار یولا'' زبیرتم کیوں چلے آئے؟''

كون بمئة لوك يح مق عن بين الكاكا كاشف كبال عد"

یہ من کرعارف اور عمران چونک الحے اس دوران شی زیبر نے جھے موٹر سائنگی پر جیٹے دیکھا تو بھو نچکا روگیا۔ " ہے۔۔۔۔ یہ کاشف۔۔۔۔۔ وہاں کیا کر دہا ہے وہ بکلا کر بولا کھر جیسے سا را معاملہ اس کی تحدیث آئیا۔ اس نے بھی وواشتہا ریز مدر کھا تھا 'زیبر بجھر گیا کہ کاشف اس کی اس کے آپریشن کے لیے پاپٹی ہزار روپے حاصل کرنے کی کوشش میں موڑ سائنگل چلا نے لگا ہے۔ لیکن آٹا تھر یا کے کھیل وہ تھرا آلیا اور پور کی تو ہے۔ جلایا" کاشف ایسا میں کی ا۔"

کین او کوں کا شورا تناقا ککان پرزی آوا زستانی تیں دے دی تھی اور جاری است کرا"۔

یس نے چونک کر اور دیکھا تو جھے خران اور عارف کے از دون پی جگڑا ہوا زور نظر آیا اس کے چرے پر پہلا دکھا ورآ کھوں بیں آنسو دکھ کر بول لگا جھے آنسو جرے دل بیں ہوائ کے دے دے ہوں۔
چرے پر پہلا دکھا ورآ کھوں بیں آنسو دکھ کر بول لگا جھے آنسو جرے دل بیں ہوائ کے دے دے ہوں۔
ووا کتا جری نظروں ہے جھے دکھ در ہا تھا اس تھ ساتھ بھی کہ یکی دیا تھا الیکن شور بیں جھے کوئی خفر وسنائی ندویا۔
اس کی بے جینی اور پر بیٹانی و کھ کر جر سے آنسو بھی آکھوں کی قید ہے دیائی یا نے والے سے کہ میں نے سر جمکا کرموٹرسا نگیل جا اوکردی۔

عارف اورامران نے ذہیر کے باز وہاڑے ہوئے تھے وہان کی فتیں کررہا تھا'' عارف! دیکھو! کاشف کوروک نواے ایسا نہ کرنے دو۔''ووا پنے آپ کوان سے چھڑا ٹااور کھی فتیں کرتا ۔اس کی حالت و کھے کران دوٹوں کے بھی آنسوٹکل آئے ۔اراگر دیکھوگ ٹیٹل تیجب سے دیکھ رہے تھے۔ جمشید ٹورصا حب نے اس کے مریبہا تھ ہی کھی کراسے دلاسا دیا تو زبیر روٹا ہوا ہولا۔

" إلى السيروك ليس وومرجائ كاليمرى الى تو الميك بوجائي ك" -ووكر يكوت يكوت كوت ر

جمشیر تورصا حب نے تملی کے ایک دوفتر ہے کہا ورا سے سے سے لگالیا ا ب عارف اور عران ول ی ول میں پر بیٹان سے کہ کاش ووجھے اس کام پرآیا دون کرتے۔

اوھر میں موٹر سائنگل یو گی کامیا لی کے ساتھ لکڑی کے تختوں پر تھمارہا تھا ہر چکر مزید بلندی پر پڑ ھتا چلا کیا میری آئٹھوں میں روتے ہوئے زویر کاچیر وتھا 'بس ایک شعلہ تھا جو میر سے بینے میں لیک لیک جاتا۔ میں بورے مذیبے کے ساتھ مقرر ولکیر تک آئٹی رہا تھا 'آٹر کار میں نے اسے چھوی لیا الوگوں نے تالیاں بھا کر ججمے فرب داودی ۔

اب شى كيرے يى اور موڑسا نيل چا رہا تھا لوكوں كاشور بتار ہاتھا كرش في كاحل واربو چكابول\_

میں پھر موٹر سائنگل دھرے دھرے نے لے آیا ' بھے بیٹین ٹیس آ دہا تھا کہ میں اتنا خطرہا کے مرحلہ یا رکر چکا جون جب میرے ہاتھ میں یا ٹی بڑارتھائے گئے تو جھے تلم ہوا کہ میں کوئی شواب ٹیس دیکھ دیا۔

انعام پاکر باہر نظامت تر ان اورعارف نے زوروارفع والکا کر بھے آخوش علی نے لیا۔ زبیرا یک طرف کمڑا تھا اس کی آتھوں میں آنسو چک رہے ہے میں نے اس کے کندھے پر ہاتھور کھے ہوئے کہا" جھے معاف کردینا محمر سندوست! ہمار سے ہاں کے سواکوئی اور دومر اوامنڈ زرتھا۔

میان کرز پیر بھی ہے لیٹ کیا اور رزحی ہوئی آوازیں ہولا" تم نے اجھائیں کیا کاشف ااگر حمیں بھی ہوجا تا تو یں اینے آپ کر بھی معاف تدکریا تا"۔

اے بگوئیل ہوسکا تھا' نیرجمشید تو رصاحب کی آواز تھی او کہنے لگا' اس کے دل میں محبت اور خلوس کی اور خلوس کی علی م شع جل رسی تھی او واسے بھی ما کام ند ہوئے ویتی تم خوش قسست ہو کر تنہیں اتنا بیارا اور جان کی ہاڑی لگائے۔ والا دوست ملا''۔

> جشيد تورصاحب كى باعدى كرزير في النيخ آنسو يو تفيدادر سكراكر جمع كالداكاليا-الله الله الله الله الله الله

## بروفيسرا كبرهيدي

# ایک طالب علم کی ستجی کہانی

بیارے بچوا آئ بھی آپ کوا کے۔ ایک کہائی سانا جا بتا ہوں جونیصرف آپ کی اپنی لینی ایک طالب علم کی کہائی ہے بلکہ وفیصد تجی کہائی ہے۔ لطف میرک بہت دلیس بھی ہے۔

بعض اوقات ایرا ہوتا ہے کوئی پیرائر کین میں او جوائی کے زمانے میں اپنے والدین سے کی بات پر روفھ جاتا ہے۔ بظاہر و وروفھ جوائیں کی آئیا گرول می ول میں روفھ ابوا سوتا ہے اورا کثر اسے خود بھی مطوم نیس موٹا کہ و وکیا کررہا ہے ورائی کا مقبر کیا ہوگا۔ و ووالدین سے روٹھ کر والدین کو پیٹان کرنا جا ہتا ہے گر حقیقت میں اپنے آ ہے کو پیٹان کرنا جا ہتا ہے گر حقیقت میں اپنے آ ہے کو پیٹا رہا ہوتا ہے ۔ لین اس سے بیٹی میں اپنے آ ہے کو پیٹا رہا ہوتا ہے ۔ لین اس سے بیٹی میں اپنے آ ہے کو پیٹا رہا ہوتا ہے ۔ لین اس سے بیٹی میں اپنے اس سے بیٹی میں موٹا ہے۔

عن اسلام آباد کے کی بہت اہم اور شہور تقلیم ادارے میں پڑھارہا تھا۔ چو تک ورس وقر ہیں کا شعبہ میری پہند کا شعبہ تقاا اور عی آبی وٹی تو ابش کے مطابق یہاں آبا تقااس لیے بھے کلاسوں میں زورشورے پڑھانے اور طلبا کے مطابق طلبا کے واقی پڑھانے اور طلبا کے مطابق طلبا کے واقی مسائل میں شوق تھا۔ میں شرور مدے کے مطابق طلبا کے واقی مسائل میں شائل میں ہوجاتا کا ای میں اگر طلبا کا کوئی مسائل میں شائل میں ہوجاتا کا ای میں اگر طلبا کا کوئی معالم انتظام ہے ہے بڑتا تو میں ہمیش طلبا کی جارے کرتا ہے مسائل میں شاؤنٹ کوشرور میں اور میں اس کے مالات معالم انتظام ہے ہے بڑتا تو میں ہمیش طلبا کی جارے کی ستوؤنٹ کوشرور میں اور میں اس کے مالات کے ایک میں معالم انتظام ہے ہے بڑتا تو میں ہمیش طلبا کی جارے کی معالم کروائے کے لیما بھی ربور میں اور مقارش تر ہم کی میں معالم کروائے کے لیما بھی ربور میں اور مقارش تر ہم کی میں معالم کروائے کے لیما بھی ربور میں اور مقارش تر ہم کی میں معالم کروائے کے لیما بھی ربور میں اور مقارش تر ہم کی میں معالم کروائے کے لیما بھی ربور میں اور مقارش تر ہم کی ہمیں معالم کروائے کے لیما بھی ربور میں اور مقارش کروائے کے لیما بھی ربور میں اور مقارش کروائے کے لیما بھی میں میں میں کروائے کے لیما بھی میں میں کروائے کی کیما کروائے کی کیما کروائے کے لیما بھی میں میں کروائے کی کروائے کی کروائے کی کروائے کی کروائے کروائے کروائے کی کروائے کی کروائے کروائے کی کروائے کروائے کی کروائے کروائے کی کروائے کی کروائے کی کروائے کی کروائے کی کروائے کروائے کروائے کروائے کی کروائے کروائے کی کروائے کی کروائے کی کروائے کروائے کی کروائے کروائے کروائے کروائے کروائے کروائے کروائے کی کروائے کی کروائے کروائے کی کروائے کروائے کروائے کروائے کروائے کروائے کی کروائے کروائ

مراكب مرجبة بهت بيب واتعاثيا أيار

میں حسب معمول میں کا نے پہنچا۔ ان دنوں ایک بہت پہنٹر استادوائس پرنہل تھے۔ جھے ان سے کوئی کام تھا چنا نچ میں شاف روم سے نکل کرمید ھاان کے کمر سے میں پہنچا۔ کا لیے گئے ابھی چندی منٹ ہوئے تھے۔ میں نے ویکھا وائس پرنہل صاحب جلدی جلدی جاری کا غذا ہے سمیٹ کر گئیں کمر سے سے باہر جانا جا ہے تھے۔ میں نے اپنی بات کہنی جاتی گرانہوں نے کہا کہ ووایک طالب علم کے ڈسپلن کیس کے سلطے میں پرنہل صاحب کے پاس جارہے ہیں۔ جھے انہوں نے چند منٹ انتظار کرنے کو کہا۔ پھر کہا کہ اس از کے تے بہت تھ کرد کھا ہے۔ طلبا کی خرف ہے بھی اورا ساتھ وکی طرف ہے بھی اس کے بارے شمام سے شکایات اُل دی ہیں۔ آت رئیس ما حب سے واقعظ کروا کرا ہے قارع کرویا جائے گا۔

چو كارطلبا كرموالدات سي جيم كري وليكي كال لي على في جماز

"مريد طالب علم كون ي

"همران کے سوکون جوسکتا ہے۔ سارے کا فی کی ماک میں اس نے دم کردکھا ہے۔ آت اے فارغ کررے میں۔"

وائس پر نہل صاحب بہت ہوروا ستاد تھے ہیں جانتا تھا لیکن آئ تو وہ بھی بہت نصے میں تھے۔ میں نے کہا۔

"مرآپ کو طوم ہے جس مران کی کلاں کا انچاری ہوں اور کا لی کے ضابطے کے مطابق میری کلاں کا کو آل کا اور جس اس کی اجازت میری کلاں کا کو آل کا کا میری رائے کے مطابق میری کلاں کا اور جس اس کی اجازت میں وے سکنا کرمیری کلاں کے کو گاڑے کے وارث کر دیا جائے ۔"

"آ ب ورست كتي بي تحراس طالب علم كا معامله بهت آكروه و يكاب - بم في تمام متعلقة بجيكت تجرز عدائ لي بي ماورب كي ايك على دائ ب -"

" محرسر میری رائے تخلف ہے۔ ش اس کال کا نچاری ہوں اور میری رائے ایما زیا وہ میروں ہے اور میں ہے اور میں اور کی ہے اور میں اس کا کہا گیا گیا گیا ہے۔ اور میں اس کا کہا ہے۔ اور میں اس کے کہا گیا ۔ "

واکس پر نہل صاحب بہت میریان اور بہت اقتصامتا دیتے میری باست پر انہوں نے توجہ دی۔اس لیے جمل کہ کالج کے ضابطے کے مطابق کلاں انچارت کی دائے کے بغیر کسی طالب علم کو کالج سے فارق نیش کیا جا مکیا تھا۔

چنا تبی وہ سوئ میں پڑھتے۔ عمران سے متعلق تمام کاغذا مصان کے باتھوں میں تھے۔ چند کھے سوئ کر انہوں نے کہا:

"ميدىماحبآبكياواجي"

''میں جاہتا ہوں کے مران کوا کیا۔ وقد اور دیا جائے اور اس معالے علی جلدی ندکی جائے۔وہ بہت چھا پچے ۔ بہت قربا تیروار میں اے ذاتی طور پر جانتا ہوں۔''

"كياآباس كي فدواري لے كتے ين؟"

" تى بال عن الى كان كا دمددادى ليا اول \_"

"الين نيس تحريري اور ير - آيند واگر و وا پني تركول ب إن ندآ يا تو د مدداري آپ كي بوگ اور آپ يكي جواب دوجول كي-"

"مرجع منكورب -لاية عن الكوكروة ابول-"

"آپ کوشاندا حلوم نیس دوردا جاتو ساتھ کے کرکائی میں آتا ہے۔ سٹریٹ کا پیکٹ بھی۔ زمرف طلبار حمل آور ہوتا ہے بلکدا ساتھ اسکے ساتھ بھی ہوتیزی کرتا ہے۔ آپ ان سب واتوں کے ذمہ دار ہوں گے۔'' "بی میں بوری ذمہ داری لیٹا ہوں آیند دابیا نیس ہوگا۔''

میں نے مختف ذرائع سے اس کے اور ہیں علومات جم کیں۔ علوم ہوا کا اس کی والدوقوت ہوگئی اس کے والدوقوت ہوگئی اس کے والدوسا حب نے دوسری شادی کی ہے۔ مران کے والد کسی یا کی سرکاری توکری کے سلسلے ہیں کسی پاکستانی سفارت فائے میں ہیں۔ مران کی دوسری والدور یا کہ کسی ہیں۔ عمران سے یو کی شفقت اور محبت سے بیش آئی ہیں۔ لینین عمران نے اپنی دوسری والدہ کو والدہ کے طور پر قبول میں کیا۔ اس لیے ووائی دوسری والدہ کو والدہ اس کے اس کیا۔ اس لیے ووائی دوسری والدہ کو والدہ اس کے اس کے ووائی اللہ ما وروالد کو بیشان کرنے کے لیے بر حالی برتوبی میں ویتا۔

میں نے تمران کو کلاں سے ہاہر بلایا وراس سے تنعیلی تفتگو کی۔ و وہبت بھیا ہوا اور مؤ دب پچرتھا۔ کلال میں بھی مجھے ایسائی لَکنا تھا۔

مں نے اے بتلا کہ میں نے تحریری طور پر تمہاری سب وسد داری اپنے سر لے لی ہے اور اب میری مراحد تراب میری مرحد ترا

اس في الدائم اب إلى الكارة المائل الكارة الم

میں نے کہا: ۔ ' ویکھوٹہاری والد و کے قومہ ہونے میں کی بھی اشان کا دلل بیٹ ہے۔ تمہاری دوسری
والد وتہاری خدست کن جا بھی ہیں، وراس کے جانے میں تم ہے سرف پر حائی پر توجہ جا بھی ہیں۔ اور دیکھو
اس میں تہارا ، بنائی فائد و ہے۔ اور اگر تم نے پر حائی پر توجہ شدی اور آوا دو بھر تے دہ تو یا در کھوتم اپنی والد و
اور والد سے تیس ایٹ آپ سے انتقام لو کے ۔ انتیں تو سرف دکھ ہوگا گر زندگی تمہاری ہویا وہ وگ ۔ تم کی اور کو شمال پہنچارہ و''

عمران گردن جھکائے میری ایٹی من رہا تھا۔ ''مرآ بھروآ پ کوکئی شکایت نہیں لے گی'' یں نے کہا" چاقوا در سگریت کا پیکٹ بھے دے دو'' ''اس نے دونوں بی میں مجھے دے دی'' میں نے کہا'' تم ایک تریف منچے ہو، میری میں حمیس زیب نیس دینتی'' عمران نے بھے چنین دلایا کہ آئیکہ ود دانیا دور تو بل کرے گا''

میں نے ایک بار گرا ہے کہا: "عمر ان اب میری از تقریبارے باتھ میں ہے اور میری توکری بھی۔ خیال رکھنا" و ورخصت ہونے لگا تو اس نے حسب معمول جنگ کر جھے سلام کیا۔ یس نے کہا:۔" تم میرے ی سیکھر میں رہتے ہو میں تم سے لوں گا"

ووبلكاسام كرايا ورجاا كيا-

یدکہانی ابھی اور آ کے جاتی ہے۔ یس نے اس کے گھر کا ایڈریس اور نیلی فون قبر نے لیا تھا۔ ایک بغتے تک میں نے کا فی تک میں نے کالج کے باہراس کی مرکزے وں کی گھرانی کی۔

کوئی ایک با واحد اس کے والد صاحب کالج ش جھے لئے آئے ۔ بیر اشکریا واکیا اور بیر ے بادے می بہت ہے اجھے کلما مقا وا کے۔ ایک ستاد کے لیے یے کلمام میں اس کا انوام جیں۔

انہوں نے کہا:۔ "میدی صاحب آپ نے میری ہے کی زندگی ما واو نے سے بچالی۔ میرے لائق کوئی طدمت ہوتو میں حاضر ہوں"

الم سی سازی کا دروا کی میں جو یکھ میں نے کیا ظاہر ہے بیصر منظر اکفن کا حصہ ہے۔ جھے ٹوٹن اس بات کی جوئی کرمر ان نے بیری باحث مان کی تھی۔ 'میں نے کہا تھا:۔

امعران يانقامة خورا في آپ سے لير بهواوركى سينس -"

ا کشر نو جوان چھوٹی عمر میں ان ہاتو ں کوئیں تھتے تکر میر اخیال ہے اگر انٹیل سمجھانی جائے تو وہ بھے جاتے ہیں ۔ آئ کے نوجوان بے صدفہ بین ہیں ۔

ដដដដ

# مچھلی کی تقتیم

غریب لکزیارا سارا دن انگل می لکریاں چیرا کرتا اور شام کویزا سام شمایا تدھ کریا زار میں بیجے لے جاتا۔ اس سے جاتا دان سے آتا دوال دیک وقیر الربیا کرتا۔

کنزبارے کا ایک بی بینا تھا اسلیم جوگاؤں کے سکول میں چھنی جما است میں پڑھتا تھا۔ کھانے پینے کی مذروری چیز وں کے علاوہ لکنزبارے کواپنے اکلوتے بینے کے لیے کا بی، چسل، روشنائی وفیر و بھی فرید اپر تی افترے کی جی کرید اور آپ کی بیوی کوفاقہ تک کی لوبت آ میں۔ بھی کرید اور آپ کی بیوی کوفاقہ تک کی لوبت آ جاتی ۔ بھی کے اور آپ کی بیوی کوفاقہ تک کی لوبت آ جاتی ۔

ا کیاون کی باعث ہے۔ ظہر کا وقت تھا۔ لکڑ بارے کی جو کی تن سے کیے کونے میں کھانا پکاری تھی اور سلیم اپنے ہاتھ سے نکائی بوٹی کیار ہوں کے پاس جیفا جغرافی کا سبق یا دکر رہا تھا کہ باہر سے کی او کے نے آواز دی: " بھائی سلیم!"

سليم في وأجواب ديا "عي بال مكون جي ؟"

پکار نے والے نے کہا۔ ''ارے بھٹی، ہم مجیلیاں پکڑنے جارہے جیں ،آنا ہوتو جلدی چلوں۔۔۔۔۔!''
سلیم پکھ ویر کے لیے سوئ جس پڑگیا کر کیا جواج دے۔ مجیلیاں پکڑنا اس کا خاص مشغلہ تھا، کیان وویہ
میں جانیا تھا کر آئ آئ اے اپنا جغرا فیر کاسٹ یا دکریا تھا، کیوں کرا گلے می دن اس مضمون کا احتمان تھا۔۔۔۔۔ پھر
آس نے لئی جس جواج و سے دیا۔۔

سلیم جفرانید کے مضمون میں کزورتو ندتھا، ہی بیٹی اس بات ے خالف تھا کرفرش کرو بھل ہو آیا توا۔۔۔۔۔ وہ یقیناس باعد کا گمان ہی نہ کر متکاتھا کے فیل ہوجائے کی صورت میں اس کا ابا کا کیا ہوگا جو پہلے می اس کے فیلی افراجات کے ہوجھ شنے و بید ہے ہے۔

جر جب سلیم کے دوست نے اسرار کیا کہ وہ فروراس کے ساتھ جائے تو اس کی مال نے بھی أے اجازت وے دی۔ " مطلح جا کریٹے" وہ بھر لیا میں ڈوئی چیرتی ہوئی ہو گئی ہے لیے کی ہے جیٹے پڑھ رہے ہو۔ مطلح جا کا

كُوْ وْ رَا تَقُرْ حَجُومِ إِنْ مِنْ كُرُو يَكُورِ آجِلُو يَ جِلْدِي جِلاً"!

سلیم نے کتا ب بند کر کے رکھ دی اور باہر ہل دیا۔ اس کے گھرے نگلتے می اور اڑ کے اُٹھی آ سلے اور سب دوست قبیتے دگائے اور شور کیائے ندی کی جانب ہل دیے۔

شام ہوئے سے پہلے پہلے اورائی کے دوستوں نے بہت ی مجھلیاں پاڑئیں۔ پھر دوائھیں ایک ہگ پہنچ کر کے آپس میں با ننے گئے۔ چھوٹی مجھلیاں توج ری جوری تعداد میں بانٹ ٹی گئیں گر جب ایک بیزی ی مجھلی کی باری آئی تو سب از کوں میں اختلاف بیدا ہو گیا۔ ہراؤ کا بیدجا ہتا تھا کہ بزی مجھل اُسے لے۔ کیوں ک الی اٹی جگہ سب کا دوئ کی تھا کہ اس نے سب سے زیادہ مجھلیاں پکڑی تھیں۔

جب اڑے کئی فیصلہ پر نہائی سکے تو سلیم نے ایک تجویز ویش کی۔ تجویز پیٹی کے پہلی کے اُسٹ می کلاے
کر لیے جا کئی جتے کہ اڑکے شے اور ہراڑ کا ایک ایک حصہ اُ فعالے۔ گروہ کیا دارا در کمز دراڑ کوں نے تو سلیم
کی تجویز فور آبان کی بچر دو تین اڑ کے جوامر میں باتی اڑ کول ہے بنا ہے شے با ' او نچے گمر افول' سے تعلق رکھتے
ہے اس تجویز پر بخت ہر بھم ہوئے۔

"لوا ورسنو" برے چودھری صاحب کے اور کے جمال نے کہا۔ حضر ملک کی تجویز بھی کہا تھوب ہے ،ک مجمل کے تکوے کو سے کر دیے جا کمیں۔ اس کا فائد و؟"

سلیم نے باعد کا نتے ہوئے کہا''تو جمال صاحب، پھر یوں سیجے، کوئی اپنے جھے کی چھوٹی محیلیاں دے کریے چھل لے لے۔ اِس طرح جھکڑ احتم ہوجائے گا۔''

" یہ کیے ہوسکتا ہے؟" تغیر دارصا حب کابیا صادتی ہو لا اٹھا۔ "جمہونی مجھلیاں آؤ ہما دا پر الائل ہیں۔"
سلیم پھرسوئ ہیں ہے "کیا۔ معااس کی آنکھیں کوٹی سے چمک آٹھیں۔ آسے ایک ترکیب سوجھ کئی تھی۔
ایک نقیس ترکیب !

' تو پھر ہیں کرو بھائی'' دو ٹوٹی ہے ہولا۔ ہم میں ہے کوئی بھی ہے یا کی چیلی ندلے۔ اے ہم اپنی فریب مسائی مائی ٹوراں کو دے دیں گے۔ اس بچاری کے بھوٹے چھوٹے سینچ میں اور جب سے اس کے شاوند کا انقال ہوا ہے اس کا ایک بھی مبارا نہیں رہا۔۔ جب وہ یہ چھلی دیکھے گی، موج ، کمنی ٹوٹی ہوگئی اور امیس کمنی دُھا کمیں دے گیا''؟

تحرجوني سيم في ويكها ، جمال مساوق ، اورنبر واركا بحقيجا انور تنول الى كى طرف كلور كلوركر وكيورب

ہیں آوسلیم کے چیزے سے محرابت ایک دم عائب ہوگئی۔

چرسلیم نے بیسون کرکسباڑ کول کے ذہن پر لائی کا بھوت سوارے ،اوروہ کی طرح بھی ایک تیجہ پر وکننے والے نیس ال پنے جھے کی چھوٹی مجھلیاں اُٹھا کی اورین کی چھل میں سے اپنے حصر کی پرواندکر تے ہوئے گھر کوئیل دیا۔

سلیم جا او وسرے فریب بچی ل نے بھی بیلے جانے کا فیصلہ کرایا، چنال چر تھوڑی ہی وہر جس جمال، معادقی اورا نور کے علاو وکوئی بھی وہاں ندہا۔ اب دو تینوں آپس میں جھڑنے نے گئے۔

پہلے تو بھال اور انور میں بلکی بلکی ٹوٹو میں میں بھوٹی ، پھڑا ٹا کے پر مُنکا ہار نے ''' گرون تو ڈوالنے' مور '' ہُدیاں پہلیاں انگ لگ کرویے'' کی دھمکیاں دی گئیں ۔ اِس کے بعد ٹوبت ہاتھا پائی بھٹ آ کپٹی ، تو صادق مجی میدان میں آئیا ۔ پک چھل کے باصف می زور کی لڑائی ہوئی کرد کھنے سے تعلق رکھتی تھی!

ا دھرالز انی جاری تھی کرا کیے مسافر گزرہ ورتینے ساڑ کوں کوجھز نے لڑنے میں مشغول و کیے کروہ چھلی اضاکر جال بنا۔

ا گلے دن سلیم کا متحان ہوا ہتو وہ اُس میں کامیا ہے ہو گیا ۔ بھال مصادق اورا ٹور کے متعلق پید جلا کہ وہ شیوں آری فرح زفتی ہو جانے کے یا حث متحان میں جیسے نہ آ سکے تھے۔

جس ون جمال نے ملیم کوساتوں جما صت کے کرہ میں قدم رکتے ہوئے ویکھا، حسد ہے جل می تو عملا ۔ "محض ایک چھلی وہد ہے ہم اس کدھے ہے جیچے رہ گئے "اس نے کہا۔ اس پر صادق ہو الا اور پھروہ مجی بھی ہاتھ دیا تی اب نور بھی شب طعندی آجی بھر رہا تھا۔

\*\*\*

### حفيظ جوشيار لوري

## مهمان کی عزت

ا کی دفعہ کر دوں کے کی قبیلے کے لوگ بران کے إدشاہ رضا شاہ پیلوی سے باغی ہو گئے جب إدشاہ نے بیڈ برش تو ووا پی موٹر کا دیس موار ہو کر بے وحز ک س علاقے کی طرف روانہ ہو گیا جہاں بیلوگ دیجے تھے۔

اس قبیلے کا سردارٹ و کا سب سے برا وشمن تھالیکن با دشا عبا لکل ندتھے ایا اور مہمان بن کرسیر حداس کے محمر رہتھا۔

مسلمان اپنے مہمان کی بہت مزعد کرتے ہیں خوا وو واس کے دشمن می کول شاہوں آرووں کے مروار نے بھی ایسامی کیاا ور پاوٹ و کے سامنے وقت انتھا کھانے لاکر پڑی دیے الیان پاوٹا و نے کسی جن کو ہاتھ شامکلا اور کہا تیں باور چی ساتھ لا ایموں اپنا کھا ہائی ہے بکواؤں گا۔

م روں پراس باعد کا بہت اثر ہوا اور شرم کے ارے ان سب کے مرتبک کئے رضا شاہ پہلوی ایک ہفتہ اس سروار کے نیمے میں مہمان رہا ، جب وہاں ہے واپس لونا تو بطاو مد کا نشان تک باتی ند تھا اور باخی محروں کا سروار فودا ہے تھریز تک تھوڈنے آیا۔

اگر رضا شاہ بہلوی پی تمام فوجس بھی اس علاقے علی بھی و جاتو بدلوگ بھاوت سے باز ندآ ہے البیان اس نے بہاوری ورمقل مزری کے در سے ایک معمول کی بات سے اپنے وُشمنوں پر آنچ پالی۔ بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ

# یسے کمانے کی انوکھی ترکیب

میراا کی اواسا ہے۔ وہ بہت ہوشیار ہے۔ اس اپنے بدول سے پھیا ایکے کا سلیقہ آتا ہے۔ وہیمر سے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ساتا آپ کی صحت ایک فیش ہے۔ آپ ہر روز میر کے لیے کیوں فیش جاتے اس سے آپ کو بہت فائد وہ وگا۔ ہمیں آن ہی سے بیٹر وئ کروٹی جاہے۔

اس کی ترسرف جارسال ہے۔ لیکن اس کا رویہ اور طور طریقے ین وال جیسے جی سیر کو جائے ہوئے وہ عام طور پر جھے کسی دکان میں لے جاتا ہے۔ گزشتہ ڈیز ھسال سے میں اس کے ساتھ جارہا ہوں اور اس کی پہندگی، جن میں ٹرید کرویتا ہوں۔

مال ہی میں بری الی مالت پکی بوگی۔ اب میں پہلے ی طرح اس کے مطالبات ہور نے بیل کر سکتا میں ریٹائز ہو چکاہوں۔ بہری معمولی کی پیلوس ہے۔ بی ول کی قیمتیں بہت یو ہوگی ہیں۔ اب جو جیسے آدبوں کے لیے افر کی شکل ہوگئی ہے۔ بی وہ ہے میں نے کل اپنے تواے ہے کہا کہ تبادے لیے کوئی ہیز فرج نے کے لیے اب بھر سے ہاس چیے ٹیک ہیں۔ وہ پہلے کی طرح ہی تی یا مگ دہا تھا۔ اس مرجہاس نے ایک محملاط کار کا مطالبہ کیا۔ جو بہت مجھ تھی۔ جب میں نے بتایا کہ میں اس کے لیے یئیس فرج سکتا تو وہ پیٹان ہوا۔ میر سے واپس آتے ہوئے اس نے بچھے پر فیب و بی شروع کی کہ بھے کوئی کام کرنا جا ہے۔ اس نے بھے سے دی کی میر سے واپس آتے ہوئے اس نے بچھے پر فیب و بی شروع کی کہ بھے کوئی کام کرنا جا ہے۔ اس نے بھے سے دی کی میر سے واپس آتے ہوئے اس نے بھے کا بھے ہیں۔ میں نے اس سے کہا ہوڑے ہے اس نے بھے تیں کہا۔ میر کی سے کہا۔ آپ بھی کام کر کے چیے کا بھے ہیں۔ میں نے اس سے کہا ہوڑ سے آدبوں کو طار شیل کیل میس سے طار شیل فرجوان اور صحت میں لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ میں نے اس سے کہا ہوڑے ہے آدبوں کو طار شیل کیل میس سے طار شیل فرجوان اور صحت میں لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ میری عمر کی عمر کے لوگوں کو آدام کرنا جا ہے۔ اور کوئی را میں جاتا ہی کہا ہے ہے قبیر آپ کے باس پیسے کس طرح آسکے ہیں؟ میں نے کہا۔ بھے تیک طوم، کیا آ

يم كريك ك \_ يل بهد تمكا بوا تعاقبو داساي صف كيده يل سوكيا \_ و يقودى وير بعد ير ب كر \_

عن آیا۔ اور جھے جگایا وہ مراباتھ بلارہاتھا۔ اور پکھ کہنا چا جناتھا۔ کیابات ہے، عن نے اس سے پوچھا۔ اما الا ایک ترکیب موٹی ہے۔ وہ کیا ہے۔ اس نے پوچھا۔ اس نے تجویز فیش کرتے ہوئے کہا۔ اما الا آپ جگل جا کرکٹزی کیوں نیس کانے میں نے پوچھا۔ اس سے جمیس کیا لے گا، ہوسکتا ہے، وہاں آپ کوڑا ندل جائے۔ اس طرح ہما دے پاس استے ہے ہوجا کی سے۔ کر آپ میر سے لیے وہ کھلوا کا رفر پر کئیں۔ جوہم نے کل شام دکان پر دیکھی تھی۔

\*\*\*

# يريثاني كاعلاج

کے وون سے جگل کا اوشا و بہت پر بیٹان تھا۔ اسے بیٹر کھانے جاری تھی کہ بیں بوڈ حما ہو گیا ہوں، قبر میں پاکس جیں۔ بیر ہے بعد جنگل کا تنظام کون سنجا لے گا۔ بیر بات نیس تھی کہ اس کے یہاں اولاون تھی ، اسے تواللہ نے ایک چھوڑ دو بیٹے دے دیکھ تھے۔ سوال بیتھا کہ دونوں میں سے کس کو با دشا وہنا یا جا اور ضر شربیہ تھا کہ جے باوشا و زیمنا یا و و ماراش یا جو ال بوکر جنگل میں فسا دمجادے گا۔

بذ حاشر سوی سوی کرتھکے کیا۔ آخراس نے سطے کیا کہ جگل کے بھودار جانور سے مشورہ کرنا جاہے۔
اس نے سفید کھوڑ ہے کو بلوا آورا سے حکم دیا کہ بھا گسکر جا کا اور کا لے باتھی ، نیلے ریجے ، نظر ہے جینے اور کافی لومزی کوبر سے پاس لے آکے سفید کھوڑا سر بت بھا گا اور جنگل کے جار کھونت سے اقمیسی ڈھویز کر با وشاہ کے پاس لے آیا۔ اس دفت با دشاہ کی تنا روا ری کے لیے بہت سے جانو رقع تھے۔ لیکن با دشاہ نے تینے کی ٹوائش کی اوران جا روال کوباس بااکرا سے دل کی باحث ان کے سامنے رکھی۔

عارون سائے جانور بھوریسو ہے رہے، چرکا لے باتھی فیر اُٹھایا اور کہنے لگا:

باوٹا وسلامت شن اس جگل کا سب سے پرانا باسی ہوں۔ جب آپ کے والد صاحب فوت ہونے
گئے ہے تو اُنھوں نے میر سے معمور سے سے پہا وارپیز ان شن سے آپ کووٹ مہد چنا تھا۔ لیکن اس وقت
میر سے لیے بری آسائی تھی۔ آپ اپنے ہمائیوں شن سب سے بہا درا ور نیک ہے۔ دوسر سے تینوں شنرا دول
کی طبیعت میں بہت زیاد واثو تی اور شرارے تھی ، افھیں جگل کے جانوروں کوستائے میں مزا آتا تھا، اس کے
بیکھی آپ بھاری تھا تھت کرتے تھے۔

کر جہاں تک آپ کے بچوں کا تعلق ہے وہ دونوں بہا درجی میں اور نیک بھی۔ آپ نے ان کی تعلیم و تربیت پر بہت محت کی ہے اور سب سے بڑی بات ہے ہے کہ دونوں عمل بے صدحبت ہے۔ دونوں بمیشدا یک ساتھ دہتے ہیں۔ دونوں ل جمل کر جھل کے جانوروں کی دیکھ بھالی کرتے ہیں جے بیارد کھنے ہیں اس کے علاق کی فرکر تے ہیں جے بے گھر دیکھتے ہیں اس کے لیے سرچھیائے کی جگہ مبیا کرتے ہیں، کی پرظم بھا و کھتے ہیں آوائی کی مدا کو دینجتے ہیں۔ کئی می مرتبہ دونوں میرے گر آ ہے ہیں کہ آپ ہمارے بزارگ ہیں،
حمارے الأن کوئی خدمت ہوتو عالیے ۔ بہا درائے ہیں کہ دومرے بھی والوں کو ہماری جانب آگھ اُٹھا کر
و کھنے کی تراُٹ بھی ہوتی ۔ کی سال ہے ہماری مرحدوں پر کوئی داردات بھی ہوئی ساب آپ می عالیے کہ ہم
سرے کی تراُٹ بھی کراے وئی مید بنایا جائے اور کس کے لیے کہیں کیا ہے تر دم رکھا جائے ۔ جمیس دونوں مزیز

نیلے ریچھ النگڑے چیتے اور کائی لومزی نے بیک زبان ہاتھی کی بال ہیں بال ملائی۔ انھوں نے بھی دونوں شنرا دوں کی تحریف کرتے ہوئے معذرت چاہی کہ وہ یہ فیصل نیس کر سکتے کہ دونوں شنرا دوں ہیں ہے کون بہتر ہے۔

جب و ورفست ہوئے قو ہا دشاہ نے دل میں سوچا کہ یہ جب مصیبت ہے، دونوں شمرا دے زمر فی ایک جیسے بہاد راور نیک ہیں بلکہ ہم امر بھی ہیں۔ اگر ان میں سالی برا ابونا قو میں ای کو ولی مهد بنا ایک ۔ یہ وونوں قو ایک بی داری و دل مہد بنا ایک ۔ یہ وونوں قو ایک می دون کی پیدائش ہیں۔ سفید کھوڑا جو پہر ود سے دہاس نے بھی ساری با تھی کی تھیں۔ با دشا و کی بیٹانی ہو گیا۔

ا کے وات میں ملے سلید محوز الما دشاہ کے منسور مان ہوا اور کہنے لگا:

جناب عالی جمعے خیال آیا ہے کہ کیوں ندآب ٹورٹٹر اووں ہے مشورہ کرلیں اگر ان میں ہے کوئی اپنی خوٹی ہے دوسر سے کے حق میں دست ہر دارہ و جائے تو اُسید ہے کہ بعد میں کسی جھڑ سے کی گفیائش ندرے گی۔ باوٹڑ وقے بیادے کہا:

ہاں میرے براق تمماری تجویز مجھے پہند آئی ہے، جاؤشٹرادوں سے کبوکہ باری باری بھے آ کریل جا کیں۔

تحورُی دیر می دونوں شنرا دے درباری آپنج سفید کھوڑے نے پہلے ایک شنرا دے کو بھیجا۔ بادشاہ نے بینے سے کہا:

بینے تعمیر جائے کہ بی بوڑ ھاہوگیا ہوں اور اب ونیاش چندروز کامہمان ہوں۔ سوچآہوں کر میرے بعد بنگل کا انتقام کون سنجالے گا۔

بات كرت كرت باوشاءة م لين كوز كاتو شفراد وبول يرال الإجالة الأفي قوطدات وعاب كآب جيث

سلامت رہیں النین آخر سب کواللہ کے پال جانا ہے۔ یہ آپ گر کیوں کرتے ہیں؟ بھائی جان، ماشا واللہ فہارت رہیں اور بہاور شیر ہیں۔ ووردی خوبی ہے سارا کام سنجال لیس کے سارا بھل ان ہے مجت کرتا ہے اوران کی پی حالت بیرہ کر بھل کے کہ چھوٹے ہے چھوٹے جا ٹورکو تکلیف ہوتی ہے وہا ہے اپنی تکلیف کو کھنے ہیں اور پھر میں بھی تو جوں واقعی مشور دودوں وال کا تھم ما ٹول گا۔ جس کام پر جہاں بھیس کے بہر دہ شم

یا دشاہ نے بینے کی ہا تیں میں تو اس کی آتھوں میں آنسوآ گئے۔اس نے بینے کوچکی دی۔اور محبت سے رخصت کیا۔ چھردوسرے شنم اوے کوطلب کیا۔

ہا دشا و نے دوسرے شخرا دے ہے بھی وی مات کی ساس پر شخرا دے نے قریب قریب وی جواب دیا جو اس کا بھا کی دے چکا تھا ساس نے کہا:۔

ا بھی ابھی بھائی جان آپ سے ل کر کئے جیں۔وورب ٹوش نظر آئے تنے۔ بھری تو و لیٹو ابھی رہی ہے کرآ ہے افھیں ولی مبد مقر رکرویں۔ میں آپ کو بیتین دلانا ہوں کر میں بمیشان کا وفا دار رہوں گا اوران کے محمی تھم سے سرنا بی زیکروں گا۔

ہا وٹا دول میں بہت فوٹی تھا کراس کے بیتے ایک دوسرے کی قد دکرتے میں اور ہا دہت کا لائی میں رکھتے و بلک ایک دوسرے کی خاطر ہرطرت کی قربانی دینے کو تیار میں لیکن آخراے کسی دیکی طرح الواس مسئلے کا طل ڈھونڈ ڈا تھا۔ اس نے سومیا ، چالیقر مہذا ال کر فیصلا کر لیس کے۔

اب کیابوا کردام کیا دشاہ میں ور خت کے نیچ مونا تھا اس صدیج سیرائے ور خت پر ایک بے عدبوڑھا آلور بہٹا تھا۔ داست کوباد شاہ نے محسوس کیا کر اُلواس سے چھے کہے ہے۔ بارشاہ نے قور سے سناتو وہ کہدر ہاتھا:

میاں شر: یک تعمیں کی دن ہے اواس و کھ رہا ہوں۔ میری بات سنو ہمارے دگال ہے پہلے فاصلے بہا ایک ظالم شرکی حکومت ہے۔ یہ شیر اپنے دگال کے جانوروں کے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے۔ جانوروں کے بہوٹے بھوٹے بھوٹے بچو نے بچو نے بچو کے ان کی نظروں کے سما سنے سبے دردی سے چیرتا بھاڈتا ہے اور قوا واقا دکا دکرتا رہتا ہے۔ اس دگال کے جانوں اس تا شرحی ہیں کی تھیں ہے مدد ملے اوروہ اسپنے با وشاہ کے خلاف بعقا وسے کر دیں۔ شایع جند روز بھی تمحمارے یہاں ان کے نمائندے ہیں ہیں ہیں ہے مرحدوں پر پہرہ دینے والے جانوروں سے کہ دوکر ووا تھی روکس نیمی بلک مید حاتمارے یا سی بہنچاریں۔ تم ابنی سرحدوں پر پہرہ دینے والے جانوروں سے کہ دوکر ووا تھی روکس نیمی بلک مید حاتمارے یاس بہنچاریں۔ تم ابنی سرحدوں پر پہرہ دینے والے جانوروں سے کہ دوکر ووا تھی روکس نیمی بلک مید حاتمارے یاس بہنچاریں۔ تم انھی تعلی دینا اور بتانا کہ کی روز آنها دی فون ان کے بھل میں داخل ہوگی تا کروو بھی مناسب تیاری کر لیم ساس کے بعد اُس نے ایک اور باعد بالکی باوٹنا و کے کان میں کی اور پھر جے ہوگیا۔

با دشاہ نے مجھے سویر ہے۔ دونوں شنم اووں کو بلایا اور اٹھیں ٹو تی تیاری کا تھم دیا۔ دونوں بھانے ہی نے تمام جنگ جو جانو روں کوئٹ کیاا ورا ٹھیں اپنے وا نت اور پنچ تیز کرنے کی ہدایت کی اور دوزا ندیر پنے کا وفت مثلا۔ پھر کیا تھا، بورا جنگل جنگی فتر وں سے کو بچنے لگا۔

ا گلے ہی روز سرحدی چے کیوں سے اطلاع کی کہ چند اجنبی جا توروں کا ایک وفید یا وٹنا وسلامت سے ملنے کا خواہش مند ہے ۔ باوٹ و نے تھم دیا کہ وفید کوفوراناس کی خدمت میں پہنچا دیا جائے۔

اجنی جانورور باری پنجافہ بارشاد نے بتایا کا دوان کی آمد کے مقصد سے داخف ہے ادران کی مدد کے اللہ کی جانوروں کی مدد کے لیے تیار ہے کے کر کے باتی جانورتو دائیں چلے گئے، بس ایک بارشکھا روآلیا نا کشنر ادوں کو را ساتہ بتا ہے۔

مقررتاری ہے ایک را مد پہلے دونوں شفراد سیا ہے کا جازمد سے خدا کانام نے کراپی فوق کے ساتھ رواند ہو گئے۔ راتوں را مد منزلیں مارکرا گلے دن فوق دوسرے بنگل کے کناد سے جا کہتی ۔ جب اس بنگل کے جانوروں نے دونو جوان شیروں کی قیادت میں یوحتی ہوئی ایک بہت ہو گئی آو دیکھا تو خاص خریقے ہے آ ہتے آ ہتے آ ہتے تھے۔ دیکھتے ہی ہوئی ایک بہت ہو گئی آے اور پھروی جانور جو وفد کی صورت میں باوشادے کے ساتھ ہیں۔ مدارا جمیں ہمارے کے ساتھ ہیں۔ مدارا جمیں ہمارے کی ساتھ ہیں۔ مدارا جمیں ہمارے کی ساتھ ہیں۔

یان کر دونوں شغراد سے اپنی پوری آوس سے دھاڑ سے اوران کے بیچھان کے جنگ جو جانوروں کی فوق بھی دھاڑی۔ بول طوم ہونا تھا کہ جنگ میں زارات آئیا ہے۔ اب آ کے آ کے شغراد سے تھا اوران کے جنھےان کی فوت اوراس کے چکھے اس جنگل کے جانور۔

استے پی شخرا دے کیا دیکھتے ہیں کہ ماہنے ایک جیت اگئی جاتا گئی جاتا ہے۔ اس کی آتھوں ہے قصے
کے ارے کویا شیخ نگل رہے تھے۔ اپیا تک وہ زورے دھاڑا کویا پر چھتا ہو کہ اس کی سلطنت میں تھینے کی کے
نیز اُستہ ہوئی گر جنب اس نے تو رہے دیکھا تو اس کے مقافی دو تو جوان شیر کھڑ ہے تھے اوران کے بیچھے
درخروں کا ایک جوم منٹی با خرصے چلا آر ہاتھا۔ شیر نے اپنے داکی با کی دیکھا تو اپنے آپ کو بے یا دو مدد گار

آ وا ذیں آجریں و وہنم اووں کی فوق کے بیٹھے ہے آتھی۔ شیر آخر باوشا وقعا۔ بھر آبیا کر ہے جنگل والوں بے بین وج کی وہ پانا اور مر پر بے ایک دھر ہے جنگل والوں ہے۔ بین وج کی وہ پانا اور مر پر پا کا۔ گرشتم اور بین مدد کے لیے کی وہر ہے جنگل ہے فوق ہوائی ہے۔ بین وج کی وہ پانا اور مر پر پا کا۔ گرشتم اور ہیا ہے گرشتم اور ہیا ہے جو ڈیٹر۔ ووٹوں با کی رکھ کر بھا گا۔ گرشتم اور ہیا ہے جی بین کہ جی گئی کو خرتی ہے اور ایک لیے جس اس جائیا۔ اب ایک کے پیچاس کی چینے جس کر کے جا ایک ایک ہے جی اس کی چینے جس کر کر دن تھی۔ ویک کر دن تھی۔ ویک کے جینے جی اس نما الم کو تکا ایونی کر کر کے جینے اور دو ہر ہے کے چیز ویل میں اس کی گر دن تھی۔ ویکھتے جی ویکھتے دوٹوں نے اس نما الم کو تکا ایونی کر کے دیکھتے ہی ویکھتے دوٹوں نے اس نما الم کو تکا ایونی کر کے دیکھتے ہی ویکھتے ہی ویکھتے دوٹوں نے اس نما الم کو تکا ایونی کر کے دیکھتے ہی ویکھتے ہی ویکھتے ہی ویکھتے ہی ویکھتے ہے اور شور مجا اور شور مجا اور مور کی خوشی کا کوئی نما نما شارے وہ ایل بابی دے اور شور مجا اور دولی کی خوشی کا کوئی نما نا مذاتا ۔ وہ ایل بابی دے اور شور مجا دولی کی خوشی کا کوئی نما نا مذاتا ۔ وہ ایل بابی دے اور شور مجا دے جیکھتے ہی کہ جیسان کی تھید ہوگئی ہو۔

اس والت شنراووں نے سند کھوڑے کو فق کی خوانے کی دے کرا ہے والد کے پاس بھیجا۔ بیٹن انگل میں آت سنگی فرح کی خوانی کے دیا ہے۔ گئے انگل میں آت کے میں ایک کام کرا تھا۔ آت کے میں فرح کی فران کے دروہاں بھی خوانی کے مثاویا نے بیجنے گئے۔ گریڈ ھے باوشا و کو ابھی ایک کام کرا تھا۔ اس نے دیکا کے تمام جانوروں کو داسک کے کھانے کی ذاوست دی اور جب سب کھانی چھے آت اچا کہ انھیں باوشا و کی آتا در جب سب کھانی جھے آتا اچا کہ انھیں باوشا و کی آتا در جب سب کھانی دی۔ و وایک جماعلان کررہاتھا:۔

ممرے عارے جا توروا

"آن میں بہت فوٹی ہوں۔ آن شے بہت ہو گا؟ جمھ من بہت ہو کی بیائی سے نوائٹ لگی ہے۔ میں موجا کرنا تھا کہ میں بڑ طاہو گیا ہیر ہے اور تھا کون ہے گا؟ شھے خدش تھا کہ میں بڑ طاہو گیا ہیر ہے اور تھا کون ہے گا؟ شھے خدش تھا کہ میں ہے کوئی بھی تیار ندہونا تھا کہ میں ایک دوسر سے کا تھے جو او ہم تھا۔ کین اور سے کوئی بھی تیار ندہونا تھا کہ دوسر سے کے مقالے میں اسے با وشا و منایا جائے۔ آئ خدا نے میری من کی ہے۔ آئ تھا رکی بہا در فوٹ نے ایک بڑا و وا و دوسر سے پر دوسر اسمر ان کر مکتا ہے۔ تم بھی فوٹل ہو جو ہا!

آنام بھل فوٹی کے نفروں سے کوئی اٹھا یہ نید کھوڑا اسی وقت یہ نئر ہیں نے دوسر سے بھل کو ہوایا۔
جند می دنوں میں ہڑ ھاشر اللہ کو بیارا ہو گیا اور اس کے دونوں نیک اور بہا در بینے دونوں جنگلوں پر
انسانہ کے ساتھ محکومت کرنے گئے۔ دونوں بھانیوں میں بے صدیارتھا۔ دونوں ہر سال ایک دوسر سے سے
انسانہ کے ساتھ والسیخ ساتھ السیخ بھی کی انہی انہی تیزیں تھنے کے طور پر لاتے اور کی صبیخ ساتھ ساتھ ساتھ اللہ تا ہی محمود سے اسے اور دوا ہے تام معاملات یا ہی محمود سے سے کرنے اور جب بھی کوئی انجھیں چی گرا رہے ہا تھ اور جب بھی کوئی انجھیں چی گرا رہے ہا تھا دور جب بھی کوئی انجھیں چی گرا ہے۔
آنی باوڑ ھے اگو سے درخواست کرنے کے دوان کی رہنمائی کرنے۔

ید و در کی جنگ منظیم کی بات ہے اس وقت میں بھی ذراین کی تم کی بڑی تھی ۔ مغر دراورا ہے آپ میں گئن اور سے دائیں ۔ مثر دراورا ہے آپ میں گئن در سے دائی ۔ اٹھی دفوں میں کان ہورا ہے آ کے بہتا کے گھر جاری تی ۔ اس سفر کے لیے میں نے اپنا جب خریق بھی کی اس سفر کے لیے میں نے اپنا جب خریق بھی کی اس سفر کی دینے دار کے علاوہ میں میں ایک دینے دار کے علاوہ مراہ کے اور کے علاوہ مراہ کا دور کے میں اور آ رام محسوس جور با تھا۔ تی جا بتا کہ اور کی سیٹ پر خوب میل میں میں کر جینوں میاں بھی میں مزکر این کے سے ۔ ویسے تو ایسے تو ا

فیے بھٹی، لینے کا خیال جہوڈ کر میں کھڑی ہے گی باہر دیکھٹی رہی ۔ان دنوں لوگوں نے کسی قد رسنر کرنا شروع کردیا تفاور نہ جنگ کے بکورن پہلے تک بیمال تفاک ان کا کلاس میں اوبولٹا یا پھراکا دکا مسافر ہوتا جو دن وہا نہ سے فعال ہے لینا فرانے لینا رہتا ہی ان دنوں تو جب گاڑی جھوٹے موٹے پلیف فارموں پہلی کھڑکی یموٹی تو جیسے مقلد ریج جاتی ہے ورشی گھڑیاں اور پے اٹھائے یا گلوں کی طرح گاڑی پر جمیت پر تھی ۔ان کے سات کے ساتھ کے آوئ ایسے ہوئٹ گلتے کہ دیکھ کر تی تھے لائے کی کی جا بتا۔

جب عورتنی میکنفه کلاس میں لی سے کی کوشش کرتنی تو سب سے پہلے میں دروازے کے پاس راستد روک کر کھڑی ہوجاتی ۔ بیمیکنفہ کلاس ہے و کھائی نہیں دیتا؟ اوھر جاؤتھر ڈکلاس میں۔

میری باعث بنتے می وہ پھر مندا ٹھا کر ہما گھا شروع کر دینیں ۔ بیکنٹر کلاس کامام بنتے می ان پر ایسارہ ب طاری ہونا کرمیر انٹی ٹوٹس ہو جانا اور یہ اٹی کا آگا احساس ہونا کہ اس چھونہ بچر چھو۔

ایک چوٹے سے اسٹیشن پر گاڑی رکی آو ایک بوصیا اپنی تھٹری اٹھائے بھری کلاں میں تھس آئی میں نے الا کھر دکا تکراس نے ندینی۔

جارکیا ہوا ہیٹا !اللہ نے سب کوا یک جیرا مثال ہے۔ شماس کلاس علی بیٹہ جا کا ل گو کون کی چھوں لگ جائے گی۔

اس نے آلنا جھے سجمانا شروع کردیا۔ اورائی کھوی شل فانے کے دروازے کے پاس رکو مزے

### ے تک لگا کر جندگی۔

ارے الی الکٹ انگر آگرانا روے گا، یہ سیکٹر کال ہے ایک مورت نے ترق سے کہا۔ حمر باقیوں نے وصیان کی ندویا۔ بوصیائے جواب دینے کی شرورت می ندیجی۔

ا والرگاڑی نے تینی دی اور داوھر میرا ضے ہے بُرا حال ہوا تل نے آؤ ایٹا جیب فریق بچا بچا کرا ٹی ان مزیز دار کے ساتھ میکنڈ کااس کا نکٹ فریدا تھا وریزی بی صاحبہ کیا مزے میں، پہیے فریق کیے بغیر سکنڈ کااس میں سنز کر رہی تھیں۔ و و کم بخت کا نے کی طرح میرے دل میں جہنے گی۔

ا گئے اسٹیشن پر گاڑی رکی تو میں ہوری گرون کھڑی سے باہر تکائی کر جما کئے گی کہ کن انکٹ چیکر نظر آ جائے او بُوھیا کومزا چکھوا دوں گر جنا ہو ہم بخت تو جسے کن افیون کھا کر سوگیا تھا۔ دھر بُدھیا گاڑی کے جنگوں کے ساتھونل بل کرآ رام سے اوگھ ری تھی۔

ارهر مرکو جھے فنسل فانے میں جاتا ہے، میں نے زھب سے کہا۔

ووا پی تخوای بنا کرا کے طرف مرک تی تحرجانے مندی مندکیا کہتی ری ۔ایک بھی لفظ بھو میں نہ آیا۔ اس کے بعد تو جھے ترکیب سوجو گئی۔ بس ہر پند روش منٹ کے بعد طسل فانے کی طرف مند اٹھ جاتا۔ اور برھیا سرک مرک کرعاج آگئی۔

> ا کیسارجو علی اندرجانے کی قربوصیانے جانے کیسی نظروں سے جر کی افراف ویکھا۔ کیوں تک کرتی ہودیا؟

جم توادم بي كيك كوت على يا سيكا الى تحادي ب شهادي سيكان بالا ب -وادهاد سين على ورد وراب-

عمی اخر رہائی تی تحر جب اہر اللئے کے لیے در دانرہ کھولاتو یا حیا ویس لیٹ کرسو گئی تھی۔ عمل نے پہلاتے اے جگانے کی کوشش کی دگر جب نامٹی تواسے بھاخر کر باہر آگئی بھاخد نے عمد اس کا ایک ہا تھ میری جہل کے پینے کا کیا۔ نیچے آئیا۔

تم فریب بوتس تو پند چانا الله کرے تم بھی ایک بارای طری گاڑی علی سفر کرو۔اس نے بردی زشی نظرون سے بیری طرف دیکھا، میں جانے کیوں ڈری گئے۔

موشي من رو برهياء وراسالا كى كاياك لك كياتوباتك مناتى بايك والى في بيض ريندا الى

ا نقا و نچادیا عُ دکھال ہے۔ صب بھی جبری از یوارزورے خرا کیں۔

ننگی کا زبار نبیس دا بھی ہاتھ میکڑ کرینچا تا رویں تو پہتا ہے۔ ایک محورت برنے زرا سا منہ بنا کر کہا۔ خصر تو جھے بھی آر ہاتھا گریکھ کہا در کیا۔

بُوهِ یا نے کی کوجواب ندویا الی مست ہو کے تیفی جیے بگوستا ی برہو۔ اس کے بعد جو اسٹیشن آبا تو بُوهیا اسٹر کی۔ ایک سٹیشن کے بعد جاری بھی منزل بھی آگئی۔ چاچا تی اسٹیشن پرموجود ہے اورائی کال کے جوم میں جھے تا ایش کررے ہے۔ میں نے بری مشکل سے آوازیں وے و کر آھیں اپنی طرف متوجہ کیا اور براے فعام سے سیکنڈ کال سے از کران سے لی۔

پاکستان بنااور ہم لوگ بحری جہازے کرا چی آگئے۔ ٹین دن وہاں تغیرے اور پھر لا ہور دواندہو کئے۔ ٹیا ٹیا پاکستان بنا تھا۔ ہس ہوں مجمو کسی چیز کا خور نہ تھا۔ ہم لوگ یوی مشکل سے جس ٹرین میں جکہ حاصل کر سکے ماس میں تنل دھرنے کوچکہ نہتی۔ اس پر مسافر ہے لگام ہورہے تنے۔ اٹھی کوئی اصوفی یا وزر تھا۔

ہم اوگ ہو ی مشکل ہے جب ہے ڈ ہے میں پنچ تو بیٹنے کے لیے کوئی اندان درتھا۔ ہو ی کوشش ہے تھوڑی ت کی جگری ہوگئیں۔ تسل خانے کے توری بی کوشش ہے تھوڑی تا کہ جان اوا مال کو بنھا کرہم سب بیش ایک طرف کھڑی ہوگئیں۔ شسل خانے کے تریب سامان کا انہا رنگا ہوا تھا۔ جب میں تھک گڑا و ایک ڈیک سمجھے کر و جس شسل خانے کے پاس جیڈ گئی۔ اس پر خضب یہ کہ راحد کو جانے کیا گڑ ہو ہوئی جوئی جوئرین کی روشن بھی خائب۔

راعد السن فائے میں جانے والوں کا تا بندھ آیا ، مارے واکوں کے میر اُند احال ہو آیا ۔ وَرَا آرَامَ ہے جائے وَ مُحَلَقُوْ نَمَادِئے ۔

وادر گار موائی جبازے سر کیا ہوتا ہوا کیا ذک مزات میں بے ماری۔

اور جب کوئی اس اندھیرے گھپ میں تعمل خانے سے لکل رہا تھا تو میرایا کی اس کی چیل کے بیچے چیکی جو گیا۔ میں در دے بلیلا ایشی فرراً جھے و ور صیایا وا گئی۔

کی سال گزرنے کے بعد اس بُوھیا کی بدعانے پیچھا نہ چھوڑا تھا۔

\*\*\*

### رحمان مذنب

## دھان کے کھیت

يرائے وقوں كي إحداث ماكيد بوڑھا كسان مك جايان شي ديتا تھا۔

اس کایا م بلیا کو پی تفار بایا کو پی کا گھریوا سادہ ورصاف سخرا تفاراس نے دیواروں پرطرح طرح کی رنگ پر کی تفویر ہیں بنا رکی تھی۔ جہت بھی کل بوٹوں سے جانی تھی۔ جو بھی اس چھوٹے سے فوشنما گھر کو دیکٹنا مجبی جانے کے بیاڑی کے داشن میں بایا دیتی کا گاؤں تفارگاؤں والے جب سے ملئے آتے ہیں جانے کے بیاڑی کے داشن میں بایا دیتی کا گاؤں تفارگاؤں والے جب سے ملئے آتے ہوائی کا گھروز ہے تا ہے کا کھروز بھا آوا بنا گھر جائیا۔

ہا کو چی کے مکان میں ایک اور ٹولی تھی۔ بہاڑی مکان تھا اس لیے ٹوا ڈٹو اوٹو بھورت لگنا تھا جب وہ کھڑی میں آکر کھڑا ہوتا تو اے گاؤں بہت بھلا لگنا۔ دورے نتھے نتھے کمروندے، نتھے تنھے گائے تیل اور نتھے آدی بڑے اٹو کھے لگتے۔ وودر تک اٹیس ویکنا رہتا۔

وہ یوا اچھا طبیب تھا۔ اس کے فائد ان ٹس یو در گول کے بتا ہے ہوئے کئے تی صدری نہے تھے۔ جب

ہا جوادا فوج ہوئے تو سارے صدری نہے اے ل کئے۔ ان نہوں ٹس ہر جاری کا علاق سم بودو تھا اور دور
دور تک بالا گوہی کے سواکس کے پاس ایسے تیم جمدف نہے تین تھے۔ ہا گو ہی بہت می نیک دل تھا۔ اس کا
می نہ جاہا گو ہی کے سواکس کے پاس ایسے تیم جمدف نے تین تھے۔ ہا گو ہی بہت می نیک دل تھا۔ اس کا
می نہ جاہا گو ان کو طلق خدا ہے جمہائے دیکے۔ وہ ہر کسی کو یہ نہے تا دیتا۔ دوا کس تیاد کرتا اور فر نہوں کو
صفت دیتا۔ اس کا مقول تھا کہ خدا نے اضال کو شکل کے لیے پیدا کیا ہے۔ سب سے اچھا دوا دف سے جودوسروں
کے دکھ درد کم کر سے دوسرول کے دکھ در دیش تر کیسے ہو جو اور بیسی جانا تھا کہ یہ دنیا انجوں کے لیے انہی اور
میروں کے لیے ہری ہے۔ خدا کو دی لوگ جو بن تھے جو قسادی جن کا شعا اور شکل کرتے۔

ہا کو بی ہر وقت معر وق رہتا۔ پہا ڈی پر ونیا جہان کی بڑی پوٹیاں تھی۔ ووان ے دواکی تیار کرتا اور جو چنے بہاں سے دختیاب ندہوتی آ دی بھی کرشیرے مظوالیتا۔ اس کا کتابی روبید دواؤں پر اٹھ جاتا۔ لوگ دور دورے آتے اور اس سے دواکی لے جاتے۔ اس طرح وہ بہتے مشہور توگیا اور اس کے ام لیوا دور دور

تك مجيل كيف

لوگ کال منعانی اور پیکوان بر لیکر آیے فقل کی پیش کرتے ۔ لیکن وہ کوئی بی ایپنایاس ندر کھتا۔ آیا نے جارئے والوں بیش بازٹ ویتا۔

جب و وا بھی گاؤں میں رہتا تھا اور پہاڑی پر نہ آیا تھا تو اس نے ایک بھی گورت سے بیا ہ بھی کہا تھا ۔ ان کے بہاں ایک اڑکا بھی ہوا تھا ۔ لیمن اس کی قسست کہ بیوی زیا وہ ون نہ بی گی ۔ اڑ کے کی پیدائش کے بعد بے چاری کوہوا لگ گئی اور و ویخت بھارہ وگئی۔ ہا کو پتی نے بہت علاق کیا ۔ ایک بک فائد انی کسٹر ہوا کی بین موسلا کا کون علاق کر ہے ہے لاعلاق مرش ہے۔ بے چاری مرگئے۔ ہا کو پتی کے بینے کوایک بیوہ نے پال لیا، وی اسے وووہ یا تی دوی اس کی در کھر بھال کرتی ۔

الز کا ایس آلیا اور با پ کے تحق قدم پر چلنے لگا۔ جیسا با پ ویسا بیٹا لیکن بالکل ویسا ندتھا۔ باپ تو بالکل درویش تھا، نام کو لائی ندتھا اس میں ۔ خو دجمو کا رو کر بھی دوسروں کو کھانا کھلاتا ، خود تکلیف اٹھا کر دوسروں ک "کلیف دور کرتا لیکن اس کا اڑ کا بچھ بچھ لائی تھا۔ ووبا پ کواند حداد سند سخاوست کرتے دیکھا تو بھی بھی ٹوک دیتا۔

ا کے دن کی بات ہے کہ باما کو پی نے دو تھی جادل بھونے اور جائے بنائی ۔ باب ویٹا جاول کھانے اور جائے بینے می کوشے ، کش سے کوئی تفتیر نگل آیا۔ اس نے آئے ہی کھانے کا موال کیا۔ باما کو پی نے عادت ے مطابق مٹی جرجاول اور جائے کا پیلدائ کے جوالے کرویا۔ جباڑ کے نے بید یکھاتو وہ سب بھے جوڈ کر اٹھ کھڑ ابواا ور پکھ کھائے ہے بغیر گھرے با ہرچاہ کیا ۔ اس روزوہوں جر گھرے باہری رہا۔ شام کو جب اونا تو باما کو ٹی بولا:

"بينا إمواصح جب و و بعلامًا وى آيا اور على في المستح بحر جاول وسيداور جائد كالبيال عمايا توتم الله كركون حط من ؟"

111.996

"بایواتم نے تو خضب ہی کر دیا گھل دومنی جادئی ہے اور دو بیائے جائے ہائے گئی۔ مشکل سے ہمارای گزا راہونا تھاہی میں گھر میں اور کیا دھراتھا کھانے چنے کو جوتم نے یوں پیٹ کاٹ کر پر دلیک کا پیٹ بھرا؟" "ایسے بھوک جو گئی تھی امو!" باما کو ہی بولا۔

إموت جملاكركيا:

" بے بوك كى تى تو جميل كيا؟ جارى قو الى جان تكل رى تتى -"

"شاید ماری طرح اس کی بھی جان نکل ری تھی تم نے اے ایک طرح نیس ویکھا۔ س قد ریز هال ہو رہا تھا۔ اس سے قوچا بھی ندجا تا تھا۔ ہا کو تی نے کہا۔

" آاس عن عاراتو كي تصور داتا "

" بان، جمارا تو بچیقصور زیفالیین اس کا بھی قصور زیفا۔ وہ کتابوز حاادر ضعیف تھا۔ کما بھی نیس سکتا تھا۔ دوسروں کے سبارے جیتا وردوسروں کے تکڑوں پر پاتا۔"

"بهم و تمي كرسار فين في ايو "

''خدا کا تشکرا دا کرنا چاہیے یا مو کہ جم کسی کے سیار نے تیک بلے لیکن جا دایہ بھی فرض ہے کرمیا جوں اور مسکینوں کی مد دکریں ۔ ابھی ابھی تم کہ رہے تھے کر تمعاری جان نگل دی تھی لیکن یہ موجو کہ اس بھو کے شعیف آ دی کو کھانے کو کچھ نہالا تو اس پر کیا گزرتی اس کی جان نہ نگل جاتی ؟''

"بالإا آب و فواقوا وومرول كاخيال كرت ين الها بحية خيال كرا عايي-"

"بیٹا یا مواجم اپنا خیال تو روز کرتے ہیں کس دن جمیں روثی نیس فی اور کس دن ہم نے قاقہ کیا ہے؟ جمیر اقد روز روثی التی ہے۔ پھر بھی بھی دومروں کا خیال کرلیں تو اچھا تی ہے۔" "بالدائم بالدائم بالد

بلا کو چی کے گریں یون کی دکت تھی۔ یکی کئی چی کی جو کہیں آئی ۔ اگر ایک آوھ إر ایموک آ بھی جاتی تو اپ بے یس بہت بدمزگی پیدا ہو جاتی ورن کھون ہوتا۔

ووپہاڑی بوشرو بھشرو بھی ہے بردائی گئی اور جہاں کوئی کھولا بسرائی آٹا اور نہ لوگوں کی نہا دو آمدو

رفت نیش تھی۔ اب وہاں لوگ آئے بی رہے۔ بھتو یہ ہے کہ باما کو پی نے پہاڑی ہیں جان ڈال دی۔ اس

لوگوں کی خدمت میں یواموا آٹا لینن وہ بھتا تھا کواس نے آدبیوں کی کوئی خاص خدمت نیس کی ۔ اس کا

تی جا بتا تھا کہ وہ تن اس واس سب بھولنا کر لوگوں کی خدمت کرے ، اور پھرا سے زندگی کی سب سے یو کی

ٹوٹی حاصل ہو۔ وہ اپنا سب پھولنا نے کے لیے موضح کی تلاش میں تھا۔ لیمن موال یہ تھا کہ وہ پتا سب بھوک

کیارہ مینے ایسی طرح کز رہائے۔ ایک مبید کن کا آنا۔ اپا کہ بہاڑی کی دہری جانب دریا یس طفیا ٹی آ ٹی اورگاؤں اس کی لیسٹ میں جانا کھیتوں میں پائی ہیئے لگا اس سے صلوں کو تصان کو تھا۔ پائی زیادہ نور کا ٹاتو گاؤں میں بھی آجاتا۔ کان ڈھے جانے اور بھٹنی ہوئی بھیز بحریاں بہرجا تیں۔ معیب تو یہی کہ دریا کے جاتا ہو گاؤں اولوں کو تھر ند آتا ۔ البتہ بانا کو بی اور یا موکو دریا کے جاتا ہو کہ اور ایسی کو اور یا موکو دریا کے جاتا ہو کہ اور ایسی کی جاتا ہو گاؤں والوں کو تھر ند آتا ۔ البتہ بانا کو بی اور یا موکو دریا نوسی نظر آتا دن کو دریا میں پائی جاتا ہو وہ یا موکوروان نرکر دیتا ۔ یا مولی طائری کے اور پچھوا ستوں کو بری میں جیور کر کے گاؤں ہوئی اور لوگوں کو تعلم میں تھا گاؤں خان کی گاؤں ہوئی اور لوگوں کو تعلم میں تھا گاؤں خان کر دیتا اور موافوروں پر سامان الاوکر گیا اور اپنی جانے کی تر میں میں میں میں ہوئی تو وائیں جلے جاتے کی تر میں میں میں دیتا میں جاتے ہوئی تو وائیں جلے جاتے ہوئی تو دائیں جلے جاتے ہوئی تو دائیں جلے جاتے ۔

ا کیسلا ظاہر ہا کو ٹی گا وُں کا رکھوالا تھا۔ اس کے جمروے گاؤں والے وقت آ جا تا تو گاؤں والے وقت آ جا تا تو گاؤں والے سال کے سال جب و هان کے کھیت کی کر تیار ہو جائے اور کٹائی کا وقت آ جا تا تو گاؤں والے خوشمان مناتے۔

ا کے دفعہ کا ذکر ہے کہ گاؤں والوں کی ضعابیں بہت ہی تھے ہو ہو کیں۔ وحال کے کھیت استذبیر پور ہونے کہمی نہوے تھے الکے ایک کی سے میں جا رجا رکھا والے اسکے۔انیس و کھرکر گاؤں والوں کی خوشی کا نماناند ندر ہا۔

کٹائی سے پیجودن پہلے کے ہر پہر کومرد جورتی ، بو زھے ، نیچے میدان میں تی ہوئے۔ یامو کھڑکی میں آن کھڑا ہوا۔ گاؤں والوں کو جنتے کھیلتے و کچے کر اس نے باپ کی طرف و بکھا جو پھر کے صاف ستر سے ٹرش پر جیٹا جائے کی رہا تھا۔

11894

"إِجِالَانَ كَاوُلُ وَالْكَ كَانُونُ لِلْكَ خُولُ مِنْ "

بلا کو پی نے میا ہے کامن یا لگا کر کہا ،" یامواوقت بے آگری ہے کر رے ، آگل کرے نداو نے پڑی ، کوئی آخت ندآ نے اور تممل بہدو اوگ کیوں ندٹوش ہوں؟ کیوں ٹوشیاں ندمنا کیں؟"

"بالإ اآت و كادن والله سنة وشي ين كر سليمي نيس موك "

''اب کے تمل جواتی الیمی ہوئی ہے۔ خود ہمارے کھیت دھان سے لدے پھندے جیں۔ ہرسال الیمی تمل کہاں ہوتی ہے؟''

یا مو کھڑی میں کھڑا گاؤں والوں کو دیکتا۔ دورے ہیں لگ رہاتھا جسے کھلونے کھیل کو درہے ہوں۔ آ دیء جانور بہت چھو نے ہوکررو گئے تے۔ پرانی واستانوں میں جن الکی انگی بھر بونوں کا تذکرو ملتا وہ آئ اس کی آ محمول کے ہما ہے تھے۔ باپ کی طرف و کچاکہ بولا:

"إيواس كمزى عن آجا دُريونون كميل تماشد يموا"

بلا كو بِي كُوكِمِل تمات من زيادها من وقت جائة الحكى لك ري تحى وجي جين جين بولا:

" بس بینا اتم می و کھوا میں نے ان بوٹوں کے کھیل تماشے کی بارویکھے ہیں۔ بلکہ میں آو ان میں رہ چکا ہوں اوران کے ساتھ ل کر خود بھی کھیل تماشے کیے ہیں۔''

1119/201

"بالوا آن تو ميرا تى چلخالا ب- تى جايتا بكاؤل عن جاريون - يم يبال يها زى يرسب ب الك تعلك ربيخ ين -كونى يزوى ب ندمائنى البيخ آب لوگ آجائے ين اور موري دو بين بيلے پہلے كر نوٹ جاتے ين -"

" اِمو مِنا اِتِمْ نَبِين المنظ " بالما كو يِ في في عن جائ كا آخرى كھونت بجرتے ہوئے كيا: " بيرين كي الجبى جك ب - كسى سے جمارى دوئى ہے ندكسى سے جم وشنى مول ليتے بيں - پھر بير كہ ہروانت

خدلاوا تا ہے ۔ بیجک خدا کی عبادے کے لیے بہت موزوں ہے۔"

ا بھی وہ باتش می کرد ہے تھے کہ ساری پہاڑی پر لرزہ طاری ہو گیا۔ دیواری بری الرح سلنے آئیس جیسے انہیں کوئی جزینیا وے اکھاڑنے لگا ہو۔

119/1694

" إلي الكاؤن ش مُعَلَّدُ رجي مُخْلِب إلى حيال الله ليال جيوز جماز كرا دهرا دهر بها ك رب جي -ان كمان إلها تين مكن في صفح كردب جي -توباكس بلاكاشورب -"

بلا كو بى نے كيا: "يہ جاپان ہے - يہاں ايكا كى قيامت آئى ہے اور بيٹے بھائے فوقى فم يمل بدل جائى ہے مان بال ہے ا جائى ہے يتم نے ويكھا۔ البى البى اوكسائ كودر ہے تھا ہس بكو كول كئے دوانے جاپان بھى كيما بدلا ہے؟"

إموجاليا وربرحواس بوكربوالا:

"بالا او وا دهر بها ذی سے بینچذین میں تخت دوا زیز گئی ہے۔ انو واو واقعنا ویز بھی اکھڑ کر کر بڑا۔"

ہلا کو ہی پر بیتان تو ضرور بوالیئن اس نے آئے کے گرم سردد کچور کے بھے اس لیے اس نے دل پر قابو
رکھا جب بھی کوئی مصیب یا زل ہوتی، ووحوصلہ اور حواس رکھنا۔ بھر بھی اس نے بی گزا کر کے کہا،" بھے آئ

بھونظر نیش آرہا ۔ کان تو - کان ساری دنیائل رہی ہے۔ اوھر ویز ول کے جھنڈ ول میں تخت اُجل ہے۔ ویز پر
ویز نوسے دے بیل اورا کے دوسرے پر گردے ہیں۔"

بھونچال چاا گیاتو ہا، کو ہی اور یا مو کمرے با برنگل گئے۔ جا روال طرف نظر دوڑائی۔ کتنے ہی تناور پار گرے نے اور کی جنا نیس ا کھڑ کئی تھیں۔ یو اس زیر دست بھونچال آیا تھا۔ وہ پہاڑی پر چلتے رہے اور بھونچال کی تبای کا انتشاد کے کھتے ہے۔ پہاڑی کے دومرے مرے پہ جا کرما نے کے الک بول پہاڑ وں کود کھنے گئے۔

ان پر بیزوں کے جمند نے مہزواقیا اوران میں سے سفید لکیر کینی چلی آئی تھی۔ یہ دی ندی تھی جودور سے آئی مہین نظر آئی تھی اور گاؤں کے بال سے گزر کر جاتی ۔ باا کو پی کی نظر طفا ہے کی نظر دول سے کم تیز نہیں تھی۔

مام طور پر بیدندی ایک بی اخراز اور دفرار سے چلی لیکن آئی اس میں فیر معمولی شوقی آگئی ہے مین لکیر بہت موٹی جو گئی ہے مین لکیر بہت موٹی جو گئی ہے۔ مین لکیر بہت موٹی جو گئی ہے مین لکیر بہت موٹی جو گئی اور وہ کچھ زیا دوا پھلی کورتی چنا توں پر سے گرتی چلی آری تھی ۔ خری میں اچل پی تھی ۔ خری کی موٹی جو گئی ۔ خری کی گئیر ان جو اس کے خور دور موسلا و صار بارش جوری تھی اور اس کے خور ان کی کیکر ان موٹی ہوگئی ۔ خری کی کیکر ان موٹی ہوگئی گئی ۔ خری کی کیکر ان موٹی ہوگئی گئی ۔ خری کی کیکر ان موٹی ہوگئی گئیر کے طوفائی دو سے نے اسے خوت پر بیٹان کیا۔ پھر دیاں کھتے یا دل جھائے تھے۔ ضرور موسلا و صار بارش جوری تھی اورای لیے خری کی کیکر ان موٹی ہوگئی گئی ۔

وہ مجھ آبا کہ نہ کی جائی الائے گی۔ اس میں بیلا ب آربا تھا۔ مصیبت قو بیٹی کہ گاؤں والوں کو سیلا ب ک جہ نیٹی ۔ انٹیل قوامی وفت سیلا ب کا پید چال جب نہ کا شاخص مارتا ہوا پائی گاؤں میں واطل ہو جاتا اور وہ سب بچھ چھوڈ کر مربع پاؤں رکھ کر بھا گئے ۔ نہ می بھاڑی کی جھٹی ست سے آتی اور باما کو پی کے سواکس کواس کا پید نہ چال۔

موسطة سرير سوا رتني لينن سوال يافغا كركنوا رول كوآف والفطو فال كي في كون و ال

ميلاب بيها زين لكل كر كما أول ش يعن المواتيزي سادهر آربا تفاد وقت كم تفايا وكو بيجائيل جاسكا تفايه بشتى دير عن يامو كا وَل به يُجِمَان كن دير عن ميلاب كا وَل عن آجانا .

ون ڈھل رہا تھا، شام پڑنے میں بھی وقت تھا۔ راج پڑ گئاؤ اندجرے میں ووائے آپ کوسٹھال عکیں مے اور ندمال مولٹی بچا عکیں مے یہ تھی ابت میں کوئی بات ان کی بھو میں ندآئے گی۔ وو پھو بھی ندکر بالٹیں مے۔

ووليك كركمرآيا وراس في الركبا:

" پائی سوائسا نوں کو ہو تی موسد کے مند میں تیس دھکیلا جا سکا۔ پھر جی ہو اٹیس بچانا ضروری ہے ہیا تعارے پڑوی ہیں اتعارے ہوائی ہیں اتعارے کیا ان آئے جائے دہجے ہیں۔"

"كياءوا بمايو" إمو في تحر اكريو جها-

"غرى شرياز بآرباب-"بالكوتى في كيا-

"النين كاذك والول كوكيسة إدى جائے يہ جا ابيت مشكل جوريا ہے جگہ جا كرے يرے بيل

اك مجدد كاف كى آئياب بمازى ي

" يُجَاوُ عن موني ربابون \_"

بلا کو پی چاہتا تھا کہ جو یکھ کرنا ہو شام سے پہلے پہلے جہٹ بیٹ کرلیا جائے کیونکہ اندھر ابوالو ہم کیا کریں گے جاتی ہے گی اور بیردات گزاروں کی آخری دات ہوگی۔

ا یک بات اس کی بچوش آئی اس فیاموے کہا کہ نتیج باکر شکاف پر کھڑ اور جائے۔ وہ کی طرح گاؤں والوں کو وہ اس کے کو ف گاؤں والوں کو وہر بالے گا۔ جب شکاف کے پاس آئیں فرجو کھی وجوان ہوں وال سے کے کرفو فی ہوئے ہوئے ہوئے میں اور محل اس سے پہلے اپنی جان میں اور محل وہ میں اور محل اس سے پہلے اپنی جان میں ۔ بھر محت المان آسانی سے الی کی سے الم موشق محل الن آسانی سے الی کی سے الم موشق محل الن آسانی سے الی کی سے الم موشق محل الن آسانی سے النہ کی سے الم موشق محل ہے آئیں۔

ا موکور خصت کر کے بالا کو پی کیتوں اس آیا۔ وصان کیا ایس مو کوری تھی جارون اس کا آئی ہونے کو اللہ معیدت پر ی۔ ا

بنا کو پی کوآئ کے دن کا انتظار تھا اس نے چھاتی پھر کے دوکڑے لیےا در آئیں آپس میں زورے رگڑا۔ چنگاریاں اچٹ چٹ کر ہالیوں پر گرنے تھیں۔ ویکھتے ویکھتے آگ کے شطعے ہائد ہوئے اور دھان کے کھیت جلتے گئے۔

ياسونے جا کركيا:

" إلى الحينون أوّا من ملكا وُنهم جاده وجائين محسباله الحيث جل كا -" جيّا الم نبين مجمعة ويه وعد اورزند كى كاسوال هـ منتكى كما آسان نبيل م"

جي م من سے ميروج وارد من موسى ہے۔ س اس پريامونے گرچا کركيا:

"بايوالى شكى كس كام كى جس سائى جان يدى جائے سايو كھيت تجالاؤ."

"رکیت ملتی کے لیے ہے۔"

" يظلم ب بالإ الإي جان كانبير أو مرى ي جان كاخيال كروانهم كيا كما كي كان

" بخی کھا کی گے۔"

یا مونے جب بیجواب سناتو سمر پیٹ کرروگیا ووکری کیا سکتا تھا؟ جانتا تھا کراس کابا پ دھن کاپاہے۔ دوسروں کے لیے تو وہ جان بھی قربان کروے گا۔ اے سمجمانا بے کارتھا۔ اس نے عمر بھر پرکھ نہیں کیا بس

درون ول کی کاندگی سرک

اوھر آگ کے شطے باند ہوئے اور اوھر گاؤی کے لوگ گروں سے نکلتے گئے۔ کویا آگ کا مطلب ،

ہونچال کی جب ہے۔ ہرا کیک نے جبت بیت بوریا بستر اور جانوروں پرسامان لا دااور پہاڑی کی جانب آگئے۔

ہرا کیک نے سرف نے وری نے اوری سلمان لیا۔ ویسے بھی خربیوں کی بستی تھی سب کے یاس تھوڈ اتھوڈ اسامان تھا۔

انھوں نے اس میں کچھ جیزی کی گروں میں جی رہنے ہی البت کوئی نے وری جاند ہے جوڑی۔

نوگ گھروں سے نکل کر بکھ دور ہی گئے تھے کہ تھیوں میں پانی آنے لگا۔ انہیں بھلے وقت پید لگ کیا۔ ذراا در در آئی تو سب بکھ دھرا کا دھرا روجا نا ادر انہیں خاتی باتھوں کھرے نکاما پڑتا۔

جس وفت اوگ بہا ڈی کے اور چڑھا نے اور دیکا ف تک آپنجے ہو را کا دُل زیرا با آئیا۔ گیوں ہیں اللہ ہے گئے اور پانی کمروں ہی بھی کمس آیا ۔ سے ہی دھان کے کھیت جل کر را کھ ہو بھے تنے۔ ان ہی وحوال انھور ہاتھا۔ سب اوگوں کوہا کو چی کے کہتوں کا صور تھا۔ ہرا کی ہا کو چی کی تحریف کر رہاتھا اور اسے وعا کمی و سے دہاتھا۔

لوگ ہی تکاف کی دومری طرف آنے کی تر ہیریں کر دے جے کہ باما کو پڑیا کیہ لمبااور مونا سارسا لے آیا۔ سب لوگوں نے اسے دیکھنے می سلاموں کی ہو چھاڈ کر دی۔ جب یاسو نے دیکھا کہ لوگ باما کو پی کے کس قدر شکر گزار میں اورا سے کتھا جھا بچھنے میں آو اس کا سارا ضد جاتا رہا۔

بلاگوہی نے مسکر اسکرا کر سب کے سلاموں کا جواب دیا اور جب لوگ فاموش ہوئے تو اس نے رسا دہرا کیا اور پھرا کے سرا دوسری طرف مجینک دیا اور ایک سرا خود پکڑ لیا۔ یا سوکو بھی ساتھ ملا لیا۔ پھرا یک ایک کر کے جاریا کی آ دی رے سے لنگ لنگ کر شکاف کے یا را گئے۔

بنا کو پی کے کہنے پر سبالوگ کلباڑے لے کر اس کے - کان پر پہنچے اور انھوں نے کنڑی ہے بنا ہوا - کان جڑے انھاڑ پھیکا۔ زیمن پر معبو مامضو مانجوں اور جہتر وں کا ڈھیر لگ گیا۔ سب لوگ تختے اور جہتر افعا افعا کر شکاف کے پاس لے گئے انھوں نے شکاف پر شختے اور جہتر ڈالی دیے اور ایک لی بن تمیاء اجہر دہ تورش منہ یہ بوڑھے بھی لی پر ہے گزرنے گئے۔ لوگ با گ ہے جانور اور سامان بھی تفاقت ہے لے آئے۔

جب بدلوگ بخير وعافيت آ كنة با كو بي كادل با منَّ با منَّ بوليا -اس كى بهت بزي آرز و يوري بوني -

سنتی بی با راس کا بی جا ہے کہ و وا بنا سب کھاننا دے اورلوگوں کے کام آئے لیکن اس کامو تی نہیں طا۔ آٹ می موقع طا اور اس نے ابنا سب کھاننا دیا۔ وهان کے کھید رہے نہ کان رہائیلن و و پھر بھی بہت معلمان تھا۔ اے اسے نقصان کا ذرا افسوس ندتھا۔

یما زگر ایک گاؤں آبادہ کیا۔ لوگ ادھرادھر بھر کئے۔ انھوں نے اپنے کے معمولی معمولی جموزیوں نے اپنے کے انھوں نے اپنے کان سے زیادہ دااور زیادہ منا کہ اور اور زیادہ کان نے برکان سے زیادہ دااور زیادہ خوشن اتھا۔ کی طرف تھوں نے گائے کا تھاں تھی بنا دیااور سب سے انھی گائے دہاں یا خدودی۔ اول اول آو بالکو جی نے کوئی شے تھول نے کا تھاں تھی بنا دیا اور سب سے انھی گائے دہاں یا خدودی۔ اول اول آو بالکو جی نے کوئی شے تھول نے کی لیکن جب نھوں نے حدسے زیادہ اسرار کیا تواس نے متاسب نے مجما کہ ان کی دل تھی کرے۔

توکوں نے شکاف بھی برکر دیا ہاس میں پہل دار پیر دی کے ج دے لگا دیے۔

پھر یا مو نے بھی باپ کو سمجھایا ورادیا نے سے باز رکھا۔ یائی سوکھ کیا ۔ لوگوں نے کے وحال کاٹ لیے اور یو کی دعوم سے جشن منایا مہا کا گئی کے اعزاز میں دعوت دی اور پھر اس کی شاک میں آخر سے لگا ہے۔ بلاگو یک کوئوگ فرشتہ کئے گئے۔ وواٹھ کراس کے فن میں دعا کیں ما کھتے ۔

آئ تک لوگ با اکو پی کو یا دکرتے ہیں۔ با اکو پی اب اس دنیا علی نیس کیلن اس کی نیکی دلول عمل موجودے آئ بھی گاؤی والے اپنے بچول کواس کے اکٹر اقد م پر سلنے کی تنقین کرتے ہیں۔

**수수수수** 

## سرشخ عبدالقادر

# به کہانی مجھے بہت پسند تھی

ی نے در خت کے پنچ جا کرم اور ہے کہے گی۔ بی ہے اور ہی اور ہے اور

پہلے کے اور چڑیا ہے کیا تھا۔ بھل بہت ہنا جانور تھا اور مونا کا زوتھا۔ اس نے سجھا کراس کا دمائے بھی ای تبدت

ے برنا اور سوچنے والا ہوگا۔ گرا ہے بھر ما ہوئی ہوئی۔ جب بھی نے یہ جواب دیا کہ: شہراتو ای قد رجانا ہوں کہ بھے قد رہ ہے لئے اور ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے میں میں ہوئے ہوئی اور ہوئی ہے میں دواو جہر کہن سلے جا کر آنا ما ہوں تو میں ہوئی سنجالا ہے ای طرح ہم گزاری ہے جا کر آنا میں ہے ہوئی سنجالا ہے ای طرح ہم گزاری ہے اور ہوئی گزرجائے گیا وار جائی گرے گا ای اور جانے گی ۔ آئی ہائے ہوئی گزاری ہے اور ہوئی گزرجائے گی ۔ آئی ہائے شرورے کاس است کے گوئی میں بھے گھا کی اور جان وہ بیت ہوئی ہوئی وار جانے گی ۔ آئی ہائے شرورے کاس است کے گوئی میں بھے گھا کی اور جان وہ بیت ہوئے کوئی جانا

بلی نے کہا میں یہ ہو چمنا جا بھی ہوں کہ ہم سب کوقد رسے نے کیوں پیدا کیا ہے؟ الورنے کہا۔ ہماری قوم نے مذہب ہوئی اس مسئلے کا حل حلوم کر لیا تھا۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ میں سوچنے کی قوت وی گئی اور امیس سوچنے رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بلی اس جواب سے بہت خوش ہوئی اور ہوئی آپ کا جواب جمعے بہت پسند آیا۔ حقیقت بی موچنا بہت میں عادت ہے۔ یس آپ کا بہت شکر بیا داکرتی ہوگ آپ نے بھے بیدا و دکھائی۔ گرا تنا اور فرما و بچے کہ آپ نے جو کہاہے کہ آپ ہر وقت سوچھ رہتے ہیں۔ تو و واکون سے مسئلے ہیں۔ جن پر لگا ٹا ر سوچے کا آپ کھو تی مالے ۔

اکو نے جواب دیا :سب اکو یہ و چے دیجے ہیں کا کو پہلے پیدا ہوایا ایڈ ہ کہ جم یہ کہتے ہیں کہ پہلے ایڈا پیدا ہوا اوراس سے کو پیدا ہوا کیا ۔ یہ ک کہ کی ہے بیدا ہوال کیا کا آئی مذہب کے سوری بھار کے بعد اُلاقو م نے آخر فیصلہ کیا گیا؟ الو کہنے لگاتم بے قو ٹی کے در ہے تک موالی کیا کا آئی مذہب کے سوری بھار کے بعد اُلاقو م نے آخر فیصلہ کیا گیا؟ الو کہنے لگاتم بے قو ٹی کے در ہے تک مولی ہو ۔ ہماری دائی می ایک طرف جنگ ہے کہ وہمری الرف ۔ ای طرح ہر کسل کی ترکز د جاتی ہے اورا پی موال ہو ایس کے لیک کو گرز جاتی ہے اورا پی موال کی تو گز د جاتی ہے اورا پی موال کی تو گز د جاتی ہے اورا پی موال کی قو خود کی ایک موجانے ۔ لی سوچنے کی موجئ کی آخر خود کی قائل ہو گئی گئی ۔ گر یہ من کر کر اُلوا کے جواب سے اور بھی قائل ہو گئی گئی ۔ گر یہ من کر کر اُلوا کے جواب سے اور بھی قائل ہو گئی گئی ۔ گر یہ من کر کر اُلوا کے کی مسئلے پر سوچنے درجے ہیں اور پہلے ایک درائی درائی کا کی خلاف قائم کر تے ہیں ۔

أے بہت ایوی ہو آن ورسر جما کر گروائی آئی۔ ویکھا کہ کے صاحب بہی ہوئے ہے ہیں۔ آس نے کے کا شانہ بلایا اوراً سے جگایا اور جا بھی تھی کراس کواچی وان جرکی واستان شائے۔ گروہ فیند کا آنا شوقین تھا کہ کہنے لگا۔ جا جھے کو پر بیٹان نہ کر۔ جھے تو یہ گداوا ہے آتا کی میم صاحب کا بیارا و داچھا کھا نا چیا میں زندگی کا مقصد کا فی ہے۔

یلی چپہوکر دینہ گئے۔ گرکتے کے جواب کواس نے بدقو فان سمجماا دراہے سوال کے جواب کی جیتو اس کے دل میں بی رہی۔

\*\*\*

## شيرآ ياشيرآ يادوژنا

ا بک أو نجے ٹیلے پر گذر رہے کالڑ کا دور گھنے جنگلوں کی طرف منہ کیے جاد مہا تھا۔ شیر آیا دوڑیا۔
بہت دیر تک و وہ بنا گا بھا ثبتا رہا۔ اس کی بندر آوا زبہتی میں بہت دیر تک کوئٹی ری، جب جاد جاد کرحلی سو کھ گیا تو بستی ہے دو تی ہوئے ساتھ ہے ۔
سو کھ گیا تو بستی ہے دو تی ہو نے ساتھ ہاں شکتے ہوئے آئے اور گذر ہے کے لڑے کھ کان سے چاز کر لے گئے۔
بینچا یہ بنائی گئی۔ بستی کے مارے مقل مزید بنچ ہوئے واور گذر ہے کے لڑے کا مقد مدشر و می ہوا۔ اس

الا کے نے کہا میر ہے بنا رکو ہم خلط مجھتے ہو۔۔۔شیر واقعی نیس آیا تھا ، پر اس کا یہ طلب تو قبیل کہ وہ آئی نیس سکتا۔

يز ركول نے كيا۔ ووثيل آسكا۔

الاسكے نے إادب يوجها - كول؟

جا با اجتكول كے تكے كے إن السرنے يمين أكما تماك شريوز ها يو يكا ب

لا کے نے کہا ۔ کیلیں آپ کو یہ حلوم تیس کہ وہ جوان ہوئے کے لیے بہدی جز کیاوٹیاں کھار ہاہے۔ جواب طا۔ یہ اقوا وقتی ۔۔۔ جنگلوں کے تکھے کے بڑے السرے ہم نے اس بارے میں پوچھاتو اس نے جمیس ریکھا تھا کہ شیر نے تو اینے رہے ہے دانت بھی فکلوا دیتے ہیں، کیوں کہ وہاتی زندگی کے باتی دن شدا

كالوش كزرا عاجتاب

الا كے فيد عيوش كيما توكيا مير عيد ركوار ابو مكما سايان

یز رکول نے کہا۔ برگز نیش ۔۔۔ ہمیں جنگول کے تھے کے بڑے السریریجورا بھر وسرے۔اس لیے کہ دو چی جو لئے کی حتم کھاچکاہے۔

الا کے نے پوچھا کیا ہے جبوٹی نہیں ہو تھی۔

يزرگ في على جائے مير جي جمولي كيے بوكتى ہے۔ تم خودجموئے بو- كار بو جا ابا ز بو

الا کا مسکودیا۔ میں سب بھی ہوں النین اللہ کا شکر ہے کہ میں وہ شیر نیس جو کسی وقت بھی یہاں آ سکتا ہے۔۔۔۔جنگوں کے مسکم کاردا السر بھی نہیں جو تی ہو لئے کی قتم کھاچکا ہے۔۔۔۔میں۔۔۔۔

بنجایت کی کیک مقید بالوں وا بر بروز معمآ دی فیال کے کی بات کا مشکر کہا ہم اُس گذریے کی اولاد جو وجس کی کہائی سمالہا سمال ہے اسکولوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ کا ان کھول کر سمالو کر تھا راحشر بھی وہی ہو گار جواس کا جوات کے برآنے گائو تھماری تکہ یونی اڑا دے گا۔

18,2-415-188982,38

میں قواس سے اور ان کا۔ بھے ہر گھڑی اس کے آنے کا کھٹالگار ہتاہے۔ تم کیوں ٹیس کھنے کے شیر آیا دوڑنا ، والی کہائی ، جواسینے بچوں کو پر حاسے ہو، آن کی کہائی ٹیس ۔۔۔۔ آن کی کہائی ہیں قوشیر آیا شیر آیا دوڑنا ، کا مطلب یہ ہے کئے دار رہو ، ہوشیار رہو۔۔۔ شیر آئے ندآئے ، ہوسکتا ہے۔ کوئی گیڈری مندا فعاکر اوھر چلاآئے ، گراس حیوان کو بھی قو جمیں اٹی بھی میں کھنے ہے روکنا جا ہے۔

یز رک تعلکھلا کربنس یو ے ۔ کتنے ڈریو کے ہوتم ۔۔۔ کیڈرے ڈرتے ہو۔

گذر ہے گاڑ کے نے کہا۔ یس شیرے ڈنا ہوں ندگیدڑ ۔۔۔ یکر ڈنا ہوں اس لیے کہ یہ جیوان میں۔۔۔ اوران کی حیوا نہے کا مقابلہ کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو بھیٹ تیار رکھتا ہوں۔۔ میر بیز رکوہ زمانہ جدل چکا ہے اسکولوں سے خدا کے لیے وہ کتاب افعالوہ جس میں شیر آیا دوڑ ہا ، والی پر ائی کہائی تھی ہے۔۔۔ اُس کی جگہ یہ تی کہائی برخ حاؤ۔

ایک بڑھے نے کھٹارتے ہوئے کہا۔ بھائیوہ یا کائیس اللودائے پر لے جانا جا بتا ہے۔ اس کامر چرکیا ہے۔

> دومرے بڑھے نے نصے سے کا چے ہوئے کہا۔ اس کا فورا قید کرو۔ گذر ہے کاڑے کو راجیاں عی قید کردیا کیا۔

ا طَالَ كَى باحد بُ أَى راحد شربتى عن واقل مواسطة دري كن ، يَحَالُوك بِنَى بِموز كے بھاك كند . با ق شريف شكاركر سليم و چُول كرما تولكا مواخون چوستا جب شريش كى اك باس سے كذرا - تواس فى الد بى ماسكان اللہ ال الد بى مضبوط مالا فول كے يَجِهِ كذريد سكار كور كھا -

شرنے أس سكيا -كون عوقم؟

#### سيدجاو بدامتيازي

# فطرت يسدورنه جائين!

داوا جائی بنتیں ہم سب بن سام کے جی ،گاؤں سے کل جی ہمارے ہا ہے جی ۔ بن شخیق اور میں اسلام کیا تو تھے مہر یا ن طبیعت کے با دکھ جی گرفاء بات پر افھی فصر بھی بہت تا ہے۔ اب بوسب نے ل کر سلام کیا تو قصے کے با وجود چپ رہے اور اپنے لا ڈلے پوتوں ، فعمان اور فر حان کو پاس شعارے ہوئے ہوئے ! اور کھو جیا اس کا ور فر دائی ہوتا ہے ۔ اللہ کی سر سام اور ٹورائی ہوتا ہے ۔ اللہ کی سر سام کو گرا بی اپنی زبان جی اللہ کی تھر بیان کا وقت ہوا سہانا اور ٹورائی ہوتا ہے ۔ اللہ کی سر سام کو گرا بی اپنی زبان جی اللہ کی تھر بیان کرتی ہو ہے ۔ اللہ پاک کرتی ہے ۔ بیاند ان کی فطر سے کے فال ف ہے کہ وہ گئی سور سام شخر کی بھائے در تک سوتا دے ۔ اللہ پاک خواب کے بیانا ہے کہ ہم دان جم شوب کے در تی اور دائی کو کہا تا اس کو کہ میں اور کی فید سوکی ہوا گئی در تیں اور اس کو آرام کریں اور کی فید سوکیں ۔ اگر کھیل تا شے یا ویڈ ہو در کھنے جی داند دائی جبر جا گئے در تیں اور اس کے نہیج جی دان کی فید سوکی ۔ اگر کھیل تا شے یا ویڈ ہو در کھنے جی داند دائی جبر جا گئے در تیں اور اس کے نہیج جی دان کی فید سوکی ۔ اگر کھیل تا ہے یا ویڈ ہو در کھنے جی داند دائی جبر جا گئے در تیں اور اس کے نہیج جی دان کر جے بیوارہ دور آور ہوئی کی ماری فید کے بالکی فلاف ہوگا اور جس سے اور کا کا دورنا کا در منا کر دکھ دے گا۔

سائنسی ترتی اورنت کی آرام وآسائش کی چیزی منالینے کے باوجود آن کا انسان "آرام وریکون" کے منہوم سے بیگانہ ہے۔ مب جانور جب تھک جاتے جی تو رات بحرخوب آرام کرتے جی گرانسان جواشرف

الناوقات برایک مثین کی طرح کام می جمار جائے ، ندکھانے پینے کا ہوش ندا رام کرنے کی قرارات ، رسول کی یا وے مسلسل خطات ورنمازے اور ای انگ کی لیے ہے۔ بھلاسوچوتو جس شخص کو پورا آرام اور انہی نیزمیر نہیں ہو ہی فظام ہضم کی طرح ورست روسکتا ہے؟ یا ور کھوا پوری اور یہ وقت فیند کے بغیر عمرہ سے عمر وغذ اکا استعمال ہی فائد و مند نہیں ہوسکتا ۔ افسوی ارات ویر تک جائزا اور می وین چڑھے تک سوتے رہنا آن کے فیشن می شامل ہو جگاہے ۔ یہ فطرت سے جوادے نہیں آو اور کیا ہے؟

میرے پی ارات کوجلد سونے اور میں سرید اربوئے کی عادت ڈالوا اچھی اور کیری نیز محت کے لیے بہترین نا کف ہے۔ آپ ای ا کے بہترین نا کف ہے۔ آپ ای نا کک کے رہے اپنے جسم کی "بیٹری" کو دوبارہ جا این کر سکتے ہیں۔ اس تر تیب کا خیال رکھی فیفرت کے ساتھ چھیں۔ اس سے بخادت کر کے فودکوا عصابی اور جسمانی بیاریوں اور شدی کی بیٹا نیوں کے بیٹا نیوں کے بیٹا نیوں کے بیٹا نیوں سے محفوظ کو کھورا ہے آئد والی باست نظر ندآ نے بھے۔"

"بن سنا إلىم كلى سنة به كى إحديث ل شروع كردي مع مزمان اليمل كربولا-

"کلے کیوں آن کی ہے کیوں ٹیں؟" حرحان اور اکلے نے کیٹ زبان ہوکر کہا۔ اجھے بچے! آپ بھی ہمارے بڑے اہا کی ہاتوں پر منز ور ممش سیجنے گا۔

\*\*\*

#### شوكت قفانوي

## جب میں نھاساتھا

جب ش تعاماتها .

بالکلی پھول پڑھے وہ لے تھوں کی طرح آئی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ میری ای جان نے جھوکو ایک مرفے کی کھائی سٹائی تھی۔ و ومرع ایک با دشاہ کا تعابا دشاہ آئی کو باک روٹی کے تخزے ڈو ڈو ڈرکٹی کھاؤٹا تھا۔ یہ چیزیں تو غریب آ دی اپنے مرفوں کو دیا کرتے ہیں۔ با دشاہ تو اپنے اس مرش کو انا دکے والے کھاؤیا کتا تھا در کھی بھی موتی بھی اس کے سامنے ڈالے جائے تھنا کہ دوان کو ٹیک لے۔

اس مرفے کوسوئن طوے کے چھوٹے چھوٹے کاٹ کر کھلاتے جائے تھے اوراس کے لیے طرح طرح کی منعائیاں بنائی جاتی تھیں۔ جھریا رے اور ہوندیاں۔

اس کہانی کوشی کرجیرا کئی مرتب ہے۔ تی جا باک میں امر عابین جا کا ساور کوئی با دشاہ جھاکو پال لے تحرجی نے ہے۔ پس یہ می شن رکھا تھا۔ کہ با دشاہ مرش کھانے کے بھی یو سے شوقین ہوتے میں ساگر میں مرعابین بھی تمیاا ور با دشاہ نے جھے کو ندیا لاقت کش ایسانہ ہوکہ میں کھالیا جا کو بون جمان کر۔

ووتنی ون تک ش ای بات پر سوچنار با کرم غان جائے ش فائد و ہے یا نقصال ۔ ایک ون ش نے ویکھا کیا کیسے مرتے کو یوائسیوں کی بنی نے وہوئ کیا۔ ش نے آس دن سے قربہ کر ٹی۔ کیا ہے میں مجھی تُر خاجما نہ جاہوں گا۔

گرائی توبہ کے بعد بل میں ایک دم مرغ بن گیا۔ آپ اے جموع نہ سمجیں، میں جموع جیل بولا۔ میں کچ برخابن گیا تھا۔

سُورَة ليج ك على كيم عاماء

شی نے دیکھا کریمر قدیدی بھن نے تمریخ تمریخ کر ایک ابواقد حادی انا دائر بدا۔ علی اسپنے چیوں کی نائی خرید کر پہلے می چٹ کرچکا تھا۔ اب عمل انار کیے کھا تا؟ میری تجد عمل ایک از کیب آئی۔ عمل نے اپنی بھن سے کہا۔ اِنٹی آٹ تو تم اِدشا فَظر آرمی ہو۔

إلى في كها إوشاداد وكي

میں نے کہا۔ انا رہے باتھ ار سے ہاتھ میں۔ جو اوشاہ اپنے مرقوں کو کھلائے ہیں۔ ایک نے بنس کر کہا۔ اچھاہ و کہائی وائی بات ۔ گرمیر سے پائی قو صرف انا رہے، مرعا کہاں ہے؟ میہ کہہ کر میں نے باتھ سے چو بٹی بندگی اور اپنے مند کے سامنے وہ باتھ لگا لیا۔ اور کہنیوں اور کھنٹوں کے الی ذیکن پر بیٹھ کیا۔

یا بی نے اہار کے دانے فرش پر ڈالنا شروع کر دیے۔ اور ش اپنے یا تھ کی چو گئے ہے وہ والے کھا تا رہا۔ تھوڑی دیریش سارا اہاریش کھاچکا تھا اورا ب جو بابی نے دیکھا تو تدوہ با دشاہ تھیں دیش مرعا تھا۔ البند اہار کا خالی چملکا اُن کے ہاتھ بیل تھا۔

\*\*\*

# محفل کے اواب

کنیں کیں نے بھی تھے ہے گرے ہی رہوہتم بمارے ساتھ نیں جاؤ کے۔ کیوں کہ وہاں جا کرتم بہت تھے کہ ا کے۔۔۔ اب بید قوی کی کہ سکتا کہ ان کا یہ جواب ہر مو تھے پر ٹھیک ہونا تھا، پا نظا؟اوراگران کا بیرجواب ٹھیک ہونا تھا، پا نظا؟اوراگران کا بیرجواب ٹھیک ہونا تھا تھا تھا تھا ہے کہ اس کی ای جان پا آپا جان ہا آپا جان ہی بھی بھی ہونا تھا ہی ہے کہ اس کی ای جان پا آپا جان ہی بھی بھی ہونا ہو جو جان ہو جو جان ہو جو ہون کی بھی ہونا ہو جو ہون کی بھی ہونا ہو جو ہون کی بھی ہونا ہو جو ہونے کہ بیا جو ہون کر یہد ہی ہے اور اس خرج کرتے ہیں اوراس طرح نہیں کرتے ۔۔ تو کون بچہ ہے جوابی کھی ہی اڑوا نے داور مزے مرح کی مختلوں اور سہانی مہانی اور در آپین مجلسوں کی ہونے کے لیف ہے جوابی کھی ہی اڑوا نے داور مزے مرح کی مختلوں اور سہانی مہانی اور در آپین مجلسوں کی ہونے کے لیف ہے ہوا ہی کھی ہی اڑوا نے داور مزے کے ۔۔۔ نیک

شانیہ آئے ہے کوئی جا لیس یا ویٹالیس سال پہلے کی بات ہوگ ۔۔۔۔ جمیں بھی تہاری طرح بھی مجھار اپنی ای جانی یا آیا جان کے ساتھ بعض الی مختلوں میں شریک ہونے کا سوقع ملٹا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ہمارے مخلے میں کسی لڑک کی مقعی کی تقریب تھی اور مقعی کی اس فوٹی کے موقع پر دمعہ جگا جی تھا اور شام کے دانت ایک پر تکلف دوجہ کا اجتماع بھی تھا۔

رت جگا کیا ایم مخفل کو کہتے ہیں جورات بھر جاری رائی ہاوراس مخفل علی مورتی ساری رائے بنتی میں اور بولتی ہیں ، گاتی اور کو تی رہتی ہیں ۔ اور سہلیاں جو کہ مدے کی چھڑی آئیں علی لتی ہیں بھ بھراس طرح گذاکر با تم کرنے بیٹھی بیں کروات ٹم ہو جاتی ہے، لیکن ان کی با تم بھی ٹم ہونے میں نہیں آتم سال آتا جناب ہمارے مخطے می اڑک کی مشتق کی تقریب کے موقع پر رہ جاتا ہمی تھا اور شام کی داوت ہی تھی۔ میں بھی شرکت کی داورے لی چکی تھی۔

جب ہم داوت والے گھر پنچے ہیں آؤجرا ٹی جل بھے تنے۔ اور مقل والا مکان اپنی رفق اور کی دی ہے رستان کا کوئی گلزا اعلوم ہور ہاتھا۔

۔ کان کے صدردرواز سے برمہمان تورش کوئی تا گول سے ، کوئی ڈولیول سے برابراٹر ٹی پائی آئی تھیں۔ صاحب خانداوران کی اڑکیاں بالیاں ڈاپوڑی ہی میں کھڑی ان کااستقبائی اور پیٹوائی کے جاری تھیں۔ ہوا عود اوراگر بیوں اور بیبوں اور بیکات کے لباس کی بھٹی بھٹی ٹوشیو سے ایس میک اٹٹی تھی کہا کہوں؟

اشتے میں ہم نے ویکھا کہ ہماری جان پہچان کے پانٹی سات بہتے اپنی اپنی اوُں کے ساتھ گھر میں داخل جو نے ۔ان میں بیر زاصاحب کے دونوں از کے سعیداور مثان بھی تنے اور چو ہدری صاحب کے صاحب اور اور نوری اور فضلی بھی اوران کی ہاموں زار بھی چھے واوراس کی تیلی دولت بھی تھی ۔

مرزا صاحب کا کمر انا محلے میں سب سے زیادہ سلحما ہوا کمر انا سمجما جانا تھا اور حقیقت ہی ہی تھی۔ یہ لوگ چھوزیادہ دوالت مزد تو نہیں تھے۔ لیکن سلیقے ، جال چلی اور شراطت کی تجی دولت سے مالا مال تھے۔

چو دھری صاحب بنے ہے ہر واکٹم کے آدی ہے۔ اور چو دھرائن کو بھی لے وے کے مرف ایک می گرتھی اور وو یہ کرمیر سے پچواں کے پیٹ ہر وفقت ہے واتی ہے جو ہد دائن سا دا دن انہیں کو ہے واتی رہتی تھیں ک ار کے کم بختی: پچھ کھالی:

اس كے سواانين كوئى إلى نام محمال تيس ... اور ترسكماتي تحيي .

اس شورشرائے میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ چوہری صاحب کے دونوں صاحبز اوے نوری العملی ایک

دومرے کے پہلے بھا گدووڑ ہے شاور نوری فضلی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور ساتھ می ساتھ ذور ذور در سے چیج بھی رہا تھا۔ ووڑ تے دوڑ تے ایک جگفتلی کایا ڈس ا جا تک کیسٹر کی کے فرارے شرکی ہما تھوڈ ور ذور اس بھی بھی رہا تھا۔ ووڑ تے دوڑ تے ایک جگفتلی کایا ڈس ا جا تک کیسٹر کی کے اور کر آن گرا۔ بیدووثوں اس مجدا کی کے اور گر آبا ۔ اس کے چیجے نوری بھا گدر ہا تھا، ووہ کی دھم سے اس کے اور آن گرا۔ بیدووثوں اس جگرا کی دومرے پر گر ہے جہاں اور کیاں ڈھولک بھاری تھی اور گانا گاری تھیں۔ اس کے گرنے سے اور کو بھی ہیں ایک دومرے پر گر ہے جہاں اور کیاں ڈھولک بھاری تھی اور گانا گاری تھیں۔ اس کے گرنے سے اور کھی بھی اور گانا گاری تھیں۔۔۔اور کس کے گھنے پر چیسٹ آبا ۔۔۔ کس کی آبھی ۔۔۔اور کس کے گھنے پر چوٹ آئی ۔۔۔ کس کی آبھی کیا آبا اور سفید وورد جیسٹر کیا گر گئے۔۔۔۔ گلدان آوٹ آبا اور سفید وورد جیسٹر کی گر گئے۔۔۔۔ گلدان آوٹ آبا اور سفید وورد جیسٹر کی گر گئے۔۔۔۔ گلدان آبا کی گر گئے۔۔۔۔ گلدان آبا کی گر گئے۔۔۔۔ گلدان آبا کی گر گئے۔۔۔۔۔ گلدان آبا کی گوروں کے جو کے جو آبا کیا گار کی گئیسٹر کی گر گئے۔۔۔۔۔ گلدان آبا کی گر گئے۔۔۔۔۔ گلدان آبا کی گئیسٹر کی گئیسٹر کی گئیسٹر کیا گئیسٹر کی گئیسٹر کر کر گئیسٹر کی گئیسٹر کی گئیسٹر کی گئیسٹر کر گئیسٹر کی گئیسٹر کی گئیسٹر کی گئیسٹر کی گئیسٹر کی گئیسٹر کر گئیسٹر کی گئیسٹر کئیسٹر کی گئیسٹر کی گئیسٹر کی گئیسٹر کی

اس شور بوتميزي كود كيد كر كمر والى فاتون شون مير كون كر كونت في كرره كل \_\_\_ حركم كيا كرتى ، ميزيان تقى \_\_\_ \_ كواراش بعي نيس كرما جا بتي تقى ، مبر في الني نس كرما ل كل \_

ات میں مہانوں کے کھانے کے لیے دستر خوان بچھالا کیا تو سب سے پہلے وی جاتی پچھائی آواز کانوں میں آئی:

ارے م بختر مجھ کھالو۔

محركم بخنط كسى اور فخل مين معروف تنع بني ان كي كريخ-

چوبدري صاحب كي جيم جرجا كي

مم يخو: ادهم أجاؤ

الوري ورفضل دور تي موع آ الكنا:

ا کے طرف تو یہ کچھ بور ہاتھا۔۔۔۔لیفن محفل کی دوسری جا نب سعیدا ورعثان اپنی والدہ کے ساتھ جب کھر جس وافل ہوئے تو انہوں نے وہاں جیٹی بوئی تمام برزرگ مورتوں کو برزے اوراج ام سے سلام کیا اور پھر اپنے جو تے اتار کرنہا ہے آرام سے جا خدتی ہوئی تھے۔

تھوڑی می دیرگز ری تھی کو تھی و اور دوات کلول عن پان تھو تے ، بالچھول کو دوپٹول کے پاروک سے باروک سے باروک کی سے پوچھی اور کی ، بہت کا گلوریاں باتھوں میں لیے دوڑتی آئیس اوران دونوں کو بھی دو دوکلوریاں مطاکر نے کلیس ہ محرسمیرنے بندی فرق اور تیمنز سے معقدرت کرتے ہوئے اٹکار کردیا کرہم پان کھانے کے عادی نیس میں۔ استے میں کی بندی بارے کہا: سعیدمیان دستا ہے جہیں بہت جھی اچھی تقلیس یا و بیں اور پڑھتے بھی بہت توب ہو؛ برد کی لیا کی بات من کر سعید نظ تھی ایا و ندی اس نے جسوت بولا۔ کینے لگا:

بى بان ينظمين توجيح يا في سات شروريا دين سنگريداور عنان مست. (بد كا اشاره مرى طرف قلا) مست. مجومت بهتريز من جين -

میں نے سعید کے مند سے جواپنا نام سنا تو جمرے کا ٹول کی لویں تک گرم ہو تھیں ، اور میں ایک دم تھے واکہا۔

بعد می سعید نے جھے بتایا کر تبدارا رنگ ای دفت چفندری افرق مرخ ہو تبیا تھا اور تھ است کی وہدے تبداری ویٹ فی پر بسیند آئریا تھا۔

ا منظ میں دستر خوان لیمینا آمیا تو دیکھا کاس کے بینچے جاند ٹی پراکیک جگہ تقریباً آدھ کُر کا ڈرددانز وہنا ہوا تھا۔

جم نے اوھر اوھرنظر دو ڈائی تو تھوڈ ہے ہی فاصلے پر توری قطلی ایڈ کمپٹی کا بچراگر وہ آسنے ساسنے بیٹیا و کھائی دیا۔ اور وہ اب بھی آپس میں جمیت رہے تھے۔ اور شور بچارے تھے۔ ان کے شور کی ویدے کان پڑی آوز ستانی تیس دے ری تھی۔

جمیں تحقیقات کرنے پر حلوم ہوا کہ ایک دوسرے کی ضدی ہور ہے گئے جی اورای چینا جھٹی کے وران ان حفر اسد بھیلے گئی وران ان حفر اسد بھیلے گئی وران ان حفر اسد بھیلے گئی ایک اوران ان حفر اسد بھیلے گئی اوران ان حفر اسد بھیلے گئی اور مدین کی ایک اور اسدید کی ائی دگا رہے۔ جب را سد بھیلے گئی اور مدین کی آئی کی آئی کی بات نے ہم مب کو آئی کھوں اور ہم مب لؤکوں کی آئی کی جاند اکھر چلے جاذا ور جا کر آرام میں ہم ایست بھرے کہ جو میں کہ دیا کی برات کا فی گر رہی ہے اندا کھر چلے جاذا ور جا کر آرام کر وے بنا تی ہم نے مب برز رگ وراق ال اورم دول کونہا ایت اوب سے الودائی ملام کیا اور با برائل آئے۔

یطے چلے ہم سب نے نوری صاحب سے بھی کہا کہ آؤ بھی ،اب گھر چلیں ،گرانہوں نے نہایت یارگانا خدا زمیں ہماری طرف و کیجے ہوئے انجائی جموز سے طریقے سے مسکراتے ہوئے فرہا! ارسے میاں: انتی جلدی چل و رہے ۔۔۔۔ جہیں اگر فیند آئی ہے تو یا سے ہوتی سے جاؤا ور موجاؤ ہم تو اب ذرا تا ش کے دوجا رہا تھ کھیلیں گے۔ نوری صاحب تا کہنے کے بعد اللے ہوکر لیٹ گئے، اورتا ش ک

ے کوئی مائی کا ال جوہم سے دوا کی۔ اِ زیا ں کھیے؟

پاس بی ایک برز گری ورٹ بیٹی ہوئی تھیں، و وج مک کرا تھیں اورقد م اضافی ہوئی بیٹی از کئیں۔

کوئی دو رس گزرنے کے بعد ای از کی کی شادی ہوئی تحرافیے ماں نے اس مرتبہ جو ہدرائن کو کہلا بھیجا

کر آ ہے آئے کی قومی کی آگھوں پر آئیس ۔۔۔ تحرم ہر بانی کر کے وری اور فضلی کوا ہے ساتھ شداد کیں۔

میٹی بیٹی بیٹی کا ایک ساتھ شداد کیں۔۔۔ تحرم ہر بانی کر کے وری اور فضلی کوا ہے ساتھ شداد کیں۔۔

#### مولوي عبدالحق

#### خوب حطينے

ا کے بی نے آگے۔ جونا ساچ ہے دان فریدا کے دان اس سے تعید آربا اور پھر دوسرے تھیاں اور نے مملول اور نے مملونوں کے خیال میں اسے بالک ہول آلیا۔

کمریس ایک ما زم از کا بھی تھا ہے ہے ہوجونا بچہ بودی کہ کر نالانا تھا۔شب یراٹ کا دن آنے۔ آو بودی کو آوازیں دینے لگا۔ استخدیس ووجھی میچھوندریں اور بنانے لیے آپٹی ہے نے چھوٹے می پوچھا۔ بودی میرا چوہے دان کہاں ہے؟

بودي ميال كون ساج عدان؟

بجد ارےوی جوس فے متکوال تھا۔ کی دن سے جھے اس کا خیال در باتھا۔ کہاں ہے دو؟

بودي - مجسق إنس مثام كن مم بوتيا-

يجد توفي استنبال كركول دركما؟ ابلام مدي عدان كم مي:

ادوی۔ ماں برے اس مے کہاں؟

يجه بهنا چما تو يس الجي تمماري چيجوند رين اور پائے چين أيرا ہول ۔

یوری۔ کیے بیادی آپ ی کے لیا اوں۔

\*\*\*

#### دودوست

عالی کی ای کا بخار جمز ہور ہاتھا۔ لیکن اقسیس تو اس بات کی تخریقی کہ عائی ایمی تک واپس کیوں ٹیس آیا۔ جول جولی وفت گزینا جاتا تھا واُن کی پریٹائی پڑھتی جاتی تھی۔ووٹین کھنے انتظار کرنے کے بعد وویستر پر سے اقسیسی ورآ ہت آ ہت جال کرورواز ہے میں آئینیس ۔ووٹنام تک وروازے میں ٹیٹمی عالی کا انتظار کرتی رہیں۔ لیکن عالی ٹیس لوڈ ۔

ووا پے بیٹے کی سلامتی کی وعائیں ما تکھے گئیں۔ پھر ان سے مبر شہوسنا۔ ووگرتی پرتی اپنی پرون کے بال کئیں اورا پی پر بیٹائی طاہر کی پروئن نے فورا پے بھائی کوؤا کنوں کی دکانوں پر بیٹیا۔ اُس نے واپس آگر بھا کہ عالی کی دکانوں پر بیٹیا۔ اُس نے واپس آگر بھا کہ عالی کی اور بھی تھے اکنیں۔ اُن کی بھے جس پھٹے نیس آتا تھا کہ بیا مسلم کر بی اور کیا نہ کر بی ۔ اُن کے آتے بی عالی کی ای نے آقیس عالی کے متعلق بنایا۔ عالی کی ای بھے جھٹے ہوئے تھے۔ لیس بھے کی قرر نے آقیس عالی کی ای نے آقیس عالی کے موجوز نے نکل کھڑ سے اور میں کہ بھٹے ہوئے تھے۔ لیس بھے کی قرر نے آقیس بیٹھے ٹیس دیا۔ ووٹو را آنے دھویڑ نے نکل کھڑ سے اور میں کہ بوجائے کا س کر بہت کے موجوز نے نکل کھڑ سے اس بھٹیا۔ راستہ کافی ہو ویکی تھی ۔ اس وقت عالی کے ایک ہو جائے کا س کر بہت کے اس بھٹیا۔ راستہ کافی ہو ویکی تھی ۔ اس دینی اور مان کی ہو ویک تھی ۔ اس کے اس بھٹی چوس اور اُس کے دوست شہر سے واپس آ بھے تھے۔ جب دینی اور عالی کیا ایکنی چوس کے ہاں گئی بھری تھی ہوں کے ہاں گئی ہو ویک تھی ۔ اس کی تھی دوست شہر سے واپس آ بھے تھے۔ جب دینی اور عالی کیا ایکنی چوس کے ہاں گئی ہو ویک تھی ۔ جب دینی اور عالی کیا ایکنی چوس کے ہاں گئی تھوں کے ہاں گئی تھوں کے ہاں گئی تھوں کے ہاں گئی اور عالی کیا ایکنی جو س کے ہاں گئی اور عالی کیا ایکنی جو س کے ہاں گئی تھوں کے ہاں گئی دور کی اور کی اور کی اور دور کان

میں نے تو عالی کوئی ہے ویکھا تک نیں۔ رئی نے کھی چوں ہے اس کے آوارہ ووستوں کے پے

مطوم کیا ورعالی کے با کوساتھ لے کر پہلے مو نے کے بال اور پھر لیے کھر گیا ۔ اُن دونوں نے کہا کہ آئ

عالی نیمنی کے بعد تو ایک طرف ، سکول میں مجی جمیں نیمن دکھائی دیا ۔ عالی کے باا ور دنی دونوں ماہی ہوگئے ۔

عالی کے بار رئی کواس کے گھر چھوڑ نے گئے لیمن دنی اپنے ووست کے لیے پر بیٹان تھا۔ اس لیے وہ

عالی کے بار کے ساتھ ان کے گھر آگیا ۔ عالی کی ای اب زیا دودگی ہو گئیں ۔ دیش نے عالی کی ای کو ہر طرب آئی کی اور دوروکر دی اور کہا کہ عالی شروروائیں آ جائے گا۔ لیمن ای کی بری حالت تھی ۔ وہ بے جاری گئی کے جاگئیں اور دوروکر

یے کی سلامتی اور والیس کے لیے وعا کی مانتیں رہیں لیفن عالی نہیں آیا۔

صح افتح بن عالی کے اور سے بھے کے قانے بن سے اور عالی کے گم ہونے کی رپورٹ کھووی۔ رپورٹ کھوانے کھوانے کے افتح بن عالی کو ڈھوٹر کھوانے کے اور سے اور سے بھول کا اور جھال مارا دور جھال مارا دور ہے ہے۔ انھوں نے سارا تصبہ جمال مارا دور جھالے کو بی تین ہو ہے اور بھالے بھالے کو بی تین ہو گھانے کو بی تین ہو ایک تھانے کو بی تین ہو ایک کھانے کو بی تین ہو گھانے کو بی تھا ورا سی کھانے کو بی تھا ورا سی کھانے کو بی تھا ورا سی کھانے کہ اور ایک بارا سے مار پیٹ بھی لیا تھا۔ لیکن اب ان کا ول بھے کی جدائی بی خون کے آنسو رو رہا کھا۔ جب عالی کی بی تو ان سے کھانا کھا لینے کو کہاتو ان کی آ تھیں پھر آئیں۔ دوراو لیے:

جس کیے کھا ڈی۔ علوم بھی ہمرا بیٹا کہاں ہے۔ کس حال جس ہے مطوم بھی اُسے پھھ کھانے کو طاہم پانسی سیاس کر عالی کی اس پھوٹ پھوٹ کر روئے آئیس میرا بیٹا بھوکا ہوگا۔ بیرے لال اُتم کہاں چلے گئے جوتم کہاں بھو بیرے بیچے آئی وقت یا ہروروا زیر کس نے آواز دی۔ عالی کے لیا بھا کے گئے ۔ ڈاکیا گھر تھا۔ وہ عالی کے لیا کوایک کیا دے کرچاا گیا۔ یہ کیا ہوگی کے بالک کا تھا۔ آئی نے لکھا تھا:

کل را عدائب کے بینے نے جارے ہوئی تی کھانا کھانا۔ آس کا ٹی تین روپ سولا روآئے ہے۔ آس نے ٹی اوائیس کیا۔ اس لیے آپ یاں اگر ویں شیل آؤ ہم کوئی اور کا رروائی کریں گے۔

عالی کے اہا فوراً اقدر آئے اور عالی کی ای کو کلا پڑھ کر سایا۔ وہ ٹوش ہو کر ہولیں : ایکی شہر جائے۔ اللہ فی جائے اللہ نے جا ہا تو میرا لال نے ورش جائے گا۔ عالی کے اہا شہر پہنچ۔ ہوئی کے مالک نے بنایا کرآپ کے لئے ساتھ میں اوراؤ کے تھے۔ ساتھ سینا ویکھا تھا۔ کیوں کے شوختم ہونے کے بعد امارے ہوئی میں آیا اوراس کے ساتھ تین اوراؤ کے تھے۔ ایک لہاتھا ایک ہونا وراک پہنا سالوگا۔

عالی کے دہائے ٹی کی رقم اوا کر دی اور پھر تھے۔ میں او شع ہی ہما کے بھا کے سکول پہنچے۔ ہوٹی کے مالک نے جنوب الاکوں کے جو نہلے بتائے تھے ، اُن سے عالی کے اہا کو بہا مال کیا تھا کہ بیٹ ور عالی کے آوا رہ وواست ہوں گے۔ سکول آ کر عالی کے اہائے رہی کو ساتھ لہا اور بیڈ ماسٹر سے سلے۔ بیڈ ماسٹر صاحب نے رہی ہے۔ ان الاکوں کے عام وراُن کی بھا عشیں ہے جیس۔ اور پھر کھی ہوئی اور وہ سرے دونو ل لاکوں کو بٹوایا۔

ہیڈ ہاسٹر صاحب نے کمی ہوئی ہو نے اور کیلڑ کے سے پوچھا۔ پہلے تو وہ انکار کرتے رہے لیکن ہیڈ ماسٹر صاحب جب مولا بھٹی کو ترکت میں لائے تو تینوں مان گئے اور صاف بتا دیا کہ عالی یا بھی رویے نے کر آگیا تفا۔ آنھوں نے فی کرتا تی تھیلے۔ کیلئے کے بعد سنیماد کھنے گئے۔ وہاں ہوٹی شن کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد وہ تنہوں کہ سکت گئے اور عالی ہوٹی میں ہیشا رہا۔ وہ سب اپنے گر آگئے۔ اس کے بعد آٹھیں مطوم نہیں کہ عالی کہاں گیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے ان الاکوں کو تخت مزادی۔ پھران کے والدین کوا طاق کو دی اور تنوں کو کول سے کو چھا۔ آٹھیں بھار کیا۔ روپے پہنے کا لا کی بھی ویا کہ کی طرح سے لگالی ویا ۔ عالی کے ایا ۔ فیلی سے اور چھا۔ آٹھیں بھار کیا۔ روپے پہنے کا لا کی بھی ویا کہ کی طرح سے وہ بھا۔ آٹھیں بھار کیا۔ روپ پہنے کا لا کی بھی ویا کہ کی طرح سے وہ بھا۔ آٹھیں بھار کیا۔ روپ پہنے کا لا کی بھی ویا کہ کی طرح سے وہ بھا۔ آٹھیں بھار ہے وہ عالی کو اس کے اور ان کے مال کے اور ان کے عالی کو ان کر تھر گئے تھے اور وہ ہیں آسے عاشب کر ویا ۔ تینوں کو دہت مار پڑی۔ سارے تھی جس والدین بھی۔ سب کے مال ویا ہے بہت پر بیٹان تھے۔ تھانے ایس کی جبار کی وہدت مار پڑی۔ سارے تھی جس ویا ۔ یا رہا رہے چھا۔ لیکن وہ پھی نہتا ہے کہ ہوئی ہے کہ موٹی ہے تھا تھے کہ ہوئی ہے تھا ہے کہ وہ کہ در بھا کے کہ ہوئی ہے تھا ہے کہ وہ کہ در بھا کے کہ ہوئی ہے تھا ہے کہ در بھی تھا ۔ یا رہا رہے چھا۔ لیکن وہ پھی نہتا ہے کہ ہوئی ہے کہ ہوئی ہے تھا ہے کہ در بھی تھا ۔ یا رہا رہے چھا۔ لیکن وہ پھی نہتا ہے کہ ہوئی ہے کہ ہوئی ہیں گیا؟

عالی کے بالا ہی جو کر گھر او نے قو عالی کی ای کار احال تھا۔ پہلے آٹھیں بیتین تھا کہ عالی کے ابا شہر مخے میں قوعالی شرور ہوگی میں یا کسی اور جگہ پر ل جائے گا۔ لیمن جب آٹھوں نے مثالی کران کامیٹا کمٹن ٹیک طااور نہ آس کا کوئی جائی جائے ہے قوال جو پہلے ہی بیاری ہے کئر ور ہو چکی تھی، بے ہوش ہوگئیں۔

جس وات عالی کی ای بے بیوش ہو کہی ، جس ای واقت عالی کو ہوش آ کہا ۔ ای نے اپنے مند ہے مملی

ہا ور بہنا کر ویکھا۔ و والک ویران جگر پر پڑا تقااس کے پاس یو کی ہو چھو ں والا ایک شخص بیٹھا تھا۔ پہلے و

عالی کی مجھ جس چھو نہ آیا کہ و و کہاں ہے اور یہ شخص کون ہے ۔ لیکن پھر آس کوسب چھویا و آ کیا۔ پانچ کی رویبے،

ال کو سے تا ش کھیلنا پھر شہر سینما و کھنے جانا۔ ہوگی جس کھانا ۔ لڑکوں کا بھا گ جانا۔ پٹھا ان لڑکے اور ہوگی کے

ما لک کی ڈائٹ وشہر کی ہو کو اس پر پھریا۔ اندھیر ہے جس ایک ویران چگہ پر جانا۔ ایک شخص کا آنا۔ مشائی کھلانا۔

مند آناوں

عالی کی فوف ہے جی نکل گئی۔ اُس شخص نے فوراَعانی کی طرف دیکھا فوراَا ہے زود ہے۔ کا مار کر اولا: شور کرنا ہے تم ۔۔۔۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک برنا جا قوا چی جیب ہے نکا لانا ور بولانا ہے بولے گاتو ہم تم کوچا تو مارے گا۔ عالی نے ڈر کے مارے آنکھیں دیو کر لیس اور دونے لگا۔ وہ دوئے دوئے بولا:

یکے چھوڑ دو۔ تی۔ بھے چھوڑ دو میر کیا تی جار ہیں۔ عمران کے لیے دوالینے انکا تھا۔ وہ بہت پر بیٹان موں گی۔ مند بند كرويا ك فخص في عالى كي ما ل كوكاني وي كركها-

عالی چپ ہو گیا۔ اس نے اپنے ول علی سوچا ایک ون تھی چی نے بھے ماں کی گالی وی تئی تب علی نے آت بہت ہا را تھا۔ کینس اب یہ خوفاک کہ آوئی بھے گالیاں و سد ہاہ ہا ورش کی گوٹیس کرسکا۔۔۔۔ کھی خیس کرسکا۔ عالی کا تی چاہتا تھا کہ پھوٹ کر روئے ۔لینن وہ شخص چاتو لیے جیٹا تھا۔ عالی فے سوچا کہ رات کوای آوئی نے بھے منعائی کھلا کر بے بوش کر دیا تھا۔ اب یہ جھے کہاں لے آبا ہے۔ اب یہ چاتو میر ب بیت میں کھون و سے گااور بھے مارڈالے گا۔ یوشس ای لیے بھے بہاں لے آبا ہے۔لینن یہ جگہ کوان ی ہے۔ مینائی تین یہ جگہ کوان کی ہے۔ منائی تیس کی تو اروگر وو کھا۔۔۔۔ یو تو جگل ہے کوئی آوئی دکھائی تین دیتا۔ کوئی آواز منائی تیس دیتا۔ کوئی آواز کا گا۔۔۔ ہوگا ہے۔۔۔۔ یو جگل ہے کوئی آوئی دکھائی تین دیتا۔ کوئی آواز منائی تیس دیتا۔ کوئی آواز

ا کیا آواز شائی وی ہیں آلگا تھا جیسے کوئی آوی جلدی جلدی آرباہے۔اوھراُ وھر بھر ہے ہوئے بھوں پر اُس کے پاکس پڑتے تھے تھے مرسر کی آواز پیدا ہو ڈی تھی۔عالی کے پاس جیٹھا ہوا ٹوفٹا کے آولی قدموں کی آواز س کر فوش جو آلیا۔ اس نے عالی کی الرف رکھے کرکہا:

150

عالى أخوكر بينوكيا\_

قد موں کی آواز بہد فریب آئی۔ اس شخص جیرا ایک اور آدی ور دے کے چیچے ہے قلام ہوا۔ دونوں نے ہاتھ ہلایا۔ بھر پہلے شخص نے عائی کو کھڑا کردیا۔ آنے والے شخص نے اپنے یہ ہے یہ ہے انھوں سے عائی کی الحکم استراکی اور اور ہا تھ ٹول کر دیکھے۔ پھر وہ آئیس میں با تیس کرنے گئے بہنیس عالی تدیکھ سکا۔ عائی کو بین نکا جیسے وہ بھڑ رہے ہیں۔ آئر آنے والے شخص نے اپنی سکی کیلی ہما ری بھر کم شلوار کے نینے ہے کہ تو الے تو الے شخص نے اپنی سکی کیلی ہما ری بھر کم شلوار کے نینے ہے کہ تو الے شخص نے کالی کر پہلے آدی کو دیے۔ پہلے آدی نے اپنا عاق میلی جا دراور تو ہے سنجا لے اور جا آئیا آنے والے شخص نے ہمس کی صورت پہلے آدی ہے۔ پہلے آدی ہے اور ڈراؤ تی تھی معائی کو الوں سے پھڑ کر تھ سینا۔ پھر دھکا دے کر اولا:

چاو بهاراساته! عالى جيب ياب ساته بوليا ..

\*\*\*

### میاں بیوی ۔ شیراور گیدڑ

ا کے کسان تھا۔ اس نے جوار ہوئی۔ جب نعمل کے گنا کے شیر آیا اور کھیت میں تھس تمیا یکسان ایک چھپڑر بینا ہوا تھا۔ شیر نے اے کہا نیجے اُڑ ویس تعمیل کھا جاؤں گا۔

كسان في كما كرا بحياة على وبالفاعول على وراكماني كرمونا بوجاك و محص كماليما.

شرروزان آنا وركبتا يس شميس كما جاؤى كاركسان اى كوفف سد لافر بونا آبيا واس كى يوى في اس مدول الله من المراجة ال

کسان نے کہا کی شیر روزان آتا تا ہے۔ جھے ڈراتا ہے کہ میں شمیس کھا جاؤں گا۔ میں اس لیے ڈبلا ہو رہا ہوں۔ کس نہ کسی دن شیر جھے کھائی جائے گا۔ بولی نے پوچھاشیر کس افت آتا ہے۔ کسان نے کہا وہ پہر کو۔ پھراس کی بولی نے مراوا نہ کیڑے ہے ہے کھوڑے پر سوار ہوئی جھیا ربھی اٹھا لیے۔ جوار کے کھیت میں آئی اس نے دیکھا کہ شیراس چھیر کے نیچے کھڑا ہے بولی نے آواز لگائی اے کسان!

كسان في كبائي ما لك!

یوی نے کہا بادشاہ تکا ہے شیروں کے شکار کے لیے تم نے آس پاس شیر کے پاؤں کے نشان دیکھے میں پہلے سال کے یاس سے بھی مسلے کے۔

كسان في شير سي جي الاب عاد كياكرون تحمار سيار سيش مناكان يا شاكان -

شرت كها وال يربا وثا وكا وزير ب شرخ كها ب يحصر ورجعًا ويهال عد

کسان نے کہائم چپرہو۔ یک جا ورتھارے اور ڈال دینا ہوں۔ ٹیرسو کیا اور کسان نے اس کے اور جا اور کا ان نے اس کے اور جا ور جا دیا ہے اور جا دیا ہے اور جا دیا ہے اور جا در ڈال دی چرائی کے جواب دیا۔ اے سوار میں نے شیر کے پاؤل کے ناتا ان ٹیل دیکھے سوار نے پوچھا ووروٹی کا لی چڑ کیاج کی بھوگی ہے تال کے نیچے۔

كسان نے كہا يكرى ہے۔ يم نے اے حقولانے كے ليے ركھا ہوا ہے۔

یوی نے کہائی کا مجھے حصر جھے کا ہے دے دو۔ عمد ہا دشاہ کے لیے سے جاؤں گا۔ وہ بھی حقہ پیٹا ہے۔ کسمان نے شرے یو جھااب میں کیا کروں ۔ شیرنے کہا، اب میرا کان کاٹ کروے دو۔ کسان نے شیر کا کان کاٹ کروے دیا۔ اور کی نے کہا اس سے ذرائیز انگڑا دیدو۔ شیرنے کہا اب دومرا کان کئی کاٹ کردیدو۔

کسان نے دوسرا کان بھی کاش کردے دیا۔ یوی نے ضے ش کہا اس سے بن انگزا کیوں کاش کردیں دے دینا اس نکزی کے تنے سے سیگر شیر نے کہا ہے میری ہم کاٹ کردے دو۔ ہم بھی کاٹ کردے دی۔

ن کی نے کہا تم تھوڑا ساکا نے ہوہ تم چوڑ ویل خودکات لوں گا۔ یہ بنتے می شیر بھا ک کھڑا ہوا ، سائے اس کے ایک کیر آباس نے شیر بھا گ کھڑا ہوا ، سائے اس کے ایک کیرڈ آباس نے شیر سے ہو چھا تھھا دے کان بھی کے ہوئے ہیں اور دم بھی ۔ خون بہد ہا ہا ور تم بھا کہ دہ ہو نے ہیں اور دم بھی ۔ خون بہد ہا ہا ور تم بھا کہ دہ ہو ۔ یہ سیس کیا ہو تھا ہے ۔ شیر نے کہا کہ بادشا وکی فوٹ نے جھ پر تمل کیا ہے ۔ میر سے کان کا ہے دیے ہیں اور دم بھی کا ہ فی ہے ۔ اس خدا نے میری جان بھائی ہے ۔

گیرز نے کہا ہے ہز ول تھ کوا کی گورت نے ڈرال ہے۔ نہ باوٹا وے نافوق ہے۔ ایک ورت نے محمد رے کان کی کامن ڈالے اور دم کی ا

شیرنے کہا یں نے اپنی آتھوں سے توت اوروزے ویکھا ہے میدڑنے کہا بیرورت تھی آؤیس شمیس وکھا دوں۔

شیر نے کہا تھا رے ساتھ چاتا ہوں ایک ری تم اپنے گلے میں ڈالوا درای کا ایک سرامیرے گلے میں بھی۔

چرگیدڈ نے ری اپنے گلے میں اور ٹیر کے کی گلے میں ڈائی اور دونوں ساتھ ساتھ چلے۔ سوار نے دیکھا کہ ٹیر کوگیدڈ کھنچنا ہوا الا رہا ہے۔ اس نے گیدڈ سے پوچھا کرتم نے با دشاہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جودہ شیر تممار سے ایس لا ڈس کا۔ اب سرف ایک لے کرآ رہے تو۔ وہ بھی کا ان کٹا۔

یہ شختری شر ہما گ کھڑ اہوا اور گید ڈکو تھیٹما چاا گیا۔ گید ڈکا سرتن سے جدا ہوگیا۔ نا تھی بھی تو ہے گئیں اور مرکیا ، شیرا ہے کئے ہوئے کان اور دم کے بغیر ہما گا۔

> سمان اوراس کی بیوی جوار کے کھیت میں فوٹی فوٹی رہنے گئے۔ شد شد شد شد

#### عربنج

جائدتی رات ہے۔ برطرف ساٹا ہے۔ جہاں تک نظر کام کرتی ہے۔ ریت وکھائی وہی ہے۔ الیے میں حرب سودا گروں کا لیک قافل اوٹوں ہے مال اسباب لاوے ستاروں کو دیکود کی کرراستہ علوم کرتا ریکستان میں جاتا آر ہاہے دورے دیکھنے بیقافل ایسانظر آتا ہے۔ جیسے کوئی بہت لہاسانے اس کھاٹا ہوا جا رہا ہو۔

سودا کروں اور ان کے قلاموں کے بیزے چاتر ٹی بیل چک رہے ہیں۔ سب نے سفید دھیلا ڈ حالا لہا ہی چین رکھا ہے۔ سر پر سیاو فیٹوں سے رکھین رومانی باتھ در کھے ہیں۔ سب سے استظاونت پر اس تا قلے کا سر دار ش ہے۔ اس کے اونٹ کی مہار ایک جرومرب نے پکڑر کی ہے۔ اور ساتھ ساتھ پیدنی کیل رہا ہے۔ ووا پی ڈبان میں کوئی گیت بھی گاٹا جا تا ہے۔ سب اونٹ اس کی آواز پر سست معلوم ہوتے ہیں۔ اور اسے سے آب اس کے بچھے بچھے بھے اتے ہیں۔

فی کے اورٹ کے آخریب می ایک اور اورٹ ہے۔ اس پر خوا ساخیر قا ہوا ہے۔ جے کیاوا کہتے میں ۔اس میں آخد نورس کا ایک مرب از کا جیلا ہے۔ یہ کا کلونا بیٹا کی ہے۔ اس نے بھی این نیا ہے کیافر ن مر نی لہاس دیکن رکھا ہے۔

نظی ایک تھے میں پٹی ال کے پاس رہتا تھا۔ اس کی یہ کی ڈوائٹر تھی کہ میں باپ کے ہم اوقا تھے میں سفر کروں یہ گریٹ جا نٹا تھا ۔ کہ ریکتان کے سفر میں قاتھے والوں کو کیا کیا تھیج بھی چیٹر آئی جیں ۔ اس لیے وو جمیعت ال دیا کرتا ۔ اس دفعہ جب تی سودا کر کا سامان لے کر جانے لگا۔ تو بٹی نے ساتھ چلنے کے لیے بہت ضعر کی۔ دویا گزائر ایا۔ افغاتی ہے بیسٹر نیا دولم جانہ تھا۔ اس لیے اس نے بٹی کو کی ساتھ لے لیا۔

اس وقت علی کوادے میں بیٹھاین ہے توق ہے آئی اس کے ظارے دیکے دیا ہے دیت کا و لیے یہ ٹیٹھوں پر جاند نی جب بہارد کھاری ہے۔ اونٹ کے چلے ہے تیکو لے لیٹے جیں۔ تواہد ایدا مطوم محا ہے۔ جسے جمولے میں بیٹھا ہے۔ عرب کا کیت اور تی کا کام و سد ہاہے۔ اور اس کی آ تھیں آپ ہے آ ب بھر بونی جاری جیں۔ ایکا کی جو چلتے چلتے تغیر آیا ۔ س کاتغیر ما تھا کہ سارا قائلہ رک آیا۔ بدؤورے ایک طرف و کیوریا تھا۔ تی نے ہو چھا سے وکیابات ہے؟

بدونے زیان ہے تو یکھ نہا۔ انگل ہے ایک طرف اشارہ کردیا۔ شیخ فورے اس طرف و یکھناگا اور جاند ٹی میں اسے مکھ سرائے سے بلتے نظر آئے ۔ انہیں و کھ کرش تھیرا سا گیا۔ بیدڈا کو تنے ۔ کوش کے ساتھ کانی آوی تنے دو د ٹود کی بہا در تھا ور ڈا کوؤں کا مقابلہ آسانی ہے کرسکا تھا۔ کیلن اسے کلی کی گرتھی کہ کیز بالزائی میں اے صدر درز تھی جائے۔ چنانچ ایس نے تھم دیا کہ سب اوگ جیپ جا ہے کھڑے دیاں۔

تھم کی ور تھی ایسا سانا ہو تھیا کہ علوم ہوتا تھا سائس تک ٹیس لے دہے۔ سب کے سب پندرہ ٹیس منت تک ہوٹی ہیں بت ہے کھڑے دہے۔ شاج ڈاکوؤں کی نظران پڑیس پڑی وافئا رکی تلاش میں اور طرف لگل منت تک ہوٹی ہت ہے کھڑے دہ ہے۔ شاج ڈاکوؤں کی نظران پڑیس پڑی وافئا وکی وشع کے تنے ۔ اوران پر گئے ۔ می کوڈا فذر چانا جارہا تھا تو ایک جگر الی کو بچھ ور جست نظر آئے ۔ ان کے بیٹے انوکی وشع کے تنے ۔ اوران پر سنبری گیند یں کی تھیں۔ اس نے یہ جیب و فریب ور جست بھی ٹیس دیکھے تنے ۔ ان ہوکو پکا دکر کہا۔ الم ایس کیا ہیں؟ یہ نہ تو ہوں ، نا نا در جھر ہیں کیا۔

الله المنظم الم

دوپیر کے ترب اوا کے ہوا بند ہوگئی۔ طی اوبار بائے کری بائے کری بائے کری بائے کری بائے کے چیرے

ہم جو با بہت ہے گرووا سے چیمیائے کے لیے مسکر اسکر اکر طی کو تسلیاں وے دیا ہے بائے براؤ نیس تھوڑی
دریا ہیں ہم کھٹنان میں پہنیا جا جے ہیں۔ وہاں چیونا ساگاؤں کی آبا و ہے اور گاؤں کے کور کے چیزوں
کے سائے میں ہنڈے یا آبی کے چشے کے کنارے می کے کھلونے بنا بنا کر کھیل دہے ہیں۔ تم بھی ان کے
ساتھ کھیلنا وردواڑ کوں کی کرمیں ری باغدہ کرائیس کھوڑے بنا بنا اور توب دوڑا فا مخوب دوڑاؤ کے ای

کری لی لی میں ہوستی جاری ہے۔ اے لو ۔ گرم دیت کے کو لے اضح شروی ہو گئے۔
ہرطرف دیت می دیت اڈرنے کی۔ اونٹ آپ ہے آپ دک گئے۔ مواد ہجتم الم لک دے جیں۔ گرووالک قدم نیس چلتے۔ انہیں طوم ہے کہ ہم پر کیا مصیبت آنے وال ہے۔ بات بیتی کردیکتان کی زہر کی آٹری جے آبا نیمیم کہتے ہیں۔ اٹھنی شروی ہوگئی ۔ بندان اونوں نے خود بخو دائی گرونی ریت بر پھیلا دیں اور اپنی آتھوں اور نفنوں کو بذر کرایا الکا گرم ریت کے ذرے اغرب کھنے پائیں۔ آغری ہے کہ دم بدم یا حق می جاتی ہے اور ریت ہے کہ نفے نفے جمروں کی فرین کی وریس جا در کے جمروں کی فرین کی وریس جا در کے بیان کی جاتی ہے۔ لیکن کا ویس جا اور کے بیان کی جاتی ہے۔ ایکن کا ویس جا الک محلوظ ہے۔

برطرف اخرجرا جما آبا ہے۔ اسباب پرگز گز ریت کی تبدیم گئی ۔ یون کی زیروست آخری ہے۔ سب ٹوگ دعا کیں یا تک رہے ہیں کرا لمی اس مصیبت سے نکال ۔ آخر خدا خدا کر کے دواڑ حاتی کھنٹے کے احد سے طوفان تھاتو سب نے شکر کا کل پر جا۔

علی نے باپ کی گودے تکل کر اوہرا آوہراتا وجو ڈاٹی توجے ان رو کیا۔ باپ سے ہم چھنے لگا۔ ابابیدوی جگہ ہے جہاں جم وقر سے تھے؟

جی بی بیاں کا نششہ میں ہول گیا تھا۔ جس جگہ پہلے نیلے تنے ۔ وہاں اب ان کا نشان تک زتما۔ جہاں ڈھلوا نیں تھیں وہاں او نچے او نچے نیلے تنے ۔ شیخ جیسا تجر ہکا ڈھنس بھی جس نے اپنی عمر اس ربجہ بتان میں گزاری تھی نیس بتا سکتا تھا کہ شمال کس طرف ہے اور جنوب کس طرف یسٹر ق کس طرف اور مفر ہے کہ دھر ۔ یہ سب آنڈس کی کارسانی تھی ۔

نی معیبت بیدوی کراؤؤں پر سے سلمان اتا دینے کی افر تفری تک پائی کے مشکیزوں کے مندکیل گئے تنے ۔اورسارا پائی ریت پرگر کرضائع ہوگیا تھا۔ کو تکستان یہاں سے قریب ہی تھا۔ تکریش آندھی کی وجہ سے دامت بھول چکا تھا۔ ی فورقو و بی تغیرا اورائے غلاموں کواونٹ و سے کرچاروں طرف دوڑایا کے جاکر دارات مطرم

کرو ساور کوئی اور قافلہ اوھر سے گزر رہا ہو تو اس سے پائی لاؤ ہیاں کے مار سے سب کے حلق مو کا دہ ہے بتے

اور پھر کی تو بچیدی تھا ۔ تھوڑی می ویر میں پائی کے بغیر اس کی حالت پری ہونے گی۔ پائی پائی کی رہٹ لگانے

لگا ۔ جی بیان مالت و کھے کرکڑ حتا اورا سے تملی ویٹا کہ بیٹا مہر کرو۔ پائی ایسی آیا می چاہتا ہے ۔ می بیدین کر ٹی بھر کو چپ ہوجا تا ۔ گر دیب آس پاس سے کسی کو آتا ندو کھٹا تو پھروی رہٹ لگانے اسے بھی کھر ترارہ ہی ہی برٹے ہوری گئی۔

یکا کیک می نے چاا کرکہا۔ آبابا اواود کیموسا منے دریالہریں ماردہا ہے۔ بیس دہاں جاؤں گا۔ شیخ نے کہا۔ جیٹا بید دریائیش ہے۔ تمہماری اظر دھوکا کھاری ہے۔ ریکستان بیس کی کوخت بیاس کھے تو ایسادھوکا جو جاتا ہے۔ محر جب قریب آئی کرو کھتے ہیں تو ریت کے سوا کی فیش ہوتا۔

تحریل کی بچویں بیرواحد ندآئی۔ کیونکہ اس کی آنھیں تو صاف صاف دریا کو دیکے دی تھیں۔ ما جار میں اے دہاں لے تمیار مل نے دیکھا تو تک کی بائی کا نشان ندتھا۔ و ما ایس ہو تمیا۔ اوراس کی حالت پہلے ہے میں زیادہ در کی ہونے گی۔ ہیں تر پنے لکا جسے مجھل بائی ہے نکل کروز بی ہے۔

ا کہاں فی کوایک طرف کے دھے۔ ساد کھائی دیا۔ جو ٹی ٹی میں یا ہونا جانا تھاقریب آیاتو مطوم مواکوئی سائڈ ٹی سوارچا آنا ہے فیڈ کے خلام دوڈ کراس کے پاس کے اور پائی کا مشکیز و نے آئے۔ اس اور سے میں فل ہے ہوئی ہو چکا تھا۔ فیڈ نے اس کا مند کھول کر پائی کی بوئد یں اس کے حلق میں پہا کی ہے اوا ہے پہلے ہوئی آیا۔ لیکن پائی چے می و دسو کیا۔ شام کواس کی آنکہ کھی او نیکھنٹان میں تھا، جہاں کجودوں کے جسنڈ تھے ۔ اور شدند سے یا فی کی بیش کی ایک چھوٹی میں ہوئی کے بیشند تھے ۔ اور شدند سے یا فی کی ایک چھوٹی میں ہوئی ہے۔

ی نے اپنے اکلوتے بینے کی جان کی جانے پر خدا کالا کولا کو شکرا داکیا اور بلی نے کان مکڑے کر ہے کہ کہ کہ کہ کہ ک کر پھر مجمعی قاشے کے ساتھ جانے کا مام نہ لول گا۔

☆☆☆☆

## بہن بھائی

ممنی ڈیائے جی ، کین دو بھن بھائی رہے تھے۔ بھائی کا م سوری اور بھن کا محر۔ دوٹوں بھن بھائی آئیل جی بے حد مجت کرتے تھے۔ سوری میر کرنے باہر نکٹا تو سح بھی ساتھ شرور جاتی۔ دوٹوں ایک دوسرے کا ہاتھ بکڑے کو سے پھرتے ، چنے کھیلتے ایک دوسرے کے چھے بھا گئے۔ توش بہت مزے کرتے تھے۔ ہم بھیٹ سوری کے آگے کہ کے بھی تھی۔

سحرنے ویکھا کہ پورا ہائیان کے آنے کی خوشی میں جموم مرکارہائے یکر ہائے میں بہت ہے جول میں۔ دیکی چولوں میں گلاب مگیندا الیزی ڈیز کی ، ڈوگ فلا ور اپلیو نئل ایسیاس میں۔ ان میں رنگ تو تھے گر مست کر دینے والی میک زہمی ہے کرنے ویکھا کہ چھے جماڑیاں جب سادھے کھڑی میں۔ وہ دیا ہاؤں ایک جماڑی کے ہاس گئی ورجیک کر ہولے ہے کہا:

چنیلی میری کیلی یال سیر کوملیس .

چنیلی کی جماڑی میں ایک ایک کر کے سارے پھول کھل گئے۔ چنیلی نے کھلکسلاتے ہوئے کہا۔ چلو ابھی چلو۔

سوری بھی بھن کے چیچے تھا۔ بھن کوچیل کے ہمرا اور یکھاتو وہ بھی ایک جماڑی پر جسک ٹیا اورآ ہت

:111/12

موتے جمر کے نگو مے ۔ چل ہر کو پلیں۔ موتے کے خوشی سے قبہ قبہ کرتے سار سے پھول کھل ایھے۔

بان بان جلورائي مطور

جنیل سے ٹوٹیوٹکل موجے سے میک دوٹوں ہاتھوں میں ہاتھوڈا لے سورٹ اور سر کے ساتھ ہولیے اور یا بٹامیں برطرف ٹوٹیو کھیل گئی۔ سرچنیل کو مطلے لگا کر کہتی تھی۔

چنیل میری تیل ہے۔

مورن موج ے لیك كركبتا۔

مو تيامير انظو نيا ہے۔

جاروں سائتی خوب کو مے بنوب سیری ۔ سورٹ تیز تیز چانا تھا۔ گری یا دی گی تو سحر بے جاری تھک گئی۔ جھوٹی می جان اب جیجے مسئتی ہوئی چاتی تھی۔ آخر ہوئی۔

بعيا- عرق بالى النه كمرآب الحيس ميركرا كي-

الناكباا وركمرى الرف والديء الى كاكر اللهائ كوش ين تفاء ووجات ى سوكى۔

اب مورث تحک كريد حال جو چكاتها اس نے دورے جمائى في اور ساتھوں سے كہا۔

ويجوجني اب ين تحك تميا يحوزا ساستالون ما جابوتوتم بحي سوراو

نہ جمیا یم سوتے ہوتو سوجاؤ۔ ہم تو گل گل کھوم کر دیکھیں گے۔ کوچے کوچے جا کی گے۔ دنیا کیسی سے۔ اور پیر کرانے کا ہے، اماری بہارکیسی ہے، میکن قو ممکنے کا وقت ہے۔ اچھا سورٹ جمیان جمیں نیندے جگانے اور سر کرانے کا اعظر یہ سے چی

موریٰ نے او تھے او تھے کہا۔ شب تنی اور مو آیا۔ اب دات ہو بھی تھی ۔ ہر طرف اند میر انجیل چکا تھا۔ لوگوں نے گھروں میں بتیاں روش کر لیں۔ باغوں کی دوشنیوں پر تھتے جمل الحے یہ و تیا اور چنیلی سکتے بھرتے ہے۔ جبکتے پھرتے تنے۔ اچا بک چنیلی کسی مورٹ کے جوڑے سے لیٹ کرچنی

بعيابها بس يهال بول\_

موتیاکس مے کے گلے میں بارین کرجول رہا تھا۔ جواب علی جاایا:

یس بیمان بول گلاب بھائی میر سے ساتھ ہیں۔ بھیا: مزے میں بو؟ چنیل نے پوچھا۔ ہاں بہت مزے میں ساورتم؟ میں بھی۔

وواول كيلية رب مكوس كوس كوس الك النا ورموات ما براموم برل اليا-

اب سوری اور حرکی ہنے۔وہ بھی بگو تم کھلنڈ رے نہ ہے۔ دات کوسوری کی اجا یک آگھ کھلی تو ہزا م بیٹان ہوا۔ یس بھی کتنا مست ہوں۔ بڑا سما ہوں۔ جھے چلنا جا ہے گر کیے؟

رات ہے اندھیرا ہے۔ اب نظائق آیا مت آجائے گی۔اوگٹ ٹوف سے پاکل ہوجا کیں گے۔ یہ تو اچھا خش ہوگا۔کٹنا واٹٹ گزر آلیا۔ووسوچنا رہا۔ایک ہا رگی اے خیال آیا۔ کیوں ٹرجیس بدلا جائے۔سورٹ نے مجس جدلا ورجا تدین آلیا۔ دھرا دھرو کھا۔ بحریا دآگئ۔اورآ وازیں دینے لگا۔

سحر سحر \_ بہنا: آتو جائد فی بن جا۔ چل ہر کوچلیں سحرتو خود یوی ہدا فی تھی وہ جنت سے جائد فی بن گئی اور جائد کی کو سے فکل کر ہر طرف مجیل گئی۔ بافوں میں مگروں میں مراکوں اور پکذیز یوں ہے ، کمیتوں میں اور جائد کی کوو سے فکل کر ہر طرف مجیل گئی۔ بافوں میں مگروں میں مراکوں اور پکذیز یوں ہے ، کمیتوں میں اور باؤی ہر سال جہنے کے اور باؤی ہر سال جہنے کے اس کے دوست مو تیا اور جینی نہ طوم کہاں جلے مجھے سے جا خرنی اور میں ہوگئی۔ پھر ایک جگر بہت یو اجہا اُنظر آیا۔ وحد فی دوشی میں صاف و کھائی ندویا انسال ہے کہا ہو ہے اس کے کا وربے جمالے کے اس اور کھی اور بار جمالے کے اس کا دوج جمالے کا دوج جمالے کے اس کا دوج جمالے کے اس کی کھی کیا ہے۔

كون تى آپكون ين؟

میں۔۔میں۔۔رام کی رائی ہوں ،جماڑنے جسوم کرجواب دیا۔ جاند نی بیام من کرخوشی سے بولی: وا دوا درام کی رائی تی جمیر ہے۔ تک سیر کوچلتی ہو۔ ایسی بات جاند نی کے مند میں تھی کہ رات کی رائی کمش اٹھی اوراس کی خوشہو جاند نی کے مما تھ مما تھ ممارسے بائے میں تھم گئی۔

لون ۔ اب جاند کیوں چھے رہتا۔ پھرتے پھرائے اس کوچی ایک دوست ل گیا۔ اس دوست کا نام تھا موگرا۔ موگرا بے جارد کی دنوں سے جاند کے نظار میں تھا اورآ تھیں اوند سے بڑا تھا۔ اسے ضد تھی کہ جاند یار آئے تو آئے تھیں کھولوں گائیمی تو چیکا پڑارہوں گا۔ جا ہے کئی راتمی گذر جا کیں۔ جاند نے موگر سے کو آٹھیس موند سے دیکھا تو ہولے سے جاند ٹی سے کیا۔ جا میر سے ارکامی جگا۔ اچھا بھیا۔ جاندنی نے جواب دیا۔اور پیزیر از گئی۔ جاندنی کا پاؤں پیزیر کیا پڑا۔ موکرے کی ساری آئنسیں پھول بن کرکھل گئیں۔ان ہے بھٹی بھٹی میاری جاری ڈشبوآنے گی۔ جاندنے ہٹے ہٹے ہوج ہوا۔ "کور دیا رموکرے اب تو ٹوش بھا۔"

> موگر ہے نے باں بال کہتے ہوئے مرکو جھٹکا۔ کی پھول جھڑ کرنے میں پر بھر گئے۔ پنچے کھڑے نتھے مشہ بچوں نے اٹھائے اور جمولیاں بھر لیس ۔

اب جا روں دوست بہت ہی خوش تنے۔ جائد اور جائد ٹی۔ دائٹ کی راٹی کی خوشہوا ورموگرے کی مہک ہر طرف پھیل گئاتھی۔

پھر موسم بدل گیا۔ پہلے تو رائیں شنڈی تھیں اب ون بھی شنڈے ہوگئے۔ پہاڑوں پر برف گرنے گل۔ برف میں بی ہوا کیں چئے آئیس۔ رائے کی رائی اورموگرے کے پھوٹی سر دی سے تشخر کئے۔ تیز ہواؤں اورموسلا و حدر ہارش نے ورفتوں سے پے گراویا ورجھاڑیوں سے پھوٹی فرزاں آگئی ذردی جھاگئی۔

ایک می کیا ہوا محراور سورت دہ معمول سرکو نظے ہے جاتا کی روشنیوں پر آبل ری تھی کا سا کی لئے گئی منائی وی جیسے کوئی رور باہو ہے کو معمول سرکو نظے ہے جاتا ہوں طرف و بکھا بھی دوبا روسنائی دی۔ اب قاس سے دبا نہ آبیا۔ وو آواز کی طرف کی جائی جگ اس کے قدم اپنے آپ رک گئے۔ رو نے کی آواز ایک کیاری میں سے آوی تھی ۔ شاچ یہ کیاری بیازوں کی تھی ۔ ڈامل اور پتے بالکل بیازوں جیسے می تے اور یہ بھی تھی دو رہے ہے ۔ شہم کے سے آنسو ڈامل پر موتوں کی طرح اسکے ہوئے بالاوں بیسے می تے اور یہ بھی تھی اور یہ بھی آنسو آگئے۔ اس نے کیاری کیاری کی اس کی طرح اسکے ہوئے بالاوں بیسے می تے اور یہ بھی آنسو آگئے۔ اس نے کیاری کیاری کیاری جیا۔

م کون مو؟ کون روق مو؟ کیاری سے آواز آئی۔

یں زائس ہوں اپنی قسمت کوروتی ہوں۔ سال ہوگیا جھ شن کوئی بجوٹی تیما کھلا ہم جا تو بجول ہی جبری آ تکھیں ہیں۔ دونیس تو میں انرسی ہوں سان کے انتظار میں کھڑے کھڑے میں شخر گئی ہوں ہزئس کی کہائی من کر سحر کائی بجرآیا ہا ہی نے بجر انگی ہوئی آواز میں بکارا۔

موری بھیا ۔ موری بھیا۔ اوھر آیا۔ بھیا تم دور دور پھرنے ہو۔ زئس دور وکر بے حال ہوگئے۔ بھیا پھرکر کریہ چپ ہوجائے۔ موری نے قریب مرکتے مرکتے جواب دیا۔ سحر ہو بنس دیستے یہ بھی بنس دیسگی۔ سحراتی مسکرا دی۔ موری نے بھن کی طرف دیکھا اور یو لا۔ منبیل بہتا ؟ لیے نیمل سالیے ما در پھرز ورکا قبقیہ لگایا۔

زمن کے ڈنشنوں پر پیول کمل کے ورج رے سے سوری کا مند سکتے گھے۔

اب اورفتا میں مرافعا کر اس فرائے آنو ہے تھے دیے ہیں اورفتا میں مرافعات کھڑی ہے۔ اس کی کورا کل ایکسیس کھٹی ہیں آکھوں کے کوروں میں مورٹ کی زردی بھری ہے۔ ارد گرد کیا ہے ، ارد گرد ۔۔۔اجالا ہے۔ مورا ہے۔ میں بول نیمن مجھے تو نیند آری ہے ، محرفے اپنے آپ سے کہاا ورمونے کے لیے گمرکی طرف جمل دی اے چرآ واز شائی دی۔

\*\*\*

### بارش برسانے والی

ہم بندروں کی ظم اٹارکراپی گرجارے تے میری ہوگی وہ انہ برے رہا ہے گر ہاری گئی ہوئی تھی ۔ گری کے مدشد برتھی ۔ پہنے سے ہماری قیص تر باتر ہوگئی ۔ جھے تو ہوں لگنا تھا کہ جسے کی فیر سے اور پائی کا جگ اٹنا کے این کا جسے کی فیر سے اور پائی کا جگ اٹنا جا تا ۔ ہم نے زندگی میں پہلے بھی اٹنا جگ اٹنا گرم علاقہ نیس و بھا تھا۔ درختوں پر گر دوخیاری ہیں جی ہوئی تھی اور جنگی جھا ٹیاں تو یا لگل جنگ ہو کر روگی میں ۔ تھیں۔

روہا نہ نے پیناچ شجعے ہوئے کہا:" شاج یہاں بہت دنوں سے اِرش نیں ہوئی ۔" یم ایک گاؤں میں پہنچ ۔گھروں کی دیواری ہائی ٹی کی ٹی ہوئی تھیں اور پھنؤں کی جاکہاں پھوٹس کا چھپر تھا۔ ہم گاؤں کے ایک سرے سے دوسرے تک کموم پھر لیے، لین ہمیں کوئی تحض دکھائی ندویا۔اللہ اللہ کر کے یک بے بے حد ضعیف پر حمیار نظریز کی جوا یک سائبان کے بیچے کھڑی تھی۔ دوما نہنے کہا:

" ذراس ے پر چھو سی کے گاؤں کے لوگ کیاں چلے کے یں؟"

ص نے سواعلی زبان میں ہو جما۔ و دبیری اِحد بحد کی اور بہت کم زور آواز میں ہو لی:

"يى كى دۇن سے بحوى يون اور بارش كى ئيس بونى ""

میں نے قوراً تھینے میں ہے ڈیلی رونی ، بھٹا ہوا کوشت اور تیمہ نکائی کراس کے سامنے رکھ دیا۔ یوھیا کھانے برٹو ہے بڑی، جب می کا پیٹ بھر کیا تو اس نے دوقین گلاس یا نی بیا۔

يس في الإاسوال وبرايان كاكل كالوكسكيان على كي يسوي

بر هیا خاموش ری ۔ یس بھر گیا کہ برهیا جان ہو جھ کرم ہے موال کا جواب کیں ویتا جا ہتی ۔ اسب رومان کی باری تھی ۔ اس نے برهیا ہے باز وکوئر کی ہے چکڑا اور بہت مجت ہے چکھ ہو چھنے گی: یس بنس کر بولا: ''میں کے بعد میرا اور تھما راافلہ حافظ ہے۔ چانیس کہ خضب نا کے لوگ ہمیں وٹن کر وس یا بھون بھان کر کھاجا کمیں۔'' نیکن شوق کا کوئی مول نہیں ۔ ہم جان کی پر وا کیے بغیر وریا کی طرف ہطے۔ ابھی ہم جھوڑی می دور گئے ہوں گے کرا کی اڑ کا دوڑتا ہوا ہماری طرف آیا۔ شام پر حسیانے اے ہماری روٹمائی کے لیے بھیجا تھا۔ از کے ک ایک باتک میں فقص تھا اس لیے وولگڑ اکر چل رہا تھا۔ اس نے سہارے کے لیے ایک چیز کی نے دکھی تھی ۔ اس جسمائی معذوری کے باج دود وربہت تیز کی ہے چل رہا تھا۔

ہم کیلوں کے جنڈ کے پاس سے گز رے۔ بیجنڈ پائی شاہونے کی وہرے مو کھ کر شک اور بے جان ہو رہا تھا۔ ہم چینے سے شرابور ہو گئے۔ اور تا ہے کی طرب زروا در تیآ ہوا آسان ، بینچ گرم ریت ہم ایک کھٹے تک جلتے رہے ۔ آخر ہم دریا کے کنارے تکنی گئے۔

وریا ہا اکل اسک پڑا تھا۔ اس کے کنارے کین کین سبز کھاس فرو رقمی ۔ لوگوں نے کھود کھو دکر دریا ہیں گڑھے بنار کے تھے۔ ان گڑھوں میں گداا سایانی تبع تھا۔ یمی پانی پیدنگی لوگ پینے کے لیے ہیں استعمال کرتے تھے۔

وریا کے کتارے ایک بہت برا آئے کا درخت تھا جوآئی پاس کے سب درختوں کے اور جھایا ہوا تھا۔
یوں آلٹ تھا کہ جیسے بہت ہے درختوں کو کی دیج نے مروڈ کرا یک جان کر دیا ہے ۔اس درخت کے بیچے گاؤں کے
لوگ تیج تھے ۔ان ہے بیک فاصلے پر کورٹی جمر مٹ متا نے فیٹی ہوئی تھی ۔ شاچ کو رتوں کواس تقریب ہے دور
رکھا جا تا تھا۔

جوار کا جمیں لایا تفاو وہمی جارا ساتھ جھوڑ کر جا آگیا۔ علی نے جلدی سے رو مال نکالا اور روماند کی آتھوں م اندھ دیا۔

ين في كمان المتم يد ظاهر كما كالتحييل بي تطريش أو باعيد"

روہانہ کوروہال با غردہ کر بھی ہر چنے صاف نظر آ ری تھی۔ اس نے بہت اچھی اوکاری کی، دو تین جگہ خوکریں کھا کیں اورا یک جگر آواز کھڑ اکر کرنے تھی۔

جب بم بزو یک پیچاتو ڈھول بینے کی آوا زا درلوگوں کا شوروقو عاا خابز ہو آبیا کرکان پڑی آواز سائی نہ دیل تی ۔

اوگ ملقہ بنائے کمڑے تے۔ درمیان میں سات آ دمیوں کا گروہ دائرے کی شکل میں کموم رہا تھا۔ انھوں نے مختلف تنم کے زیور پیکن رکھے تھے۔ یاؤں میں مختگر و پہنے ہوئے تھے۔ جب وہ ما چے کودتے تو محوَّفروا ورجما تجم بحِنے ے ایک تجیب ساتور پیداہوتا۔

ان کے درمیان میں ایک ہو دی تو رہ باتھ میں ' کالاباش کی کی مونا ساسو کا لیے ہوئے گی۔ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ساتھ المجل کو دری تی ۔ بی جا دوگر نی کو کول تی دہائے والی جو گن۔ پہلے وہ دو جا درتہ م آگے برحمتی ، پھر چیچے بہت جاتی ہائی ہائی کی پھوٹی وارجا در پہنی ہوئی تھی۔

وعول کی تھا ہے کے ساتھ ساتھ رہ ملیا گوگول کا جسم بھی تھی آئے کو جنگ جانا پہلی وہ سیدھی کھڑی ہو جاتی بہلی دائیں یا ئیس جسو لئے گلتی۔

جمع سائیکآواز بوکر بہت سالوگ ہوئے:" ڈاٹکا ڈو ما ..... ڈاٹکا اٹما؟" (لین بارش ہوگی مال؟ بارش ہوگی؟)

بہت دیر تک سوال و جواب کا بیسلسلہ جاری رہا ۔ مجمع میں موجو دلوگ سوال کرتے اور یو هیا جیکٹی ہوئی آواز میں تھیں بیتین دلاتی کہ ہارش نے ورہوگی ۔

میں پر معیا کو بہت خورے دیکتارہا۔ پھراس پر کوئی دورہ سان حمیا۔ اس کی آنکھیں اوپر کو چڑے گئیں۔ آنکھوں کی سائید کی نظر آنے گئی۔ اس کاجسم آمر کے لگا۔ آخروہ زیس پر کریٹ کیا درلوٹ بے ہے ہوئے گئی۔

او کوں کے لیج میں تیزی آنے گی۔ یوں لکنا تھا کہ جیسان کا مطالب اب شدت اختیار کرنا جارہا ہے۔ اس وقت ہم دونوں بے صد قوف ز دورو کئے ہم نے اپنے گائیڈ کوساتھ لیاا ور گاؤں کی طرف والیس چلے۔

" و والورسط كون تفي؟ كيا و وكونى جا دوكر في هي؟" يمل نے ج جما۔

والركابولا: "وهارش رسانے والی ہے۔ وہائے جنہ منترے بارش مرساتی ہے۔"

رومات ورجى نے آسان كى الرف ويكها \_اكك اير كا اكل وكهائى ديا \_ يكن دير بعدوه محي فائب موحيا \_

على في جها" أكر إرثى ويعو في قو يكر كيا يوكا؟"

کائیڈ بولا: اگر بارش نے در کی قو جرائم دوسری جادوگر نی کی حقہ ما مصاصل کریں ہے۔"

"اورائ جادوكر في كاكياءوكا؟" على في دريافت كياء

"- Kan 2 14 can ("11 1169)

"كبال؟"يم في تحيا

الاستے نے کندھے اچکا کرکیا:" زیمن کے اندر بھے فٹ نجے یا پھر لوگ اے جون بھال کر کھا کی

وہشت کے مارے میرے رو تھنے کھڑے ہوئے۔ میری آتھوں کے ساتھوں اسکے ما شفوہ استھر پھر گیا۔

انگی تک سوری کی جگی کرن نمووہ رہوئے ہی ہم بیدار ہو گئے۔ فرشن بالک سٹک پڑئی کی بلکہ وجوپ کی شدہ سے جھ کئی تھی ہے۔ اور بیری بالک سٹک پڑئی کی بلکہ وجوپ کی شدہ سے جھ کئی تھی ہے۔ اور بیری اللہ میں اور کھی اور بیری تھا اور بیری تھی اور بیری تھی اور بیری کھی اور انہی تک کا در اور انہی تک کی کا در اور انہی تک کی کا در اور انہی تک کا در انہ ان انہی کا دور انہاں کا جو انہاں کا جو انہاں کا دور انہاں کی دور انہاں کا دور انہاں کا دور انہاں کی دو

گاؤی کے لوگ بے اپنے کام کان میں معروف تنے۔ میں نے ایک از کی سے یو چھا: " کیاتم جھے جادو گرنی کی جمونی کی تک لے جا سکتی ہو؟"

و والزکی سواحلی زبان سے نا واقف نگل بھرا کیا تو رہ کا دکھائی دی۔ دوا پینے کمر کے سامنے جماز ولکا رہی تھی۔

يس في جهان كياتم جائل جوكها دوكر في الدوقت كهال ٢٠٠٠

اس عورت نے ایک جموزی می کی طرف اشارہ کیا۔ میں جلدی سے دوڑنا ہوا اس جموزی میں پہنچا۔ اندر اندجیر افغا۔ میں فرش پر لیٹی ہوئی عورت سے خوکر کھا کرگرا۔ بیاجا دوگر نی کو کول تھی ساس کا سالس ایمی تک ہمل رہا تھا۔ میں اس کی تجہریت دریا فٹ کر کے جلدی دائیں اوٹا۔

روباندجا كسرى تحى:"كبال كي تحيج"

يس في كيا: " وَوَا كَاكِن مُك، جَادِوْكُر فِي كَنْ يَدِيدِ وَمِا فَتَ كُرف مُنا الله

نا شنا کر کے ہم وائی لوئے۔ رومانہ بنگلی ڈائس کی ظم منانا جا ہی تھی۔ اس نے ایک بوڑھے فخص سے فرمائش کی ۔

وواد الذي في في الله الله والله الله الله الله والله وال الله في كذا الله والله الله الله والله والله

دودن اورگز ریئے۔ بارش کا دور دور تک کوئی چائیں تھا۔ جا دوگر ٹی سے متعلق ہماری تشویش پڑھتی جا رعی تھی۔ یہ جادوثو نے مجت منتز لوگوں کو بے قوف سائے کے لیے ہوتے بڑی جب جا دوما کام ہو جا تا ہے تو یہ لوگ ان جادوگر دن کوجان سے مارڈا لئے ہیں۔ تهارے ڈرائج رئے گیا:" بالوصاحب! کل میں سویے ہم یہاں سے وائیل دوا تدہوجا کیل گے" میں نے جروئی سے کہا:" ایک بھی کیا جلدی ہے۔"

وولوالا: "بيلوگ بهت و جمي ين ساگر بارش نديموني قو بيلوگ سے جاري توست جمين محاور ملكن ہے كو يونا كان كو فوش كرنے كے ليے جاري قرباني فوش كروي ساگركل تك بارش نديموني قو جادوكرني كاموستاق يقي ہے ۔"

اس شام و حول کی آواز سنائی دی۔ بیرجنگی لوگ عوباً المرجر کی رائق بی شن و حول بجائے ہیں۔ اس بے و است کی رائق بی شن و حول کی آواز سنائی دی۔ بی ساف فلاہر تھا کہ جاووگر نی کوکوئی اب بھورے کی مہمان ہے۔ آدمی واحد تک اگر بارش ندمونی تو اس کی تر بانی و سے دی جائے گی۔

ا جا تک میر سے چر سے چو تنہاں کاریجے آئیں اور درد کی ابر محسوں ہوئی۔ میں انجھل میں ااور بے اعتمار جادیا: " اورش ...... اورش ہونے دانی ہے۔"

شابیہ لوگ کچے ہوں کے کہ جھے پر پاگل پن کا دورہ پڑا ہے ، کیلن مجھے کسی کی پر دانیش تھی۔ میں اپنے ساتھیوں کی الرف مزادور پھر زورے چڑا:

"إرش يوني والى ب-"

یہ کہ کریں ہا ہر کی طرف دوڑا ۔ بھر سے چکھے چکھے دو ماندہ ڈراننج داور بھر سے دوخہ مت گارتے ۔

یہ کوئی جادوفو ما تھیں ہے ۔ بعض ہاتھی اسی بموتی ہیں جس کا علم ہر کسی کوئیں بونا صرف جائے والے لوگ آتے والے لوگ آتے والے دو کھے کرآتے نے والے دافقات کا اغدا ڈولگ لیتے ہیں ۔ ہمر سے ساتھ یہ واقعہ بوا تقاد الیک موٹر کا دیکے حادثے میں میرا رضار پر کی طرح آتی بو گیا تھا جس کی وہد سے چیر وائٹی اتھا ۔ پالٹنگ سر جمری سے چیر وائٹی اس کی وہد سے چیر وائٹی ہو گیا تھا ۔ پالٹنگ سر جمری سے چیر وائٹی اس کے شکل میں وائٹس آگیا تھا ، لیکن اس وقت سے لے کراہ بھک جب بھی کہی موسم میں نمی تیا و و بو قی ہا رش کے آتا میں وائٹس آگیا تھا ، لیکن اس وقت سے لے کراہ بھک جب بھی کہی موسم میں نمی تیا و و بو قی ہا رش کے آتا میں درجاس ہو گیا تھا ۔ پر اردوں خود شیال میر سے چیر سے پر ریک دی ہیں ۔ میراچیر وقم وا درموسم سے بے مد حساس ہو گیا تھا ۔

یں گاؤں سے باہر دیوقا مت آئی کے درخت کے پاس بہنچا، وہاں لوگ ڈھول کی تھاپ پریائ دہے تے۔ نا چے دالوں کے جم آگ کی روشن میں چک رہے تے۔ جا دوگرنی کو کول ان کے درمیان ایک جا رہائی پر لینی ہوئی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں مرکوا پھر اوھر پھنٹی کہجی اس کا جسم چھلی کی طرح ترشیخ لگنا۔ بھی و دیگر کی طرح ساکت ہوجاتی ہے۔ بی ججع میں شامل ہوگیا اوران کے ساتھا پنے کونے لگا۔ بیراجم، میرے ہاتھ پاؤں اب میرے افتیار میں نہیں رہے تھے بلکہ ٹود بخو دوھول کی تھاپ کے ساتھ ساتھ ترکت کردہے تھے۔

یں آ ہند آ ہند یوھیا کے زو کے جا کتھا۔ میں نے اس کے کان میں آ ہندے کیا: ''امان! بارش جونے والی۔''

يرهيان كول جوب نديات سميم كاكتاب يدهيا بيهوش اوكن ب

مں نے ہاتھ ہو حاکر یوسیا کی جیٹائی پر جیکی دی۔ جورت نے بہت آ بنتی ہے آ تھیں کول کر جھے دیکھا۔ یس نے ہارکہا: "امال! ارش نے ورہوگی۔"

ووجی جواب میں یکو بربرانی۔ علی سی کا مطلب نیس مجھ سفا۔ شاہد اس نے بھی اپنی زبان میں بارش بی کہا ہوگا۔

پھرو وا ہے۔ اٹنی اور کھڑی ہو گئی۔ یس نے اس آ تھموں یس جما نگا۔ اس نے بھی جھے گھور کر و بکھا۔ برحمیا نے اپنی کبڑی کمریر دو جا رہا تھ مارے۔ای وقت میں اس را زکوجان کیا ۔ برحمیا کی کمریس در داور ہاتھا اور یہ در دیارش آنے کی اطافا ہے تھی۔

سب ہیڑے یہ سے جادوگروں کی طرح و دیکی دکھاوے کے فن میں ماہر تھی۔ اس نے بیٹیل کہا کہ میری
کمر در د ہورہا ہے اس لیے بارش ہونے وائی ہے۔ جب و وہائ رئی آئو اس کے ساتھ ساتھ دو جارہا تھوا پی
کمر پر بھی مار لیتی ۔ لوگ بھے کہ یہ بھی مائ کا حصہ ہے۔ ہم دیجا تو اس کی طرح نائ رہے تھے۔ گری اور شعاول
کی چش ہے ہم ہیجے میں شرابور ہو گئے ۔ این کی جو ٹی تک میں ہینے میں جمیات کیا ۔ بھی حال میر سے ان ساتھ ہوں
کی چش ہے ہم ہیجے میں شرابور ہو گئے ۔ این کی چو ٹی تک میں ہینے میں جمیات کیا ۔ بھی حال میر سے ان ساتھ ہوں
کی جش ہے ہم ہی جے میں شرابور ہو گئے ۔ این کی چو ٹی تک میں ہینے میں جمیات کیا ۔ بھی حال میر سے ان ساتھ ہوں

اجا کے ایک آگر آڑا ہے میان دی اور گرایک زور دار دانا کا ہوا ہے لگنا تھا کہ جے بہت ی اقربی کے کولے دار خوان سب خوشی کو لے دائے گئے ہوں سٹا چنے دالے ، ڈاٹول بجانے دائی ، بوڑھے ، مرد اور تیں ، پچے اور جوان سب خوشی سے دیوان نے ہوئے ۔ سب لوگ خوشی سے بنس رہے تھے۔ تی دہ ہے تا لیاں بجارے تھے۔ ہا رش کا پہلا فظر وگرتے ہی سب لوگ جا دوگرتی ہے میں اسے بجھروش گرگئے۔ میں دویا نداور تین جا دلوگ وہاں سے بچھے ہیں گئے۔

ايك بوز حافزت بي بولا: " الله كي مواكسي بحي في كوتير وكرما جا أو نيل -"

جب بارش تیز ہوگئی سوکی زیمن میراب ہوگئی ریت اور ٹی کچنز میں بدل گئے تو ہم ان لوگوں کوشش منا تاہوا چھوڈ کرا ہے ٹیمے کی فرف والیس سطے گئے۔

روہا ننا ہے بستر میں لیش ہونی تھی ۔ اور پی نے جائے تیاری اور یہ ہے تا است میاری اور میں است میں اللہ میں اللہ می سامنے فیش کی ۔ میں اس وفت جاووگر ٹی کو کول بھی نیمے کے اندر داخل ہوئی۔ وہمرے یا وَان تک یائی میں شرابور ہوری تھی۔

جادوگرنی نے تک افعا کر جائے میں جار بائی جی وود حدادیا، بہت ی شکر ڈائی پھراس میں ایک چی کوکو یا کاڈر ملایا۔ وواس آمیز نے کو چسکیاں لے لے کر پینے گی۔ جھنڈ میدد کھ کری کھن آری تھی۔

یں نے برهبا کوشکر کا دُباء جائے کا بیک اور شک دودھ کی تعبلیاں دیں۔اس نے جھے نسوار کی دُبیا دی۔ایک چکی نسوارسو جھنے می جھے چینکیس آنے آئیس۔

آخراس نے جمیں الودائ کہا اور سونے کے لیے بیٹی گئے۔ اس کے جاود کانے وہ اٹھ چکا تھا۔ اس نے جو اوا کاری کی تھی وہ جھے جھٹ یا در ہے گی۔

\*\*\*

### نواب صاحب كا قالين

نواب الحر کمال یوی جا رطبیعت کے آدی ہے۔ کوئی بات بھی اپنی مرضی کے خلاف ہرواشت تیم کر کئے ہے۔ اسب کے سے سے دونرین سوداگر دین ہے آدی ۔۔۔سب کے سب ان سے ہروائٹ بین ائی تر اُسٹ نیم کی کران کے شکم کونال سے سامیر دونرین سوداگر دین ہے آدی ۔۔۔سب کے سب ان سے ہروائٹ خوف زوور ہے تھے کیول کہ اُن کی طبیعت یہ لئے ویڈیل گئی تھی ۔ویے خوشی بینے ہیں گرمیسے ہی اُن کی طبیعت میں بھوٹر قی پڑا مادا فظام می جس بھوٹر یا رفواب صاحب کو جمہ واور خوب میں مورسے قالینوں سے یوی گور ہے۔ تھی ۔وور دور سے قالین منگوا نے تھا درا تھی نہایت احتیا کا کے ساتھ استعمال کرتے تھے ۔کس قالین کی کہتے کی ۔وور دور سے قالین کو جاتے اور جب تک نیا قالین اس تا اُس کا لین کی بھائے دیں ہو جاتے اور جب تک نیا قالین اس تا لین کی بھائے دیکھ جاتا تا وہ ہو گئی دور اور کے سے تھی سے مورسے میں اور خدام تا گائیوں پر قدم بھی شرک رکھنے تھے وائے انہوں پر قدم بھی شرک رکھنے تھے وائی مقیا کے ساتھ۔

ایک دفدان کے ہاں بخارات کا لین آباد میں اس دارا در تکین ۔ اتا فوجورت کا انہان اس و کھتائی روجائے۔۔۔۔۔ یہ کا لین انجوں نے اپنے خاص کرے میں بچا دیا اور تو کروں کو جم و حدیا کئی دار کو کھٹنی نکھی ہو جم میں آبات ہے و کہ گئی کہ ایک کی کہا ہے تھی کہ تا لین پر قدم رکھ کرا چی جان خطر سے میں ڈالٹا۔ کر بہتی کا کہا تھا تھا ہے دن کی بات ہے دن کی بات ہے کہا کہ تو کر جس کا نام شرو تھا ۔ کر کے دروازے پر بینا وال میں سابھ کھول رہاتھا کہ اُسے اپنے کے دولے کی آواز آئی۔ پر بیٹانی کے عالم میں آدھر پہنچا جو مے آواز آئی۔ پر بیٹانی کے عالم میں آدھر پہنچا جو مے آواز آئی۔ پر بیٹانی کے عالم میں آدھر پہنچا جو مے آواز آئی۔ پر بیٹانی کے عالم میں آدھر پہنچا جو مے آواز آئی۔ پر بیٹانی کے عالم میں آدھر پہنچا جو مے آواز آئی۔ پر بیٹانی کے عالم میں آدھر پہنچا ہو ہے ۔ قامی طور پر اس وقت کہ آس کے باتھ میں سابھ سے جم کی ہوئی دوا ہے گئی ہو ہو اس کے باتھ میں سابھ سے جم کی ہوئی دوا ہے گئی ہو گئی اور اے گو دیس اٹھانے لگا۔ اپیا کہ دوا ہے کہ کہ کی اور سیابھ کے چھوٹا و اس کے باتھ میں سابھ کے جم کی تو اس کے باتھ میں اس کی گینداس کرے میں گئی دوا ہے کو گئی اور سیابھ کے چھوٹا و اس کے باتھ کی ذری گئی اور سیابھ کے چھوٹا و اس کے باتھ کی ذری گئی اور اس کی گینداس کرے میں گئی اور سے کو گئی اور اس کے باتھ کی ذری گئی اور سیابھ کی گئی تو اس کی تو تھانے لگا کہ اس کی گینداس کرے میں گئی آباد کرتے تھی گئی اور سیابھ کی جھوٹا و جست جیب سے دومال تھا اور اور تھی کی ذری گؤنے کے جم یا دیا ۔ آتے کو تو وہ اپنے اور تھی کھوٹا و جست جیب سے دومال تھا اور اور تھی کی دری ڈور کے دی گئی دری تھی اور اسے کہ جھیا دیا ۔ آتے کو تو وہ پ

کرے ش آئیا گر فوف ہے اُس کابرا حال تھا۔ور تک مرجوکائے سوچھار ہا کہ اب کیا کر سناور کس طرح جان بچائے۔ یہ قابر تھا کہ جیسے می ٹوا ب صاحب کواس بات کاعلم ہوتا ان کابرا حال ہوجا تا اور اس حالت میں نہوائے کیا تھم دے دیے ساروا کے کا تھم بھی دے دیے تو اُن سے پھھ اُمیدنیس تھا۔

آدی کی بات پرخور کرنے گئے نہ کہ ایک ایساماہر فض بھی رہتا ہے جودا ٹ دھے صاف کرنے میں کمال رکھتا ہے۔ کیوں نہائی سے کھل کر بات کر کی جائے ۔ منہ ور اس کے دل میں رحم آجائے گااورائی کی جان چکی جائے گی میں صفح کردوائی آدی کے باس گیا۔

جمیل آغاز شیرونے برزی عابزی سے اُسے فاطب کیا۔

كيابات بشرور بينان كول ظرآت بوين

شيرونے سارا قصيمان كرديا -

جمیل آنا فاموش رہا ورا بھی چھ دیرا ور فاموش رہتا کر شیرو کی آتھوں ہے آنسو بداتھے۔ یدد کو کرجمیل آنا کہنے لگا:

جانا ہوں اس وات محمارے ول کی کیا کیفیت ہے۔ اس فرور محماری مدد کروں گا۔

شروجیل آغا ہے وعد و کے مطابق تواب صاحب کے خاص کرے یں بھی تمیا اور ابھی اس نے قالین کے دائے دارجے ہے رو مال بنایا ہی تھا کا ہے سامنے وہ آگ برساتی ہوئی آتھیں و کچے کر بے اختیار کانپ اُٹھا۔ تواب صاحب شعل ناگ نظر وں سے آسے و کچے رہے تھے۔

ا ارے قالین کوئس نے وائے دا رکیا ہے تواج صاحب نے گری کرکہا۔

جميل آغائے وش ي

حشورا بدائ من من مائ كاراى متعمد كے ليك قاد على يهال آيا ول -

يم إلى شيمة بيدواح والكيس في ب-

جيل آغاشاموش ربايه

نواب ما حب في عض عالي إحدوراني الى رجيل أعاف كالحرم أقا

مراكام داغ دوركما بداغ لكافي والكامام بتانيس

نواب ساجب کے سامنے آئی گنائی آئ تک کسی نے نیس کھی ان کی آٹھوں سے شرارے برس

رے سے میسری اوا تھوں نے جوم کانا م اوج ا ترجیل آ عانے وی جواب ویا۔

الواب ما حبدوقين ليحفا موثر دوكركر ع

اگر دو پیرتک تم نے جرم کانام نستالی تو تعمیل دائے دارقالین علی لیبٹ کرآ گسلکادی جائے گی سیدادا پیلاد درآخری تھم ہے۔

يدة سارے شرص محل في وراوك ين ي عصري سے تيج كا انتظار كرنے لگے۔

بہتوں کا خیال تھا کرجیل آغاشہ ورام کی حقیقت بتا دے گالیکن اس کا اراد ہ ذراہمی ڈا ٹوا ڈول جہوا۔ اُس نے جو پکوکھا تھا مائس پر جم کر کھڑ افغا۔

جونہ سارے تبریں بھل کی آگ طرح میں ہا تھی وہ جاتے ہوئے ہیں اور کو کیوں نہ طوم ہوتی۔ اس نے بیٹنہ بنی اور کھرے یا برکل تیا۔

شهر می صرف دو فحصول کوامش حقیقت کائلم تفاع کیا تو شیرو تفاجو بحرم تفااور دوسر افخص تفاجیل آ فاجو شیروی خاطرایی جان قربان کرد با تفا۔

نواب صاحب کیے بیٹے سے کہ شیرو وہاں پکٹی گیا اور آس نے ساما قصد بیان کر دیا اہمی وہ پہر ہونے میں پکھوانت ہاتی تفاینواب صاحب نے ساری ہاتی س کر ہے چھا:

صحیں کوئی بی بہاں مرے ہاں محینی الله ہے؟ شیرونے بلا تامل جواب دیا: منور برم میں ہوں ووقد بے کنا دہے۔

- 35 70 /

سر الجھ انی جا ہے۔

ورست كما عيم في ... يتي غيرو يم الحي آت يل .

نواب میا حب کمرے نے نگل گئے۔ دو پہر ہوئی تو کل کے میا ہے ایک میدان میں قالین کو آگسانگا دی گئی۔ شعطے آ مان سے ہا تھی کرنے لگے۔ جنے لوگ وہاں کھڑے تھے ، جسل آغا کی تحریف کرد ہے تھے کہ اُس سنے کسی کی خاطرا پی جان قربان کردی ہے۔

جب قالین بن چکاتو نواب میا حب کل کے بناے دروازے سے باہر نظے۔۔ تکرید کیا۔وہ اسکیلے نہیں تے۔ان کے ساتھ جیل آغا بھی تھا اور شیر دمجی تو قالین خانی تھا؟

تا شائع ل كالقري تدرت ش دوب تي

نواب صاحب آما تائي ل يجهما منه آين اور جب أن يجهونون كوينش مونى تو آن مجلى مرتبه ايك الرجتي بوني فضب اك آواز كي بجائه ايك بينتي آواز كو جيز كل \_

" بھائے! آئ جھے طوم ہوا ہے کہ قالینوں کے مقالمے علی انسا نیت زیادہ ہتی ہے کول کرانسان اپنے وعد ہے پر قائم رہتا ہے اور دوسر ہے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ یہ بیش جھے ان دو فخصوں نے دیا ہے اوراس کے لیے عمر ان کا بجیثہ ممنون رہوں گا"۔

نوکوں نے نواب صاحب کو کیل مرتب ایک سے انسان کے زوب میں دیکھا اور خوشی سے آن کی آنکھیں چیئے لگیں۔

\*\* \* \* \*

### بولااور ماراكيا

ا یک قبا با دشاوے س کاا یک از کا قبار جے قبام رعایا بشتم اور ولیر کے ام سے پکارٹی تھی کیوں کہ اس نے جیمن تی میں بہت سے بہاوری کے کام کیے تھے۔

جب و ودی سال کابواتو با دشاہ نے اس کے بن صافے کے لیے ایک اُسٹا دنو کررکھا۔

اس شغرادے کو بے شرورے اور بہت ہو لئے کی عاوت تھی۔ کسی واقت چپ ندو مکیا تھا۔ اس کے اُستاد نے اے کہا د چپ دہا کرو۔ خاموشی میں بہت ہے فائدے ہیں۔

اب شنرا دوہر والت چہد رہا کرتا۔ صرف اپنے اُستاد سے بولیا جالیا۔ یا بھی شخت شرور ملا کے والت معمولی باعث چیت کرتا۔

جب وواجھی طرح علم حاصل کر چکاتو اپنے گل کو واچی آئیا ۔ لیکن ہر وقت چپ چاپ ہی جیار بتا ہا واٹا وہ ملکہ امیر ، وزیرا ور دربا ری سب جیران تھے کے شنرا دے کوائی کے استاد نے کیا تعلیم دی ہے کہ ہر وقت بت ہتا جیلار بتا ہے ۔ طرح طرح کے طریقے کے محرشنرا دے نے باعث چیت نہی۔

آٹر کاروزیر نے موری بچار کر بارشاہ کو صلاح دی کرشنراوے کو شکار کے لیے جنگل علی لے جا کیں تو شاید وہاں متم متم کی جن میں دیکھ کر قوش ہوجائے اور ہو لئے جالئے گئے۔ بارشاہ نے جواب دیا۔ اگر چہ اُمید خیل مگر ہر طرح کی کوشش کرنی جا ہے۔ چنا ال جہ وزیرا میرال کرشنراوے کے ساتھ شکار کو گئے۔

سازاون مارے مارے کر سے مجرکوئی شکارندآیا اوریا کام واپس پھر ہے بشنر اوروائے تھی بھی تمام دن سمی سے نداولا۔

شام کا حبت پٹا تھا۔ دم برم اند جر ایز متنا جاتا تھا۔ پرند ہے شہرے بٹل میں آکراہینے کوشلوں میں بیٹھرے نے اس وقت اس مشمان بٹل میں ہے ایر وال کے ساتھ شنراو سے کی سواری جاری تھی۔
اچا تھے۔ ایک جماڑی بلی سب کے کان اس طرف لگ گئا دراس میں ہے الوک آواز سنائی دی۔
وزیر نے دل میں موجا کر شاید آت کی شکا دفاتا تھا وراتھ کے نیش ملا چٹوالوی میں ، واپس جانے پرلوگ

بياتو ندكين كي كرشتم او واوروزير شكاركرف كيكا ورخال بالمداوث آت \_

یہ سوری کر بندوق فی اور حبث سے فائز کرویا۔ کوئی بندوق علی سے نظی اور آن کی آن علی جمازی علی فریب ہے تھورا لوکو جا گئی۔ یک جن کی آواز آئی اور بے جارے جا تورکا فائر اور گیا۔

شنمرا ووبيرحال وكليكريكا بيك بول أثفاء

"بولاد وربارا كيا"\_

اس کے بعد شفرادہ پھر جے بولیا اور بھی ندبولا۔

المام دریاری اوراجر وزیر و کھتے کے دیکھتے رو کئے کشفرادے کوای کے استاد نے کیسی عجیب یات

يتائي ہے۔

ជាជា ជាជា

#### وفاداري

ا کیک دفعہ کا ذکر ہے۔ کا کیک گذریا کسی جھٹل میں جھٹزیں جرار ہاتھا۔ نکا کیک اس نے ایک چیخ می تنی ۔ اُس نے خیال کیا۔ کر شامے کوئی کتابیا کیڈرہوگا۔ ووٹھبر گیااور آسھیں بھاڑ بھاڑ کرا دھراً دھرو کیھنے لگا۔

تعوزی در کے بعد اے فرو کی کی ایک جمازی میں ایک کما نظر آبا جب گذریے نے کئے کوفورے ویکھا تو آے علوم جواک وہ کتا نظر بیمازی ہے نہ جنگی، بلکٹیری ہے ادر ساتھ می اس نے سوچاک بیج کہ بالکل ویران اور سنتی ہے جہت دور ہے۔ یہاں یہ کتا کول کرا تھیا۔

یہ مون کر گذر یا ذرا آ گے ہے حا۔ چند قدم کے فاصلے پرا ہے آدئی کا پنجر دکھائی دیا۔ پنجر کو بہت تورے ویکھ کر گذر یا مجھ آلیا۔ کہ بھی آدگ اس کے کا ما لک تفااور یہ اب ہے تین مینے پہلے اپنے کئے کو ساتھ لے کر یہاں آیا تفایا تفاق ہے یا لک مرکبا۔ اور اس کاوفاوا رکتا اس کی لاش کی رکھوائی کے لیے ویس بیٹھا رہا۔

و فاؤری بہت چی چی ہے۔ ریمو کتے نے اپنا لک سے دفاداری کی اور خداا سے بین مینے تک برابر روزی ویتا رہا۔ جمیں جانبے کرا ہے سب سے بڑے حاکم لینی خدا تعالی سے دفاداری کریں اور اس کے سارے تھمیا تیں۔

\*\*\*

# چوری کھل گئی

صیح کے وقت تھی آ مزاگلا ہے کے در شت کے پیچ نہایت رنجید و بیٹی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کتا ہے تھی کیکن برند ۔ دوا ہے بیز موٹیش ربی تھی۔

ات میں اس کی تیلی رضید آئی۔

ر منید نے ہا جہا۔ ایماری آمزیسی ایک بیسی ہوسی اور کرایا جو کتا ہے بندہے؟''

آمند يولي.

'' رمنیہ کیا بٹاؤں جھے کل ہے ہوا تم ہے۔ میری پیار کیلی این نے کل جھے پکھین کی کا کھی کی وہ کسی نے پُرالی ہیں۔''

دشيد نے ہوجھا۔

آ مشرفے ہوا ہے دیا۔

" ووی یں پھی تی قو نیس تھیں پر جھے اس کے کو جانے کا یدار بی ہے۔ اس لیے کہ وہ مری کی این این فے یدن گوبت ہے۔ اس لیے کہ وہ مری کی این فے یدنی گوبت ہے۔ کی گا میں اس کا پنا بنا کا بوار ایش کی کو لول کا گلدستہ تھا اور ایک کو یہ اس کا پنا بنا کا بوار ایش کی کو لول کا گلدستہ تھا اور ایک کو یہ ایک لویڈ رکی شیع تھی اور جارا ایڈ ہے تھے ، اور سب سے ذیا وہ آسوس جھے ایڈ ول کا ہے ۔ کیول کہ وہ این کی بہت بیاری تو یعمور معد نے کے ایڈ ہے تھے ۔ ایکن کو ان کی بہت قدر تھی ۔ اس کی تیموٹی بینس ما تھی اور روتی رو سے تھی ایک کو تند ہے اور جھے بھی دیے۔ "

رضيد يو تي ۔

" آمزتمها رئیج ول کے مونے جانے کا بھے بھی انسوس ہوائم الاش کرو۔ شاید فل جا کیں کمرے می آدمیوں میں سے کسی نے ٹی ہول گی۔"

آمر نے کہا۔

"كليس في بهت الأش كيا-المال جان في توكرون في يون كوا وكاؤ واوا بحى ويا مركسى مديد

رضيد يوني \_

"ا جهائل بيدنا كان كى تم يجمه بينا و كرمها را كن برخيال ٢٠٠٠"

آسته مي دير مك سودي دي ديم كن في

"میراشک اور والی کی از کی پر ہے۔ کل جس وقت بیان کے کھری آیا وہ او کری لے کر آئی ۔ اُس وقت ایس کے کھری آیا وہ او کری لے کر آئی ۔ اُس وقت استعمالی اور خوافھالی میر ہے کھرے میں تھیں۔ وہ ووٹوں ان چیز ول کی بہت تحریف کرنے تھیں۔ ہمر میں آو اسکول ہٹی گور وہ وہ چھے کم اصاف کرتی رہیں۔ نو کری میز پر رکھی تھی۔ میں جب اسکول ہے وائیں کھر لوئی تو اُوکری نا انہ تھی ۔ میں جب اسکول ہے وائیں کھر لوئی تو اُوکری نا انہ تھی ۔ میں نے ان سے بع جھاتو ووٹوں تھییں کھائے آئیس کریم نے نہیں ئی۔ "

رضيد نے دریا فت کیا:

" تم نے ان کی کافزیوں میں بھی جا کرو بکھا؟"

آخ نے جواب ویا:

"ان کے اجرام ورفاظ کی خاطر اس طرف تو میں نیس گئی۔ باب البت مالی کی کوشنری میں گئی تھی۔ خوشھالی کی گڑیاں وغیر دو کیمآئی۔ وہاں تو نیس ملی۔"

والبيد نے کہا۔

اجہام فکرند کرو۔اب میں تمحاری چیزیں ڈھوٹھ نے کی کوشش کرتی ہوں۔اپ نفسان کی اصورت میں کسی کا بھی لیا تذکر نے اپ ا کسی کا بھی لیا تذکر نا چاہیے۔ابیا کرنے ہے گھر کے ٹوکر بھڑ جاتے میں۔ایسے ہوتھ پر میں اوراماں جان تو اپنے ٹوکروں کی ٹوب نیر لیتے میں۔''

یہ کہ کر رضیدا مند کرو ہیں جینا چھوڈ کرچوری کا پیدالگائے کے لیے کرے سے باہر چکی گئی۔

آوهے مختاعد آکرآمنے کہا۔

"الوجھئی چوری گھٹن گئے۔ ویکھوہم نے چورکا پیتا لگالیا۔ بیادیکھو میرا ہاتھ۔ بیانڈ سے کی ڈردی گئی ہے۔ " "اچھا بینتا وَتَوْ کَیْسے پیتالگاء کھڑ ہے ہوکر ہو چھا کہ چورکا کیسے پیتالگاء خدا کرے کرمیر کی ایٹن کی چن کی مل جا کمیں ۔ "

رضيد يورى جاسوسدنى بولى تحى كيت كى

" بھی میں بہال سے سید می مانی کے کبارڈ گئے۔ مائن آقو با جمحن عی جیٹی موسے کے بار پرور تی تھی اور

اندر خوشمالی جما ژود ب ری تنی \_

المرسائدية

فوضالی اپنی گڑیاں جھے دکھاؤٹاس نے فوراً اُٹھ کر کالانے درواز ورند کردیا تا کہ باہرے اس کی ان کی تھر نہ پڑے۔ پھر اس نے ایک بنے سندوق کا ڈھکٹا آہت ہے کھول کر گڑیاں ثنال کرمیرے ما ہے رکھ دیں۔

بالی بے جا دے کے گر صرف وی ایک مندوق ہے۔ فوٹھا لی نے ایک ایک کر کے تمام کیڑے باہر اکا لے اور پنچ ہے گو ہوں کی تیکی اٹکائی تھی۔۔۔ پھر میں نے اس کوٹنز کی کے تمام اسہاب میں ادھر اُدھر ویکھا۔ کئیں پھٹائٹر نمآیا۔ فوٹھا لی نے فود بھے ہے کھا ری ٹوکری کے گم ہونے کا ذکر کیا کہنے تھی۔

جور ہی سے کوشک ہے۔ کیوں کو اُس وقت میں کئی تصبیبان کے ساتھ چھوٹی بی بی کے کرے کی مفاقی کرری تھی۔۔۔ گرامش میں جس نے چیزیں پڑوائی میں اُس کا نام میں ٹیش نے سی بیتے اپر چھا، گراس نے ندیتا او۔

" پھر میں وہاں ہے ا کی طرف کی۔ اچھا وقت الا کاس وقت الا تھا رے بھائی کو نے کر ہا ہر گئی ہوئی اس استان کی موجود وقت کی اور کان کے سارے طاق اور کھے گئی اور کان کے سارے طاق اور کوئے گئی ہوئی ویکھ وجود وقت کی اور کان کے سارے طاق اور کوئے گئی اور کان کے سارے طاق اور کوئے گئی دیکھ اور کان کے سال کا الالگا کوئے گئی ویکھ وال کے گئی ویکھ وال کے گئی ویکھ گئی کے گئی ویکھ گئی کے گئی ویکھ گئی ہوئی کے گئی ہوئی کے گئی ویکھ کھی میں استان کی کھوٹی کرد کھ لیا ۔۔۔

" ویکھاتو کی کیڑوں پر اعلاوں کی ڈروی گی ہوئی تھی اور کیڑے نے ٹوشیو ہے مہک دہے تھے۔ بس پید لگ آم کی اور کیڑے سے ٹوٹیو کے ایس جہائے کے لیے اس گھڑی میں باغہ صابو گالیمان کی شکی ویہ سے اعلا نے ٹوٹ کر کیٹروں پر گرامیا ، گھر بھے کیڑوں پر گرامیا ، گر بھے المسوس ہے کوٹو کر گیا در گل درتہ اور دوسری بیٹری ان تھی ۔ شاید وہ گئی سمندون میں دکھی ہوں گی ۔ المسوس ہے کوٹو کر گیا درگل درتہ اور دوسری بیٹری ان تھیں ۔ شاید وہ گئی سمندون میں دکھی ہوں گی ۔ آس نے فوش ہوکر کیا ۔

" مير كي تيكى دونيد بتم ساني بينة لكالياء المجتمع بين كي توقي بوتي ماني كي باسط بيد بسبه كفسيس جود لك ." دونيد بولي :

> " تمماري ين المباليس نهيس تحرج د كاينة لك كيا -" آمر نه كها:

" بھے آمید ہے کوئی ندکوئی جے بھی شرور ال جائے گی۔ میری جے یں الا کے مندوق علی بھی ہوں گی۔ کون کر سمبس اپنی جے یہ بیال نیس رکھتی۔ ذرا ذراس جے بھی اپنی اٹی کے گر رکھتی ہے۔ اب علی جا کراماں جان ہے اس باے کاذکر کر تی ہوں۔''

رميدجلدي عيولي:

" نیس ایمی نیس ایرب کک کوئی اور جی شوت کے طور پر نیل جائے۔ پی امال جان سے نداور بال م بیانا کا کو تعمیمی کی مائی امال کا گھر کیاں ہے اور بیمال سے کئی دور ہے؟"

آمزنے ہواب ویا:

"فصیمی کی مانی کا گھرتو ہائی ہی ہے۔ یہ وہ بینے میں اس نے کمیں چھیا کر رکھی ہوگی اورا کر کمیں وہ سا ہے بھی یوں گی قتصیں دیکھ کرمائی کی مانی چھیا دے گی۔"

رضيد في كما:

'' جمایوں کرتے ہیں کہ ٹوٹھائی کواس کی اٹی کے گر جیجے ہیں۔ وواقعیں جا کر کے کڑھماری توای نے فوکری منگوائی ہے۔ وواقعی جا کر کے کڑھماری توای نے فوکری منگوائی ہے۔ ٹوٹھائی صیبی کی تیل ہے ۔ اس لیے اس کی اٹی اس پر بھروسر کرتے ہوئے وواؤ کری آے و ۔ دوے گری منگوائی ہے۔ و کے دیو تھے تھی تھی تھی اس کے بھائی و ۔ دو ہے گری ہے۔ ابترائی کرری ہے۔ ابترائی میں فورا توٹھائی کو تھیں کے گر جیمینا میا ہے۔

آمنے فوٹھالی کو بلا کر سمجماتے ہوئے کہا:

خوشھانی اجہری باحد تھورے سنویتم فوراً تصیبی کی مانی امال کے کھر پہلی جاؤ۔ اوراً س سے کہنا کر تصیبین نے وہاؤ کری مشکوائی ہے ، جوسی آپ کود سے گئے تھی۔

خۇشمالى ئۇراردا ئەيمۇڭى<u>.</u>

تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ تو تھا ان ایک کیڑوں کی پوٹی لے کرآ گئی۔ جب وہ پوٹی کھولی گئی ہواس میں ے ایک ٹوکری نکل جوائز سنڈ سنڈ نے کی وہد سے ٹرا ہے ہو چکی تھی۔ اس میں گل دستا ورعظر والی شیشی رکھی تھی۔ عظر بھی آ دھا ٹوکری میں گرینکا تھا۔

خوشھالى يولى\_

"لِي فِي السِيمَاءُ \_ كُون جِور ہے؟ آپ خُوا وَقُو الدِيمَة بِرِثْهَا بُورِي حَمَّى \_ " \* مستنبي

آمز نے کیا۔

" فوٹھالی تُو بہت اچھی ہے۔اب ہم تھے پر بھی بھی شک ندکریں گے۔اچھاتم بیاتو بناؤ کہ تُونے اس کی ان سے ٹوکری کس فرح ما تگی؟"

فوقها لي نے مایا۔

النسیس نے جا کرین ہے وب سے سلام کیاا ورکھا کے صبیحی نے تو کری منگوائی ہے۔" الی پولیس:

بین الے جا تخرصیس کے گیزوں میں با ندھ الے سا کرد کھنے والے میں سجمیس کے گھرے کیزے آئے میں ۔ کیوں کرمنے صبیحی کہتی تھی کہ رہے ہیں میں نے لی لی کی ڈرائی ہیں۔''

آمل نے کیا۔

'' ان چمانسیاس! تیری تو بعد میں خوب نیران کی۔ خوشھائی اب تو جھے سارا واقعہ کی گئی بتا۔ کیوں کہ کتھے سب علوم ہوگا۔''

ئۇتھالىيونى:

" بی بی اجبتم اسکول پیلی گئیں قاصیبی نے ٹوکری اٹھا کی میں آھے ہوئیر اسلع کرتی رہی ۔ گیلن آس نے بھری باعد ندمانی اور اپنی کوئوزی میں جمہاوی ۔ جب سکول ہے آگر آپ نے ٹوکری کی تلاش کی تو ڈر کے مارے ٹوکری بی مانی کے گھر جھوڑ آئی ۔ ای کھیر ایسٹ میں ایڈ ہے گئے ۔

رضيد نے کہا:

" تو نے تو ہوئی ہے وقو ٹن کی سب تھے رہا راض ہوئے ۔ کیلن تو نے تب بھی ٹیل متایا اورا ہے اور الزام لے لیا۔''

چرآ مند و وفو کری لے کرا چی امال جان کے پائی گی اور سادا حال آن سے کہا یکسیس کو بہت مار بڑی اور آن مندوق کے کہا کہ استعمال کے وکری نہ کرول اور آئی دن سے تھم ملا کہ و وکمر میں نہ تھے۔ اچی مانی کے کمر دیا کرے۔ اب سیسیس کہتی تھی ۔ کسی چوری نہ کرول کی اور ایڈ سیاد و خطر کوئو کم کی ایس کی دوجے وال نے میرا پید دیا ۔
گی اور ایڈ سے اور عطر کوئو کم کی ہاتھ نہ لگا کوئی ۔ ان می دوجے وال نے میرا پید دیا ۔

\*\*\*

#### تكربيره

سلیم براند بدواز کا قیاداوراب تو اس کے ترجے ہے ہین کی مدیو گئی ۔ پرسوں آیا کی کیل کی شادی میں اُلے کی کیا وی می کیا تو استاند بدوین دکھایا کہ ای اور آیا دونوں کوشر مند وہوما پڑا۔ اس کے اندر سابھی بری عادت تھی کہ دوہر جن کو لٹھائی جو کی نظروں ہے ویکھا اور کھر میں بھی جیشر چھانٹ کریزی ہے بڑی جن گھا تھا۔ بھی وہر تھی شمار میں سے خوب باتھا یا گی ہوئی۔

ا بھی کل عی کی تو بات ہے کہ پاپی جہت ہے امرود لائے ادراس سے پہلے کہ ان کا صد آلذا۔ سلیم نے سارے یو سے بیا کہ ان کا صد آلذا۔ سلیم نے سارے یو سے بیا کہ بین ایک بیدا سارے یو سے بیل کی تاریخ کی کا بی آبار اس نے بھی ایک بیدا سامرودا اور بھا کہ اور بھا کہ کہ ہے کہ کہ سلیم نے اس کی فراک شنے زور سے پائز کر تھینی کہ وہ ج سے بھٹ کی اور پہر بھی ایک بھے جس اس نے بھی تھے ہے ہوئے یو سے بین سے اس نے بھی تھے ہوئے ہوئے یو سے بین سے امرود زیمن پر گراو نے بھی بسیاری کی جسالے کہ ہوئے یو سے بین سے امرود زیمن پر گراو نے بھی بسیاری کا بھی کے گر جب سے بھی اور پھر سلیم کے بھی اس کے بالوں میں تھا اور شاری کا باتھ سلیم کے گر بیان میں سے املااس کا خواس اس کا بہلا فی تھی تھا تھو سے کہ بیان میں سام کہ بھی تھا تھا کہ دونوں کو اندان کی کہ بھی تھا تھو اندان کی کہ بھی تھا تھا کہ دونوں کو اندان کی کہ بھی کہ اور بھی کہاں تک گئی تو انھوں نے آ کر دونوں کو اندان کی کہاں تک گئی تو انھوں نے آ کر دونوں کو اندان کیا ہے تھی کہا تھا۔

بیاتو سب کچھ جیسے جمیر داشت کیا جا رہا تھا لیکن اب خمی شار مین کی طرف ہے بھی تنظر ہے ہیں او آنیا تھا۔ و دائلی سلیم کو دیکے کرولیس می ندیدی ہوتی جا رہی تھی ۔

آ خران روزروز کے چھکڑ وں اور ملیم کی عافق ل سے تک آ کرآ پانے اس کے لیے ایک علاق سویق لیا، اوراس کی سالگر و کے دن کا انتظار کرنے کئیں۔

اور پھر وورن آ تمیاس دن سلیم کی سالکر وقعی ، پرسمیا پرسمیا کیزے پہنے ہوئے ووسوی رہا تھا۔ ''آ وہا آ ٹ تو ش انٹا پر اسرا کیک کا ٹوں گا ور پھر سارے کا سارا خودی کھا جاؤں گا۔ مو تن ، راشدا ور شارش و کھ رکھ کرمند میں یا ٹی بھریں گے ، اور میں اٹھی شینگا دکھا دول گا ....اور کیا''۔

جب کیک کا نے کا وقت آیا تو اس نے جلدی سے کیک کانا اور کھانے کے لیے ایک بندے سے گلا سے کار ف ایک بندے کا دفت آیا تو اس کا تھو پکڑلیا اور بند سے گلا سے کھڑلیا اور بند سے گلا سے کہ بجائے ایک جھونا سا گلا اسے دسے کر یا تی بندے کو سے بچوں کو باغث دینے۔ وہ مند دیکتا رہ گیا۔ تمام دوست بنس بنس کر بال

من حملة كووت لك-

رات ہو آن آ آ یا نے کھانا پی گھراتی میں میز پر لکوایا اور سب ہے جند کر کھانے گھے۔ ساسنے میز پر کونوں کی قاب رکی تھی۔ اس میں سب کو بنے تو چھوٹے چھوٹے سے ایک کونو ہوا اتفاء سلیم نے لیک کر سب سب سب سب کو فیز ہوا اتفاء سلیم نے لیک کر سب سب سب سب سب کو فیز کو نے کوا پی پلیٹ میں ڈال لیا۔ پھر ٹوالا بنا کر منہ میں رکھا اور دیر تک چہانا رہا لیاں ہیں ایس سب سب بیا کہ سب کی پلیٹوں پر بیان سب کا نہ میں ایک مردی تھا اور نہائی کے اندر کھی جرا ہوا تھا۔ اس نے منہ بنا کر سب کی پلیٹوں پر انگر ڈالی تو پلیٹوں میں رکھے ہوئے گوئوں میں اند سے جم سے ایک میں ہے چہر سے کا رنگ اور کہا اور جنہ کر اس کے خیر سے کا رنگ اور کہا اور میں بنا کہ اندر سے کھی بنا۔

اب اس کے منظامز وقراب ہو گیا تھا اور پھر اس کے سب دوست سے دیکے دیکے کر مشکر ایسی دیے ہوئے اس کا خاصوفی سے خداتی اڈ ارب ہوں والی لیے اس نے سوچا کہ دو کھانے کی بھڑ سے انداز ہوا کہ جاگ اپنین و و بھا گیا گئی ہی کہے؟ ایسی تو کھے کہا ہا باتی تھی ساس نے اپنے سامنے دیکھ ہوئے کھے رکے بیالے کی طرف باتھ ویو ملائی تھا کہ اس کی نظر برابر ہی دیکھ ہوئے شاریین کے کھے رکے بیائے پر پڑی ساس کے مشرف باتھ ویر سایائی تھا کہ اس کی نظر برابر ہی دیکھ ہوئے شاریین کے کھے رکے بیائے پر پڑی ساس کے مشرف باتھ ویر سایائی تھر آیا ۔۔۔۔ اس کی مشرف باتھ انتاز میں سوچا ۔۔۔۔ اس کا بیالدا تناز اللہ اور جم سب کا انتاز جھونا ؟

اس کی لا بڑا وریزی گئی ورآ کو بچا کراس نے اپنے چھوٹے بیا لے سٹارٹین کایڈ ابیالہ جر لی ابیا۔ چکریڈ ہے موسے ہے چچ پھر کرمنٹر میں رکھائی تھا کہ منٹرے کھے کا فوار و سابھوٹ پڑا اور سا دا وسنز خوان ٹرا ب برگیا۔ چاروں فرف ہے بچوں کے تیقیا ورٹا لیاں کو ٹٹا تھیں۔ان میں سوجی و ماشد اور شارتین کی آوازیں سب ہے آ کے تھی ۔ورا ممن اس یہ ہے جانے میں کھے کی بھائے چاولوں ہے تھی ہوئی چھ تھی اورای میں تھی۔ اچھی طرح تنک ڈالا آئیا تھا۔

سلیم کسیانا ہو کررونے لگا ہے بھی آپا کھانے کے کمرے بھی آٹی تھی۔ انھیں دیکھے می و واور زور زورے رونے لگا۔ آپانگی چڑکراے باٹ بھی لے کئیں اپنی کودیس بٹھا کراس کے آٹسو پر نٹھے اور کھنے گئیں۔۔۔۔۔ ''اس سے میں رونے کی کیا شرورے ہے ۔ تم نے ایسا کام می کیوں کیا جودوسروں کو جنے کاموقع ملا یتم تو یوسیا جھے بھیا ہو دبولوا ہے اس طری ترید و بین اور توی نیس کرو گے؟''

"" نیمیں" ....سلیم نے ہوئے کے بچول سے اقرار کیا۔ آپانے اس کوشایا ٹی دی پاپا سے کہ کرنیا کیم ہورڈ ولانے کا وعد وکیا، خوب انہی انہی انہی بتا کی لینن پرنیس بنایا کہ کھانے میں بغیر نمک مریق اور بغیرا غربے کا براسا کوفتہ اور نمکین کھے خود آپانے می بنوائی تھی۔

#### ڈاکٹراحسان اکبر

## شنرادے کے چھتھیار

یارے کی ا آ و تصویل ہے یہ مستمری کی ایک تر کی کہائی سنا کمی ۔ یہ مستمر تحظیم کے اس یہ ہے سلسلہ کو کہا جاتا ہے جو یہ انتظام سے جھوجی ہو ۔ سوجا ما با کستان ، جھارت ، جگارویش و نجے جسپ ای ایک یہ مستمر کے ملے وہ ما لک ہیں ۔ سوایک بہت مشہر رسم ان کی در ایک جیا بہا ہوا ۔ بچہ جب یہ ایوا قرام کے مطابق واران کے در ایک جو بی اس کی روشنی شرائی کرتے ہوئے وہ اس کے ۔ نجوجوں نے بلوائے یا کہ شخرا دے کی قسمت کا جو حال و وہیاں کریں اس کی روشنی شرائی کرتے ہیں جاتھ کی جائیں گے ۔ نجوجوں نے شخرا دے کی قبات ، ملم دوئی اور دھا ایش متجولیت کا قرار کرتے ہوئے ہوا سے خاص طور سے بیان کی کشترادہ کے عہد مکومت میں ملکی سیاد کے بائی دفائی وطن کے لیے موجود با نج جھیا دوں کے علاوہ ایک چھٹا انم اسلی بھی ہوگا جوان مسب تھیا دوں یہ بھاری در ہے گا۔

عومین بچواہی زمانے میں تیم مکوار دنیز ہے، کلیا ڑے اور ڈھال کے سوالوائی میں کام آنے والااور کوئی ہتھیار انسا لوں کیا مشمال میں آ باشرو کے نہیں ہوا تھا۔

"چینا اسلید؟" إدشا وجران بوکر روتمها شرات کا ولی خوتی ہے جموم افعا کراس کا بینا کتابیا اسکوران بنے والا ہے۔ ادشاہ نے اسے بور سے اسلے دور ہے۔ ادشاہ نے اسے کی تربیت لینے کے واسطے دور کے سنز پہنچے دیا شیزا دوئی نگا کر پڑھتا رہا۔ اس کے استا دید دیکھ کر بہت خوش ہوئے کران نے بہت کم عرصہ شراکل قطیم کھٹی کر ایک خور پر بھا کہ استاد نے اس کے سر پر فضیلت کی گڑی یا بھٹی اور سند بھٹی ساس زمانے پر بچ ا کا میا ہے طالب علی مر پر عالم خاص جو جانے کی نشانی کے طور پر فضیلت کی یا قاصل بن جانے کی گڑی یا بھھا کرتے تھے بھٹرا دی ہے تھا میں مائے کی گڑی یا بھھا کرتے تھے بھٹرا دی ہے تکا ملب ہو کراستاد نے کہا کہ ن

" بینا اگر بهم آیا مت کے دن کے بھی علم عاصل کرتے ویزیاتی بھی علم عاصل کرنے کا بیش پو مائیس ہوسکا کے اور کا ایک مت کے دن کے بھی علم عاصل کرتے ویزیاتی کولی کے بھی است کے دن کے بین میں اضافہ ہوتا ہی وہتا ہے بھی است ماسل کرتا ہے کہ گئے ہو ۔ اے عاصل کرتے وہتا اور بیر بھی بین کی طاقت ہے ۔ استی بیزی کر بیر ماری ویٹا کو ایکے بی ماہ ورب بھی بیات و سے بھی بیات و سے کئی بیزی کر بیر ماری ویٹا کو ایکے بی ماہ و دیکھی ہات و سے کئی ہے ۔ جا ذا اسے علم برشک ندر کھنا۔"

شفراد ووالیسی برمنزلی طے کرنا آر باتھا ہے ایک وسطے جگل ہے ہوکر گز ریاج ا۔ ایک فوفنا ک آواز نے

14/16

" فیردارایبال بھول کر بھی قدم نند کھنا۔ یہ بھال لیمیا اوں دالے بھوت کا ہے۔ یہال کو آئیس گرادا۔" شغرادے نے کہا ' بیافی میرے شمر کارستا ہے باگر یہاں سے پہلے کو آئیس کی گرادا تو اس کا یہ مطلب تو نیس کے بعد شمر کئی کوئی ڈگرزے نے فیصلتا میں سے گزارا ہے۔"

یہ کر کرشنرا دوآ گے یہ متنا گیا۔ چلتے چلتے د واکی یہ سے چوڑ ہے دیا گے گزارے تک جا پہنچا۔ جہالی سے اے مشتی پر اپنے شہر کے لیے رواندہ وہا تھا۔ تحرکھائے سے پہلے تھا کی تجیب اور ڈیا ڈٹے سے جانور نے اس کارستہ روک رکھا تھا۔ یہ جانوراییا تھا جس کا قد کا تھے ہے جد بڑا اور مشکل تھا اس کے پورے جسم کو ڈالیں نے ڈھائپ رکھا تھا شخرادے نے اے چورستہ رو کے دیکھا تو کہا گئ

"جرارمة جُون واقعة أكم جالب-"

جالور فقرمصاور تداق ساكية

" ما ستر کیسا؟ اور کمی کا ماسته بریهان بررستر متم جوجا تا ہے ۔ آھے دریا دکھا اُل نہیں ویتا۔"

میر ارستادر یا کے بارجاتا ہے۔ شغرادے نے جواب دیا ۔ ہم رہے دینے کے لیے قش آئے ہم نے بہال رستا کیول منافا در کیول عاری جا کیریش قدم رکھا ۔ ''کیہ جانو رکاجماب تھا۔

شنراد ہے آ ہے مجمانے کی کوشش کی قومانے کر درجھ کر اوا تھا۔ وہو آبا ہا ہے قوشرا درجو گھا ہا ہے تو شنرا دے کو فسر آ گیا ہاں نے اس برتے وال کی او جماز کر دی شمرا کے ۔۔۔دو۔۔۔ تین

شنراد ، جیرا اہر تیرا کداز تیران تھا کہ تیر کہاں جاد ہے جیں کین کہ تیران جانورکو لکنے کے بعد عائب جو جاتے۔ تناقوے تیرای الری ہے اور کے تیران جانور کے تیجے بالیل جی دوجاتے تھے۔

کیم کی پیریشی شانسانی مکہ جانور نے اس سے دونوں بازو داوئ کے بیٹنرا دے نے بہت بامائیل سیکھا تھا ۔اس نے آیک پاؤل پر زور دے کراندازے سے جانور کی آگھ پر ایٹا دومرا گھٹا ٹھک ہے دے مامائخراب بیٹا روہانوں سے کھٹے کک چڑے کر وگیا۔

جیب جانور تھا۔ شخرا دے گی آخری کوشش بیٹی کروشن پرسری دے ادے اس نے بیتر بہلی آ زماد کھا مگری وا بیر کراہ و وجانور کی کھا باگر فٹ شریاتھا ۔ سست اور بے شن درندے شریقے سے قدرہ ایر نیس ڈرٹا بیشنرا و افرالا۔

'' تَرَمَّم جھ مِ اسِنے یا نچ ں بتھیا رآ زمانچے ہو جوسب کے سب نفنول اور بے کا بٹا بت ہوئے رتم اپنی فکست تشکیم کرواور ویشتر اس کے کریٹر اور کوئی کا رود اٹی شروش کروں تم میرانظم ندمانے پرمعانی مانچو''

'' بین نے نئی راور قدم رکھا تھا اور علم کا فقاضہ ہے کہ نئے رہتے دریا فٹ کرو جھے اپنے اس قبل پر خوشی ہے۔'' شغرا دے نے جواب دیا۔

''تم ازائی ہار چکے جواور نہتے بھوک لگ ری ہے' جانورٹے کہا وریہ کر کرشنرا و سے کواپنے جسم سے جدا کیا۔ '' کالم اور طاقتو روٹیل کوئیل مانے سوتم بھی اپنی مرضی کرو ۔ تکریا ورکھوک ٹا بھی اڑا فی ٹتم ہو فی ہے اور نہ میں نے سار ہے تھیاری استعمال کے بین۔ بہا درول کی اڑا فی سے طریقے بہادرا نہوئے تیں۔''

جانور نے کہا ''جو سے بڑا بہادر کون ہوگا۔ لے آؤاپنا سی جھیا رکو بھی وہ جھیا رہے ہونا ٹی اورول کیا ہے۔
چہا ہوا ہے ۔ بی ایدانسان ہوں جس نے علم عاصل کیا اورا سے اپنے ول و دماٹ کی روشن کے لیے استعال کیا ۔ یہ ہتھیا رول اور دماٹ سے ہا ہر لطے گائے آتا مام سے بھے کھانا شروٹ کردو تم انسانیت کے دخمن ہوائی لیے بیرانلم تماما ما وشمن بن کرنسمیں تباہ کرد ہے گا ۔ کھوں کہ علم ہرصورے بی اور ہر جگر تلم ، جہانت اند جر سے انسان وخمن اور ہر ائی کا خاتمہ کردیے والا جو ہر ہے۔ ''

" تم باتس بهد كرتے ہو۔ جانورنے كبا علوية كي بنا دوكر بيلم كيات ہے ۔"

سینظم وہ فرد ہیں ہے جس کی مرد سے بھی اپنی زیکر گی تو تھا رہی زیکر گی ہے گلف بنا پیکا ہوں ورٹ بھی ہمی درید ہوئی تفاسیات نظم سے بھی پھرتو ڈیٹا اور اس کے اوزا راور سرامان بنا تا ہوں ۔ اور لوے کو پھمال کراس سے استعمال کی بیٹے میں اور حفاظت کا سامان تیار کرتا ہوں۔ اس کی مروسے تھمار ہے جسے تھنے بالیں والے جا توروں کی کھال اتا رہا تھی نے سیکھا ہے تے بھی ہم واپوں بھی اوڑ ہو کر جاڑے میکی شدمت ہے جسم کو تھو وہ کروں گا۔''

ہم اشان است جھوٹے بھو نے آئد کا شاورات کر ورجسوں کے باوجودائ علم بی کی وجہ سے دریا تیم جاتے جیں ۔ یہ سنتی ای علم کی مدو سے بنی اور دریا تک جہد کرآئے والے وویز سے بڑے در فت ای کی مدو سے کا مشاک میں کہ تم ان سے جمیتر جلیان اور شختے بناتے جی جوملدا کے گھروں شی بچتے جی اور تناد سے گھروں کو منوارتے جی ۔'' جانورائي ليح كرليري "كياش علم كيدسكا بون". تم علم سيءاصل بون والاموتى مجدت لي يحقي بوت مشفراد سي خواب ديا -" علم اموتى ج" أجانوركي المحصيل ميني كي مجتني روائني -

بال علم كا محد ونتجها وراس كالبيتن موتى ہے جماعة القاتى اور و هديہ كرتم خدا كى تكوتى ہے فرست مت كيا كرو۔'' '' جاؤشنرا دے بش تممار كي بات پر ايمان لاؤ۔ شروعد و كرتا جونى كرآ بند وابيا على كرون كا رجيري وحشيا نہ حركتوں كوموانى كرديتا۔''

یں نے شخص معاف کیا۔ شیرادے نے کیا علم کین پر دری تیل سکھا تا علم ضنے کا دھمن ہے۔ علم حیصل اور برداشت سکھا تا ہے۔ جو پہلان بیل نے علم کی بیان کی علم ان سب کی زوج ہے۔ علم دراصل ایک انسی روشی ہے جو میں رستہ دکھا تی رہتی ہے میر تظرفین آتی ۔"

> " شیراد نے بے فاقعی سب سے زیادہ طاقتوری کواپنے ہاتھ میں کر رکھا ہے۔" یہ کہ کر جالورنے شیراد سے کے بیرول پر سر دکا دیا۔

شنراد وانہنا سٹر مطرک کئا آیک دن جب اپنے والد کے حضور کینجاتو اس نے وہاں سا ری رووا وسنا کی۔اس جا لور سے مقابلے کی باسے من کر اوشا وکا پنے بینے کی لیافت اور ڈیائٹ ریاو رکھی احماد ہو گیا۔

یز رکسیا دشاہ ایل بھی باقی عمر یا دخدا ش گزارہا جا بتا تھا۔اس نے اکٹے می دن امرا کا اجلاس طلب کیا۔اور در ار خاص میں شغراد کے تیجند نشین کر کے اپنی یا دشاہت تھی اس کے میر دکر دی۔

र्वे के के के

# مكر مجر اور رحمال يج

ا کے دفعہ کا ذکر ہے کہ کیکہ چھوٹی کی خوبھورت نگی جس کا یا م سارہ تھا اوراس کا بھائی را قالا ہور جس نہر کے قریب رہا کرتے تھے۔ان کا چھوٹا سا گھر تھا۔ جس جس ایک المجید تھا۔ان کے بابیٹیے کی و کا رنبر کے بالگل قریب تھی اور جب و اکھیلتے تو وونبر میں ہے والے اورنبر کے ذرو کیک گئے ہوئے ورفنوں کی آوازس سکتے تھے۔

ایک دن سار مہا بیٹے میں جو لے پراکی کھیل رہی تھی۔ وہ جبولاجبول رہی تھی کہ ایک دم یوا سائر چھے

دیار کے اوپر سے اندر آئیا۔ وہ بہت بڑا تھا اور بھیا ہوا تھا۔ اس کی کھال کچڑا اور نبر کے بخوں اور دوسر سے

گذی تھوڑی ہوئی تھی۔ سارونے زورے نیج کرکھا "ماما" رافا بھے بچاؤ۔ ایک بڑا اساگر چھ ہا بھچ میں

آئیا ہے۔ رافاتیزی سے ہا بر تھا اس نے دیکھا کہ سار وجو لے پر بیٹی ہے اور اس کے ترب ہی کھا س پر

گر چھ موجود ہے۔ گر چھ نے کہا کہ چا ہے تیل ماس باس باس پر ما راش شہول کے میں بہاں آئیا ہوں اس

سارہ اور دافا گر چھے کی باتیں شخص دے ، انھوں نے اس سے پہلے گر چھے کو بولئے ہوئے نیل سا تھا۔ گر چھے نے کہا کہ شن تیم میں تیم اور شن نے کوئی قراب جی کھائی ہے جس کی وجہ سے بہر سے بہر سے بہر اور شن نے کوئی قراب جی کھائی ہے جس کی وجہ سے بہر ان آنسونکلا بیٹ میں گڑ بر ہے ، میں بہت بیار ہوں جہر بانی کر کے بچھے۔ اس کی دائیں آ کھے سا کے برا اسا آنسونکلا اور وہ چینے لگا۔ سارہ نے کہا کہ قرر کی کوئی بات بیل ہے۔ ہم تھاری مداکر ہیں گے ۔ لیکن ہم یہ بات اپنی ای کو انہیں بیا ہے اپنی ای کو تیم بیات کھی بات ایک ای کی کہ بیا ہے کہا کہ قرر کی دور بہت قوار و دوروں گی ۔

رافا گر کے افراکیا اور چپ چا ب کاری چانی اورایک کمبل لیا، اس نے حر مجد کو کمبل سے ڈھٹا ، اوراس سے کہا کہ وہ کاری چانی ہیں ۔ اگر چروا فا یہت چھوٹا تھا اوراس نے پہلے بھی کارٹیل چانی تھی ، اس فائی تھی ، اس نے اپنے کہا کہ وہ کارٹیل چانی تھی ہوں تھا اوراس نے پہلے بھی کارٹیل چانی تھی ، اس نے اپنے کہا کہ وہ گل بیٹ پر چھ جانے ۔ اس طرح وہ ڈاکٹر افوری کلینک کی جانب روا نہ ہوئے ڈاکٹر افوری کلینک کی جانب روا نہ ہوئے ڈاکٹر افوری کلینک کی جانب روا نہ ہوئے واکٹر کی حیثیت سے مشہور ہے ، جوابے مریضوں کی انہی طرح

د کیے بھال کرتا ہے۔ وہ جب ڈاکٹر اٹورکی کھینک پر پہنچے۔ تو وہاں جینوں لوگ موجود ہے، جیسے می انھوں نے ساروا وررا فاکے چکھے ایک گر چھے کا آہت آ ہت آ ہے ہوئے ویکا انتخام بھات بھی ہو کیں ویڈنگ درم میں اپنی سیٹوں سے اٹھ کرنگل بھا کیس ۔ رافا خاموثی ہے ڈاکٹر اٹور کے وفتر میں وافل ہوالیکن اسے گر چھے ویکے بہت صدرہ ہوا ۔ لیکن جب اس کا ما حساس دورہ ہواتو اس فے قوجہ سے گر چھو کی ہات کی اور انتخاطری جیک کیا ۔ فاکٹر اٹور نے کہا کہ جن اور انتخاص میں بیدوا کی دومرہ ہوا تھا ہوا کی دومرہ ہوا کھی کی دومرہ ہوا کھی دومرہ ہوا کھی ہوجاؤ کے۔

اس کے بعد ساروہ رافاا ور گر چھتے ہی کاریس پینے گئے ، اور گر جا کر بہت سارے بسکتوں اور ٹوسٹ کے ساتھ جائے لی ۔ افعوں نے گر چھ کو دوا دی اور کہا کر کل آنا۔ اس کے بعد سے نہر ہیں رہنے والے لٹام گر چھ ساروا در رافا کے بہت اور جے واسٹ بن کئے ہیں اور جب بھی ان کی طبیعت ٹھیک ٹیس ہوتی یا جا اور ٹوسٹ کی خوابش ہوتی ہے واسٹ بن کئے ہیں اور جب بھی ان کی طبیعت ٹھیک ٹیس ہوتی یا جا تے اور ٹوسٹ کی خوابش ہوتی ہے واج ہے واج ہے اور کے دور کر باشیج ہیں آجائے ہیں اور ساروے یہ جاتے ہی واکھتے ہیں۔

ڈاکٹر انور نے بھی اپنے کینک یں ایک مخصوص حد ترکیوں کے علاق کے لیے کول دیا ہے تا کوو جب بھی وہاں آئیں ، لاہور کی بوڑھی بیکا معدان سے نداز ریں۔ ساروا وررافا با بیٹیے یں کھیلتے ہیں اور اس باعدی بہت توش ہوئے ہیں کہ انھوں نے نہر کے کرکیوں کوزند ور بنے میں مدودی ہے۔

### معصوم عزم

شہر میں سائیلیں تو بہت تھی گران میں ہے کوئی تلقی والے کی سائیلی کی طرح فاص شیل تھی۔ بیسائیلی بالکن سفیدرنگ کی تھی اوراس کے گلے بیدے کے اورا کی بیدا اساوھات کا ڈیا لگاہوا تھا جوٹری کی طرح کا تھا۔ جب برف کی ایک سٹیل میں رکھی جاتی اور ڈھکٹا بند کر دیا جاتا تو اندر تلفیاں شفندی رہتیں ۔ تلفی والاسائیک کے بیڈل جاتا تو ایر باتی جاتا تھا، جبال اوک کھڑ ہے ہوتے۔ سب تلفیاں ٹرید تے باتھوں کے ٹریدار بہت ہوتے سے بیڈل جاتا تو ہیں تا تی ہوئی جاتا تھا، جبال اوک کھڑ ہے ہوتے۔ سب تلفیاں ٹرید تے باتھوں کے ٹریدار بہت ہوتے سے بیڈل شندک حاصل کرنے کے لیے معندی شندگ حاصل کرنے سے لیے شندی شندی شندگی ماصل کرنے سے لیے شندی شندگی شندگی ماصل کرنے ہے ہے۔

یہ سائیل ٹی ی ہے بھیا کی تھے۔ بھیا میاں ٹی ی ہے کہ کے بیجے ایک گفتری میں رہے تھے۔ آدی بنس کھ ہے۔ بہتیوں کے ساتھ الف بال کھیلنا جھی، چما لکنا تھا۔ بھیٹ جکی جکی سیٹی بھی بھاتے رہے تھے۔ بھیا میاں روز میں سائیل شیڈ سے نکا لیتے، پیپوں کی جوا و کھتے اور پھر بھل پڑتے۔ جاتے ہوئے می می ہو کو ہا تھ بالا

ی ی پر کاایک دوست آغای ہے۔ ایک بارہ و کہنے لگا: "اگر ایک دن اہم لوگ بھی تحصارے پہلے کے ساتھ جنس آؤ کتنامز وا آئے ہم ذراان سے ہے جے کے دیکو ایکو۔"

ئى كى يۇقۇر ئى دىر بىكى سوچارىا \_ى يوكى بات اسى كى اچى كى ـ

ای شام جب پچامیاں پھیرا کر کے کمر آگئے تو تی ہی پونے ان سے پوچھا:" کیائیں اور میرا دوست آپ کے ساتھ مثل کتے ہیں ۔ جب آپ بنتے کوفل پینے جائیں تو جمیں بھی ساتھ نے چلیں۔"

یفتے کا دن تھنی والوں کے لیے ہوجہمروف دن ہوتا ہے۔ می کی بچ نے سومیا کراس دن وہ اور کی بچ بچیا میان کا ہاتھ بھی شامکیں مے۔

پچامیاں ٹی می ہو کی بات من کر جنتے گئے اور ہوئے: "مگر جیٹا اتم دونوں کو سائنگل پر نہیں نے جا سکا۔ ایک لڑکا جل سکتا ہے دونیس ۔ اچھا تغیر و۔ ایک بات مجھ تک آتی ہے ایک بچہ چچھے چھے دوڑے اور ایک بچہ سائنگل برمیرے ساتھ بیٹے۔ بسیاریاں بدلتے رہنا۔''

یچامیاں رامنی ہو گئے تو می ہوری ہوری ہو کے گھر دوڑ گیا۔اے فوش نی کی سنائی۔ ی ہو بھی بہت فوش ہوا کہنچا گا :"منیس بینج تک نظار نیس کرسکتا۔ کیاتم انتظار کرسکتے ہو۔"

"أون جول منس بحي انتظارتين كرسكار"

عُرَا نَظَارِكُمَا بِرُا ۔ دونوں انظاركرتے رہے۔ آفر ہفتے كی گئے آنچیں۔ پیچامیاں نے ساننگل شیڈے باہر لکالی تو دونوں ساننے کھڑے ہوئے تھے۔

چامیاں اور لے ان ویکھویسٹی پرباد کا ماقویہ ہے کر فیکٹری چلیں سے رو بال سے روف کی سلیاں اور تلفیاں خرید تے ہیں تم دونوں ان چیزوں کوڈب میں رکھنے میں بیرا با تھ بنایا۔

ام س کے بعد کیا ہوگا؟"می ی ہے نے چھا۔

" پھر ہم اپنا پھیراشرو گ کرویں گئے۔شہر کے پچ ل بھے سے شرو گ کریں گے۔ بفتے کی می وہاں ہا زار سے سودا طرید نے والوں کی ہوئی کی جھیز ہوتی ہے اورلوگ فرید اری کے بعد تلفیاں کھانا پہند کرتے ہیں۔"

میلے ی پوسائنگل پر جیفا۔ ڈیڈے پر جیٹھ کراس نے بینڈل مطبوطی سے مکڑا ٹا کا کرے نہیں۔ تھر پھا میاں گدی پر جینے۔ تی می پوکوآ دا زای اور تیجو ل چل کھڑے ہوئے۔

پہامیاں سائنگل تیز نیس دوڑائے ہے اس لیے می میان کے بیٹھے بیٹھے آسانی سے دوڑتا رہا۔ ڈرا ڈرا ک در کے بعد پہامیاں جیڈل پر گی ہوئی بری میں فید ممنی بجا دیتے۔ کوئی خاص ویہ نیس تھی۔ بس یوں می بفتے کادن تھا۔ ووڈوش تھے واس لیے ممنی بجا دیتے تھے۔

وی منت بعد سمائنگل پر جینے کی باری ٹی کی پہاؤٹی ۔ بالوگ بی بیٹے کی کرتر یب بیٹی چکے ہے۔ و رامیر بعد کی کی پہاؤٹ سائنگل سے اتر ہا پڑا۔ اس نے برف کی سلوں اور قلینوں کو ڈ بے بھی جرتے وقت بھیا میاں کا باتھ بٹایا اور پھر سب کے سب روانہ بو گئے۔ اب کے سمائنگل اور زیا وہ آ جسنہ پھل ری تھی ، کیوں کہ اس کے ڈ بے بھی اور اس سے کرنے کے دائی کے ڈ بے بھی اور اس سے کے سب روانہ بو گئے۔ اب کے سمائنگل اور زیا وہ آ جسنہ پھل ری تھی ، کیوں کہ اس کے ڈ بے بھی اور اس سے کرنے کی تھی ۔

شہر کے پیوں کی افھیں ایک ساب دارجگر لی گئے۔ ذرا دیر بعد پہلاگا کہ بھی آ گیا، بھر تو گا کوں کا تا تا بند دو گیا۔ ان میں سے اکثر بھامیاں سے باشمی کرتے اوران کی بلی نداق کی باتوں پر خوب ہنتے۔ می می بواور می بوڈے سے تلفیاں نکالے میں مداکرتے رہے اور ذرا ذرا دیر بعد تلفیوں پر لیٹے ہوئے کاغذ اکھا ڈکرایک طرف رکھ دینے تھے۔ووپبر تک آدمی تلفیاں یک تیکن۔ پہنا میاں کئے گئے 'بیلواپ دیلو سنا تیکن کے باہر کھڑ ہے ہوں گے۔تھوڑی دیر بعد ایک بزی ٹرین آنے وال ہے۔ بہت سے مسافر اثریں کے اوراس گرمی میں اورا قلنی کھائیں گے۔''

ر بلوے اسٹیشن کے باہر میدلوگ کی اور سے آم کورشت کے نیچے کھڑے ہو گئے ۔ پچامیاں کی بات کچی نگل ۔ تکفیاں نوب بکیس ۔ جاری دو تین تلفیاں باتی رو کئیں ۔ دیکھتے ہی دیکھتے دو بھی بک کئیں۔

" چلوچھٹی ہوئی۔" پچامیاں بنس کر کہنے گئے:" آئ کا کام ٹتم۔" دونو لاڑ کوں کوما اُمیدی ہوئی۔ انھیں قلفیاں پیچنے میں ایجا مزا آ رہا تھا کہ ووٹوثی ٹوثی اس کام کو جاری رکھنا چاہجے تنے اے گرساری ٹوثی ٹتم ہوگئی کیوں کراٹھیں گھرجا ناتھا۔

چھامیاں نے کہا: " ذرا سا کام رو گیا ہے۔ ووسا منے جواسٹور ہائی میں ایک آدی سے ماتا ہے۔ بس وی منت میں آتا ہوں بتم دونوں یہاں تغیرواورسائیل دیکھنے رہو۔"

پہامیاں مڑکے اور کے اسٹور میلے گئے۔ دونوں اڑکے بھی یام کے بڑے کے بہتے ہوئے گئے۔ اسٹیشن سے
اہر آنے والوں کو دیکھتے رہے۔ بہت سے مسافر دور دراز سے آئے تھے۔ بہت ساسانان ساتھ تھا۔ دونوں
مڑے سے دیکھتے رہے۔

ا منظ میں اسٹیشن کے اخدر سے سیٹی کی زور دارآ واز سنائی دی۔ می کی بوئے کہا: "شایع کوئی گاڑی جائے والی ہے ۔ چلوؤ راائدر چل کر دیکھیں۔ ہی ذراک دیر کے لیے چلیں مے۔"

می یوی است س کری ہے کہا "اللوس فورالوس آئی کے۔"

دونوں لڑے افرر گئے قرار کے فارم پر کھڑے رہے۔ ہماری ہو کم انجن سے قوال لگل رہا تھا۔ ہر گاڑی کوا یک چھولا سالگا اورڈ ہے تیزی سے گزرنے لگے۔ ان عمل مسافر ہو سے ہوئے تھے۔ چھے مسافر ہاتھ بالا ہر اللہ حافظ کہ رہے تھے اور ہم پلیف فارم ہالگل سال سونا ہو آبیا۔ دونوں اڑے کا م کے ہیزے کے بینے بی جگہ کئی گئے۔ پہلے ی ہوئے دیکھا۔ سائیل وہال آئیل حمل

"سائيل!يهال ونيس بي-"ى ى يوكاول يولايا\_

د دانوں دوست جاروں الرف و کھنے گئے۔ادھراُ دھردوڑے۔سائنگل جہاں کھڑی تھی ای جگرکو دے ویکھا۔ برطرف ڈھونڈ ایکرسائنگل ہوتو تھرآئے۔ ی پوکھنے لگا:"شاہر بچامیاں اے گھر لے گئے ہوں۔ ہوسکتا ہے وہیم سے پہلے یہاں آئے ہوں اور جمیں یہاں ندیا کر غصرہوئے ہوں۔"

ی کی پوکادل بیدیا متعانے کو تیارتھا، گراہے مطوم تھا کہ بیری نہیں ہے۔ اس نے اپنے دوست سے کہا: "سائنگل چوری ہوگئی۔ ہم نے بہاں اسے چھوڑ کر نعطی کی۔ استخد میں پچیا میاں سز ک یارے آتے دکھائی ویا ۔ وواسٹورے نکل کرای طرف آرہے تھے جہاں پر مہلے سائنگل کھڑی تھی۔ وہ سکرارہ ہے تھے، تحر جب لاکوں کے قریب پہنچا ور دیکھا کر سائنگل عائب ہے قو ہو ٹیکے روگئے۔

انعون في كاركول مع جمان سائكل كمال م، كيابوا، كما الد بونى؟"

تینوں ل کر پولیس تفاقے ہے۔ راستے میں می ہوئے ہی اے کہا: "بن می شلطی ہوگئی ہم دونوں و را میر کے لیے اسٹیٹن کے قدر مجھے تتے۔ ہمیں کیا معلوم تفاک اتن می رم میں کوئی سائنگیل اٹھا نے جائے گا۔"

بجاميان چيد الم - ين ي يو جربولا: "بجاميان جمع برد الموس ب - جمع كيام علوم تعا-"

پہامیاں کئے گئے: "بس بھائی جہدہ وہاؤے ایسی بھول کس سے بھی ہوسکتی ہے۔ "ی ی ہے نے مہلے بھی پہامیاں کو بگڑتے ٹیش ویکھا تھا۔ اس وقت بھی و وا پنا خصر ہروا شت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ی ی بہ کو مطوم تھا کہ بیزی گڑین ہو گئی ہے۔ پہامیاں سائیل پر تلفیاں بھے کر روزی کماتے ہیں۔ سائیل ٹیش ہو گی تو وہ بے کار بوجا کیں گے۔ یہ ساری کڑیواں کی اوری ہو کی تھی ہے ہوئی ہے۔ وہ رہ رو کے جی سوچنا رہا۔

تفائے میں پولیس والے نے پہلے امیاں کی زبانی پوری بات فورے کی۔ وور جا منا تھا کہ سائیل کیسی اسلامی ہوری ہا دی اور سے کی ۔ وور جا منا تھا کہ سائیل کیسی اسلامی ، پھراس نے ایک برد کی اور اسلامی میں دکھویا۔ اسلامی میں دکھویا۔ اسلامی میں دکھویا۔

چھا میاں نے ہو جھا "اجمالی یہ براشم ہے۔ سیکووں سائنگیس چوری ہوتی رہتی ہیں۔ بھٹ میہ بوتا رہا ہے۔"

بإمال بكرية فالوشرب

" بہوسکتا ہے کچھادان لگ جائیں ممکن ہے تانے دو تانے لگیں۔ "پولیس دائے نے ان کی طرف مایوی ے دیکھا۔

"الرئيس تحاري جك وناقواس ما نكل كي إرب على سب يحد يمول جانا \_" بوليس والاجربولا\_

بولیس دالے کی مید بات من کرئی کی ہوتے وان رواکیا الا کرمیداوگ تھٹی واٹی سائنگل کی چوری کا چانیش لگا سکتے تو پھران کا کیافائد و یا ہے ہولیس دالے کس کام کے۔

پولیس والا سمجمائے لگا:" جماری کوئی تلطی نہیں۔ ہم لوگ بہت کم بیں۔ چور بہت زیادہ ہیں۔ ہم اپنی می کوشش کرتے ہیں تحریب۔۔۔"

چھامیاں نے دہیمے دہیمے الدازی ہولیس والے کاشکر بیادا کیا۔ دونوں اڑکوں کو ساتھ لے کرتھائے سے اِبرآ گئے اور بہاں سے گھر کے نبے راستے ہیر پیدل جل کھڑ سے اوٹے۔

ا گلے دن پیچامیاں تھائے گئے۔ ان کی چیز کی ہے میری سے ان کا انتظار کرنا رہا۔ شاید سائنگل کی کوئی ہیں۔
الحلے دن پیچامیاں تھائے کے دن اور پھر اس سے بھی الگے دن میں ہوا۔ پھر پولیس دالے نے پیچامیاں سے بھی الگے دن میں ہوا۔ پھر پولیس دائے نے پیچامیاں سے کہدویا: "تم بھے روز روز تھے کرنا بند کردو۔ سائنگل ال جائے تو مسیس اطان نے دے دیں گے۔"
میان سے کہدویا: "تم بھے روز روز تھے کرنا بند کردو۔ سائنگل ال جائے تو مسیس اطان نے دے دیں گے۔"
کی کی جے نے پیچامیاں سے جے جھا "اب آب کیا کریں گے۔ دومری سائنگل فرج یں گے۔"

پچامیاں نے سر بلا کر کیا: '' نہیں استا ہیں۔ کہاں ہے۔ ابقلفیاں بیچے کا کام فتم ۔ سوچنا ہوں مز دوری کروں ۔ ایک بلڈیگ بن ری ہے۔ وہاں مز دوروں کی شرورت ہے۔''

منٹیں بھی کام کروں گا۔''می می ہو کہنے لگا۔''پھرٹیس چیے بچا کر آپ کوئی ٹی سائنگل فریع دوں گا۔''پھیا بٹس ویے:''یوزی چر بانی پھر جیا تنہیں پسکول جاتا ہے۔''

می می پوکو حکوم تھا کہ چی بات ہی ہے ، تحراس نے دل علی تھان کی کرا یک ندایک دن چھامیاں کو سائنگل شروردلائے گا۔ جا ہے کتے دن لگ جا کیں ، پیچھی جو چھامیان کے لیے سائنگل شرورآئے گی۔

تین بنے گزر گئے۔ سب نے تھنی وہ ٹی سائنگل کی اُمید چھوڑ دی۔ ایک دن گئے را کے ی پورٹی می ہو کے مگر دوڑہ آیا۔ جب وہ آیاتو می کی پوستر می تیں لیٹا ہوہ تھا۔

ووج إن روكيا اورمو چناكا كالرياعظ مع عدي عدير عاكول آياء

"بن ی الیمی تیری ہے۔" ی پولے زورے کہا: اشیس سجماتا ہول کئیں نے تھی وال سائیل و کھولی ہے کل رامت کودیکھی ہے۔"

ئى ئى پورى أوپرى سالس أوپر اور نيچى سالس نيچىر «گئے۔ "كہاں؟"اس نے بوجھا۔ شامی دورے پو کیتے لگا: "بیکسی کے شیڈ میں ہے۔ جھے بیتین ہے کہ جاری می سائنگل ہے۔ چلو پولیس والوں کے باس جلتے ہیں ۔"می می پولولا۔" اٹھیں بتاتے ہیں۔"

ي يو يجدير سوچماريا۔

" بان گر پہلے بیتین تو ہو جائے۔ پہلے جل کر خود و کید لیں ، اگر بیتین ہوگیا کہ ہماری ہے تو پچامیاں کو بتا ویں مے۔ ووج لیس والوں سے بات کر لیس مے۔"

می کی ہو کو یہ بات المجی کی۔ اس نے جلدی سے بٹی ایا اورابا سے کہا: 'انتیں ذرای ہو کے ساتھ وہا رہا ہوں۔ '' یہ کہ کرائی نے جوتے ہے اوراپنے دوست کے ساتھ ہل کھڑ ابوا مسی سوم سے کا دفت تھا۔ سڑ کول ہر سنا نا تھا و گرسار سے شہر میں ، کانوں کے وکھلے مسول میں مرنے گڑ دن کوں ، گڑ دن کول ہول رہے تھے اور پھی مکانوں کی چنیوں سے بلکا بلکا ذھوا ال نکلنا شروع ہو کہا تھا۔

سنسان مؤکوں سے گزرتے ہوئے ی ہونے می کو متایا کراس نے سائنگل کیے دیکھی۔ کل شام وہ ایک نے دائے سے گر آ رہا تھا کرامیا کک تکفی وائی سائنگل اس کے پاس سے گزرگی۔

جھے یقین ٹیس آیا۔ یس چپکا کھڑا ہو آبیا۔ پھر سائنگل جیرے سائنے سے سڑک پر مڑی اور کسی کے اصابطے یس پہلی گئے۔ نیس نے ایک آ دی کواس پر سے اقریقے اور اسے مکان سے ملے ہوئے شیڈیس کھڑی کرتے ویکھا۔ پھراس نے اسے نامٹ سے ڈھانے ویا اورا خدرجا آبیا۔

جب و درونوں اس - کان پر پیچے تو و و - کان کے گروگی ہوئی با ڈھ کے مبارے مبارے شیفہ کے بالکل قریب بھی گئے ۔ ی پوکی باحث کی تھی ۔ نامند کا ایک یوا ساؤھیر تھا اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جو بالکل تلفی والی سائنگیل کی شکل وموری سے کھی ۔

" بالكل سنانا ہے ۔" می می ہوئے چیکے ہے كہا:" ہم لوگ دیك دیكا كراندر چلے چليں اورا يك نظر دیكھ ایس ۔"

وونوں چکے چکے باڑھ کے پنجے ہے دیک کر نظے۔ شیڈاور باڑھ کے درمیاں ہو کھی زین تھی دونوں نے اے جہت کر پارکرلیا۔ شیڈ کے پاس تھی کر انھوں نے بھاری تا ہے کا ایک کوا اٹھا کراس کے پیچے جمالگا۔ اٹھیں ایک چیس کر پارکرلیا۔ شیڈ کے پاس تھی کر انھوں نے بھاری تا ہے کا ایک کوا اٹھا کراس کے پیچے جمالگا۔ اٹھیں ایک جہرا تھے ہیے پر لگا ہوا پر اسا ڈبا تھر آیا۔ سفید چکلی گھٹی بھی دکھائی دی۔ ایک موٹر نے دو تین مینے پہلے پاس سے گزرتے ہوئے وہ کورگڑ دیا تھا۔ ڈب پر جونشان بڑ گیا تھا وہ نشان بھی دکھائی وے رہا تھا۔ تھی والی

سائنگل میمی تخی\_

ا جا نک ایک کما مجو نکتے لگا می ہی ہوئے نامند کا کوما چھوڑ ویا اور کھوم کری پوکو ویکھا ہی ہو ۔ کان کی الرف اشار وکر دہاتھا۔

"مكاندرب-"أى في يلك كمان"اي في من الالتي التي المادي

سلام بن ورزورے جو یک رہا تھا وروروازے پریٹنے مار رہا تھا۔ استے بی کسی کے پکارنے کی آواز آئی۔

" جلدي كرو" يى يو في تحم إكركها: "جس يهال عينوراً زن چوبروجانا جائي "

الا کے فورانی شینے سے الکے میجران کے با ڈھانک کائیے سے پہلے مکان کا دروا زود ہوڑے کھالا اورا کی کہا آدی بھورے دیگ کے کام کرنے کے کہڑے سینے جو کے اہم اٹلا۔

"مْ فَمْ دُونُون بِس و بين زك جا الأ"\_

الاکوں نے چھے مزکر بھی جیس دیکھا۔جلدی سے زیمان پر لیٹے۔ پاڑھ یس سے دیک کر نظا اور مزک کے ۔ ووڑ گئے۔

آوى با ژھائى طرف دورُنا ہوا آيا اور جلايا: احسين نے شميس د كھ ليا ہے۔ اب اگرتم دوبار وآئے تو تم ہے سما چھوڑ دوں گا۔''

الا کے بانچے کا بچے - کان سے دور ہوتے گئے۔ جب ذرا سائس تھیک ہوئی، جان میں جان آئی تو دونوں نے ٹی کی ہو کے کمر کارا سرالیا۔ پھیا میاں کو بتانا جوتھا کرانھوں نے کیا ڈھوٹا ٹیا ہے۔

چامان نے پوچھا! محمیں پایقین ہے کہ وہ مری می سانکی ہے۔"

" إ لكل إ تقلق والى سائكل ب\_"

" پہلو پھر پولیس والوں کے پاس میلتے ہیں یم ان کوچکہ دکھا ویتا۔"

"يكون ى مشكل احدي

"چلو پھروفت شائع نەكرو\_"

ہولیس تھاتے میں اٹھیں و وہولیس والا الماء ہے ان لوگوں نے سائنگل چوری ہونے کے بارے میں مہلے مہل بتایا تھا۔ و کیتے لگا! شمیں بردامعر وف ہول ۔ دیکھوالڈ کرے و آتھماری میں سائنگیل ہو۔" ''ارے صاحب وہی ہے۔" کی کی ہو کینے لگا!' مجھ سے ایسی تعلقی ٹیس ہو کئی۔" اپ کی وفعہ وہ بے کھکے مکان کے سائنے جائیتیے۔

"وودیکھیں۔"ی ی پوئے نائے کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا:" تکفی وائی سائنگی ای نائ کے اے کے ۔"

ہے لیس والے نے نامنے کوٹو رہے ویکھااور مکان کا درداز و کھٹ کھنالے۔ پچھو دیر بعد درواز و کھانا اور لیا آ دی اِ ہراکلا۔ بدو بی لمبا آ دی تھاجے لڑے پہلے د کیے چکے تھے، محرو واس دفت یا لکل انجان بن تمیا۔

پولیس والے نے ہو چھا اوم س ناٹ کے نیچ کیار کھا ہے۔ فرراجس و کھا کی او ۔''

" كيول؟" أوى في كيا:" يدير العاطب فين جويا بول ركول-"

پولیس والا بحر نے نگا: " مجھے بیتین ہے کتم نے ایک چوری کی سائنگل دیاں رکھ چھوڑی ہے ۔"

"کیا؟" آدی یوی دورے چیا: "چوری کی سائنگل۔ وہاں تو جیری سامان لانے لے جانے کی سائنگل رکھی سامان لانے لے جانے کی سائنگل رکھی سے اور پچھ کی تیس ہے۔"

هامان كمن الله: " كابت تو تجيه ذراجمين و كمنود يجيه."

لبومیاں نے پتیا کو تعلی نظروں سے دیکھا۔ مکان سے باہر نگا اور پڑھ کے سے بغیر انھیں نا م کے پاس کے بار نگا اور پڑھ کے سے بغیر انھیں نا م کے بار کی جگراس کے اس کے تاریخ کے باری کی جگراس کے اس کے ایک جگراس میں نا روں کی ایک بری کی توکری تھی ہوئی تھی ۔

پولیس والے نے دوتوں اڑکوں کو ورے دیکھا۔ گھر دولیومیاں سے معافی جائے لگا: "براافسوس ہے آپ کو تکلیف دی۔ معاف بیجے۔"

جب و وسب کمر پنچ تو می پونے زور دے کر پیامیاں سے کیا: "ہم جموع نیس بول دہے تھے۔ہم نے تھی والی سائنگل دیکھی تھی نیس کہتا ہوں ۔"

" تحربيا! ووقل ولى ما نكل كبال تحي حسيرا يسيعي خيال آكميا بوكا-"

" تی نیس خیال نیس تھا۔ " سی سی پواچی بات پر از ار باز " تھٹی وائی سائنگل وہاں تھی۔ میس نے بھی دیکھی ہے۔ سی پونے بھی دیکھی۔ "

" تو بماني اب تو وبال بي بيس - كيا سمح."

ی ی پوچپرہا کہتا تو کیا کہتا مگراہے بیٹین تھا کہ سائنگل چوروی ہے۔ اس نے سی بچیا تھا ہے اس نے سوچا کہ وو ٹو دی سائنگل کا چاچا ہے گا ور پکا ارا وہ کرلیا کہ سائنگل ڈھونڈ کری رہے گا۔ بی بی پوجتنا سوچنا اس کا لیٹین پڑھتا جاتا۔

ال في ي ساكها المنس يحاليا كروا كيا؟"

جب س آوی نے جمیں ویکھا تو اسے خرورشہ جو گیا جو گا کہم سائنگی ڈھوٹر رہے ہیں چوری کی سائنگل تھی ۔ اس لیے دبان سے جٹانا خروری تھا کہن جھالیا ندیز جائے۔''

ام چھاہ چھائیں بھی بچھ کیا۔ "ی ہوئے مر باا کر کہا: "میں نے جا ری سائنگل کین اور چھیا دی اور لال سائنگل اس کی جگہ رکھ دی۔ "'

" ہاں ایسائی ہوا ہے ۔اب اگر ہم دونوں ای آ دی کود کھتے رہیں آؤ پا جل جائے گا کہ اس نے آلفی دالی سائنگل کہاں چمپائی ہے ۔ موگی گئٹ اس کے گھر کے آس پاس ، کیوں کا تی جلدی گئٹ دورنیش لے جا سکتا۔'' " تو پھر کب ہے اس آ دی پر نظر رکھنا شروع کریں ؟''

"کلے ۔" می ہولا" ایسا کریں گے کہ اور کے پاس جیپ جائیں گے ورلبوریاں کے اہر جائے کا انظار کرتے رہیں گے۔"

> " بہدور گئے گی ، تمنوں لگ سکتے ہیں۔ پورا دان بھی لگ سکتا ہے" ی پو کہنے لگا۔ " تو کیا ہوا یا نظارتو کرا می بڑے گا۔

لبومیاں کے گھر کے پاس چھنے کے لیے چکال کی ہے۔ ایک جماڑی کے بیٹے چھے رہتا آسان بات میں تھی گرچکا ایس تھی کرکوئی اقیس دیکے نہیں سکتا تھا۔ اورافیس لبومیاں کا مکان بالک صاف تظر آرہا تھا۔

کھنٹوں انتظار ہوتا رہا۔ دوہر ہے۔ کانوں ہے لوگ نظتے اور مؤک پر جاتے رہے۔ دوایک آدی سائیگوں پر بھی گزرے۔ ایک بجزا گاڑی دھر ہے جیر ہے چلتی ہوئی گزری، گرلبومیاں کے کمر علی سنانا تھا۔ شام ہو بھی۔ دونوں لڑ کے جماڑی کے بنجے سکر ہے سکڑائے گجر ایک سکری مگل ری تھی اور بیاس میں محسوس ہوری تھی۔ میں پو جمہ شہارنے لگا، گرای وقت کی پونے اس کا ہا تھ دوایا۔

" ويجنا " الى في عالم من كما " وعاير أرباع -"

ی ی ہوئے لبومیاں کو گھرے باہر آتے ویکھا۔ لبونے وروازے میں تالا لگایا۔ جیبوں میں باتھ ڈالے، گیٹ سے ٹیلٹا ہوا باہر تکلاا ورمز کے بر جلنے لگا۔

" ذراا نظار کرو۔ تحوزا سا آگے یہ صوبائے تو پھر ہم اس کا بیچیا کریں گے۔ " دوتوں اڑے کا ٹی بیچے رہے ۔ لبومیاں آگے آگے چلتے رہے ۔ چلتے چلتے وہ ایک ویران سے مکان کے سامنے پیچے۔ اس مکاں کا اوبا ملہ توہ بیز اساتھا ۔ لبوئے دروازے پر جا کر کنڈی کھٹ کھنائی ۔

الاسكىلىل ويجعة رب-درواز وكلا لبوكر كاندر جلاكميا - درواز وبند بوكيا -

المب كياكرين -"ى يوفي جمانا كيا يي جك ب-"

" يې موسكتى ب-"ى ي يو بولا:" د يميتے بيں -"

دونوں اور کے بین کی حتیا ہا ہے احالے ش اس طرح پنج کر مکان کے اقد رے کوئی اضحی و کجوند لے۔ کمر کے چیچے شیڈ تفائی کی بوای کو و مجتماعیا ہتا تفائش شیڈ میں وکٹینے کے لیے دونوں کو کھڑکی کے باس سے بیٹ کے لی رینگذا پڑا۔ جیسے سمانپ ریکتے جیں۔اگر اس طرح ندر پیکتے تو مکان کے افر دوالے کھڑکی ہے دونوں کو کھے لیتے۔ و کچے لیتے۔

بہت آہت آہت آہت و نے دونوں شیدی پنجے۔ درداز و کولا۔ اندراند جر افعاد درشیز خالی ساتھا۔ انھیں چھکنزی کی مذنبیاں نظر آئیں....ادر تکفی دانی سائنگیں۔

" چاو پولیس کے پاس چلیں۔" ی پو کہنے لگا:" چاواقیس بنا ئیں ہم نے پہلے بھی نلط بات نیس کی تھی۔" " وہ آئیس کے بی تیس مال دیں گے۔ کین کے کہم ایک بارے دو ف من چکے جیں۔" " تو چھر کیا کریں۔ ساری محنت پر با وہ وجائے گی کیا ہوں ہی چھوڑ ویں۔"

ی ی پو بھور پہارہا۔ چراس نے تھی وائی سائنگل کو تھما کراس کا دن شیڈ کے دروازے کی طرف کر دیا۔ سائنگل موڈ کر وہ کہتے لگا: ''جم اپنی سائنگل کھر لے جارہے جیں۔ نمیں جیسے می اشارہ کروں تم دروازہ کھول دینا۔ پھرتم جمیت کر تھی والے ڈیے پر تک جانا اور میں پیڈل مار کرسائنگل نکال لے جلوں گا۔''

ی ہو یوی مشکل ہے یہ بات بھ بالا ، گر والے اٹھی و بھی لیس کے ہم ویجھا بھی کریں کے ہم اوگ بھی کے کیے۔ اس کی بھی بی بھی بیس آرہا تھا۔

جب ی ی ہو نے اشار و کیا تو ی ہونے ورواز و کول دیا ورووز کر تلفوں والے بکس بر تک تمیا۔ می ی ہو

نے پیڈ ل باریا شروع کیااور دونوں شیڈ سے نکل کر کھر کے گیٹ پر پہنچے۔ جب وہ گیٹ کے سامنے آئی گئے تو اخد رہے چانانے کی آواز سائی وی۔ بیدونوں جیسے می وروازے سے نکلے، کبومیاں اور ایک آ دی باہر نکلے اور ان کے چکھیدوڑنے گئے۔

"يورايوراليوران في رج في الرائدال كوراك وكرويور"

مڑک پر چلنے والے دوا کی آدمیوں نے تعجب سے دیکھا۔ ایک آدی سائنگل پر جا رہا تھا۔ وہ فوراً دک میں البومیاں نے چاا کراس سے کہا: "م ن اڑکوں کو پکڑلو۔ فعوں نے میری سائنگل چرالی ہے۔"

سائنکل والا سائنکل پر پیند کران کے چکھے دوڑ الدر پینا رہا: "چورچور"۔

"تيزاورتيز - "كى يون فرورد كركها مانكل والان كقريب أجنها تعا-

المنيس بعني شراس ع يونيس جااسكا - يدائكان يدى بعاري ب-"

ئى ئى پوزورنگاربا تھا، تحرفنى وائى سائىكى جب بھارى تھى۔ تيز نيش بل كئى تى تر مرد كے پرايك اتارآ كيا تو سائىكل خود تو دتيز ہوگئى۔ ويجها كرنے وائى سائىكى تيز ہوگئى۔ اب وہ بكھاد رقر يب آگئى تى ۔ ئى ئى ب ئے كرون تھما كرو يكھا تو وہ آ دى چيچے جيچے آربا تھا اور اس كے بكھ جيچے ليومياں اور اس كا دوست دوڑ ہے آ رہے ہے۔

اما كك ي يو جايا أم ريد را ويحوكهان جار بيهو؟"

گردیر ہو چکی تھی۔ بی بی اپنے چیچے دیے ہیں آگے ہیں دیکھا۔ سراک پر سوڑ تھا۔ یہ سے دور کا دھیکا لگا
اور تھنی وہ لی سائیل سراک ہے ہیسل کر کنا دے کی گھاس پر آگی۔ بی بی چینے نے یہ یک لگایا شاہد سائیل رک جائے ۔ گرسائیل کیا رک ہے کنا رہے پر ایک با ڈھی بہت کھی تیس تھی۔ سائیل اس میں سے تیم کی طرح تھلی جو لئے ۔ گرسائیل کیا رکن ۔ کنا رہے پر ایک با ڈھی بہت کھی تیس تھی۔ سائیل اس میں سے تیم کی طرح تھلی ہو لئی سائے کی بھوار ذیس تھی گئی ، بی بی پر کرتے کرتے بچا۔ بہت اچھا ہوا کہ وہ سائیل پر جما دہا اور بی پر بھی تھی سے تیم کی اور یہ بی گئی ۔ اس بار کام بن گیا۔ سائیل رک گئی اور یہ بی آرام سے ایک فرف اور میں گئی۔

دونوں اڑے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیڑے جماڑے پار انھوں نے سائنگل کو دیکھا۔ یہ بھی تھیک ٹھا ک حمی۔

" چاوكام ين كيا سائكل أو لي آت "

ا جا كساكية وكى يرايركى بلدُنك سنظل كران كم ياس آئيا اور يُخركروان "إ دُهوكام في سلياناس كر ويا \_كون جوم ؟"

ی ی پوئے ویکھا تو تھے اللے۔ ووا دی پولیس والا تھا اور کڑ یوں رہا تھا کہ بیدووتوں اڑ کے ایک پولیس تھائے کے چھے کی جوئی ہاڑھ سے اس طرح اندر تھس آئے تھے۔

ذرای در جی ساری ایش فلابر ہو گئیں۔ می ی ہو ہولیس تھانے میں مہاا دری ہو دوڑ کر پچا میاں کو بلا لاؤ اضیں بیٹین می ٹیس آ دہا تھا کہ سائنگل لی گئی ہے۔ ہو مے ور سے اسے و کھا۔ ہوئی حفظل سے بیٹین آبا کہ اس بارکونی فلطی ٹیس ہوئی ۔ چرسماری با تیس کھی گئیں۔ پولیس والوں نے ساری با تیس کھیں اور پھر پچا سائنگل کے کرھنے۔
کے کرھنے۔

ی ی پرنے کہا: "پلواب کمر چلیں۔ جھے یہ ی بوک گی ہے۔" پچا کاچ روٹوئی سے چیک رہا تھا یافھوں نے سر بلایا: "نیش بھی ایسی تھوڑا ساکام ہے۔" دونوں از کوں کوچ ران دیکھ کر پچا ہو لے: "جیٹا اایسی دافت ہے ۔ جینئری چلتے جیں دہاں سے پکھ تلفیاں لیس کے ۔ یہ ی ہی تھی ہے تھا ری بجوک ہوا گسہائے گی ۔ کیوں بھی ؟" می ہی پوہنس دیا ۔ پھراس نے ہی ہی طرف دیکھا ۔ ہی ہے تھی سر بلایا ۔ اچھاتھ پچامیاں اچلے ہیم دونوں چلتے ہیں ۔ بھوک تر اور بھا گ جائے گی۔

\*\*\*

# زندگی کے کسی موڑ پر

اس تظیم الثان کوئی کے ماسے کا کی آئے کون کا سائس لیا۔ مصوبی ہوا ، و ما پی منزل پر کی آئیا ہے۔ ول شریخوش کا دومز کش کے ماتھاں نے گفتی کے بشن پر انگی دکھوی۔ دور کھنی بیٹے کی دھم ہی آ واز سنائی دی۔ اس کے شن منٹ بعد دروا زوکھا۔ مادوے لہائی والے ایک شخص کی صورت تھر آئی۔ اس نے اکما ہے تھرے لیجے پس کہا:

التي جناب! أربائي ١٠٠

اس کا انداز ایدا تھا کہ تی جا ہائیں کو کے عالمی مزجائے الیمن وہلازم تھااوراے ملتا کوئٹی کے ہا لک سے تھا۔ اس کے ارے میں آو وو ہتنا جا تراتھا وا تھا ہے ارے میں بھی ٹیس جاتیا تھا ، چنا نچان نے پر کون کیجی میں کہا:

'' جھے پیٹوفر الدین صاحب سے ماناہے۔ وہ بھے بہت ام کی طرح جانے ہیں۔''

" سين فر الدين الله جكمة كين موتوجوان - يدكوشي سين فر الدين كأنش وسينه والم خال ك ب-"

'' سينو عالم خا**ل**؟ '' و وجير مصار د والدار شل بزيز الإ -

" بال استفواكم خال ما لك بين ال ك -"

يه كرروه جائے كے ليم الماى وقت الى في جلدى س كبا:

" سينو عالم خال الينو فرالدين كرين بول كراكرابيا عِنوان كريني مي المرابيا عِنوان ما ين المرابية المحل المرابية عين ساك بي المرافعي عادي المرافد إلما في آيا ہے۔"

''وو کیسے بتاروں! ووجھ پر بگزیں گے۔اس لیے کرمیٹھ عاقم خال کے والدمجز م کا مام میٹھ عالم خال تھا اور رو کب کے اس دنیا ہے رخصت ہو چکے تیں۔''

"جيره ب سين والم فال كب سال كوفي كما لك إلى؟"

ور جمع طوم تيس-"

یہ کہ کروہ بھر مڑنے نگا۔ ایسے شی اندرکا رکا باران کھٹنا نیا۔ اس کے چیر سے پر تھیرا بہت کے آتا رہ تمودار ہو گئے ۔ اس نے فورا کیٹ کھول دیا ۔ اندر سے فورا تیم بیم کرتی ساکیہ کا دیا ہر نظام کی سلازم کا ہاتھ سلیوٹ کے انداز ش اٹھ کیا ۔ کا رجا نے والے کی نظراس پر پڑ کیا تواس نے کا دروک ٹی۔ ٹیٹ نے کرتے ہوئے اس نے کہا:

"" کیابات ہے نوجوان؟"

" النص كى سين الرائدين ب مناب علما ألا ب ب جايا رو من بن منا ديا ب بيمان سين الدين ألل، سينوها كم خال رسيم بن -"

''او و!!''میشوها کم خال کے مندست لگلا میکر بوسے:''بیٹویک ہے میر کوئی بینٹویٹر الدین می کی تھی۔'' ''بی ۔۔۔۔۔کیا کہلا آپ نے !''ملازم کے مندست مادی ٹیرست کے لگلاسا دھر قبعاللہ بھا کی سے چیز سے پر روائی آئٹی ۔ و اجلدی سے بولے:'' ب چیز؟''

"منصادوكل وويركوكي أوقت كرك يمال ع بيط كية "

" جِلْحُ كِيلِ كُنْرُ"

" شرك مضافات ش أمول في ايك جيمنا سامكان فرج ليا تماس بكي وين ريخ مول محمد

" كيا \_ \_ \_ كيا أب إن كا في تحصر منا كتير إن إن با احمال موكا ."

" شام يس كى وفت أ جائي ديس باد كيد كرمة دول كا "

" تى المال الى كرد علاا ـ

كاناً كم يزيد كني موه و بيها كي طرف كمز اروتها - جب وه جائے كے ليے ته إلا قوالا زم نے كباز

" جاوميان! كبدوانهول في مثام كا جاء "

" مِا وَلِي كَا كِبِالِ إِنْهِلِ أَوْ الرَّشِرِينِ مِن مِن أَنْ مِولِ \_ مِن ورواز \_ كما أيك الرف بينه جا وَل كا \_"

دروازے کے اہر ہے وے لگے ہوئے تھے کھائی جی اکائی گئے تھی۔ وہ کھائی پر پیٹر آبا اب طازم کو جی اس پر مزمی آ آبا۔ وواد ان

"الرايا عِقْمُ اندرا كريهُ مِادَ."

" شكريد جناب! بهت بهت شريد" يكت بوت ال كادل برآيا

کوئی کے بیاروں افرف بھول داردر شتادر ہود ہا تی بہاردکھا دے تے مکھائی کی ہوئی تہد جی تی ۔ وہا تدر آ کرکھائی پر جیزد کیا۔

"ياني كمال"

" به كام باني والريادي."

طازم اے پانی کا گلاں دے کرچلا گیا۔اے تین گھنے تک انتظار کرنا پڑا۔ پھر کھیں جا کرکار کا باران سنائی دیا۔وہ جلدی ہے اٹھ بیٹھا۔ا دھر طازم کے باہر آئے تکی قد دے دیر ہو گئی۔ لبندا اس نے آگے بڑے مکر دروا زہ کھول دیا۔ پیٹھ

عاكم خال كي نظران يريز في قوانحول في ال يوكركية

"يكياءا باللي كك مين إن الدارة عنين"

" " في وشر من بيل جول \_ورامل ش مها في بول \_كبال جانا ويس مين يتفريبا \_"

"أجي إحديد شريالا كرديابول-"

"بهت بهت عمری"

" بالوقواؤيا!"

" تی ۔۔۔ تی بال ۔ " اس فے جلدی سے کیا درسینے صاحب آ مے برد دیجے۔

چدرومث بعد ملازم إيك كانفرم تكمايا في آيا- كانفرات دين جوع ال في كبا

"محاراتكريمإل!"

" تى \_\_\_كيما فتكريد؟"

"م نے میشوما حب کومتا یا کرتم نے بہال پکو کھلا بیا ، شربان کی جما ڑے جا گیا ۔"

المن بن بكوجموت بحياة فين أو وسكرالا .

تھے ہوئے ہے ہم ایک نظر ڈال کرال نے مانام سے باتھ مانوا ور کیٹ کی الرف ہنا ہا۔ ایسے یس میٹو عالم آئے نظر آئے ۔ وزک آبا کیان کا بھی شکر بیا واکرنا جائے۔ سیٹھ عالم خال نے زوک آئے برکیا:

"جب بین فرادین بہاں ہے کئے تھے آبا پا ای نیت ہے کھوا کئے تھے کو آبان ہے ملئے کے لیے آئے اور پا اس مان کے لیے آئ اوا سے پاتیا را جائے ۔ خاص طور پر آموں نے کہا تھا، ایک نوجوان مہاللہ جوائی ملئے کے لیے آئے آوا سے قوشرور پا کا والے ۔"

"تى ـــــــى ـــــــىرانامى مىاهدىما كى بـــــى

"أيما وساليما وما

"أ كايب يبعثرياب على بالبول."

"أ كال عام كيا ع؟"

" میران ہے بہت پرانا مانا مانا مانا مانا ہے۔ حاصل میر ہے والدان کے بال مانی تھے۔ تمام زندگی وواقعی کے بال مانا زمت کرتے رہے دیمان تک کاخذ کو بیاد ہے ہوگئے۔"

"يول!ش جُوليا\_"

اس نے میشومیا حب باتھ طایا اور با برنکل آیا۔ چاپوچنے پوچنے وا خرکارو وسٹو فر الدین کے کمر بھی گیا۔

ائی نے دیکھا، وواکی با نکل چیونا سا مکان تھا، ووجھی شہر کے کیے سرے یہ اور یہاں تمام مکانا ہے ای تھم کے تھے۔ کوبا بہت تر نہ اوکول کی بہتی تھی۔ اس کی جہرت یوھٹی جاری تھی ۔ آخر اس نے دھک دھک کرتے ولی کے ساتھ درواز ہے یہ دشک دے ڈائی۔جلدی ورواز وکھلا اورا کی توجوان با ہر لکلا ۔اس کے جسم یہ بہت معمولی تم کالہاس تھا: \*\* بی فریا ہے: ! "

" سين فرالدين مين رج بين ا؟" ال فريع جمار

منخر الدين نفر وريمان مسيخ بين بين في الدين نين -"نوجوان وال الدان المازيش محرا ويا -

"ميراة م عيافة بعاني ب-"

" او والسالوجوان کے منزے یا دیے معد کے لکلاہ گاراس نے کہا۔

" أَوْ جِانِ اللَّهِ أَلْهِ كَالوراً بِهِ مَعَ والدِ كَاذَ كَرَكَ عَرَبِينَ مِينَ الْحَصِ عَلَا مَا وَلِ مِنْ \* أَوْ جِانِ اللَّهِ أَلْهِ كَالوراً بِهِ مَعَ والدِ كَاذَ كَرَكَ عَرَبِينَ مِينَ الْحَصِ عَلَا مَا وَلِي مِنْ

"بهت بهت جمع مير"

تحوري دم بعدلو جوان إبراكلا ساس ف كبا: " آ في -"

و وائی کے پیچھاندر واخل ہوا۔ کان بہت تھونا ساتھا ۔ اس کے سرف ٹین کمرے تھے۔ ووسا سے کمرے میں واخل ہوئے ۔ اس نے دیکھا میں فوٹر الدین بستر پر لینے ہوئے تھے۔ ووبہت کتر ورٹنگر آ رہے تھے۔ اس پرٹنگر پڑتے ہی ووشکل ہے اٹھ کر ٹینھیں کئے۔

"السلام ينيكم بينوري!"

" حبرالله بعالى إيم بوما كي معد بعداً ينوّ ش مجما قائم بحي يحي بحول كن بو"

"شی آپ کو کیے جول سکا ہوں۔ میرا ساما جین آپ کے پاس گزرا ہے۔ آپ کی مثلاث آپ کا لوا زشامہ اور آپ کی مبر بانیاں ، سب جھان طرع او جیں، جھے وہ اس کل کی بات ہے۔ لیکن بیٹھ تی ایہ اوا کیا؟ آپ اورائی جھوٹے سے گھر جی ۔ ووکائی کیاں جج دی آپ نے ، ووکا رفانہ کیا ہوا؟"

"وه - - وه سب محدثم بوكما مكادوم وش الها كانتهان ثمره ت بوكما من الدين محدث المستبالادين كاروم و المركب المركب المركب المركب المركب كاروم و المركب المركب كاروم و المركب المركب كاروم و المركب المركب كاروم و المركب المرك

"5VJE"

''آگر شک نے اپنے بچول کی تعلیم کی آگر کی ہوتی ہے نے ان کی تعلیم کی طرف کوئی وحیان نددیا۔ ہیں میں سوچا، مارے یاس اتی دولت ہے۔ افھی کول کی طاز مت کرنی ہے۔ اپنا کا روبا رسنجانس کے لینداریوا جی تعلیم عاصل کر کے رو کئے کیلی جب کاروبار تباوہ وا کوئی فرو شہ ہوگئی ہے جا جاد میں گئے کر کس قد رخوف ایک بجول ہو آن ہے لیکن اب کیا ہو سکر آخا۔ چڑیاں کمیت چک گئیں۔اب میر سے پاروں بینے محت مزدوری کرتے ہیں۔"

" 'ن سنتيل "ووجيران روهيا \_

'' کیلن اللہ کالا کولا کوشکر ہے۔ عبداللہ جمائی کواپئی آواز کی گہرے کو تھی ہے آ کرستا کی دی۔ .

ا والريخ الدين كورب في:

" تم نے اپنے وارے شن میں بتلا کیا کردہ ہو۔ اتی عند بعد میرا خیال کیے آ کیا۔"

" وواس خیال تو آتا می رہاہے۔ ان وقول آپ بکھ نوا دومی اور نے لگے تھے۔ اس لیے جارا آبا ہے۔ آپ کی کوئی منجاء وہاں آپ کے بجائے سیٹھ جا کم خال سے الا قامت ہوئی ۔ ان سے بتائے کریمان آئے ٹس کامیا ہے ہوسکا۔"

'' بھی پر چھوٹو عیداللہ جوائی ! اپنا پتا تیں نے اٹھی تھوار ہے لیے ہی دیا تھا۔ بی جانتا تھا بھی دیکھی تم شرور طئے کے لیے آف کے مازندگی کے کسی زائمی موڑ پر تم سے الا قامعہ شرور ہوگی۔''

" بال مينوري!"

ای وقت میش ما حب کامیا آیک فرے میں جائے کے دو کہا تھا نے اندرواقل ہوا۔ اس نے فرے ان کے ساتھ ما حب تھے، جائے کے ساتھ کیک اور ساتھ رکو دی۔ خانی جائے گود کچ کر مہمانتہ ہوائی کا دل ہجر آیا۔ بی وہ میشوسا حب تھے، جائے کے ساتھ کیک اور ایک خروات کے بیک مشرودات کے لیے منتواتے تھے۔ اس کی ہر آن مدد کیا کرتے تھے۔ اس جب بھی کوئی سند جی آن او وان کے بیک مشرودات کے بیا آیا او وان کے بی جائے اس کا مشامل کردیتے ساسے قاتی ہم بھی انھوں نے تی دلوائی تھی او واب وہ ایک تھی ہم بھی انھوں نے تی دلوائی تھی او واب وہ ایک تعلیم بھی انھوں نے تی دلوائی تھی او را ب وہ ایک تعلیم بھی انھوں نے تی دلوائی تھی اور اب وہ ایک تعلیم بھی انھوں نے تی دلوائی تھی اور اب وہ اس نے بھی انھوں نے تی دلوائی تھی اور اب وہ اس نے کہد ہاتھا:

"سینوری اوه وان کی کیاخوب وان ہے، جب آپ جی ج احسانات کی بارش کیا کرتے ہے۔ کسی سلسلے میں جھے پر بیٹان ٹیکن ہوئے دیتے ہے۔ آپ کے محمد پر استفاصانات ہیں، استفاصانات ہیں کہ بین بیان ٹیکن کرسکتا۔ کاش میں آپ کے کسی کام آسکتا۔ آپ ٹیکن او کل ان ماخد اس کا مل ترویو جاوک گاگ آپ کی چھند مت کرسکون۔"

المنظمی آئیں وتم اس طرح سے نہ سوچے مان اگرا رہ بھت آ سائی سے ہور باہے سکیا ہوا ، جو واکو کی نہ رہی ، وو کارخا شدر باور مصلی روٹی تو ال رہی ہے۔ بھی تم اس طرح سے نہ سوچے۔"

" آنھی بات ہے۔ علی اس طری تیم سوچوں گا۔ بہر عالی آپ کا بھر پر بہت احمال ہے اور علی جا بہتا مول ، علی کی شکی صورت آپ کے کام آول ۔"

" على في كبلنا بهن تم الكليا تمن ورجع " و ولا لي-

" كاليمامين في إلى اب والون كا"

"منتيل تم آن را معدير بإلى رجو كم مع بطيع بالم"

"آ كوكورىد سازهت اول-"

" والكل تين موكى - إلى يس ش في الدواج-"

اورد وراستہائی نے دہلی ہسری۔ راستہ کھانے بین والی روٹی تھی سیج یا شتہ بہت سادہ تھا۔ جا سے اور دخشک ڈ ٹل روٹی کانا شتہ سائی کے بعد دوجائے کے لیے اٹھر کھڑا ہوا۔

" تم اينيس جا يحق جهول في شرام بالا-

"جي کيا مطلب؟"

" بيل نے كہائم ايسے ميں جا كتے ۔" و ادم ہے ہے مكرائے ۔

" ين أب كا مطلب فين مجال"

"متم بهد مجوفے سے جو جب می اپنے إلى كم التو كوفى آلى كرتے تھے قواد ب على كيا كيا كنا تھا۔"

" يا يكي كونى جو لتي كي إحد ب آب كي الرب يكي بين بيني في بين اور تعلوف جميد تخفي بين ويا كرت منظ

اوركتابون اوركايون كافرى ألى أب ديت تصديد بالتراكي كوأل بعوالت ك ين-"

" بھو لتے کی جی او تیس کیلن تم محلائے دے دے ہو۔"وہ مگرائے۔

" يرك ش جانا جا بتا بول مائي مده بعديم يوا دكيمة كل-"

عل نے بتاؤہ ہے۔

" لخے کورل جمع جا در ہاتھا۔ ہا رہا رہ ہے وہ است دیا ہے۔ وہے تج سے کہ آپ کو جمع شرق با وکرتا رہا ہوں۔ اس سرک میں مقد میں النہ میں ا

ندگی کے کسی موزر بھی میں جول بیس پایا۔ بس ای لیے جا آیا۔"

المترکز و "وواد لے: " بے شک تم مجھے بھٹ یا دکرتے دہے ہو سال وقت جو گھے سے لئے کے لیے آئے ہونا اوّا تی کی وجہ وکھا درہے ۔ " کی سرتبال کی سکر ایٹ میں بہتا بٹائیت تھی ۔

" كيا\_\_ كيا مطلب؟"

" يرمطلب توتم جمع بنادُ مج بمني"

" شي كيانيا ول!" أن كالداز عيب ما يوكيا\_

" ووينادًا جوتم منانے کے لیے آئے تھے۔ ہمان سے مالات ویکو کرافتیر بھوننا نے جارہ ہو۔ می شمیس تم ہے

نیا دوجا نائدول تم لا که چمپاؤ، شن تحصارے دل کی گینیت آفتکه ریادول مانیزا جوامت ہے۔ بے دھز کسنتا دو۔'' ''لیکن میشد تی !اس کا کما فائد د۔''

" يَعْنَى كُولَى فَالْمُ وجود شاهو ولي كالديجة وإلكا جوم إلى عُولاً "

" رہنے دیں میٹونی ادماب تھا جازمت دیں۔" اس نے گرا تھے ہو سے کیا۔

ای وقت سین فر الدین نے اس کی کلائی پکڑئی مادراہ لے:

" بين تعين الله في تين جانے دول كار آخرير اللي تم ير يكون ب

" من بنالؤ يكابون مينوني إلى آب من من كيار اليارية المادا - من كرية ألا الدارا

یں اس بات کوئیں مان ہم ہے وہم کسوات تنا دو ۔ تھیک ہے شن تھا دی کوئی مددکش کر کون گا۔ کوئی بات میں اس اس کے است میں ۔ ایک دوسر سے کے عالا مصلو \* علوم ہو جا کس سے ۔ "

' ایکی بات ہے۔ آپ کی مرضی۔ ای جان نے چھوٹی بھن کی شادی کی تا ریخ و سدی ہے۔ ہی ای سلط بھی کو چیوں کی مشرورے ہے۔ اس ای سلط بھی کو چیوں کی مشرورے ہے۔ چھوٹے بھائی بھی اب بہت جاند کو چیوں کی مشرورے ہے۔ ایل تو جاری گزر بسر بہت اچھی طرح جوری ہے۔ چھوٹے بھائی بھی اب بہت جاند سرکاری وڈیٹر میں ما زم جو جا کی کے سائل وقت جا رہے حالات اور بہتر جوں کے بیتو یس بھی کی وہر ہے۔۔۔''وو

" من يبلي سائداز وكاجكاتها-"سينه مناحب متكرات-

"أب مجمعا جازت وي -"

و النبيل بعني سال طرح تو هل صحيح البازي في ول كالمغرو وهر البحي آيا-"

یہ کرد کر دو دوسر ہے کمرے میں چلے گئے ۔جند تی ان کی دانہی ہو آن ۔ان کے باتھ میں مونے کے زیومات تھے۔ دونائی کی افر قدیما ماتے ہوئے اور نے اور لے:

''انھیں کے کراپنا کام چاا اور میری ہے ایکے وقتی کے ایکے وقتی کے ذاہر ہیں۔ عالاے قراب سے قراب ہو گئے تھے۔ لیکن پرزیوراس نے بھر بھی فرو دستیک کرنے دینے تھے۔ وہ دوجازے سے گی ہما رک اِٹھی کن ری تھی، جون ہی شی مرے شی داخل ہوا مائی نے زیورا تا دکر میرے ہاتھ شی تھا دینے۔ جھے اس سے بھو تھی تیں کہنا پڑا۔'' یہ رکتے ہوئے سینو صاحب کی آ واز بھرا گئی۔

'' تن ۔ جیش دووچا افغا۔ اس کی آگھول بھی آنسو آگئے اور ٹپ ٹپ کرنے گئے۔ سیٹھ صاحب نے زاہدان کی جیب بھی ڈال دیا اور دوان کے گئے سطگ کرسسک سسک کرونے لگا۔

南南南南

### يخسال كاتحفه

بوڑھے اور ہزاروں سال روائے چندا ماموں شام نے سال کی اس رات کو بھی نہ بھولیں تھے ، جب انھوں نے ایک بہندی انوکھا تماشاد یکھا تھا۔

ہاں ہمنی بکم ہے کم ووٹنا ٹناچرہ ماموں کے لیے تو یا آگل می بیا قداراس لیے کہ ہر سے سال کی راساتو

ہورا چا بدنیس آگلا کرتا ہے اور جو بھی ٹکلا بھی ہوتو بھی بھی اس پر یا دل بھی چھا جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ وو

راست تو ہورے وی سال بعد آئی ۔ جب دیس دیس کی پریاں ، اپنے اپنے دیس کی طرف سے سے سال کے

التے جاتی ہیں اور پھر صاف یا ملت یہ ہے کا گرانھوں نے بھی دیکھا بھی ہوگا تو و و اتی یا تیس دیکھا کرتے

ہیں کہ ان کویا دیگی شرباہوگا۔

بان تو بھی: وہ نے سال کی جملی راحد تھی اور جانہ کی چودہ تا ریخ ۔ شندی اور سنسان راحد میں نے آ سان پر دبیر سندبیر سے جانہ گذتہ اور سے اڑا جانا آر ہاتھا۔ بھی بھی ٹھنگ کر پنچ کوجھا تک بھی ایڈا تھا۔

چپ جاپ راست میں دریا ڈن اور نیل جینوں ہے تی ہوئی ، پھولوں سے اندی ہوئی وادیوں والی یہ ہری مجری دنیا کتنی بیاری نگ ری تھی اور مبکی وقت تھا جب دلیں دلیں کی پریاں کے بن کر نے سال ہے تھے لینے مرطرف ہے تکلیں۔

آ مان کے بیچے اور وار ایوں کے اور رکھ رنگ کی تیزیاں کی اڑتی بھی آری تھیں۔ ارے ارے تیزیاں می تیزیاں: جاند نے توثی ہوکر بیچے کو ریکھا۔ پر بیتو واسد کو تکافیش کرتیں۔ شرور یہ پریاں می ہوں گی: چندا ماموں نے تینک کر موجا اور تھوڈا سا بیٹے کواور کھیک آئے۔

ی و دیریاں می تو تھیں۔ دلین دلیل کے لباس پہنے پھن من کرتی او پر اورا و پر کی طرف پلی جاری تھیں۔ اسٹی سر دی بھی اور راحد گئے کہاں پیلی جاری ہیں۔۔۔ شرور کوئی باحد ہے۔ جاند نے سوجا اور پہنچ سے بادل کے ایک چھوٹے سے محر سے کی آٹریش ہوکران کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ سب کود کچے دہا تھا اوراس کے کوئی تیس د کچے سکتا تھا۔

جیوٹی جیوٹی کر ہوں کے برابر بریاں ایک طلے کی شکل على از ری تھی۔النی طرف کوجو بری تھی ، وہ

جا پائی کمونو بہتے تھی اور ویسے می بال بنا رکھے تھے۔اس کے ہاتھ میں ایک ازک ی پہلیا تھی۔اس ہے تھوڈی
دور شینیوں کی ی چھوٹی چھوٹی آ کھوں اور ویسے می لباس وائی پر ک تھی۔ وہ اور جا پائی پر کی ایک دوسر سے بیٹی جاتی تھیں۔ جیٹی پر ک کے روبر کل انا ری رنگ کی پٹو از پہنے ہوئے یا کتا نی پر ک تھی۔اس کے بال کا لیاج تھے
اور رنگ بائل سونے جیسا تھا۔اس کے بالک پاس اماتھ پر پندیا لگائے ،کالے بالوں اور سونے جیسی رقت والی پر ک تھی۔ جاند نے سوچا شرورید پر کی بھا رہ ہے۔ بھارت کی پر ک کے برابر ایک اور پر کی تھی، میں کہ ہے۔ بھارت کی پر ک کے برابر ایک اور پر کی تھی، جس کی صورت شکل جا پائی اور جیٹی پر بیس جیسی تھی۔ وہ گیرے زرد رنگ کا تھر باند ھے تھی اور ایک ڈسلی ہے ہوں وہ اور ایک ڈسلی میں مورت شکل جا پائی اور چین پر بیس جیسی تھی۔ وہ گیرے زرد رنگ کا تھر باند ھے تھی اور ایک ڈسلی ہے ہوں والاکوٹ پہنچ تھی۔ اس نے جوڑے ہیں پیول تجار کھے تھے۔

اوہوا یہ کس دلیس کی پری ہے۔ چندا ماموں نے ایک ذراکی ذرا موجا ادران کوفورلیا دا کیا ۔ ایسے کیڑ ہے

ہے ہوئے بیاری بیاری لڑکیاں اور اسک شہر دگون میں دیکھی تھیں۔ ادر پھر اس پری کے بعد بلتی جلتی شکاوں کی

بہت کی پریاں یو کی بیاری فراکیس ہے تھیں۔ ان کے بال سنبر ہے بھود سے ادر سرٹ سے ان کے برابر جو پری

تھی و داق میں بالکل می پری تھی ۔ کو داقا ف سے بیکھ فاصلے پر چھنے اور چوڑ ہے۔ مندوانی ایک گڑیا کی سفید سمور
کے کو مصاور با جا ہے کے عالم و داکی و لیکی میں مفید نو لی ہے تھی۔

جمنی ایر کیسی پریاں ہیں۔ جندا ماموں دل می دل میں جہرا ماموں کوان پر ہوں کی روشی روشی صورتمی اوراژ انی دیکھ کرینا مزا آر ہاتھا اوراب ان کوجی خات کی سوچی ۔ رجبر ے رجبر سے وہ بادل کے ایک بالک کا سالے کو سے کے چکھے ہو گئے اور ہرطرف تھپ خجبر انہو نے میں پریاں ایک دوسر سے سکھر بب کسک آئے کی۔۔

اے این اورامیرا اِ تھ پکڑاوا! ایک فراک وائی بری نے کائی بری سے کیا۔ چیٹی بری سی کمونو والی جا پائی

یری کے بانکل پاس آعلی آئی ۔ باتی کی سب پر یون کا ڈر کے مارے براحال تھا۔ پھواڑوالی اور ساڑی والی بر یون نے رونا بھی شروع کرویا۔

يا الله اليه جا خرال جا جميا - دجا ية كون ي يرى روفى ي آواز شل يوائى -

شراقہ کمیں بھی ٹیس گیا۔ یہ کیا اوا الکی تھا رے یا سی قوجوں یا دل کے پیچے سے جندا ماموں نے جمالٹا اورا نی بھا ری بھا ری آوازش ہو لے شکر ہے کہ جاتہ ہمار ہے یا سے۔

ا يك ير كداد لي-

کیوں، کیلات ہے؟ چنداموں نے ہو جما؟ کونٹل ڈرنگ راتھا۔

چندا ماموں ہو لے اقریم آوی راست کوگل کوں پر ی بوادرش نے سنا ہے کہ پر اول ڈرائیش کر تیں ۔ بھنی اچا جیس کیوں ، جمیں آویدا ڈرنگ رہا ہے۔ پر یوں نے جواب دیا۔ وقعے چندا ماموں ااب سامنے آجا ہے تا!

چنداہاموں نے جواب دیا۔ میں سامنے اس شرط پر آؤں گا کہ پہلے یہ تاؤک اس وقت تم کہاں جاری موادی ہوا وہ اس وقت تم کہاں جاری مواد وہری باعد یہ کر ۔۔۔۔ان کی باعد ہوری ہونے سے پہلے می ساری پریاں ہول اٹھیں ۔ہم دنیا کی جہت یعنی ثبت کے سب سے او نجے ہوئ کے وہے کی الرف جارہے ہیں۔

ار سے ایس وقت اجتوری کی پیکی راست کواتی سر دی میں وہاں جاری ہو؟ چندا ماسوں کی مجھ میں پکھ ند آئے۔

ا کیے چھوٹی ی پری نے آ تھیں جمیکا کرکہا ہمی ہاں!ای وقت تو ہم نے سال کے ساسنے جا کرنا ہے۔ میں اور چھر وہ ہم میں سے بر ایک کواس کے والی کے لیے تخفے و بتا ہے۔ ایک اور تیزی پری نے سلک کرکہا۔ میں ایندانا موں!اب ومری بات بھی ہو جھ لیجے اور جلدی سے ساسنے آ جائے۔ و واولی۔

دور گابات يناد كريموروالي يكون ي

ارے این کی کیا ہے ایر آلی اینڈ کی ری ہے۔ آپ اس کواس کیموری کی سکتے ہیں۔ اِس اب آگل آھے۔

نوجی انگل آیا! \_ اور جوالاموں جبت ہے سامنے آگئے۔ اور پھر جاندی کرنوں کے ساتھ پریاں تبت کے مب سے اولیجے برف کا وے پر پہنچیں۔ برف کی میرونیا کئنی خاموش اور مقدی تھی۔اوپر نیلا آنان تھا اور نیچے وووھیا شیشے کی کی ایک ونیا تھی، جس میں جاند تاروں کے تکس سے بجیب بجیب رنگ نظر آرہے تنے۔اس کلیشیر کے بیوں نی ایک شع میل ری تھی۔جس سے موم کی ایک ایک بوند تھملتی آتی اور کھر نہ جانے کدھر چل جاتی۔

ر ہوں نے چیکے سے کہا بیدد کھواای شیخ کا ام زمانہ ہے اورای میں سے وقت کا ایک ایک آخر و ٹیک رہا سے اورای شیخ کی لویس سے تیاسال نظیگا۔

کلیٹیر کے پاس جا کر پر یوں نے اپنے جوتے اٹا روپیا در نظے پیرچلتی ہوئی اس شمع کے چاروں المرف کوڑی ہوکراس کے سامنے جھیس اور چم جم ماجنا شروع کر دیا۔

یٹا ی انتخاانو کھااورا تا ہیارا تھا کہ جاتر نے اس سے زیادہ ٹوب صورت چیز کیمی دیکھی می بیتی۔ ٹھیک جارو ہے پر بیاں بیک جار چھرف کے آھے جھیس اور چھرین می دیرگز رکنی۔ تھرنیا سال نظر تہ آیا۔

ے ہیں نے ایک ارتبارہ چاشروٹ کیا۔ ریکی زیمن پاچا ہے ان کے جرینے پاگے اور من ہو گئے۔ اب کے جرینے پاگے اور من ہو گئے۔ اب ووگر نے بی کوشیں کے ۔ شع کی لوٹر تھر انی اور اس کے چکٹ سے ایک بھار اور اواس بوڑھا آ ہند۔ آ ہند پڑھا۔

ارے اہا تیں ایے نے سال کو کیا ہوا؟ سب پر یوں کے مندے نگلا اورووائی کے سامنے جمک کئیں۔ جلتی ہوئی او کے چھی میں بوڑ صااور نیارسال جب جابان کو کھورنا رہا اور پھر نسے سے تھر تھراتی آواڑ میں بولا:

سید میں ہوجا ؤ۔ آئ میں تھا رے لیے کوئی تخذفین لایا۔ آئ راس میں تم کو کوئی تخذفین دوں گا۔۔۔
مطوم ہے کیوں؟ پر بیل نے بغیر جواب دیا اس کی طرف دیکھا۔ جیسے کہتی ہوں ہتم می ہٹاؤ کہ کیوں؟
اور تیا سال کرٹ کر بولا۔ میں تم کو ہر سال ٹوشیاں ، امائ اور ٹوش ھائی دیتا ہوں کرتم دنیا والوں کو ہشتا
اور ٹوش رہنا سکھاؤاور تم اس کے جالے ان کوفسرا ور نفر سے سکھائی ہو۔ ان میں ہے چینی چیپلائی ہوان کوآئیں
میراڑ واتی ہو تیمھاری ان ترکتوں ہے دنیا واس ہوتی چیل جاری ہے۔

تواس میں ہمارا کیا تصورا دنیاوا لے خودی از اکو میں ۔ان کوڑیا جڑیا اچھا لگتا ہے۔ یہ بول نے آجہتہ ہے کیا۔

اور نیا سال اور بھی زور ہے گری کر بولا ہم جبوٹ کہتی ہو۔ دنیا دالوں کوٹر اٹی اور نیائی نیس بیند ۔۔۔وہ اس اور ثوش حالی جا ہے ہیں ۔ تم کود کھاؤں ۔۔۔۔! یہ کہ کرے مال نے اپنا جاندی کا منا ساؤی اٹھمایا اور ساسنے و نیا ایک بردے ہے کو لے کی شکل میں کوئی تقرآنے گئے۔ ووا پٹی افسلوں کو کی بیارے و کچورہا ہے۔ ووا پٹی افسلوں کے المہائے کھیت نظرآنے گئے۔ اور ووا فسلوں کے المہائے کھیت نظرآنے گئے۔ اور ووا و کچورہ اکس اپنی ہیں۔ وہ اپنی بیارے کے اور وہ و کچورہ اکس اپنی ہیں۔ وہ اپنی بیارے وہ اپنی بیارے کی خاطر اکن جا بی بیارے وہ اس کے کھورہ اکس اپنی بیارے کی خاطر اکن جا بی بیارے وہ اس کے المہائے کی خاطر اکن جا بی بیارے کی ماطر اکن جا بیارے کی ماطر اکن جا بیارے کی ماطر اکن جا بیارے کی دیا ہی کہ اس کے لیے بیاری بیاری بیاری اور بیارے کو نے پر ہر ہر چکہ کلاسوں استاد کی کن ار ہا تو ان میں اپنی اور ان کو وہ کی گئی گئی ہیں جا جا ہے استاد کی کا اس میں کی خاطر اس کے داول میں کی خاطر اس کی خاطر کی خاطر اس کی خاطر اس کی خاطر اس کی خاطر کی خاطر

ی ہیں نے ایک زمان ہو کرکہا ، پھر بھی کوئی تو تحد و بیجے۔ خالی باتھ جا کر ہم انسانوں کو کیا دیں مے! میان کر نے سال کا سر جنگ آبیا۔ پھر اس نے سراخیا کرکہا۔ یں انسانوں کی تشریب خابوڑ حدا ور بھارنظر آر ہا ہوں۔ بھر سے پاس ان کے لیے سرف ایک تحذ ہے۔ وہتم لے جاؤا۔ اوروہ ہے جمہت !۔ اس سال تمحا را میں کام ہے کہتم ونیا والوں کو مجت کرنا سکھا دواورونیا کو بتائی ہے بچالو۔

یہ بیب تماشاد کی کرچندا ہا موں کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ دوسب سے او لیچے برف کے وہ سے کے جیجے جا چھے اور پاکر انھوں نے دورے دیکھا کہ دلی دلیں کی پہلی اندھیر سے میں ایک دوسرے کا ہا تھو تھا ہے پنچے کی الرف جاری ہیں۔

\*\*\*

#### صرف دوا نے

سکول کے گرا کا بھی رفتار تک بینا إذا راب واق زریا تھا۔ او نچے اُو نچے جی جو بھی جی جی جو بھی بھی اور ڈنگ ہاؤی پی فلے والے بھی اور شامیا نے بھی فلک رہے تھے۔ بیلاسٹن کے کورٹ کے باس اور شامیا نے کی ڈسلی قاتی جی جن کے اندر میں ہر طرف جال پہل اور انجائی ہا جی تھی۔ اب اپنے بوجو سے جی گرا جا ایک تھی ۔ اس بینا بازار کا تقریباً والماہ سے بوجو کے انتظار تھا۔ لیکن جھی اور مزے واراور لذیئے شای کہاوں کے تسخ تم ہوئے۔ اس جا میں جلد رفتار تک بینا بازار کی روائی تھے ہوئے والے اور من جو نے راتی می جلد رفتار تک بینا بازار کی روائی تھے ہوئے کی جا میں اس میدان میدان میں جی جو فی اور کیاں سارے دن کی وجماج کری کے بعد اب بگی بھی کہرتہاں تک روائی تھی۔ کہرتہاں تک جی جو کہ اب کی جو اب کی دھماج کری کے بعد اب بگی بھی کہرتہاں تک روائی دی تھیں۔

میت کی طرف ہے اسکول کا بس ڈرائے رحقق پھیروں کا اعلان کررہا تھا اوراز کوں کی کلایاں بگر چیز اتی بیٹا اِ زار کی یا دکو پھوں کی طرح یا زومی لٹا تی پیڈال سے رخصت ہوری تھی ۔لیکن عذرا میزجیوں پ جیٹی تھی !

اس دعول اٹی قنانوں میں جیسے اس کا دل طول کر تمیا تھا۔ کو اند ربال میں جانے کی تمام را جی اب مسدود ہو چکی تھیں۔ بیشوں پر خاکی کاغذ کی دیوز تبوں میں ہے کچھ بھی نظر ندآنا تھا۔ لیکن ما ہیر کی آگھ اسٹیج کو و کچہ کتی تھی۔ فٹ اڈیٹس جیسے اب بھی اس کی نظر دن کونیے، وکر ری تھیں۔

> میک اب ے جرے ہوئے چرے اس کے ساتھا ان دے تھے۔ میکی ٹین کی پری ہو ماؤس گی۔

> > م می بین بی درا سے بی حد لے کو ل گی؟ رحر مصاص کے دل بین کتی کے یکی!

> > > متتى يرانى !!\_\_

ا ندر منظم ون كرب تصاور بحي بحي كسي علي كدون في آواز بحي آجاتي تحي

نیکن وہ حرف ہے فی اسے کے مکانے اپنے جی میں دوہرا رہی تھی۔اس کی نظر دیں کے سامنے سنسان پنڈ ال تھا۔د مند کھے میں ایک طرف ہا تکروٹون انہی بھی لگا ہوا تھا اوراس میں سے مس یا سمین کی آواڑ کہ رد تلی تھی:

عذرا فی کے بھائی اے لینے کے لیم آئے ہیں وہ جہاں کین بھی ہو، اہر بھا تک پر بھی جائے عذرا فی ا تو ہال کی میزجیوں پر بیٹی خانی ٹوٹی نظروں سے اوھرا اوھر دیکھردی تھی۔ می اس کے باس آٹھ آئے تھے۔ بورے آٹھ آئے لڑکیوں سے بھری ہوئی قانوں کی طرق کھنٹے مجلتے اورا بلتے ہوئے۔

اورا پ؟

اے میں یا واری تھی کو رہے گئے ہاتھ ہے دو ماہ کی ضد کے بعد خلافرار ماہ رکن والا دو پند بنوایا تھا۔ راحت کی مہندی گئے ہاتھوں کو دیکھی وہ وسوگئی تو خواب میں اس نے دیکھا کہ دہ انا رکل ہے اور اسٹیج پر کھڑی گرفر والخیا گدیوئی رہی ہے اور ہال میں جینے لوگ ہے خوب دا دو ہے رہے جیں۔ تر کے آگھ کھلتے ہی اس نے سنگار شروع کرویا تھا۔ آئ کتی آزادی تھی۔ امال نے ناتو اس کریم کالیپ مند پر کرنے سے دو کا داور ندلپ اسٹک عارصت کرنے کالیپ مند پر کرنے سے دو کا داور ندلپ اسٹک عارصت کرنے کالیپ مند پر کرنے سے دو کا داور ندلپ اسٹک

اور پھر جب س کی میکی ماہیر نے پھل منزل ہے آواز دی تو وہ جلدی ہے امال کے ساتھ لیک گئی: امال چیے ۔۔۔ چیے امال!

الماں نے بھٹکل تمام دو ہے گی گر و کھوٹی اورا کی اضی اس کے رومالی میں بائد ہے ہوئے ہو گیں: و کیوسٹیمالی کر رکھنا کھوائیس افھیں، اور ہاں اگر نگی جا کی تو واپس لے آنا اس وقت ٹوٹی کے عالم میں میر هیاں پچلا تھی بوئی عذرا کا خیال تھا کہ است سارے پیپوں کو وہ ٹرین کی بھلا کیے کر پائے گی، زیادہ سے زیادہ جا رہ نے ٹرینی بوجا کیں گے۔ اور ہائی وہ دونو نی ہے گی، وہ یونی ٹوٹی سے اپنی امال کولونا دے گی۔

لیکن ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

جب وہ نامیر کی بانہ میں بانہ ڈالے دو دی تصلیکھا بھی تھی تو اے احساس ہو آلیا تھا کہ جلدی اس کا رومال خالی ہوجائے گا۔

> گراؤیڈیمی رونی بھی آتا کئی تھی: چھلی کی گرم گرم کراری خوشیو!

کے آلو جو لیا۔

اور مرچوں والے چننی گئے کہا ہے!

ان سے پر سے چکر لگائی ٹرین اور اس سے ذرا بٹ کرچ کورچنڈ و لے!

کئی گہا گئی تھی سابہ کامر تھا!

کیسی روئی تھی کی بساط عی کیا تھی ؟

کھا اس کی اضی کی بساط عی کیا تھی ؟

کٹی پیٹی تھی میں آواز ما کیکر فون سے آئی:

عذرا شخ کوس کے بھائی اٹھم شخ باار ہے جیں۔ وہ جلہ بھا تک پر بھی جا کیں۔

لین ہے بھی پیٹی ہی تی ور تھی کہ اور فاکی کا فقہ کے شخصے سے کے چہادی۔

قوری می ور گزری تھی کہ درواز وکھا اداور تین رتے چیش اور کیا ہے اپنی اس کیا تھائی۔

ووم کی اور کی بولی :

ووم کی اور کی بولی :

ووالا کیاں ڈرامے پرتبر وکرتی ہوئی آ کے نکل کئیں۔ عذرا اللہ کی کو یک کسے کے لیے بورڈ نگ ہاؤی کی تک ان جنوں اڑکیوں کے رکبین کیئر نے نظر آئے! اوراس ایک لو میں عذرا کارٹی جا ہا کہ جنوں اڑکیوں کو گوئی سے اڑا دے وہا مارکلی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کئی تھی!

> عذرا کی نگاہوں کے سامنے دسویں اے کی اصر ہ کھوم دی تھی۔ جس میں جائے بیٹس نہ تھا ، مباحث نہتی ! کنین و دا ارکل آتھی می تا؟ اورا تارکلی ہونا کتابی احساس تھا۔

اے ووونت یا دآ رہاتھا، جب و واوسا ہیر جیپ جیپ کرائ اٹک کی ریم ملیں ویکھا کرتی تھیں۔ چمرو کتی جسریت ہے ایک دوم ہے ہے کہتیں:

باعالة الم كبيد علول مي كيديد عدول مي

ان دونوں کوئس خان سے شدید نفرت تھی۔ کیوں کہ وہ اصر ہ آیا کوہر وفت جھٹر کا کرتی تھیں۔ بھلانا صرہ آیا جس کسری کیاں تھی کہ وہ نھیں ہی طرح شرمند ہ کرتی تھیں ۔ بے دقوف مس خان!

اورا کی روز جب وہ کھڑ کیوں میں سے جما تک ری تھیں اوّ نا صر ہ آیا نے جمیں و کچے لیا اور پھر ان ک شکایت کرتے ہوئے کہا تھا:

تی من دو دو یکسین دی اوجرد کیدے ہیں، اور جھے شرم آتی ہے۔

بس ڈیڈھ مینے کی ریبرسل کے دوران میں میں اٹھی ما صروآ پا سے صرف میں ایک اٹکا میت پیدا ہوئی تقی۔ کوؤسر وآ پانے ہماری شکا بہت کی تھی اور میں خان نے اس شکا بہت پر اٹھیں خوب ڈا ٹٹا تھا۔ لیکن اس کے یا وجو دائھوں نے تمام ریبرسلیں دیکھی تھی کے ساراڈ راسدا ٹھیں حفظ ہوجکا تھا۔

جب وہ دونوں ہنڈ و لے میں بینی ماسر ہاور شیم کے مکا لیے دوہراری تھیں ،اور اُنھوں نے یہ فیملا کیا تھا۔ کر نتین بے والاشود یکھیں گی ۔

اس ڈرا ہے کا اُنھوں نے ہورے دو ماہ تک برزی شدمد ہے انتظار کیا تھا۔ بھلا اے دیکھے بغیروہ کیے زند در ایکی تغیر ۔۔۔۔۔؟

91

اب اورڈنگ کی لڑکیاں اپنی جارہا کیاں بچھانے کے ساتھ ساتھ جنایا زار کے دنگارنگ پروگرام پر تبعرہ کرری تغییر۔

> ما تحرونون والله الله بين اري الكها له في من معروف خيرا ورقاعي كرائي جا چكي تحييد! بال كهاندر سه اب شام كي كم ري خاموشي شي آوا زي سنائي و سد وي تحييل مد عذرا موي ري تحي

اگر جھے آیاتی نے بغیر ککٹ کے اندرجانے دیا ہوتا ہوا! اگراین کیلی کارج جھے بھی ککٹ کے بغیری وجال کے اندرد تھیل دیتیں ہو؟ ای وفت ڈوامے کے پورے ٹین میں ہو پچکے تھے۔ عور ٹی اوراژ کیاں اندر جا پچکی تھیں۔

پنزال شراب بھی بہدرون تھی۔ لیون بال کی جانب زیا وہ رش نہیں تھا۔

اس وفت عذرا آستدآستدآ با بی سید کی طرف برجی و و کفول کی کا بیال با تعدیش کے بال سے بند وروازے کے آم کے کھڑی تھیں۔

آبا بی مکیزنے یو جما:

SUZETUR

ووغاموش رائل۔

المِي نے کہا:

الإمام من المنافقة على مساعدة

وواب اللي في نظايل كي فاموش ري - آيا بي كيد يريثان موتكس -

كيخ تكيس:

بمنى بركونو بولو\_\_\_خاموش كون مو؟

عذرا شی نے آپائی کی الرف و یکھااور پھراس نے اپنے آظریں ان کی توب صورت سینڈلوں پر جماویں۔ اس ونٹ آپائی کیائی کی ایک بہت میں ہے تکلف اور گہری تیلی آئی۔

سمية جي:

میلوچنگی تین رو ہے۔

الإنآلياتي مكيد توفي سا كرين مركيلي كولكات بوع بولي وكيل وكال عرفي الما

368

منتخ عن جو كن إلى؟

آپائی کے پواجہ دیا:

: کان!

اب جران کی سیلی نے روپے چیس کے لیکن آپاتی مکیزئے ایک بہت می دوروار قبتہ لگا کراے اندر

د کیلتے ہوئے کہا:

مل\_\_\_\_تي ہے! اور پُرآ يا تي سَين کي سَيل اندر بيل گئي۔ عذرا کي تاكا بين اس كاند موں پر لنجي رو کئيں۔

اب دومیز جیوں پر ٹیٹی سوی ری تئی کے کے اگر دو دی چھنے نہ کھاتی تو شاید اس کی چوٹی نگا جاتی ۔ اگر دو ہنڈ والا نہ جوئی تو اگی نگا جاتی اور آگر نا ہیرا سے سارے میں دوڑاتی نہ گار تی اس کے جیب سے تر ٹ رومال نیگر جاتا اور آخری دوئی اس کے پاس ریتی اور پھر بیک دم استا ہیر پریزا طسر آگیا۔۔۔۔ اگر میں اس کی جگہ بوتی تو اکیلی اندر پٹی جاتی ؟۔۔۔۔کیالا ٹی کیلی کواہر چھوڑ جاتی ؟

ا ہروات کی سیامی ہینے گئی ۔۔۔ اندرڈ رامہ آخری میں پہنٹی گیا تھا اور بجی کے سیامی ہینے گئی گیا تھا اور بجی کے سیامی ہینے گئی گئی ۔۔۔ اندرڈ رامہ آخری میں پہنٹی گیا ؟ دوماہ ہے جس دن کا انتظار تھا ، وہ اتنی جلدی کی بول ہیت گیا ؟ ووماہ ہے جس دن کا انتظار تھا ، وہ اتنی جلدی کی بیت گیا ؟ وہ اور رامہ اندر بور با تھا اور وہ اندر شہا کیوں ہیت گیا ؟ وہ وہ رامہ اندر بور با تھا اور وہ اندر شہا کی گئی ہیں ہیں ہیں گئی ۔ اس کی آنکھوں ہے مو نے مو نے آنسو بہدر ہے تھے ۔جن میں بورڈ تک باؤی کی کئی جل بجھوری کی اور وور کئی کوئی جل بجھوری کے اندر میں گئی ہوئی والے گئی اور وور کئی کوئی جل بجھوری کی اور وور کئی کوئی جل بجھوری کے اندر میں گئی ہوئی والے کھا لیا گئی وہ وہ

में में में मे

### سات دمول دالا چو ہا

میں جب جاریا بائی سال کی تھی تھے اپنے یا وی کے گئی آپریشن کرانے پڑے بھے اکثر سخت وروہ دا تھا۔ میری توجہ اوھر اُوھر کرنے کے لیے میری ماں مجھے اُس چو ہے کی کہائی سناتی تھیں جس کی سامت ویس تھیں۔

میں نے بیکیانی کم از کم سومرت کی ہوگی اور اکثر اوقا معداق ایک دن میں وی مرت کی اس کے باوجود اس کی وہہ سے میر افزائن دروکی طرف سے بت جاتا تھا۔ کم از کم تھوڑی دیے کے لیے۔ میں چھوٹی می تھی اور میر سے چھوٹے فزائن کے مطابق جو پچھاس چے ہے کے ساتھ ہوا تھا و واتنا افسو نا کے تھا کہ اس کے سامنے میری اکا لیف با غریز جاتی تھیں۔

يدود كهانى ب جويرى السنايا كرتى تقيى \_

ا کیک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چو ہاتھا جس کی سامت و شاہیں ۔ چو ہا کٹا چو چھا کڑا امی امی آپ جھے اسکول کپ جیجین گی ( اُس کی مال ہر مرتبہ مسکر اتی اور کہتی )تم ایسی بہت چھو نے ہو، جبتم تین سال کے ہو جاؤ کے قائم جس صحب اسکول جیجوں گی۔

آثركارج بالتمن سال كابوتميا\_

اس کی سائٹر و کے چند ون بور چو ہے کی ماں نے آے اسکول کا بست اور ایک نی بھی دیا جس جی آ اسٹ اور پرا شامینڈ وی رکھا ہوا تھا۔ و وج ہے کا ہاتھ و گڑ کر لے گئی اور اپنے کمر کے باہر اسکول کی بس کا انتظار کرنے گئی۔ جب سکول کی بس آئی آؤ جو ہا خوشی کے مارے چھد کے لگا اور آس کی خوبھور ہے وجس وائر سک افتل جس ایک مرتے گئے وہ می طرح کئے گئیں۔ چو ہے کی ماں اپتا ہاتھ بلاتی دی جب بحک بس مراک کے ایک موڑ پر جا کرنظروں سے او جمل نہ ہوگئی۔

لیکن جب جو ہاوا ہی گھر آیا تو وہ بہت السر دو دکھائی دے دہاتھا۔ اس کی مال نے بو جھا کیا ہات ہے، تم استدا السر دو کیوں ہو! اس نے کہا کہ اسکول میں جالاک چوہوں نے جھے چھیڑا ہے۔ وہ کہ دہے تھے کہ جیب صورت والے جو ہے جس کی سمات ذمیں ہیں۔ تم کئے تجیب وغریب چوہے ہو۔ چوہے نے اپنی مال سے کہا ۔ کرو وائی کی ایک ڈم کاٹ وے۔ اس کی ماں نے بڑے انسون کے ساتھ دم کاٹ دی۔ اس نے کہا کہ اب شمیس کوئی نیس چینر سنگااورا گلے دن اسے اسکول بھیج دیا۔

لنین چو باا گے دن پھر دہا ہوا آیا۔ ای ای چوہوں نے اسکول میں پھر بھے، کھیڑا ہے وہ کہ دہے تھے کر بھیب صورت والے چوہے ، جس کی چوو میں ہیں۔ تم کھنے بھیب وفر بیب چوہے ہو۔ اس نے اپنی مال سے کہا کہ ووائی کی ایک وردم کا مت دے۔ اس کی مال نے یہ کیا قسر دگی سے ایک دم کا مندوئی۔

- 直ではなりがしまる

اس کی ماں نے ہے جما کا ب کیابات ہے۔ اپنی آ تھیں سنتے ہوئے اس نے کہا کہ جو ہوں نے اسکول شن اے مجیزا ہے وو کررہے تھے کہ جیب صورت والے چوہے جس کی 5 دیس جی آم کتنے جیب وفریب چرے ہو۔

ید سلسلہ چال رہاج ہاروتا ہوا گھر آتا اور اس کی مال بنا ہے افسوس کے ساتھ اس کی ذم کا عدویتی ۔ ایک ون اس نے ویکھا کر سرف ایک دم روگئ ہے۔

اس کیاں نے کہا کا بقم دوسرے چو ہول جیسے ہوں گئے ہو۔ اب شمسیں کوئی ٹیس چھٹر سکا۔ چو ہا ٹوٹی سے اپنی ایک ؤم بلانا ہوا سکول آلیا۔

لیکن چوبا گار کی رونا ہوا اور اپنی ما ک راڑ تا ہوا کر وائی آیا۔ اس نے کہا کہ ای ای چوہوں نے بھے مائیل چوہوں نے بھے مائیل ہے۔ وہ کی روئا ہوا اور اپنی مال سے آئیل ہو ہے کھا رہا کی ایک ڈم ہے کے جوب وفر یب چو ہے ہو۔ اس کی مال نے آئیو بہاتے ہوئے اس کی اس اور اس کی ڈم کا مند دے۔ اس کی مال نے آئیو بہاتے ہوئے اس کی آخری ڈم بھی کا ہے دی۔ آئری ڈم بھی کا ہے دی۔

ووچو ہا پھر رونا ہوا گھر واپس آیا۔ ای ای چوہوں نے مجھے پھٹرا ہے وہ کدرہے تھے او پھو نے چوہے جس کی دُم میں ہے جس کی کوئی دُم میں تم کتے بداؤ ف چوہے ہو۔

میں نے الی سے کہا کہ چوہوں نے اسے کیوں پھیزا جب کداس کی ایک ڈم تھی اوروہ اُنہی کی طرح تھا۔ میر کی اب نے کہا کہ اس جو ہے نے چاا چاا کراس قد را ووقع کھایا کہ دوسر سے چوہوں کواسے چھیز نے میں مز وآر ہاتھا۔

> اگر آپ خود موسے بغیر دوس سے لوگول کی رائے پڑھی کرتے جی آؤ پھر کی چھاوتا ہے۔ میر سے استخدا در بہت کھے کہتے ہتنے کہا وجود میر کیال نے اس کا اعتبام نیس بدلا۔

### ذا كنرنو صيف تمبهم

# کہانی کیے بی

تعطے زہائے کا ذکر ہے۔ دور بہت دور کی بھاڑ کے دائمن ٹی ایک تھوٹی کی لینی کے دینے والے ایک دوسرے سے بھاد کرتے ہرکام میں ایک دوسرے کی مدوکر ہے۔ دہاں تق بھی اُڑ اُئی جھڑا ایونا اور ندونا فساد۔

ای بھی میں بک جھونا ساگھر تھا، جس میں دوسیاں بیوی رہتے تے ہیاں کا نام شائوں اور بیوی کا نام نین میں ہیں۔ کو اور ایک ٹوکا ساڑ کی کا نام زیو تھا اور لا کے کو سب دا را کہ کر بکارتے نے اس کی باب زین ہوگیا جنڈ کی کا نام کا تی کرتی تھا جو کہ اور ایک ٹوکا کا کام کا تی کرتی گئر سے داتو تی بچواہا جنڈ یا کرتی اور پائو جانے سال کی باب زین ، جو اہا جنڈ یا کرتی اور پائو جانے دون کو جارو ڈوائی ، جو اہا جنڈ یا کرتی اور پائو کی اور کو گئری کرتا تھا ، اس جھا ہوا تھو ہے ہی بناتا رہتا تھا۔ راحد جوتی تو دونوں ہے اپنی باب سے کہتر کرمیں کوئی کہائی سنا وزیگر زین کوئی کہائی آئی بی ٹیس کی ۔ ہے ہیں کر اور کی جانے کے اس کوئی کہائی سنا وزیگر زین کوئی کہائی آئی بی ٹیس کی ۔ ہے ہیں کر اور کی جانے کرتی کرتا تھا ۔ اس کے اس کے کہائی سنا وزیگر زین کوئی کہائی آئی بی ٹیس کی ۔ ہے ہیں کر اور کوئی کہائی آئی بی ٹیس کی ۔ ہے ہیں کر اور کی جو باب ہے ۔

ا کیے۔ وان مٹاٹو نے اپنی بیوی ہے کہا بھم ایسا کیوں ٹیس کرتیں کہ جا کر ان بچوں کے لیے کہا ٹیاں تالاش کرو۔ زینب نے کہا نہاں یہ تھیک ہے۔ یہ کہ کراس نے اپنے بچوں اور میاں کوخدا حافظ کہا اور کہائی کی تلاش میں لکش کھڑی بوڈی۔ و وجہاں جاتی ، لوگوں اور جا توروں ہے ہے تھے تنا و کہائی کہاں لیے گی تحرکس نے مجسی اس کی کوئی مروقیش کی۔

ایک دن جب وہ بھٹل میں ہے گزرری تھی ،اس نے ایک ہاتھی دیکھا جوایک در دست کے پہلے کمڑا

اپنے کان بھے کی طرح باار ہا تھا اور سوئڈ اٹھا اٹھا کر جموم رہا تھا۔ ذہ نب نے ہاتھی ہے پر چھا تو اس نے جواب دیا :جواب دیا ہے کہ اور دوبال جا کر مقاب ہے لو ،ووسارے پر نہ ول کا با دشاہ ہے۔ وہ منہ ورجما رک بدد کر سے گا۔

چلے چلے نہ مندر کے کتارے کئی گئے۔ اس نے دیکھا کر عقاب ایک او نجی جٹان پر جیٹا ہوا ہے اور اس نے اپنے پنج میں ایک چھل دبائی ہوئی ہے جو ٹاید اس نے ابھی ابھی سندرے مگڑی تھی۔ نہ نب نے کہا میر کیاجہ سنو عقاب بولا: بے قوف مورت! اب جب کرمراسی کا اشتہ یائی میں ڈوب چکا ہے ، بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو۔ ندنب ہولی: تظیم عقاب رہیری دوکروں کے کہناتھ لی کی حالی ہے۔ خاؤ وہ کھے کہال ہیں گی۔ عقاب ہولان کے افرائی اور سے ہے۔ وہ ہر دوز گی۔ عقاب ہولان کے افرائی اور سے ہے۔ وہ ہر دوز گی۔ عقاب ہولان کا میں اور سے ہے۔ مہندر علی ایک دیا آباد ہے ، وہ شایہ تھا دی کہ دوکر گئے۔ ہدوکر سے بیاں آتا ہے۔ وہ جان ہی کہ دوکر سے مہندر علی ایک دیا آباد ہے ، وہ شایہ تھا دی کہ دوکر سے بات ہی ہوا ہے ہوں کی آواز آنے گی۔ آواز زو کیک آئی سے سائی ہوا ہے ہوں کی آواز آنے گی۔ آواز زو کیک آئی آباد ہوں ہو گئی ہوں ہو ایک بہت ہوں میں میں گئی کہ دور سے چھا چھپ، چھیا چھپ کی آواز آنے گی۔ آواز زو کیک آئی آباد ہوں ہو گئی ہوں ہو گئی ہوں کی ہونے با اللی بیزی میزکی طرح تھی ہو ایک بہت ہو ہوں ہو گئی ہوں ہو گئی ہو ہوں ہو گئی ہوں ہو گئی ہوں ہو گئی ہوں ہو گئی ہو ہوں ہو گئی ہواں گا، جہاں ایک جادی گا، جہاں گئی ہوں ہونہ کی ہو ہو گئی ہو رکی ہو سکی گ

زینب نے پچوے کا شکر بیادا کیاادراس کی پیٹے پر سوارہوگئی۔۔ پھر دونوں تیر نے بیر نے بہت دورتک گیرے سندری بیٹے گئے۔ نینب نے ویکھا کہ بہاں کی ہر چن بیزی تجیب وفریب ہے۔ طرح طرح کے جانو رہیں، بہت کی ہم جن کے جن ہے اور کی اسے دکھائی جانو رہیں، بہت کی ہا کھوں والے جواس ہے پہلے اس نے بھی نیس دیکھے تنے۔ پچھ پھلی در کھو تھے ایسے دکھائی و نے جس کے ایسے دکھائی در کھو تھے ایسے دکھائی در کھو تھے ایسے دکھائی کے جانو دول کی اسکیس کی اسے جس کے میں میں کے جانو دول کی اسکیس کی اسے جس کے تھوں کی طرح جلتی بھی تھیں۔

آخر کار زینب اور پھوا دونوں جادوگری کے داہد کے دربار علی حاضر ہوگئے ۔ رائی اور داہدا کی تنصیح بیضے ہوئے تھے ۔ زینب نے جنگ کر سلام کیا اور کہا کہ علی کہا نیوں کی تلاش علی بہاں تک آئی ہوں۔ دائی نے عہد ہوت ہے کہا: ٹھیک ہے مہار ہے ہاں بہندی کہا نیاں جن ساس علی ہے کہا گوگی و ہے دیں گے گراس کے جالے عربی تم جمیس کیا دوگی۔ زینب نے کہا: چھے تو اس چواہا ہونڈ یا گرا ، کپڑے ہوئے جہا ڈوویتا اور تیل بحر یوں کو جارہ وڈ الزا آتا ہے ۔ راہد نے کہا کہ ہرا رہے کام تو ہا رہے تو گر کر لینے جی ۔ ہم جا ہے جی کرتم اپنے گر اور اپنے لوگوں کی چھے تھوریں لا کرجمیس دونا کہ ہم ان کے بارے میں پھی جان تیس ۔ عمل اور رائی جائے جی کہ ہم مجھی تھا ری دینا کا سنز جیس کر کئے ۔ تصیب اس کام کے لیے سام دون و سے جاتے ہیں۔ جیٹے یہ سواری وگروا کہی کا سنز افتیا رکیا ۔

ندنب گر میخی آق بے اس کو دیکھ کر بہت ٹوش ہوئے ہوئے : داری کہا نیاں کہاں ہیں۔ ندنب نے کہا ، ذرا مبر کرو۔ چھے سائس آق لے لینے دو۔ پھراس نے اپنے شوہر شانوکو ساری بات بتائی اور داہر کی اُر ماکش کا ندب یہ تضویر ہیں دیکے کر بہت فوش ہوئی اور وہ دیے کے مطابق ساتو ہی دن سندر کے کنار بے ہائی گئی، پھواسی کا انتظار کر دہا تھا۔ فوش وہ وہ اور وہ ہی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ رابہ تصویر ہیں ویکے کر بہت فوش ہوا۔ ندب نے ہر تصویر کے بارے میں ایک ایک بات رابہ اور دائی کو بتائی۔ دائی نے فوش ہوکر اپنے کا بالا ہو فوالصور مدے گوتھوں ہے بنی ہوئی تھی ،اٹا رکر زین کے گئے میں ڈال دی۔ دائیہ نے کہاک ہم نے تصویر پکو کہا تایاں دینے کا دورہ و کیا تھا۔ یہ کہ کراس نے ایک یوا کو گانیت کو دیا اور کہا سادی کہا تیاں اس کے افر دیند ہیں۔ جبتم اس کواچ کا ان پر لگا و گو تے تصویر نئی کہا تیاں سنائے گا۔ زینب نے رابہ کا مشریدا دا کہا دروا کہا دروا کہا تارک ہوئی ۔ اس نے ویکھا کہ سندر کے کنار سے پرگا وی کے بہت ہوگی ۔ اس خود کھا کہ سندر کے کنار سے پرگا وی کے بہت ہوگی ۔ تو لوگ مشدر کے کنار سے پرگا وی کے بہت ہوگی ۔ اس خود کھا کہ سندر کے کنار سے پرگا وی کے بہت ہوگی ۔ اس خود کھا کہ سندر کے کنار سے پرگا وی کے بہت ہوگی ۔ اس خود کھا کہ سندر کے کنار سے پرگا وی کے بہت ہوگی ۔ اس خود کھا کہ سندر کے کنار سے پرگا وی اس خود کھی ۔ اوران کا انتظار کرر ہے ہیں ۔ لوگوں نے دینب کو دیکھ کر توثی ہے تا لیاں بھا کی ۔ انہوں نے کہا اس خود کی کہا تا ہوگی ۔ انواز آئی ۔ اوران کا اوران کا ذکر ہے کس ملک میں ایک با دشاہ تھا۔ بہت دیم دل اور فریوں کا خیال رکتے ۔ اس کی خیال رکتے کی ۔ اوران کا خیال رکتے ۔ اس کا دیال رکتے ۔ اس مال

**\*\* \* \*** \*

### عقاب

و يكورة سوري البحي بوري طرح ( و إلى تحيين اور جائز تكانا شروع بولّيا - آن چوروي كا جائد ب- ب الم يكي بات كر جب كباني رات كي كن جائے يا شام ( صلح سنائي جائے او زيا و والا و آتا ہے -

بہت پر الی بات ہے کہ ال بھور میں گا۔ گف میں ایک چھو نے سے گھر میں ایک کار بھر کام کتا تھا ۔۔۔ ہاں یا و آیا سب اس کو خفل دین کچر بلائے تنے فضل دین اپنی الی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ میں سویر سے گالیوں کی گیائر می جا جاتا تھا اور اس کی جا رہتے ہیں ہے جین سے وو جات کی مواد کی جا ہے جاتا ہے جین سے وو وات کی جا ہے جاتا ہے جا ہے جاتا ہے جاتا

و یکھوچے افغال دین بکو بھی پڑھا لکھا نہ تفااور مانی اختبارے معمولی آوئی تھا۔ ووسا دو خبیعت کا انہان تھا۔
خال دین کی شکل وصورت تھی بہتی ، رنگ سانولا و درمیا نقد اور کیڑے بہت سے پہنٹا تھا۔ اس بھی خوبی تھی اسلامی کے دو تھی کہ دو تراب کے دو تراب کے بیارے دب کا شکر اواکر تا تھا۔ اور باس بچوااس میں ایک اچھائی یہ بھی تھی کہ وو بھی کہ کی کہ وہ بھی مال میں کسی کی برائی نہ کرتا تھا۔ وہ بھیشہ برایک کی تحریف دوسرے سے کرتا ور نہ جب رہتا تھا۔ کسی کی برائیاں خلوم بھی بول آواسے بھی رکھا تھا۔

ووسب شی کیل مجت یو حانا اور وستیاں کروانا تھااس کا ایقین تھا اور و اکہنا ہی تھا۔ "بد دنیا ایک بائی ہے اپنا بنا کام کروا وربائی کو ہر ابجر ارکو افغال دین عام طور ہے واسے کا کھانا جلدی کھالیا گرنا تھا۔ بدگی بارا تھال ہوا کا ہے تواج بنی تواج بس سنو چیش آیا۔ جیب بات ہے کہ وولا ہور ش پیدا ہوئے کے اور گزئ باہر ندگیا تھا۔ مطوم نیس بداس کی تواب شرحی یا یہ تواب و خیال تھا کہ ووسوتے میں دیکنا کہ ہوا میں اور باہے۔ سمندر میں تیر دیا ہے۔ کی فرم وسفید ہون کو بھور باہے اور کی شفتری شفتری بارش سے بھیگ دیا ہے ۔ وہ بیشا اور موسال کی سے کی فرم وسفید ہون کو بھور باہے اور کی شفتری شفتری بارش سے بھیگ دیا ہے ۔ وہ بیشا ایس کے کرہ و تے وہ بھوں مکوں کی میر کرنا ایک کیے ضنول خواب نظر آ رہے ہیں۔ فضل و زن کی آرزو تھی کرکا تھا کہ دن اس کے کرہ و تے وہ بھوں مکوں کی میر کرنا ایک دن اس سے فیند میں دیکھا کہ وہ اس سے ایس میں کرنے میں اس کے کرد جال

ینائے ہوئے ہیں۔ اس کی ماں تے میں خواب سنے آو اُسے خوب ڈاٹنا اور کہا "میر کی طرف کروٹ لے کرسویا کرو۔" خواب بیس آئیں کے اب فعل دین میاسی سوچے لگا کہ میخواب کون آتے ہیں۔

میرے بیار وامیر ہے بچو ایک دن کا ذکرے کے وویلے ہے لگا جیفا اپنی غلیل ٹھیک کرریا تھا کہ اس نے ویکھاا یک بالکی بجیب وخریب شکل کا آ دی پر ہے ہے جا نور پر جیٹھا اس کی الرف آ رہا ہے۔ نینل دین نے اپنی المحييل لين اوربازوش چکي ني كريدواتي اس كي آنكسين ديكوري اين - ميلادو وأخد كر كمز ابوا پاريند آليا راس نے ویکھا کربیا یک جادوگرے جوا از دھے پر سوارے۔ وہ یہ مجما کر باب کے سے قرحی جنگلوں سے کوئی نیا جاثور لكل آيا ہے ورووسرس كے جوكركو ليے جلاآر باہے كرفيل بيتو واقعي جاود كر تھا۔ اس كے كانوں يس ميري مستنال بندهی تھیں۔ زبان کی ٹوک بر جاتو لنگ رہاتھا۔ لیکن سربرٹو بی کی طرح پھولوں کاؤ کری تھی۔ شندی ہوا كاجبوتا جوآ ياتو جادوكر محكنان لاس فضل وين كاذر يجركم بوكيا - بديزاا توكها جادوكر تعاقد وقا مست كالساء رتمت سادہ آئنسیں پیکٹی اور باخن اور بال پر ھے ہوئے ۔وہ چاتو ہیروں ہے دعما کر ساہونا تھا۔ زرجانے کیوں نفنل و ن کومرف اس کیمنکرا بهت بعل گئے جلی جاری تھی جا دوگر دھیر ہے دھیر نے نفنل و ک کے آئیا۔ جاد وگر نے اس ہے اوھراُ دھر کی یا تش کیس ساس نے لا ہور کی بخت گرمی کا روبا روبا اور بیا ہی کہا کہ اے بے حد ہاں تک ہے گارا ہے ایک مشن پر دور جانا ہے ۔ نعنل دین دوڑا دوڑا کمر تمیا۔ بھے جیب میں لایا اورجلدی ہے الأركاش بستاريد اللا فحنل دين في جادوكر كواما مكاش بت طليا ادراين جيب رومال ثكال كرمند يو فيحف ك لیے دیا۔ تعمل دین نے اسے در شت کی جھاؤی تلے جیسے کے لیے کہا۔ جا دوگر آخر جا دوگر تھا اور یا دشاہوں جیسا و ما في ركمة القاء ووخوش وحميا اورجمو من لكاه وذراويريس جموم بموم كما ين لكا وركبة لكا التم التي كوني آرزوييان كرو جوشمين المكن طوم بوتى بوريم اے بلك جميكتے ين يواكروي كے "فضل دين يوى توقى بولا معنیں آ ہاتوں میں اور سندروں کے اور میرکرا ما بتا ہوں بھی دوراور بہت دوراڑ یا ما بتا ہوں ماس کے سوا بس اور چھونیں ما بنا" جاد وگر نے کہا کہ ذوا آ تھیں بند کرو میر ہے بچے ایس پھر کیا تھا جوں ہی تمثل دین نے آ تحسیل بترکیس و دعقاب میں تبدیل بوگیا ۔ و دعقاب بن گیا جس کریزینے اور مضبوط بھے اور آتھے سرالیمی تيز جين کل چيکي بوعقاب في اينزر پهيلائي ميدي بلايا ورج في آتان کي الرف أشا كراجي تيز آتكمول سن و بكيناشروع كها عقامه كله رية توثي اورج بعد كريرا حال تعابه اس كي ونها الل بدل كررو تني مقامه أزا اور فرب أزارون يراء وراح من أزناي جلا أيا\_

اے جب بھی نیند آتی بہاڑوں پر جانوں پر اور باندر فتوں پر سور بتا۔ مقاب بھی کسی کا مارا ہوا شکا رئیس

کھا تا تھا۔ووا کشرچیو نے موٹے جانور، پرندول اور کیز ے کوڑول کا شکار کرنیا کرنا تھا۔وہا لاب،وریا اور ممندر پر ہے گز راا ور نیلے آ سان اور سورٹ کی روشن سے ٹوب لطف لیا۔

پکوھر سے بعد اس کا اُڑان کا توق ہوراہو یا شروع ہوگیا۔ اچھا بچو! اب درمیاں میں نہ بوانا سٹونو تمیں کیا مزے کی بات سٹانے گل ہوں ۔ نیزت کی بات ہے کہ عقاب ایک شہر میں اُڑا جوامر کے۔ کے بالکل باس سمندر میں آبا وقعا۔ بچو! عقاب کو خاصی دیر بعد معلوم ہوا کہ بیشر نہیں ہے بلکہ سمندر کے بچوں بچھا ایک بڑیرہ ہے۔ گر میں بیقر شاہد سنبوط سا قلور تھا۔ عقاب کی عمل میں ہی تھینیں آر باتھا کھرا ہے او مراَده باڈنے کے بعد پیدیوان کر بیاتر گھرے نیلے بائنوں میں ایک حدے نیا دور اجہا ذکھرا ہے۔ یہائے زمانے میں جب ندیم شاور زیم دنیا میں ذہر وست جگاڑی جاری تھی۔

اس وفت ہم مُنتہ را تنامی بتائے والے جی کہ یہ جنگ دولت وزین واقتد ارا در حکومت کے لیے تھی ۔اس میں جرمنی وامریکے ۔ افرانس ا گلینڈواور بہت ہے ملک شامل تھے ۔ سمار ے ملاقق رملک زمین وآسان اور سندر میں الوائي الرب عند امريك دور دوازماذون يراعي طافت استعال كريكامياني حاصل كرما مواجهًا تعا-١٩٣٩م ش امریک می مینی دوسری جنگ مختیم کے دوران میں میں بواجباز Aricraft Carreirs استعمال ہوا۔ آئ تك اشان نے جوجتل ساز وسلمان منایا ہے س عص سب سے زیادہ جی ان كن اور دليسي جنلى مشيزى، طیارہ برواریم ی جہازا از کرافت ہے جو ابتم کبو کے بدوم سائی کے جہازوں سے مختف اوراس قدریدا کوں ے ۔ تی استادیے ہے کرین سکام وراعلی منصوب زند و مول کی پہیان ہوتے میں سائر کرافت درامل سمندر على توب وسيع جمل بليك قارم مياورجد بير سائنسي كيالوي كاشابكار ب- الركراف كي بيا وي خوبي يا ب را فی مرزین مینی امری سے دورر وکروشن کے سندروں می جری جنگ عی معروف رہتا ہے۔ اس جہازی وومر كي يدائى يدے كه جنگ كے دوران على على مختف من كے تيز رقار موائى جبازاس على الر اسكت يول يجباز يس كن منزليس بين جهال بوائي جهازول كو كمزاكيا جاتا ہے۔ان كي مرمت اور ديكھ بھال كي جاتي ہے۔جنگي سامان ہے کے کیاجاتا ہے اور جہاز کے مطے کی شرور یاہ اور قربیت کی جاتی ہے تالی ہوتی ہے۔ یہ جہاز ایک جموتے سے جزیر سنگ ماند سے اسے متدری تیرتا ہوا طاقتو راکھ بھی کہسکتے ہیں۔ از کرافٹ میں جو جزار یا نی سواتیسرزاوردوسر منکارکن موجود ہوئے ہیں۔ان آئیسرزی جیمٹول بعد پوسٹنگ ہوتی ہے۔اس جہاز یں دنیا جہان کی رہائش سولٹیں موجود ہوتی ہیں ہم کوئی بھی مام لووہ یہاں حاصر ہے۔ جہازیں ہروفت ہراہ تقريباً أخونو بزارلوكول كيمون كارتقام مكمان كيكر يكف ترباء وكانين الاغروي بتميريم، لابرري،

ئی وی اسٹوڈ یوسٹیما بال، ڈاک خاند، جہتال منا رگھر، سوئمنگ پول، ورکشاپ، بنک اور برطرح کی بولت موجود ہے ۔اس جہاز کا وزن (۸۰) کی بڑا رئن ہے نیا دوجونا ہے۔اس کی لمبائی یا روسو ٹٹ اوراس میں آخر بیا ووسو بچاس ٹٹ کمی مزکسیا رن وے بوائی جہازوں سکارتر نے سکے لیے ٹی بھوتی ہے۔

قم تو جائے ہو جر ہے جا اعقاب جما ذکن اورا چی نگا ور کھتا ہے، وہ سب یکور کھتا رہا اور مشتا رہا وہ بھی است کو و گھتا ہے، وہ سب یکور کھتا رہا اور مشتا رہا وہ بھی است کو و گھتا ہے۔ است کو ایک اور دور جھیے سندری از کرافت کی ترقیم میل کی رفتا دے سلسل تیرے جا البا تھا۔ یہ منظر شاخدار بھی تقا اور دیر جا ہے۔ انہی یہ انسانی مشتل اور ذیر وست گفت کا کرشہ ہے مقتاب سوچتا رہا اور سوچتا کی دن گزرے اور انہا تھا کہ وہ اُڑیا جول گیا تھا مقتاب کو اُڑے کے اُڑے کی دن گزرے اور تھی ہے گئا رہا ور سوچتا کی دن گزرے اور انہی کہ انہا تھا کہ وہ اُڑیا جول گیا تھا مقتاب کو اُڑے گئی دن گزرے اور انہی گئی دن گزرے اور انہی کہ کہ انہیں جہنے ہیں جب ہے وہ گئی جہاز و کھے تھے ۔ وہ اسمریک کے بیٹے بھی تو اور اپنے وائی ہی کہ کہ اور اپنے گئی دہا تو دیکھے تھے ۔ وہ اسمریک شیس کی اور اپنے وائی بھی تھی ہے گئی ہو جو ان میں بھی سوچوں میں گم ہم وہا تا اور بے ویکن دہتا تھا۔ ہم یا کشتان کیوں ٹیش اپنے ٹون میں بھی کہ کائی سے دن دا معدی مارے کا کران کران کران کران کے کیرز دنا سکتے ۔ کیا یہ بھیشا مکن رہے گا۔ وہ ٹودے کہتا تھا۔

## جن کی خواہش

پہاڑی کے دامن میں ایک چھونا سا گاؤی تھا ، جے ٹوٹی پور کتے تنے ۔گاؤں کے لوگ بیزے نئی اور بنس کھ تنے ۔گراپی اس ٹو پل کے باوجود ہزے پر بیٹان رہے تنے ۔ کیوں کرآئے دن اُن کی گئیوں میں گئے گئے یا کی چڑھآ تا تھا۔

اس کے دہریتی کہ پاس کی بیمازی پر ڈنگڈم ما می جن رہتا تھا جوپا گل ڈیٹیں تھا تھراس کی ایک ٹواہش پاگلوں جیسی شرورتھی۔ آ ہے اپنے در شت جینے او نچے قد ہے شخت نفر ہے تھی۔ وہیز ا کھلا مانس اور شریف جن تھا اور چاہتا تھا کہ اُس کا قد عام لوگوں جتنا ہو جائے تا کہ وہ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ال بُخل کر زندگی گزار ہے۔ تھرائس کی یے ٹواہش کسی طرح بھی ہوری نہ ہوتی تھی۔

جب بھی جن کیا ہے پالس جیسے قد پر نظر پر تی و ودھاڑیں مار مار کررو نے لکتا اور جب وہ روتا تو گاؤیں کی گیوں یا نی ہے بھر جاتیں ۔

پانی سے نیک کے لیے گاؤں کے لوگ جمیش کھنٹوں تک او نیج جو تے ہیند ہے تھے۔ ڈنگڈم کی وقعد باوٹاہ کی لوٹ میں ٹامل ہو کروشنوں کے دانت کھنے کر چکا تھا۔ اس لیے جسب اوشاہ کو

و المدم في وفعد إوشاه في اوت على شاطى بوكرو المتول كردانت المفرار چكا الفاء الى ليع جب إدشاه كو معلوم بواك وه بهيدة كل ينية وهاس سر ملت كريم آيا-

كيابات ب وكدم ايم في كنا بي بيدي يثال دي يور إدا وفي في ما

حضورا براول جابتا ہے کہ بھرا شانوں بھی لی جل کر رہوں گروہ جھے ہے ڈرتے میں کیوں کر مراقعہ ان سے بہداریا ہے ۔ جن نے کہا۔

ار سيميال مسير أو فوش بوما جا بي كرحمار اقد الخابر اب را وشاه كوزير في كها ..

منیں نئیں میں اتنا پر انہیں رہنا جا ہتا۔ میں انسانوں جیسا ہویا جائیا ہوں۔ لوگ جھے ہے خوفز دوہو کر ا

بما ك جائة إلى حالال كريس ان عصبت كما جابتا مول - وْ مَكْدُم في كيا-

بہد بہتر و تکذم اہم تھارے لیے کوئی تجویز سوجی کے اِدا اے و تکذم کوتلی دی۔

محل میں واہی آگر باوشا و نے فورا شاہی جا دوگرشپ شپ کو بلایا۔ جانے ہوشپ شپ ہم نے صمیری کون بلایا ہے؟ باوشاو نے شپ شپ سے ہو جھا۔

بند واو سرف تھم کا معظرے وش ش ش نے سر جما کرکہا۔ وہ بہت یا اجاد دکر تھا تھر اِ دنا ہ کا اولیٰ غلام ے بھی زیاد وافر ماں پر دار تھا۔

> تم خوشی ہو رکی پیماڑی وہ لے جن ڈنگذم کوجائے ہو؟ با دشاہ نے ہو جما۔ بی حضور ہیں نے اُس کا مام کی بار رسنا ہے۔شپ شپ نے جواب دیا۔

اس كالد بهداسات والتعلم الرفى كونى دوا تياركروسا داتاه فتم ديا

جوهم عالى جاورشب شب في مرجعا كركها-

جس ایک بات کا عرا عروال جانی جا سے اوال اے کہا۔

جادواگر سوین میں ڈوبا بھوا اپنے کھر پہنچا۔ اس نے بہت کی رنگ پر تگی ہو تھوں میں سے سفوف نکا لے اور کڑ اس میں ڈال دیے ۔ پھر اس کے نیچے آگ میں جلا دی۔ جب آگ تیز ہو گئی تو اس نے جو ۔ اپنے کے گر دنا چتا شروع کردیا۔ وناچنا جانا تھا اور کا ناجانا تھا۔

اس کے بعد شپ شپ نے اس سلوف ، کی اعلا ہے کے برابر ایک کوئی منائی اور با دشاہ کے پاس پہنچا وہر چھر سارے امیر ، وزیر ، با دشاہ کے ساتھ توشی ہو رکتے۔

ہم اپناوند و ورا کرنے آئے ہیں ڈنگذم الوید کوئی کھالو۔ اس کے کھانے سے تھا راقد عام آدیوں جتنا ہوجائے گا۔ إدشاء نے کہا۔

شپ شپ ہے کوئی ڈنگذم کے حلق میں ڈال دی اور پھر سب لوگ یا ہے۔ لوگوں کو بیتین تھا کہ کوئی ہے ڈنگذم کا قد جھونا ہوجائے گا۔ تحرابیا نہ ہوا۔ اُس کا جھم تو ویسے کا دیسا ہی رہا البت اُس کی گر جرلمی ناک جھوٹی ہوئی شروع ہوگئا ور یہاں تک جھوٹی ہوئی کرچرے رہا ک کی جگہ ایک نقط سا

با تي روهيا \_

ڈ نگڈم نے تھے اکرا پی ناکٹ ٹوٹی اور جلدی ہے آئیز ویکھا۔ جب کے اپنی ناک کا اٹنائر احشر نظر آیا تو و دیے تھا شارونے نگا۔ اس کے رونے سے ٹوٹی پور کی تھیوں میں ایک یا ریھر سالا ہے آئیا۔ یوں کہ اس کا ایک فوند آنسو کا وزین ایک گھڑے ہے کم زیما ہےا دشا واور وزیر جس گھٹوں تک اپنی میں ڈوپ کئے۔

شب شب الإدشادة فضب ما ك يوكر جاد وكركوآوا زوي

عالى جاء! شيشيكا الإا موا آكے بر حار

وْ لَكُدُم كِي مَا كُ كِهِ إِن فَيْ إِلَا اللَّهِ إِن عِهِا \_

حضورانيسباس كونى كالرباس كى اكون الحيوني موكى بوركى ب- جادوكر في كها-

شپ شپ تم کتے ہواس کی تا کے ذرای چھوٹی ہوئی ہے۔ ارے بے افراک ایرانو یا الکل می خائب ہوگئی ہے۔ ڈنگڈ م رور ہاہے اس کے آنسو کا سے خوشی ہور میں سیڈا ہے۔ آلیا ہے اور ہم مکنٹوں تک پائی میں ڈو ہے سکنے میں اس کی ناکے فورا تھیک کروور نہ جم تعمیں بھائی ہرج مادیں کے ہا دشاہ نے ضعے سے کا پتھے ہوئے کہا۔

بہت بہتر عالی جا واشب شب نے توفر و وہوكر كمااورجلدى جلدى يمتريز من لكا۔

ナスーナス・ナス

ا سكان ا سكان ا سكان

جن کا " طلب بیاتھا کہ استا کے بڑے ہو جا ۔ اُس نے منتز پڑھا کر ڈنگڈم کی یا ک پر زورے پھویک ماری آڈٹا کے پہلے جیسی ہوگئی۔

با دشاہ ایوں ہو کر واپس آ تمیا۔ کوئی ما کام ہو گئی تھی۔ شپ شپ کی جادوگری کا بحرم کمل تمیا تھا۔ اب ڈنگڈم مہلے سے بھی زیادہ أواس رہنے لگا۔ کیوں کواس کے ذکھ کا کوئی علائ تدتھا۔

چند دن بعد شپ شپ نے ایک دومیروزنی کوئی بنائی اور با دشاہ کے حضور علی حاض بھوا۔

به کیالاتے ہو، شب شب الما دشاہ نے کوئی دیکھ کر ہو جہا۔

حضوری ڈنگڈم کے لیے ایک اور کوٹی لایا ہوں۔ جھے بیتین ہے کہ اے کھا کر آس کا قدمتر ورچھوا ہو جائے گا۔ شب شب نے کہا۔

اكريد بات بين جو جريم آن ي فوقى إور جلس كي با وثاه في كهااودا يمرول، وزيرول كوكون كالقم وسديا

فوتی پور بھی گرشپ شپ نے باوشاہ کے سامنا ڈنگڈم کوہ اکول کھلائی تو برشش تیر مے زوہ رہ گیا۔ کول کو ڈنگڈم کاقد ایک دم کھنے لگا اور آوجہ کھنے کے اند راند رہ کی کاقد عام انسانوں جیسا ہو گیا۔ عمر کھنے کی بیاد فقار جاری رہی اور اس کاقد اور چھونا اور چھونا ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ وہ چھونا سا کیدوکھائی ویے لگا۔

کیاں آؤ ڈنگڈم کاقد تناورورخت جانا آئیا تھا اور کیاں وہا ہے دوسال کا پینظر آرباتھا۔ اس پر بھی آس کا قد انھی گھٹ رہاتھا۔ اوشا دیرتما شاد کیوکر بہت پر بیٹان ہوا 6 درگری کر پولا:

شپ شپ مید کیاظلم بور با ہے؟ اس سے پہلے کہ ڈنگلذم بالکل می تتم بوجائے کوئی علاق کرو۔ ورند میں صحیر ابھی تن کردوں گا۔

شپ شپ بے جا رو کا اپنا ہوا ڈیکڈم کی الرف نیکا اوراس کے جم یہ ایک سنوف چیز کنے لگا۔ ساتھ کے ساتھ بیشتر بھی پڑھتا جانا تھا۔

> عمر۔ عمر۔ عمر۔ ڈنگڈم عمر باوت کر۔ بادق کر۔ ڈنگڈم ڈک

جس کا مطلب بیاتھا کہ اے ڈنگڈم ذک یا ہے ڈنگڈم کے قد زک۔ اوراملی حالت پر آ جا تھوڑی دیرے میں ڈنگڈم کافڈ پھریز ایونے لگااور چندی کھوں میں وہ اپنی اسلی حالت پر آئیا۔

یالنداق ہے شپ شپ؟ مجھی تم اس بے جارے کوچھوٹا کردیے ہو کیجی یا ایس تعصیل اس شرار ملاکی شخت سر اووں گا۔ باوشاہ نے کہا۔

عالی جا واجیر اکوئی تصورتیں۔ وا کے اجز ایس زیادتی یا کی ہو جاتی ہے۔ شپ شپ نے کہا۔ واقد کھا رک دوائیس کی ٹیٹی ہوتی ہے۔ اور ڈانکڈ م کی جان پرین جاتی ہے۔ تم مخت مالا کئی آ دی ہو تیمھا ما سے کا لائلم یا لکل فضول ہے ہا دشاہ نے کہا۔

نہیں سنورامیر اعلم سمج ہے۔ یس ایک دفعہ پھر کوشش کروں گااور جھے اُمید ہے کرا ب ڈیکڈم کی خواہش پور کے ہوجائے گی۔ شب شپ نے کہا۔

جادواگری یہ بات من کرڈ نگذم زارزاررونے لگا اور بولا بھی تیں۔ ش اب کوئی کو لی تیں کھا کال گا۔ میراجوڑ جوڑ درد کررہا ہے۔ تھے۔ اب کھڑ ابھی تیں جواجاتا۔ شراب بالکل کوئی تیں کھا کال گا۔

شب شب كونى اورجوير سوچو \_ كوليول \_ كام بيل على كااور ذ نكذم تم آرام كرو \_اورروا بندكروو\_

ورند فوقی بورش چرسان بارا با آمات گالا وشاوت کها

شب شب شرب مرجا كرون رات اس كوشش على لكار باكس ندكى طرح كونى ايمانخد با تحداً جائے - جس ب و نكذم كاقد عام انسانوں جنتا ہوجائے - آخر كاراس نے ايك ايماشيشدا كادكيا ہے آخلوں پرلكانے سے چنے بربر كي نظر آتی تھي ۔ شب شب بہت فوش ہوا اورو عاولتا وكساتھ لے كرونكذم كے باس جا پہنچا۔

ے بھی ڈنگذم! اب تیری خوابش ہوری ہوجائے گی۔ تو ذراس میک کو آتھوں ہولکا کر دیکھے۔ تھے جیب کرشر نظر آئے گا۔ شب شب ہولا۔

ڈ نگذم نے مینک آتھوں پر لگائی تو خوٹی ہے دیواند ہو کہا ہے لگا۔ اے اپنے سامنے بیلے ہوئے لوگ اپنے تی جتنے بارے دکھائی دے دہے تھے۔

وہ قبقیدلگا کر بولا: اب سب لوگ جمرے را رہو گئے جیں۔ شیآؤ جھونا ند ہو سفا۔ البند انسان جمرے جننے بنا ہے جونا ند ہو سفا۔ البند انسان جمرے جننے بنا ہے جونا ند ہو گئے۔ خدا تموا رہا کول گا۔ جننے بنا ہے جن خوتی ہور کے لوگوں کے ساتھ رہا کروں گا۔ ڈنگذم خوتی ہور ش انسی خوتی رہنے لگا۔ چر بھی اس کی آتھوں سے ایک آنسون نیکا۔ اور خوشی ہور کی گلیاں جمیشہ کے لیے سیلاب سے محفوظ ہوگئیں۔

\*\*\*

# كبزانيم

نٹو کے گھر کے اما مطے جس جو نیم کا در است تھا کسی کواس سے لگا و نہیں تھا۔ بس نجانے کتنے سال پہلے خوراً کس آیا تھا در ہر: ابہوتا کمیا نے اوراس کے بھائی بہنوں کو بھی نہاس پر پڑے سنے کا خیال آیا نہ جمولا ڈالنے کا۔ گھر کے بچے بڑے اُسے کبڑا نم کئے شے حالاں کہ یہ کبڑا نہیں تھا۔ اس سے ان کی مراوبوتی تھی کہ بوڈ ھا جو چکا ہے۔

ور وں سے مجت رکھے والے اپر دوں کی طرق ، کی انین بھی پائی و سے دیے ہیں یا جا وں کے پاس
کھا و پھیلا و ہے ہیں گرنش کے گر والوں کو بھی اس کی بھی تو نین نیس ہوئی۔ یوں بھی اس کے گر بین کسی کو شد

مجھی پو دوں کی کیا رہاں بنانے کاشوتی ہوا نہ پھولوں کے سکھر کھنے کا ۔ اما طاقو واکٹر اپڑا تھا۔ ایک طرف کی
و ہوار ڈھے گئی ہی ہے ہی ہوں نے تھیک ٹیس کر وایا ۔ ہم کے پھول کرتے تھے تو نشو کی ماں کو دکا یہ ہوتی
تھی ۔ ہا لکل ہے معرف بی ہے ہی ہوا تھ کھول اور ہے سو کھ سو کھ کر گرتے رہے ہیں ، کو زاہونا ہے ۔ آم امر و دکا
ہیڑ ہوتا تو بات تھی یا الی کا ہوتا تو کنارے کھانے کو لئے

الله كتى: ياشر يند بونا اور بكهند كى كوندى كاوير بونا .

نشو کے دا دائے کہا: 'جڑی ہی ذشن مجھوڈ رہی ہیں اس کے دن مجور سے اس کے دن ہور سے ہو گئے ہیں' 'نئم کے جیسے کان کھڑ ہے ہو گئے ۔ ووٹو داس امبا ڈکھر میں کب ٹوش تھا۔ جس کے لق ووق کچے اصابطے میں نہ بھی جماڈ و ڈالٹی تھی نہ گرمیوں میں شام کو یائی چیز کا جاتا تھا۔ وہاں تو گدھے لوٹے تھے اور یہاں وہاں شکر ساور کگریزے نے اور ہاں لیداور کو ہے۔ محرادن ہورے ہو گئے ہیں والی بات نیم کو کھا گئی۔

"برلوگ بجول گئے ہیں ان کے پر واوا کا جب انقال ہوا تھا تو ہم ہے کا سائے میں ان کا ساہ کی ہے ہے۔

و کا جوا ڈوال رکھا گیا تھا اور سی شمازہ جنازہ ہوئی تھی۔ انیں نیس مطوم ان سے پہلے ان کے کئے ی

مرنے والوں کے جنازے میرے می سائے میں رکھے گئے تھے۔ اور ان سب کی ٹماز جنازہ ہوئی گئی ۔ ب

ہا روروہ اساسے و ووقت کی یا وار باتھا جب کی کور قان ہونا تھایا پیچک تو اس کے بنوں کی ہوا دینے کے لیے

مطور اساس کی شاخ کا من کر لے جائے تھے اور بدکام خوذشو کے کھر والے بھی یا رہا کر چکے تھے۔ واوائے

اٹی کا بوں میں اس کی سوکی چیناں رکھ رکھی کے وایس نہوں نے کہ والے سے احسان بھول گئے تھے۔

امل میں می گرانے کے بیٹی کی ویڈن میں کھیلتے تھا اپنا اسکول میں۔ شام کوان کے پاس نیلی ویڈن کے بعال اور جن کے بال میں ویڈن کے بعال اور جن کے لیے وقت می تین ہوتا تھا۔ بس سب نیلی ویڈن کو تھی ہے۔ کوئی ملنے والا آئے اس کے ملا وہ کی اور جن کے بات میں ہوتا تھا وہ میں جیٹے جیٹے کھایا کھاتے تھے میا آئیں میں اور تے تھے۔ ہرا کی میا بتا تھا اس کی پہند کام واگرام ویکھا جائے۔ وہیں جیٹے جیٹے سب کونیند آئے گئی تھی۔

جس ون وقت پورا بو آبیا وائی با معد بوئی شیم اتنا رویا کر کمرش کام کرنے کے لیے آنے والی بر هیا جو اس کے پاس سے بوکراندر آئی تھی بوئی: "بی بی جمہارانتی بار ها بو آبیا ۔ رور باہے۔"

مبلے کمر کے سب بچے ہم کود کھنے گئے اور پہلی بارائیس اس میں دہنی ہوئی۔ ہرنشو کے باواا وران کے اہمائی با برنگل آئے والا وران کے اہمائی با برنگل آئے ورآ نیے میں دارالا ۔

واوابو لے: پہلے می کہ چکابوں اس کی جزیں با برکل آئی یں ۔ نے کا ایس مرجائے گا۔

ایک از کی نے کہا: 'داداایا اے دیک جی کھاری ہے۔ 'حقیقت علی اس نے اس ٹی کی لائن کودیکھا تھا جوجو ہڑ میں نہا کرآنے والی بھینس کے اپنے بھی اور کھوے کو در شت کے تنف سے دگڑنے ہے گی رہ گئی ۔ اے کئی کی لائن دیک کا کمر کئی۔

وہان دانا مندیش سنجا کے ویر چڑھتی ہوئی ڈوڈٹو ل کی تظارسب کونظر آئی۔ دومرے منے ہوئے: 'ہاں اور دیمک بٹل بھی رہی ہے۔' نشو کے داوائے کہا: آگے۔ دن آوا سے مرما تھائی۔۔ تابیر بر سنتایا البائے لگایا تھا' چمر ؟ اخر سے نشو کی دادی کی آواز آئی۔

'چر بید کراس کارونا دنول ٹیش کھے گا اور جوروئے گا وہ اس کا تحل ہوگا۔۔۔۔غم کا تحل۔۔۔۔اہے برکون میں جرابیا'

ا ے کون بیٹ گا ایک چی نے کر وابت سے کہا۔

شام بوگئ تھی سب ندر ہلے گئے۔

' کتنے ہائش ہے اوگ ہیں، میر ہے مرنے کا انتظام ہیشہ ہے کردہ جے۔ آئ کوانے کا سوق دہے ہیں۔ بہتر ہے گئے ہائش کوانے کا سوق دہے ہیں۔ بہتر ہے کہ کا دلیدو دہا تھا۔ آئ ہا ہی کوئی ہیں۔ بہتر کی جڑوں پر ڈالی دیتا! نیم کا دلیدو دہا تھا۔ آئ ہا ہی کوئی اور در شدے بھی تیس کھائی تک ذرقی جوائی کے دکھ میں شریک اور در شدے بھی تیس کھائی تک ذرقی جوائی کے دکھ میں شریک بوجائی۔

راحداد جری اور برطرف سانا تھا۔ یہ کر اور کر ول سے تھوڈا بہت کرتھا۔ آئ سے پہلے ہم کو کی و کیک قراب کرتھا۔ آئ سے پہلے ہم کو کی و کیک قراب کوئی و کیک تو کہا تو کہا: کو سے کو سے سوگیا ہے یا موگ میں ہو اور سے مورث المرج کی سوگیا ہے یا موگ میں جد حر سے مورث المرج سے میں سے مرتکال کر جما تک کر دنیا کو یک ہے تو تی گڑا کر کے ہم سے فیل کر لیا ایک وقت ہے ال بیا ہم لوگوں سے دورلگل جائے کا سے دراون اور تکا تو جا کر کی گڑا ہا رہے کو بلالا کی کے اوروہ بے دردی سے بری ال خواصورت معبوط کا سے دراون اور تکا تو جا کر کی گڑا ہا ہے کہ بلالا کی کے اوروہ بے دردی سے بری ال خواصورت معبوط کی اس بریکہا ڈا چانا شروع کردے گا۔ میں نے درختوں کا بے حشر پہلے دیکھا تبیل ہے از ندہ برول کوکا شے

یں مگر زند وہرے تنے پر کلیا ڈے یہ ساتے ہیں ،آ رہ چلاتے ہیں اور جب وہا دھ موا ہوجا تا ہے آو رے ڈال کرگرہ لیتے ہیں۔

مبلے بیاں کتے درفت ہے! اب کید بھی و کھنے ش آتا ہے؟ اورتو اور بھرے سائے ش آگ جالا کر اس پر دیکیس پڑھائے ہیں۔ اٹنائیس موجے اس سے اس کے ہے جبل جا کیں گے۔

سوچے سوچے اس کا خون کھول افعا۔ بی کڑا کر کے اس نے بلنے کی کوشش کی اور بولا ابلاے ڈورلگانے ے جڑیں تگی جوجا کیں۔ زندگی جو لَی تو پھر کئیں لگ جا کیں گی۔ان سنگدلوں سے دوری قو کسی طرح ہوا۔

اس نے گھر کے گئن پرنظر ڈائی وکوئی چال پھرتا نظر نیس آرہا تھا۔ ایکی دفت ہے اس نے خود ہے کہاا ور زور لگا کرجڑ وں کوا کھیزیا شروع کیا ۔ لیکن انتظار رہے ہوئے سالوں میں انتیں زوردارے زوردارا ترحی بھی فیس ا کھاڑ کی تھی بھلا آ سانی ہے زمین کو چھوڑ دیتیں او وچ نچ اکس ۔ بے چار ودر است زور لگانا ، زور لگانا تھکا جارہا تھا۔ جان تھا جان سب کو بیاری ہوتی ہے ورمیری ہی خاطر یہ ٹن کوچھوڑ نے کو تیار ڈیس ہیں۔

دن نگل رہا تھا۔ ہم نے آخر کیا رہے رک قوص ہے جڑوں کو ٹیٹن ٹی سے کھیچھ ور جب ان کے پنج سے ذشن چھوٹی تو ہم خودش کیا ۔ ساتھ جی شور چاتے کوئے اڑے۔ جگائے جانے پر کا کی کا کی کررہے تئے اور خوف ڈود بھی تنے کیونکیان کے کھوٹنوں ٹیل عائے ہے تھے اوران کے کرنے کا ڈرتھا۔ ور حت نے سالس مجھوڈ تے ہوئے کہا: مشکر سے اورا جا ہے ہے باہم شکتے کے لیے جما کمنا شروش کیا۔

رائے میں جودیوار تھی وہ پہلے می کب معبولاتی جواب اس کا راستدر وک کئی تھوڑی ہی دیر میں جز وال بر چلا ہوا و فائد کے کمرے ان ورہو چکا تھا کہ اگر وہاں کوئی جہت پر چر دو کر بھی دیکھتا تو وہا نے نظر ندآتا۔

با بر ملی بوا میں بھی کراس کا خوف وور بوا اور یکھ در محم کراس نے سالس درست کیا۔

جاروں طرف تھیلے ہوئے کھیت ایمی تک سوئے سوئے سے تھے اور اس کا بی جارہا تھا میس اُک جاؤں۔

کنین بیرجگدآ با دی ہے دور نیس تھی یہ تھوڑی دورا درجال کرا ہے ایک طرف دریا کا کنا را نظر آیا اور دوسری طرف جھو نے جھونے کے کانوں اور نکلوں کی آیا دی۔

ایہ جگر مشقل قیام کے لیے تھیک رے گئاس نے ول بھی کہا۔ میرا ول کہتا ہے کہ یہاں کے لوگ نیک موں میں اوراحمان ما ثنا می نیس جسے نشو کے کھر والے شئ یماں دومرے در شت بھی شے درگذا تھا لوگوں کوباٹ بائنچوں سے دیجی ہے۔اسے یا دتھانشو کا گھراس علاستے میں تھا کیو تکان کی کسی سے ندینی تھی اس لیے دہرا نے میں انہوں نے گھر بنایا تھا۔ یہاں لوگوں سے گھر یاس باس میں سا چھے لوگر یموں کے

ون لكل آيا تعارة باوي عراوك على محرة المرة رب سف

پھراے نظرا یا جہاں وہ اِتی عمر گزارنے کا سوق رہا تھا لوگ لکڑی کے نختوں میں نفو نکا چنی کررہے تھے۔ یم کے درشت کود کچے کرانہوں نے ایک ساتھ کہا ارے وا واپید رشت کہاں ہے آ گیا۔ ہم آؤا میسی لکڑی کے لیے نزئی رہے تھے'

ايديولانم ياكرونم

دومرابولا: اس کے تختے منابوت منانے کے لیے بھی اجھے ہوں کیا درقبر چھتیائے کے لیے بھی ا تیمرے نے کہا: اسے ایمک فیمل مگے گی اور میں اس کی لکڑی سے منائے ہوئے تا بوت اور قبر کے تختوں کے دام ذیا دولیس کے

یم کا دل دھک ہے روٹمیا۔ آتان ہے گرااور مجورش الکااس نے دل ش کہا۔ وہ بھے کہا یہ لوگ برمنی ہیں اوران ہے کسی در جے کو بھلائی کی امید نہیں ہو کتی ہے۔

پک جمیحے میں سب کے سب روحتی اس کی طرف آریاں اور کلما زے لیے دوڑے آرے تھے۔

نیم نے اپنی جڑوں سے کہا ایک بار پھر بھت کرجاؤور نہ اپ بھر علی تم الگ ہو کے اور تناء شامیس ہے۔ الگ الگ جھی ہوئی جڑیں ایک بار پھر چرچا کیں اور پھل پڑیں۔

جويدهي سب سية كفارك كيا يار بي يكادر فت بابعا كاجار باب

دومرے نے کہا لگتا ہے جادوکا ہے اوراس ےدورد ہے تی عل جا دی اعلائی ہے

کیلن با تی بر منع ب نے اس کا ور تھا کرا بھر تیل کیا۔ وہ کر رہے تھے: کٹ کے اس کا جادو وا دوسب نگل جائے گا۔ ایک نکڑی ور بالک مقت ، کہاں لے گ

تحرین میں ایک تیز رفتاری ہے بھی ری تھی کر و کھنے والوں کولگا کر کوئی و بیزیکل بجوں والا جانور ہماگا جارہا ہے۔

نیم کوسندر کے کنارے کتارے ہما گئے میں عافیت نظر آئی۔ گروہاں بھی نیا دہ دورٹیس کیا تھا کہ ایک

عبكه وجي وال كايستى انظرة في-

اسويد جكد تحيك رب كي يتم في ووب كما ورتفير كيا-

سمندر کے کتارے جوجونی ال تھی ان علی ہے دھوال اٹھ رہا تھا۔ می کا دفت تھا اور ہرجہونی ا علی جائے بن دی تی تی اور شاہے تھی تی دونیال ۔ وہیں کتارے پر کشتیال بندھی تھیں۔ رکھ کشتیال رہت پر اوندھی پن کی تھیں ۔ ان پر بنچ چن دائز رہے ہے۔

یم کوریسین بہت چھالگا وراس نے سطے کرانیا پہ جکہ رہنے کے لیے اچھی رہے گی۔

لین ابھی اس نے ٹھیک طرح جڑی ٹیمیں جمائی تھی کا اے چند آ دی ایک اوھوری فی ہوئی کشتی کے

ہاری یا تیس کرتے ہوئے نظر آئے۔ وو آپس میں یا تیس کررہ جے کے کرساری کشتیاں تو سندر میں نیس

ہاسکتیں۔۔۔سی کے چیز سے کا تحد گل کیا تھا تو کسی کا ساسنے کا ۔ پھرین کی شکل پیٹی جو کشتی اوھوری تھی اسے

ہورا کرنے کے لیے ایھی کنڑی نیمی ال ری تھی۔

یاں کرور حت کے کان کھڑے ہو گئے ، لینن اے و بچے کران سب کی اچھیں کمل کئیں۔ 'ارستا تکااچھاور حت یہاں ہے ہم نے آت تک دیکھا تی ٹیس تھا۔ یہ تو وی بات ہوئی بغل میں بچہ شمیر میں ڈھنڈ ورا'

ووسر ہے نے کہا: اس اسلید ہے وائی گئزی نظے کی کہ ساری نوٹی کشتیاں بن جا کیں گئ تیسر ہے نے کہا: اور ٹی کشتی کے لیے تختے واقویڈ نے شہر بھی تیس جانا پڑے گا ووا پنے اوزار لے کرنیم کی طرف پڑھے اور بے جا روتھ کا اِرائی بار پھر بھا گئے پر ججورہ وگیا' ایک نے کہا اور ہے رکیا ایم ورفت کی طرف ووڑ رہے میں اور فاصلہ بجائے کم ہوئے کے بڑھتا جا اوا ہے۔ یہ درفت ہے یا آتان کا گنا را بحدور ہی ہوتا چا جاتا ہے۔

ا کیسبار پھر وہ منسان علاقے علی تھاجہاں کی ٹی اے اچھی ٹیس گی۔ اس علی ٹیک بی تھا۔ چلتے چلتے آخر کاروہ ایک آبادی کے نزدیک آبہ ٹھا پھراس مسلسل سفرے اس کی بڑیں ٹیک ہوگئی تھی اور جب وہ انٹک تھیں آؤستان مثافوں اور چوں کی بیاس کیے جھتی!

ا کے جگہ جہاں وہ رکنے کا ارادہ کری رہا تھا اے آ دیوں کی بنائی ہوئی جھوٹی جھوٹی ڈھیریاں تظرآ کیں جن میں کثرے دواں اٹھ رہا تھا۔اور جن ہے دواں نیس اٹھ رہا تھا ان میں نیجے ہے ہوئے واستے مزدور سوکی شاخیں اور گلاے اقرر و تھیل رہے تھے۔ پیچھ مزوور کو نئے کی بوریاں گلاموں کی چیٹہ پر لاور ہے تھے۔

اس نے ول میں کہا این کی فیر بھوٹی کہ میں نے وقت بید و بھولیا ور ند تھوڑی دیر میں میں بھی ان کوئل بنا نے کی بھٹیوں میں بوتا '۔

ابھی آ رام سے پیٹھنااس کے نعیب میں تھا۔

شہرے گزرتے ہوئے ایک ملاقے میں اے جگہ جگہ فرنچر بنانے کے کارفانے نظر آئے جن میں چیرے ہوئے گئر ان کے جن میں چیرے ہوئے گئر ان کے جن میں اے جگہ جگہ فرنچر بنانے کے کارفانے انگل ہموار کیا جار ہا تھا ایکن ہوئے اس کے کئری میں مورائے بنائے جارہ بے تھے اور کنٹ بنے ہوئے فرنچر پر پائش کی جاری تھی ۔۔ ایک کارفانے میں جس کی ہوا میں نمراو وی بُرا او اُتھا درفتوں کے توں کو پنے کی آ رامشین سے چیرا جار ہاتھا۔ اس سے فہاد و اس میں جس کی ہوا تیں نمراو وی بُرا او اُتھا درفتوں کو پنے کی آ رامشین سے چیرا جار ہاتھا۔ اس سے فہاد و اس میں جس کی ہوا تیں دیکھا آبیا۔

اس نے ول س کیا: 'اگر بہاں رکے آبیا تو جلد یا کسی مکان کے درواز سے اور کھڑ کیاں بن جاؤں گایا اسکول کے ڈیک اور کر سیاں '

ا کیے اور کار اسے جڑوں سے کہتارہ او بھا کو اور جہاں جا کرانہوں نے دم لیاو ہاں آبا وی آخر یا فتم ہوگئ تقی یہ بن چند کھر تھے۔

ا کیساڑی اپنے گھر کے باہر ہم کو دیکھ کراتی ٹوش ہوئی کراس نے اپنے بھائی بہنوں کو آوازی وینا شروع کردیں: اس ساوڑو، جلدی آؤ۔ دیکھو جارے کمراکیسیٹر آیا ہے۔

سب بے اس بھیب نا کوئن کر دوڑے آئے۔ کی ایک کے بیری بی جوتیاں جہلیں تک فیل تھیں۔ بھی منیس اس اڑی کے والد صاحب بھی ہڑ برا اکر کھرے نظے اور مال پر دوا اٹھا کر در واڑے اس کھڑی اس فو دار دکو جیرے ہے دیکھ دری تھی۔

ابانے پاس آ کر ہاڑ کو اور سے لے کر پنج تک عیک کے شیشوں میں سے دیکھا ، پھوا اور ہو لے اسماقہ ہاڑی ۔

تھے بارے نیم کولگا ب بیمری موت کا تھم سنانے والے میں ،اوراس کی جزوں ش اس ے آگے بانے کا وہ نیس تھا۔

گرای دم س از کی نے ہم سے اس طرح لیٹ کر جیسا سے اپنے اِ دوؤں علی لینے کی کوشش کر دی ہو کہا: 'آبا ہے ہم میمنی کنزار ہے دیں'

ا ب نے کیا: اس کی جڑتے ہا ایرنگل آئی ہیں انہیں وجوب لک جگل ہے، اب بید بنے کا نیس ۔ الا کی نے کیا: اما اس کے لیے میں اس سے وی وعایہ حوالوں کی جوانبوں نے اس وقت پر حی تھی جب بھیا بیار موافقا اور اس کے نہیے کی امید نیس ری تھی۔ یہاں کے بھی در است نیس ۔

باب نے کہا محراس میں کال نیس آئے

تو کیا ہوا۔ اے لگالوہ میں اس میں جمولا ڈالوں گی۔روزاس کی جڑوں کو پائی بھی دیا کروں گی۔ او کیان اوراو کے بھی میں مب بھے کہدے تھے۔کوئی کہدریا تھا میں گرمیوں کی دوپیر میں اس کے بیٹے جینے کرچہ حاکروں گا۔

كوفى كيد باتها: يس جما وسي يكولا بجما كرسوا كروس كا-

آ ٹریش پا ہے کو پنم کے نتنے کو تھیا۔ کر کہنے رہ از 'اچھا بھٹی آؤ مین رہ۔۔۔ طدا کرے ایک دان آؤ مجہزا مریع<sup>و</sup>

> ور شت کی جڑوں کا کڑا وُشم ہو تمیا اور دھیر ہے جیر ہا ک کی شافیس اور پہنے بلنے گئے۔ مند بلند بلند

## شنرادي

میٹرن صاب بھین شہاب کے ساتھا کی دفت کائن روم میں داخل ہو تیں جب طور آخر بیا دم پر تھا۔

شہوی نے سلیقے سے ٹینس کی بھر پر چائے کی بیالیاں لگائے کے بعد ان میں چائے افریل وگئی ۔۔۔

افر وزین کی و زمیوں کی طرح البا سابوز ابا نہ ہے آئی یا تی مارے دیکی میں چیچ چا دی تھی ۔ ذائس اسٹود کی چائی کر دی تھی اور میں اور دو لی شہرت نہا ہے وں کی طرح دیکی میں سائنسی ہوئی بھا ہے کہ کور دہ سے ہے ۔

چائیں وہ کل کر دی تھی اور میں اور دو لی شہرت بھی میں کارج دیکی میں سائنسی ہوئی بھا ہے کہ کور دہ سے ہے ۔

میٹر ان صاب شعلہ با رفظر وں سے بمین کم سے میں سابھ کو اسے کھلونے کی افرح اور کھوم گئے ۔

میٹر ان صاب شعلہ با رفظر وں سے بمین کم وردی تھی ۔ اور ان کے ساتھ کی ڈیلی پیکی سفیدی اور کی ہوں اس کھیں جہا کہ دور کی تھی معتملہ فیز با تھی چیش کر دہ ہے ہے ۔

آ کھیں جہا کر دور کی طرف و کھوری تھی ، جیسے کہم کوئی بہت ہی معتملہ فیز با تھی چیش کر دہ ہے ہے ۔

ہوشل کے بیج جہا نے کامن روم میں طو و منایا باتیا اتا ہی بیدا جرم تھا ، جیسے کی مو نے بیدھ کو کے بعد و گئے ہوں کہ دی کوئی ہے کہم کوئی بیدا جرم تھا ، جیسے کی مو نے بیدھ کو کے بعد و گئے ہوں کہ دی کہ دی کہ دی کوئی ہوں کھور نے تو ان کی وہا ہے کہ دی کوئی کے بعد و گئے دی کوئی کوئی کی دیا جی کہ دی کوئی ہوں کی دی تھی کہ دی کوئی ہوں کھور نے تو ان کھوری تھی کہ دی کوئی ہوں کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کوئی ہوں کہ دی کوئی ہوں کہ دی کوئی ہوں کہ دی کوئی ہوں کی دور کے تھوری کھور نے تو ان کی دی اور کی تھوری کوئی ہونے تو رہ دیا۔

لیان ہم سب کوجی ہے تو اس باعد پڑی کر بیٹران صاحب تو دودن کی پٹٹی پر گئی تھی، وواس دفت ایک ہم من کی طرح بیباں کیسے کئیں ۔ یہ باعد بھینا ایسی تھی کہ ہم پر بیٹان ہوئے کے ساتھ ساتھ تخد ہو کررو گئے۔ افروز دیکھی میں بسے جما مک ری تھی ، جیسے کروبال سے نگاہ تڑاتو قیاست می ٹوٹ پز ہے گیا و رہاتی ہم سب مند کھولے بین می رقم طلب لگاہوں سے بیٹران صاحبہ کی طرف دیکھ رہے تھے یا تو وہ الاک کا کرم تھا یا پھر خود المارے می چیروں سے برتی ہوئی بے جا رگی کا اثر تھا۔

اچھائی آپ بانگل بچھ ندکھا کیں پیش اوخروز نے ایک لبی اور شندی آ ویوری الین سر کارا ہم تو آپ ہی کا جام محت نوش فریا کیں مجے۔

ایک ہفتہ کے بعد کالج تھلنے والا تھا۔ہم نے جان تو ڑکوشش کی کر تھین شہاب سے دوتی ہوجائے بھر وہاں تو زمین بُنید کُل تھر والا معاملہ تھا۔

شروئ شروئ شرائ من الله الله بيار المائة الى إلى آسناً سنة من كما شروئ كيا مروه مي بوت و صلح اورمبر سن يرواشت كرتى ربى - جب كالح كلاتو يه معامله يور ساكروپ كرما سن ركما كيا جول ك محيد شباب يى ى كاس يى تى -س ليا سانى بى تى

فیصلہ بھی کیا گیا کہ دوئتی ہم حال اس اڑکی ہے شرور کرنی ہے بٹواہ اس کی خاطر جمیں اپنی تمام دوسری تفریحات کوئیر آباد کیوں نہ کہنا پڑے۔

خدا کوئٹی کچھ نیکی می منظورتنی یا تکاش کی ایک ٹی پیچرا رس عثان آئیں اول تو بیہ بے جاری خود می پیچھ بدحواس کی تھیں دوسر ہے جماری کالی میں تھے تھی ان کائرا حال ہوجا تا تھا۔ ادھر پوری نیجر کی تھی ۔ ( ہم تعداد میں ہ ۱ شنے ) اُدھر دوا کیلی جان ۔

عالم برہونا کہ ۱۵ منت کا بیریڈیا راہنت کے بنگائی اجلاس کا فظارہ پٹی کرتا اور کیاں بری آزادی کے ساتھ ہر موضو بڑی ایک وصرے سے کھنگو کرتیں، کاغذ کے ہوائی جہاز بنا بنا کر آزائے جاتے ۔ چاک کے کنزے ایک دوسرے کو بارے جاتے ، کارٹون بنجے بغیارے کھیلائے محل کراچھا لے جاتے اور اس بنگامے کے باور واؤدھرس عثمان کا لیکھر ہے سند ورشورے جاری رہتا ایک بے چاری کھیلائے ایک کھیلے شہاب می ایک تھی جو بہت ول لگا کرائی سناکرتی۔

> ہم سبقہ چپہ ہو گئے گر چھلی سیٹول سے طلعت آدا سنے چلاتے ہوئے کہا: رحم مائی لارڈ درخم!

> > "who is that" ایخوں نے پھر پڑکر ہے چھا۔

جس نے جل کر کانفر کا کیسے کر بنا کروائل کے یا لوں میں شوق دیا ہو وائی طرح بیٹی ری اور ہم اس کے معنظہ خور جننے ر

وفحامس على كراري آواز آنى:

كرك وجائة وكيام بآبكا؟

جائے انھوں نے کیے ویکولیا تھا۔ووردی تیز نظروں سے جھے کھورری تھیں۔ بی اظمینان سے بیٹی

ين.

سنائیں آپ نے مکڑی ہوجائے؟ ووچرچلائیں۔

"ارے بھی کھڑی ہوناں! ویکھوو وہسیں اوکر رہی ہیں؟"

يس نے پيچھے بيٹى ہوئى رو لي كوزور سے نبو كا ديا۔

" تى اكيا \_ \_ يى ؟ "رولى بكلات بوت بوق -

تی بیل شران سے کرری ہوں افھوں نے میری افرف اشارہ کیا۔

اس دفع في فيركوبالا-

" بى كىلى تى كىلى دود كىدى يى -"

تی نیل ایس آپ ہے کہ رہی ہوں اس باروہ ضعے کے ارے کھڑی ہوگئیں۔ ''با کے اللہ آپ جھے ہے فریاری خیر قوبی آپ کیسی زیر دست بھول ہوئی'' میں یوسی مصومیت سے کلیجہ پیننے گئی۔

كيانام بآب كا ؟ أمول في تيت كري جما-

جى ميرا؟ مى نے ذرا شرباتے ہوئے كہا۔" نام وام كيا جى ، بس سب تحييد شباب كتے بيں محيد شباب اى طرح جي واپ بيٹى رى \_ بائى سبار كياں بنس يزيں \_

جائے ،آپ بری کال عافر رالم برنگل جائے۔ وواس وقت بہت بخت دکھائی وے دی تھیں۔

تی بہدا چھا! میں اطمیمان کے ساتھ اپنی کما بیں سینے تکی۔ میرے ہاتھ میں ایک کا نون تھا۔ وہ میں

الين ساته ينفى بولى أو وحد كويكراوي ووبد تيم زورزور سي بنن كى ..

"كيا بي يدامس حال خابولكي \_

سی ایک کارٹون ہے! یس نے کاغز افھی تھا دیا۔

يكس فينايا ب المحول في إليس والول كى طرح سوال كيا-

انھوں نے ایس نے مزیمورتے ہوئے گیند کی طرف اشارہ کردیا۔ بین وفت جھے متایا کرتی ہیں۔ جانے آپ بھی چکی جانے کلاس ہے۔

افعون نے میز پر کھونہ دسید کرتے ہوئے کہا۔ کویا یہ کھونہ عالم نصور میں انھوں نے میر سیاس م رسید کیا انہا۔ کھیز بھی میرے چھپے کاال سے لگل آئی۔ میزجیوں پر پہنٹی کرمیں نے جیسے ہوئے کھیزشہاب سے کہا: جینہ جاڈا میں نے تھم دیا۔ یہ سب تمھار کی جہ سے ہواہے۔

ووچپ چاپ جنگي ري \_

تم آخر ہر والت اسور تی کیوں رہتی ہو۔ جھے ایسے لوگ تعلق پہند نیس آئے۔ یس نے جڑتے ہوئے کہا۔ محید نے میری ہات کا جواب نیس ویا۔ اس نے چنل سے کاغذ کے ایک پُرز سے پر چھولکھا۔ چر ہولی عظمے کاس میں چلیں۔

کلاں میں۔۔۔؟ میں نے آنکھیں بھاڑیں۔ بچیومائ کالیا۔ س مثان ڈیڈ انے کردوڑیں گی۔ ڈیڈ کھانے کول جا درباہے ، پہنے ما۔وہ جنے گی۔

ما شا ماللہ ما شا ماللہ المنظم بر دورا طدائظر جرے تم كو يجائے كال على متعالى بنا جا ہے باز كى تألى وفد اللي م ہے۔ يس نے اس كے يجھے طبتے ہوئے كہا۔

جم دونوں (Excuse me) کہتے ہوئے ہوئی بنجیدگی سے کلاس شن داخل ہوئے ۔الز کیاں دم بخود حمیں ۔ مس عثمان جر ان تھیں ۔ تکبینہ نے پر چان کی بینز پر دکھ دیا اور ہم دونوں اپنی اپنی جگہ پر جیئے کئیں ۔ پر چ پڑھ کرمس عثمان اور پر بیٹمان ہوگئیں ۔ و وین کی رقم طلب نگا ہوں سے ہم دونوں کود کھوری تھی۔

آب کامام کیا؟ افعول نے جمیدے ہو جما۔

حيد ال في الميدى عيدى عبوابوا

آپ کاؤ کرتو بہت ساے میں نے ۔ انھوں نے شاید مل کرکہا۔

اس وت من کی وال کے جاتے عال کول نے لیک کر پر چدا شانا ۔ پھر تو و و فلک و کاف تیم کو نے بیر کیلری ہے گر ان کے جاتے ہی اس کے جاتے ہی اس کے جاتے ہی اس کے جاتے ہی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کی اس کے اس کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کی اس کی اس کے اس کی اس کی اس کے اس

شایر بیسے نکال کے پیچینا رہے ہوں آپ محفل میں اس خیال سے پھر آگیا ہوں میں اس دن سے گیرد شہاب تمارے کردپ میں ٹائل ہوگئے۔وہا کے دم ساتی زیادہ بدل گئی کہم سوئ مجی بیں سکتے تھے کہ یہ وی اڑ کی ہے۔ جو پھیدن میلے بسورا کرتی تھی۔

تحیید شہاب کی اور میں بہت تیز تھی۔ کائی میں کھیلوں کے مقابے ہو۔ ان آتا ہے تاہیں شپ کی شیاد لی۔

اس کی سب سے زیادہ جملے سے دوئی تھی۔ وہ ہم کی ہم یا ہے کہ تھی کی طرح ما ان تھی تھی۔ لیکن اس سے یا وجود بھی اس میں ایک طرح کا خراج کا حساس میز کی تھا۔ سرحد کے کی بہت می امیر خاندان کی اور کی تھی۔ وہ ہم سب سے زیادہ حسین اور طاقت ور تھی۔ اس کے معاا و وہ وہ اوا کسی تھی ہے گئی۔ گا گئی تھی تھی ہوں نے اسے بہت زیادہ مشرور منادیا تھا، بعض اوقات آو اس کا روبیاس قدر تھتی آمیز ہوجا تا کہ ہم اول جا ہتا کہ تیں کھی اس اس کی اس بہت نے اس کے ماہور کی سے بات کی تیں اور طاقت در تھی اور منادیا تھا، بعض اوقات آو اس کا روبیاس قدر تھتی آمیز ہوجا تا کہ ہم اول جا ہتا کہ تیں کھی اس

نی کی شادی ہونے وائی تھی۔ گیندودون سے کائی سے عائبتھی۔ جب دو آئی تو بھی نے اسے بھائی تھی )

فری کی شادی ہونے وائی ہے تیاریاں کر لواور تھنے کے لیے ہیے بھی لیتی آنا۔ (ووہوشل سے جا چکی تھی )

ویکھو بھتی ہیں ٹی کی شادی میں ٹیس جا سکوں گی میں شمسیں ویہ بتا دیتی ہوں۔ ٹی کو بتا دینا۔ بھر سے والد ملاقے کے شاد کہلا تے ہیں ۔ ان کے اپنے بھیاس سے زیادہ گاؤں ہیں۔ میں سرف اپنے بابا کی ذیر دئی سے ملاقے کے شاد کہلا تے ہیں ۔ ان کے اپنے بھیاس سے زیادہ گاؤں ہیں۔ میں سرف اپنے بابا کی ذیر دئی سے پڑھوری ہوں، ور زیود ہمے کوئی دل چھی تیں۔ ہما دی روز مرہ کی زندگی شامی طریقے سے ہمر ہوتی ہے۔ میں شند اور کی کہلاتی ہوں۔ بھر سے والدین معمولی لوگوں سے نہ فود شنتے ہیں نہ جھے ملانا پہند کر تے ہیں۔ اس سے صاری ذائیں ہوتی ہے۔

اس کاچیر دسر خ ہور ہا تھا۔ و دین کی لاپر دائی ہے بنس دی تھی ، میں قاسوش ہوگئی۔ در مل جھے اپنے اوپر خصر آرہا تھا کہ میں کیوں اس سے بلتی ہوں ، جب کہ وہ ہمیں ذایش جھتی ہے۔

ٹی کی شادی ہوگئی۔اس کے و لیے میں جانے کے لیے سباؤ کیاں کیڑے وقیرہ لے کرمیرے ہاں ہوشل می میں آئی تھیں جوں کرٹی کا سرال کا لی ہے قریب می تعا۔اس لیے سوچا کہ میمیں سے تیارہ و چلے جا کمیں گے۔

جس وات جم سب تیارہ و رہے تھے تھیزا گئی۔ آن وہ ہے صد خاصوش تھی۔ مسبری پر اوندگی کیٹی ہوئی وہ جم سب کونو رے دیکھتی رہی۔ اے خالبائے اسکیے رہانے کا صد سرتھا۔ اس کے چیرے سے سے اواسی صاف تظرآ رہی تھی۔

ہم نے خاص اس موقعہ کے لیے زرووزی ، فرارے اور تصین اور زرتار دوسیٹے ، نوائے تھے۔ وہ ہم کو جلدی تیار ہوتے و کیر ری تھی۔ اس کاچپر وزروتھا اور آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے۔ میں نے اس کا دھیا ان

بنائے کو آوزوی۔

كى، دُرايال آؤ\_ۋير مير سال تحيك كروو\_

وو خاسی تی سے بنگے یا کال میرے تربیب آئی۔ وجر ہے وجر سے وجر سے بال ٹویک کے اور پھراس نے میر کی چو ٹیول پر کران اور پھولوں کے بار ٹیبیٹ دیے۔ میں نے اس سے کہا۔

على الكى دن اپتاشتراد يون والالباس پين كرآ كها، عن ديكمون كي تم كيسى پيارى كتى بوءاس لباس بين ... شتراد يون والالباس ؟ اس فر كموت كموت كما ...

و کیمو۔ بیدو پڑتھا دے اور کتنا بیارا لگتا ہے۔ میں نے کر دالا دو پڑائی کے مرح ڈال دیا۔ و وچند کھے ساکت کی آئیز کے سامنے کھڑی رمی ۔ اس کاچر و ترجانے کیوں بلدی کی طرح بیلا پڑ گیا تھا۔ اوے شترا دی صاحہ ؟ میں نے بڑے بیارے اس کے کال شہشیائے۔

ياوك بنكلى بوت ين الروح في آكرين هار محمالها تربوع كها-

مقرور کن کی افالیار یماندنے جل کرکہا۔

شام کو جب میں ٹی کے یہاں ہے دائی آئی تو تھیز میرے کرے میں ہو جودتی۔ کمی اتم خفاتو نمیں جھ ہے؟ ہی نے پکھا کی مصومیت ہے ہو چھا کہ بھے بے ساختہ بھی آگئی۔ تم یا لکل جنگی شنر او کی ہو میں نے کہا۔

ین اہم شراری کئی ہوا تو جھے ایسا لگنا ہے جھے تم میراندانی ازاری ہو۔ داسر ہے بھٹ اوقات علی ہے ہولی جاتی ہوں کہ فرائی ہوں کہ لوگوں کوئی میر ہے ساتھوای تعظیم میرلی جاتی ہوں کہ فرائی ہوں کہ فرائی میر ہے ساتھوای تعظیم ہے جاتی آنا جا ہے۔ جھے سب آتے ہیں ۔ اس کے علا وہ تم لوگ میر ہے ہم دہ بھی تو تنظی ہو۔ دیکھو تنی اہم بڑا دیا تا ہے میری ہوئی دوست ہواور ہم دوستوں ہے ہے وفائی تنظی کرتے ، خوا ہوں کتے ہی چھو نے در ہے کے دیا تا ہے میری میری ہوئی دوست کے لیے جان تک ویلے کو تیار و سے ہی تی ہے معاف کر دیا ہے تنی اس نے کو تیار و سے ہو تی ہی ہے معاف کر دیا ہے تنی اس نے بھی سے بوج ہوا۔

گیاد کھوش نیاد دور تک بیسب ہرواشت نیل کر سکتی۔ عمد انتی ہوں تم بہت ہو گا تھا اوی ہو۔ لیکن چھر عمد کیا کہ میں کہا گی ہوں تھا ہے۔ دوتی رکھنا چھر عمد کیا کہ اور جھ سے دوتی رکھنا

ے۔ آو پھر شمسیں گل بن کر رہنا پڑے گا۔ شنم اوی سے میری ووئی نہیں ہو سکتی گلی! میں کپنر ہے جہ لئے قسل خانے میں جائی گئے۔

جب شيروا پس آئي تو تحييد جا چکي تي \_

اس کے بعدا کی بنتے تک ووکا کی نہ آئی۔ میں اپنے رویے پر ما دم تھی۔ میں سوچی تھی کے قلطی محری ہے۔ ووساری تر سے حکم منوانے کی عادی ہے انبذا وہ محر ہے حکم کو ٹود کیوں کر مان سکتی ہے ، وہ ٹود بھی مجبور ہے۔

الا بریری ہے ہے۔ لے کریں ایک شام اس کے گھر پہنی ۔ مرٹ رنگ کی ایک طویل عمارت تھی۔ إہر ہائی میں شہلی ہوئی بھی وارر نیٹی شلوار پنڈ لیوں ہے اور یہ شہلی ہوئی بھی اور نیٹی شلوار پنڈ لیوں ہے اور چا اندی کے ہمنظیر کا ہے۔ ہندگی تھی۔ بلا کا ذریر یہ ہے یہ کول چک داریش گئے تھے۔ مر پر ایک مرٹ رنگ کا شوب صورت رو مال بند صابوا تھا۔ جس کے جا رول طرف موجوں کی جمالر کی تھی۔ یس آ ہت آ ہت جاتی ہوئی اس کے قریب می جمالہ کی تھی۔ یہ تھی ہوئی اور دیس جھے ہے چھا۔:

فرائي الهاك عظائي يرع

محميدے إيس في اے جواب وا

عظمرے ایس مازم کوآ وازدین عول۔ وہ آپکواس کے پاس میٹھادے گا۔

كياد ويبال جيل رائي؟ ش في إن بوكر يوجها -

شمل وہ رائی و سین ہے لیوں اس وفت و دا ہے کرے میں ہوگی۔ اس نے کہا۔

كياد وآپ كى يمن بي يمن في چمار

شیں ۔۔۔۔۔وجری فادی ہے۔دواسل مارے دو فیال کاڑی ہے۔

مگل تین سال ہوئے سرائیا ہے ۔ گھل کویر سابانے کوئی ماروی تھی۔ کون کواس نے بھر سابا کی مگڑی جاا دی تھی ۔ اس کی مان ہمارے یہان ہارو پڑی ہے۔ تی بھرا کام کرتی ہے ۔ اس کے علاوہ گھر کے دوسر سافراد کے کیئر سندفیر ویکی دعوتی ہے ۔ اس نے تائی بجاتے ہوئے کیا۔

وردي يبينة ويداك أوكر بها أمّا جوا آيا\_

ان کو گئی کے پاس پہنچاد وہ انھوں نے ملازم ہے کہا لیکن اب تو گئی نے پڑھٹا تھوڑ دیا ہے۔اس نے اپنی ساری کنا بیس جو اللے جماری خاومہ اپنی ساری کنا بیس جو اللے جماری خاومہ

اس لیے بنایا تھا کرہم ہیں کوانگریز ی تعلیم دلاء یں۔وہ یہ بھی ہوئی اور بنستی ہوئی داہی لوٹ گئے۔ کویا دل چسپ املیذ تھا۔

شن نہ چاہجے ہوئے ہی ہے حس و حرکت طاذم کے ساتھ گئی کے اور تک پیلی گئی۔ وروا ڈے میں ہے

میں نے اندرو یکھا۔ گئی ہوئے کھدر کا نے دنگ کا لباس کرتے ہیئے تھی۔ جواس کے بازوؤی سے بالکل پرشاہوا
تفاراس کے منہری تھتھ ریا لے بال یکھر ہے ہوئے تنے رسر پر ایک فکہا سارو مال بندھا تھا۔ ججے و یکھتے می
اس کی چی فکل گئی۔ وہ دھنے ہوئے کیڑوں پر استری کر رہی تھی۔ استری اس نے زمین پر فٹخ وی۔ سرٹ سرٹ الگارے جاروں طرف بکھر گئے۔ وہ میا گلوں کی طرب جالائی۔

تم بہاں کیوں آئی ہو۔ کیوں آئی ہوے میں مطوم کرا جا ہی تھی اکشیرادی ہوں یا نیس تم انتخام

اینے آئی ہو ہا دسے مید دینا کہ گل جموت بولتی رہی۔ وہ ایک ذینل خادمہ ہے، جس کے باپ کو خان

اعظم کی جگڑی جا دینے پر گوئی باردی گئی ہی۔ جس کی بال جرمز وکھا یا چانے پر آئٹی انکا دی جاتی ہے اور جن ک

ایک ذرا ساتھور کرنے پر کوڑوں سے جنی جاتی ہے۔ آؤ دیکھو، جیر ہے جسم پر ایک اٹی جی جگدا کی نیس ہے۔

جبان تمل نہ پڑے ہوں۔ حسیس ٹوٹی ہوگی نا۔ جاؤ ٹوب ٹوشیال مناؤ، جھے کوئی پر واوٹیل ۔ جاؤنگل جاؤ

وہ کر پر ہاتھ رکے کھڑئی ہے۔ سہری الوں کے بالے ش اس کا سرٹے چرہ ودک رہا تھا چھے وہ کی فی کے کی شغرادی ہو اور ابھی جھے موجد کا تھم سنا دے گی کیوں کہ ش نے اس کی تو بین کی تھی ۔ جس دجر سے دھر ہے کہ دربا ہو۔

دوست فدا حافدا چھے مز کے دیکھنے کی جست نہ تھی۔ ہوسکتا ہے یہ تھن بیرا وہم ہو۔ بہر حال مجھے ایسالگا جیسے شخرادی کا شاہوا سر میر ہے آگے جھک کیا ہوا وراس نے اپنے بھٹے گال میر سے اِز ورِ رکھ دیے ہول۔ میل میں ایک ایک کا تھا۔

#### كبحوالا

#### (ماجندر محمد يركي كراجازت كيافير)

گاؤں ہے تھوڑے فاسلے پر ایک گھٹا جگل تھا اور شہرے آئے والا راست آس جگل میں ہے گزینا تھا۔ بھولے نے سوچا کہ ہاما آس رائے ہے آئے گا کیوں کرا ورکوئی راستہ تھا بھی ٹیس۔

جولا کی کو بتائے بغیر اپنے ہاموں کو ذھویڈ نے جل پڑا۔ ہونے کا ادادہ پکااور آس کی جالے جس خود احتادی کی ہوائی تو سورٹ خو وجا تھا اور بھٹل پرا ندھیر سے کا قبضہ تھا۔ اندھیر النظا کہ اور ایک بیا ندھیر سے کا قبضہ تھا۔ اندھیر النظا کہ اور اندائی کی اسے پکھنظر ندگیا۔ ان سے انتخاب کی اسے پکھنظر ندگیا۔ اس کے خوف زو وہ کو کروا کی طرف ویک اور اور ایسائی نظارہ آسے با کی النظام اور اسے با کی اور اور ایسائی نظارہ آسے با کی طرف ویک کو اور اور ایسائی نظارہ آسے با کی طرف ویک کو اس انتخاب اندھیر سے کے ملا وہ دیکل میں انتی شاموشی کی کا استا ہے کا توں میں بیٹیاں بہتے ہوئے کی موسی ہو کی اس اندھیر سے کے ملا وہ دیکل میں انتی شاموشی کی کا استا ہے کا توں میں بیٹیاں بہتے ہوئے کے موسی ہو گئی ۔ انداز میں بیٹیاں لگا تا ربھی کا دور کرنے کے لیے زمین پرا سینہ یا وی پیٹی کی کا راک ہوتا تو شاموشی ہوتی اسٹیاں لگا تا ربھی ربی کے بیٹیاں لگا تا ربھی ربی ایس کی موسی کی دور کرنے کے لیے زمین پرا سینہ یا وی سینے کی دور کر نے کے لیے زمین پرا سینہ یا وی سینے کی دور کرنے کے لیے زمین پرا سینہ یا وی سینے کی دور کرنے کے لیے زمین کی اسے بیٹیاں لگا تا ربھی ربی ایس بیٹیا کی کا دو گئو ان تک زمین کے اندروشن کیا ہے۔ اس

نے اسوں کو بلائے کے لیے آوا و دینا جائی لیکن اُس کا گلہ جیسے دیا ہوا ہو۔ اُس نے گاؤں والوں کو بلائے کے لیے شورکنا جا بالنین پھر آوا و گئے ہے باہر نہ آسکی۔ بھولا خوف زوہ ، بے بیٹی کا شکارا ور با بیس سا کھڑا تھا کہ اُسے کسی وزنی بین کے گرئے کی آواز آئی۔ اُس نے فورے دیکھا تو سائے دو آوی کھڑے تے جنموں نے لنگوٹ کتے ہوئے اُس کے بیٹی اُن کے جم میل کی وجہ سے چک رہے تھے۔ اُن کے باتھوں میں بر جمیاں تھیں والکل و لیک جو گاؤی کے اُن کے جم میل کی وجہ سے چک رہے تھے۔ اُن کے باتھوں میں بر جمیاں تھیں والکل و لیک جو گاؤی کے اُن اُن کے جم کے گھروں سے لیکھروں سے انگل و لیک جو گاؤی کے اُن اُن کے جم کے گھروں سے اُن کے اُن کے جم کے گھروں سے اُن کے اُن کے باتھوں میں بر جمیاں تھیں والکل و لیک جو گاؤی کے اُن اُن کے جم کے گھروں سے اُن کے گئے۔

" کون ہوتم ؟" اُن میں سے ایک آدی نے ہو جھا۔ اُس کی آ دا زباند ٹیس کتی لیکن اتن ٹیک بھی ٹیس کتی ک مجولا مجھ نہ ہے۔

" كولا!" كول في المقادي على بالما

"يهال كول آئے جو؟" أى آدى في جما۔

" الهين مامون كود عويز في ووراسة كم ليا ب-" بحولاا بقد رساعتا وساتعا-

" بهم سب راست يمو لي يو ي جي -" دوسرا آ دي مكل مرتب بولا-

و والتعليل بي تول كروا عد كواس ويكل على تين آت ؟ " بيل آوى في اس مرتب او في تغييل آواز

ش يوجما-

" مراهامون اگر راستان کمتاتو مجی نبآنا م" بجولے کی آواز میں اُکتابت حجی ۔

أى والت يجيه على في الموادر ما تهدي سالس كى جماري آوا زستاني دى يجولا تحمر الميا

"يكياة وزع؟"أى في بال عير جما

"شاید ریچه چے یں ہے شہد جات رہا ہے۔" دوسرے آدی نے لافقاتی ہے جواب دیا۔ بھولا ریچھ کائس کر تحر تحر کا نیٹے لگا۔ اُسی وقت در شت پر سے ایک لبی ، بھادی اور معلمین می آداز آئی۔

"ریکھ کا پیٹ بھر آبا ہے۔" پہلے آ دی نے جیسے اپنے آپ ہے کہا۔ اُس وقت کی بھاری بڑتے کے ذمین پر گرنے کی آواز آئی ، بھولے نے وہ دو مک اپنے بھروں میں بھی محسوس کی ۔ بھولے کی نظرا پنے آپ اُس آواز کی طرف آٹھ گئی، ریکھ اُٹھی دیکھ رہا تھا۔ بھولے کی ریکھ کے ساتھ نظر طی تو وہ بھا گ کرز دیک واسلے آ دمی کے بیٹھے جیسے جانا جا بتا تھا کہ اُس وقت ریکھ نے کی اور طرف ویکھا کے تاثر وی کرویا تھا۔

" بيهم پر تملاتو نبيل كرو \_ گا؟" بمو \_ لى آواز على اب خوف كے بجائے شك تما \_

الاقتيار و مد المراكز المراكز ا

" كول؟"

"المحاري إلى تومشعلين تبين إن "الجول في قوااز ام لكايا-

"بيل، كول نبيل بيل"

المعمادے إلى تور جميال إلى -"

" مچان پر رکی بیں۔ اگر شیز نظر آجائے تو میں آئی کے صلہ کرنے کا سوچے سے پہلے ہی جالا کرلے آؤی گا۔ " " شیر مضعل ہے ڈرنا ہے؟ " کھولاء تی جی ہے ہے کہ قابو شار کھ سا۔

"شرة ك ي قرنا ب كى مرتبايد بينل ي فكل كركس كان كارث كرت بين بهم مشعلون كى ديوار بنا كرافي كارث كرت بين بهم مشعلون كى ديوار بنا كرافي بين واليس واليس

"ياموكان؟" يمويلي آوازي وروتفاء "ميري مدوكرو"

'' ہم اِس وٹٹ مدر ڈیٹن کر سکتے۔' ' پہلے آ دی نے تخق سے جواب دیا۔ بھولا پھر ٹوف ز دوہ و کیا اُ ' تم اِسے لے جا کا۔ میں بیرصد اُ کیلای سنجال اول گا۔''

" بھے کہاں لے کرجا کا میں "جولے کی آواز عن ایک جی تھی۔

"مردار كياى"

"ووجھے کیادےگا؟" بھولے نے رواشروٹ کردیا تھا۔

"حال عاد حال عاد"

یہ کہ کر آدی مثل پڑا ، جمولا اُس کے چھے ہولیا ۔ جمو نے کو وہ آدی زیمن پر چلنے کے بہائے ہوا میں تیرنا ہوا محسوس ہور ہا تھا ۔ جمولا ایک ری کے ساتھ بند ھا ہوا اُس آدی کے چیچے چیچے چاد جار ہا تھا۔ وہ آدی ایک ہم زکس آیا واُن کے سامنے ایک گھنا در شدہ پراڑکی طرح کھڑا تھا۔

"بدار کد کاا یک بوڑ حادر شت ہے اور اس کے سے کے ساتھ ہی ایک گہری کھائی ہے جے یا دکرنے کا کوئی ما میٹیس \_اس در شت کا تنااس طرف ہے اور شاتھی یا رزشن کوچھوری بین \_ہم اس در شت پر پڑا ہو کر

کھائی کو پارکریں گے۔تم میرے پیچے چڑھتے آئے۔" آدمی مجولے کی پیکچا بت و کیدکر ڈک گیا۔ اس پی جوتی آٹاد کر جمجے دے دو۔"

بھولے نے جمنا آنا رکرآئی کے جوالے کیا ور آئی کے چھے یا گدر لیے دو کھائی کے باراز گیا۔ پھر آئی نے اپنا جمنا پہنا اور چھے چھے چل پڑا۔ بھولے کواجا کک باٹی کا شورسٹائی وسے لگا۔ ووالیک ندی کے کنارے کھی گئے تھے۔ ندی کا باٹی تیز رفتارے بہدرہا تھا۔ آدئی نے بھولے کو جونا آنار نے کا اشارہ کیا اور جوتے ہاتھ میں مکڑ کر بولا:

" پائی تیز ہے۔ یا کی منبولی سے رکھنا ورز تصییں ڈھونڈ سے گا کوئی ٹیس۔" بھولا کی حدثک ماموں کو بھول کر اس ایڈ ویچر میں کم بھو گیا تھا۔ یک کایائی بہت شنڈ اتھا اسٹنا شنڈ اک بھولے کا ٹوف پھر سے جا گ۔ آفعا۔ " ہاموں! میرا ماموں؟" بھولاسر دی سے کا نے رہا تھا۔

آوی نے خالی نظروں سے بھو لے کی طرف ویکھا، جو تے اُس کی طرف یو مطابے اور بھل ہا استحوال اور بھولا اور بھولا کا سلے کے بعد اُس کے مانے اور بھا اور بھولا اور بھولا اور بھولا کے بعد اُس کے مما ہے ایک بیما ڈائم یا آئی ہے جگے جا جا رہا تھا۔ وہ ایک مو ڈائو سے اور اُن کے سامنے مشعلوں سے روش ایک خار اُن کے سامنے مشعلوں سے روش ایک خار اُن کے سامنے مشعلوں سے روش ایک خار اُن اِس کے اور اُن کے سامنے مشعلوں سے روش ایک خار اُن اِس کے اور اُن کے سامنے مشعلوں سے روش ایک خار اُن اُن کے سامنے مشعلوں سے روش ایک خار اُن اُن کے سامنے مشعلوں سے روش ایک خار اُن کے سامنے مشعلوں سے روش ایک خار اُن کے سامنے مشعلوں سے روش ایک خار اُن کے سامنے مشعلوں سے روش اور اُن کے سامنے مشعلوں سے روش ایک خار اُن کے سامنے مشعلوں سے روش ایک خار اُن اُن کے سامنے مشعلوں سے روش اُن کے اُن کی مار سے مشعلوں سے روش اُن کے مار سے مشعلوں سے روش اُن کی مار سے مشام کو سے مار سے مشعلوں سے روش اُن کی مار سے مشام کی مار سے مشام کو اُن کے مار سے اُن کی مار سے مشام کی مار سے کا میں مار سے مار سے کہا ہوں کے مار سے مار سے کہا ہوں کے مار سے کہا ہوں کے مار سے مار سے کہا ہوں کو سے مار کی کے مار سے کھوں کے مار سے کہا ہوں کے اور اُن کے کہا ہوں کے کہا ہوں

بحولے نے ڈرتے ہوئے چیچے مُڑ کر دیکھاتو وہ آدی وہالی ٹیس تھا۔لِنگوٹ بائد ہے ہوئے ایک آدی نے آے اپنے چیچے چلنے کااشار دکیا۔چند قدم چلنے کے بعد ایک اور موڑ آیا اور ساسنے چند آدی لاغیوں کے ساتھ وار کرنے اور د قابل کرنے کی شکل کررہے تے۔ایک آدی الگ جینا اُٹھین تجورے دیکھ رہاتھا۔

"مروارا" مجولے کولے کرجاتے والے آوی نے آوا زوی۔

سر دار آ ہے۔ ہے فوا ، اُس نے بھولے و یکھا اور اُٹھ کھڑا ہوا۔ سر دار بھی لگو ملا کے بوے تھا۔ '' ہیں ، کیوں بھولے!' سر دارنے مجت سے کیا۔

"بامون ایم نے دو پہر کودا واے کہائی کی تھی، یک بیسی جانیا تھا کہ دن کو کہائی سیس آو دائی داستہ بحول جانا ہے... میں تمسیس ڈھونڈ نے اٹلا تھا کہ یہ جھے یہاں لے آئے۔" اُس نے کسی طرف دیکھے بغیر اشارہ کیا۔ "ہم سب بی راستہ بھولے ہوئے ہیں۔"بھولے کے مامول نے جواب ویا۔ پھر آس نے نالی بھائی المحمرے کیڑے! بھولے ہا بھی آیا۔"

وہاں موجوداو کول نے بھولے کو تھے ہے جس لے کرتے ہے ہے و یکھناشروٹ کردیا جب کے بھولے کی نظر عمل فرور تھا چھوڑی دیر کے بعد ماماسادوں کیٹرے ہے جوئے آگیا۔

" علي وجولا!"

"مرداراً اے کیوں کے رجارے ہو؟" سب یک زبان ہو کر ہوئے الیہ ہی داستہ ہمولا ہوا ہے۔"
"بدراستہ نیس ہولا او یک داستہ ہمولا ہوئے مسافر کوڈ حوظ نے اکلا ہے، اچلو ہونے !"
وو پہاڈی سے بیچاڑ ہے الدی کیار کی در گدی گھنی شاخوں اور معنبو طانبنوں کی مدد سے کھائی یا رکر کے بیگل سے اہر فکلے سامنے دوشتیاں اوحرا وحرکھوم ری تھیں، جیسے جنوں کا میلا ہو کی نے ہمولے کونکا دا:
"او نے جمولا او وودود الیاس کے داواکی آواز تھی۔

"واوالش بامون كولي آيا"

سارا گاؤں آن کے گر دا کھا ہوگیا اور بجو لااپنے ماسوں کا پا تھ معبولی سے تھا سے مکر اربا! جند جند جند جند

#### بيارستانج!

جانور ہماری طرح ہول تو تبین سکتے تکر جذبات اور احما سات رکھتے ہیں۔ میں وہہ ہے کہ جو جانور انسا ٹون کے ساتھ دہنے ہیں ووا ہے مالکوں کے ساتھ محبت اورانس کا مظاہر وا پٹی ترکات وسکنات ہے کرتے دہنے ہیں۔ ایسے جانو روں میں محوز وں اور کتوں کا ذکر سرفیر ست آتا ہے۔ آپ نے ان کی انسانوں سے مجت اور وفاواری کے بے شار تھے۔ نے جوں محر۔

آئے ہم آپ کوجس جانور کی محبت اور وفا داری کی کہانی سنانے جارہے ہیں ، وہ ایک کی ہے۔ یہ کہانی پڑھ کرآپ کواحساس ہوگا کہ محبت اور خلوص ایسے جذبات ہیں جن کی قدر جانور بھی کرتے ہیں۔

یہ کی جس کا ذکرہم کردہے جی اس نے پنجاب کے ایک چھوٹے سے برے بھر سااور ٹو بھورت کا کا میں ہوا بھرااور میں اس کے کا دریائے جہوٹے سے برے آبا دیں کا کا م اکبرآبا دریائے جہلم کے کنا دے آبا دیہ گاؤں صرف برا بھرااور شوبھورت کی تیں گاؤں کی متنائی مٹی سے لیے ہوئے کر اسٹ بیادے اور صاف سے کی بیادے اور صاف سے کا دان پر گڑیوں کے کمروندوں کا گان ہوتا تھا۔ یہاں کے لوگ یوسے سادھے اور ایما اور صاف سے کہ اس کے لوگ یوسے سادھے اور ایما اور ساتھے۔

یہاں سعیدہ کا کمر بھی تھا۔ سعیدہ کی چونی کی پڑتھی۔ سعیدہ کے پڑوی میں جا جاتم دین کا کمر تھا۔

اس کمر میں ایک کی رائی تھی۔ ایک دن اس ٹی نے تمن بچے دیے۔ تبخی بنچ ایک دوسر سے مختلف تھے۔

ایک کا رنگ کا لاتھا۔ دوسر سنکا رنگ بجورا اور تیسرا چتکبرا تھا۔ لینی اس کی سفید جلد پر کانے اور بجورے رنگ کے دھے۔ نے میں برہا تھا۔ آخر وہ دوہ بچوں کو پکڑ کر کے دھے نے میں برہا تھا۔ آخر وہ دوہ بچوں کو پکڑ کر الے بی برہم اپنے بچوں کی تفاظت کرتی تگر کم بختصرانا تا ک میں رہتا تھا۔ آخر وہ دوہ بچوں کو پکڑ کر الے بی برہم اپنے بچوں کی تفاظت کرتی تگر کے آئیں۔ بجورے دیگ کا بدیکہ با انگل مریل ساتھا تگر سے بی براہ سے دور دور کھا تو وہ تھی کی ساتھ تو دور دور کھا تو وہ تھی کی بیان میں اس کے سامنے دور دور کھا تو وہ تھی کی معیدہ اس کے براہے دور دور کھا تو وہ تھی کی بیان تکا کی کورے وہ کمر بجر میں ہوں بھا گئے لگا جسے دور دور کھی اس کے بات انگل کراپ لپ پینے گی اور دورو دھ چے جی ایسانگا جیسا ہی میں جان آگی ہو۔ وہ کمر بجر میں ہوں بھا گئے لگا جسے دوروں کی کئے گئیں آئے ہائے بہتو

بالكل رقيم كالجما لك رباب-

سعید و کو بینام انتا پہند آیا کو واسے رہٹم کینے گی اور پھر بھی اس کانام ہو آیا۔ سعید و بنے ایک سرخ رین میں چیونا سا محتر و ڈال کراس کے گلے میں با تدرو دیا۔ اب آو با آگل چائی کا کھلونا معلوم ہونے لگا۔ جلدی اس نے طاقت پکڑئی اور ایک خواصورت کی کی شکل افتیا رکر ٹی۔ اس کا جسم با آگل مختل جیرا ہو آئیا۔ اس کی حرکامت بھی جہت بیاری تھیں۔ و واپٹی سزگ ماکل بھوری آنھوں میں جے مت ہر کر ہر جے کو بہت خورے دیکھی تھی۔ سی جہت بیاری تھیں۔ و واپٹی سزگ ماکل بھوری آنھوں میں جے مت ہر کر ہر جے کو بہت خورے دیکھی ترائی ہے میں جس میں جن جی جہت ہیاری تھیں۔ و واپٹی سزگ ماکل بھوری آنھوں میں جی میں تو و و در تک آھیں جو رائی ہے واپٹی میں تائی ہے۔

سعید افتی ہوتی کی محراس کے بال کافی لیے تھے۔ سی کی ای اس کے لیے بالوں میں پراند وڈال کر چئیا کوندھ وہتی تھیں۔ سعید وجب بھی چار بائی پر لینتی تو اس کی لیسی کی بنیا جار بائی ہے لئے آتی۔ رہم المجل المجل کرا ہے مکاڑنے کی کوشش کرتی۔ سعید والنی لیت کرا چی چانیا کو بینچا لئے اور رہم جوں می اے مکاڑنے گئی تو و و براندے کو او برا فعالی ۔ رہم خوب او ٹی او ٹی چھلائی لگانی اور کہی اس کی جہ اتی او ٹی بول کی کو و و او براندے کو او برافعالی ۔ رہم خوب او ٹی او ٹی چھلائی لگانی اور کہی اس کی جہ اتی او ٹی بول کی ۔

ای طرح ان فار نُ وقت میں جنو کر کروشیا کی یا سو پڑتو بھی بھاراون یا دھا کے کا کونہ بے گر جاتا۔ ریٹم طراح انے کہاں سے تکلی اور پنج مارتی ہوئی اے اتن دور لے جاتی کرا کی اُٹھ کرا ہے ایک وجمو کہ لگا تیں۔ ووجم اکرتیزی ہے ہماگی اور بڑی چنی کے نیچے جا کرچیپ جاتی اور کافی دیرو میں دیکس رہتی۔

ایک ون چھوٹے اور پہم ان کے لیے گیند لے آئے۔ اب سعیدہ جن بی گیند کی اور کھنوں میں گیند کھی اور دیتم اس پر خوب پنج چاہ تی ۔ گیند کواڑ ملکا دیکے کروہ الکل دیوائی ہو جاتی تھی اور کھنٹوں کھیل کر بھی اس کا دش دیھر تا تھا۔ سعیدہ دورہ میں روئی بھوکر اس یہ بہت بیارے کھلاتی تھی ۔ کبھی کھا دائی اسے دو تین ہوئیاں بھی ڈال دیتی تھی ۔ راحہ کور پٹم سعیدہ کی پائنی دب کرسوتی تھی حالال کرائی کے لیے ٹو کری منافی گئی تھی جس میں کدیلا بچھاتھا۔ روز داسے کواسے اس کد لیے بیا تھا کہ دورہ اس کے لیے ٹو کری منافی گئی تھی جس میں کدیلا بچھاتھا۔ روز داسے کواسے اس کدیلے پر بنھا کرٹو کری سئور میں دکھ دی جاتی گرفتی دیکھوٹو وہ سعیدہ کی پائنی پر بردی سوری ہوتی تھی ۔

ریٹم کو بغتے میں ایک مرجہ نہالیا ہی جاتا تھا حالال کروہ پانی ہے بہت کھی اتی تھی مگر جب وہ بہت مجموفی محل اور بھی محل اور بھی اس کے رہے ہی بال اور بھی محل اور کھی جاتا تھے اس کے رہے ہی بال اور بھی جہوئی علامے کئے گئے اس کے کر میں آنے سے چھیکیاں اور چوہ بھی عائب ہو گئے تھے۔ ای کواس بات سے مسلط کھنے گئے۔ اس کے کھر میں آنے سے چھیکیاں اور چوہ بھی عائب ہو گئے تھے۔ ای کواس بات سے

بہت کی ہوئی تھی کوں کر کھر میں سام ہے سال کا ان پڑا دیتا تھا اور چو ہے ایات کے دشمن اور یوں میں سوراخ کر رکھانا نے کا متیانا س کرتے رہج تھے۔

ا یک مرجه تو سعیده می جا دیائی کے بالکل قریب وائی و یوار کے ایک موراث علی سے ایک تکھیجور سے نے سرتکا لاتو ریشم اس پر بنگی کی طرح جیجی ور جی جرمی اجھا خاصالیا کتکھیو را شکائی کرما رڈ الا۔

مجھی کھارریٹم کو لے کرسعید و کھیتوں کی طرف نکل جاتی۔ دور سے کھیتوں میں بیٹھے پر ندوں کو دیکھیکر ریٹم کی آئٹسیں چیکنے نکتیں۔ و و پچھوا پر دک کر جائز ولیتی اور دیے دیے قدموں سے کھات لگا کران کی طرف پر متی ۔ پر ندوں کو جوں بٹی ریٹم کی آمد کا حسائی جوتا و وجھیا کے سے اُڑ جائے۔ ریٹم جیرت سے مزاور آ تکھیں کھولے افھیں بھتی راتی ۔ اس کی حالت و کھوکر سعید و کوائی پر بہت جلی آئی۔

ون ہوں ہی گزرتے دے اور ہرگز دے دن کے ساتھ سعید داور دیٹم کی عجب بھی ہو متی گئے۔ ساتھ ساتھ
و و قود بھی یو کی ہوتی گئیں۔ دیٹم ایک بہت شا خرار ٹی بن جگی تھی۔ ہروفت کے چلنے پن کے بجائے اب اس
میں بہت تفہراؤ وروفار آگیا تھا۔ اب اے نہلانے کی شرورت می تاتھی۔ و و قودی بے مدصال سخری رہتی
میں بہت تفہراؤ وروفار آگیا تھا۔ اب اس نہلانے کی شرورت می تاتھی۔ و و قودی بے مدصال سخری رہتی
میں۔ روزاندا ہے فیوں سے بول مندصال کرتی جیسے مند داموری ہو پھر بھی سعید و کھی بھوار کیلے کیڑے ہے
گئیول چھڑک کرائی کے بدن کی صفائی کردی تھی کیوں کرائی کی ای نے اسے بتایا تھا کہ بیوں کے جم میں
خفر نا کے بتاری کے کیڑے سے لیے جیں۔

سعيده کي انج بي سائلره آئي وه به صدفوش في کيول کوه انجي انج بي سائلره کا انظار کائي دنول سے کردي فيس ۽ بھالي کيون؟ کيول که اس کے سکول جانے کا وقت بو آيا تھا۔ سعيده کوسکول جانے کا بهت شوق الله اوه برب کي کدھوں پر بھنے لگا ہے صاف سخر ہے ہے ہے سکرا آتے بچوں کوسکول جانا و بھن تو ضد کر نے لگی کہ وہ کو لئي سکول جائے گي۔ گرائی سمجول جانے جانوں گے کہ بر کی ان کی بھر ان جانوں گا کہ برب سمجول جانے گي۔ گرائی سمجول جانوں کے کہ برب سمجول جانوں گا کہ برب ہو تھا جانوں گا کہ برب ہو جانوں ہے کہ برب ہو جانوں ہو جانوں گا کہ برب ہو جانوں ہو جانوں گا گرائی ہو گرائی

گاؤں کا سکول تھا ہی جہت اچھا۔ پرائمری تک یہاں اڑے اوراؤ کیاں اکتفے پڑھے تنے ۔ سکول ک بیڈ مساریس کوس آپائی کہتے تنے ۔ آپائی سب استانوں کو تیجت کرتی تھی کہ وہ بچوں کو بہت محنت اور مجت سے پڑھا کیں ۔ آپائی نصرف بچوں کو بہت محنت اور مجت سے پڑھا کیں ۔ آپائی نصرف بچوں کو انہی انہی باتیں متاتی تھی باتھی ہے باتھی انہی باتھی متاتی تھی بلکہ ووا کثر گاؤں کے لوگوں کو بھی اکتھا کر کے انھیں متاتی کی انہیت اورا پی مدد آپ کرنے کے مظر بیتے بتاتی تھی ۔ انہی کی کوشٹوں کی وہدے تو گاؤں اتنا صاف سخر اتھا۔ سب ان کی بہت از متاکہ کے انہیت اوران کی بہت از متاکہ کے اوران کی بہت از متاکہ تا تا صاف سخر اتھا۔ سب ان کی بہت از متاکہ کے اوران کی بہت از متاکہ کے انہیت اوران کی بہت از متاکہ کے انہیت اوران کی بہت از متاکہ کے انہیت اوران کی بہت از متاکہ کی انہیت کی کوشٹوں کی وہد ہے تو گاؤں اتنا صاف سخر اتھا۔ سب ان کی بہت از متاکہ کے ہے۔

معیدہ نے سکول میں داخل ہوکر دیکھا گئے درختوں کے سائے میں جگہ جگہ صاف سخرے اے بھے اس حیدہ نے سکول میں داخل ہوکر دیکھا گئے درختوں کے سائے میں جگہ جگہ صاف سخرے اس میں ہوئے اور کورے دیکھا ہو کے این کے سکا اور کورے دیکھا ہوئے ایس میں پھول کھے ہوئے ایس معیدہ کو سکول بہت اچھا لگا۔ اس نے دیشم کو کودے اٹار دیا ۔ ریشم ایک طبری کے جیجے ہما گی تو بہت ہے کہ کی جنے گئے۔

سعیدہ کا فوراً داخلہ ہوگیا کیوں کہ اے (الق۔۔ب) اور گنی سب پھیا دھا۔ آپائی بہت ٹوٹی ہو کی جب داخلہ ہوگیا تو ای آپائی ہے ہوئیں۔

"آپائی!سعیدو کتی ہے کر دیٹم بھی اس کے ساتھ کول آئے گ۔"

"كهان بريشم الاداس كالميت بحي له أيس" آياتي في كهانو سعيد وكلك الريس يزى ال كو محى بني آئن \_

> " آیا تی ارتشماس کی پائتو بی کام ہے۔" "ارے" آیا چو تک پڑیں " تبییل جیٹا! پھرریشم سکول نبیس آسکتی۔"

> > "اللي لي كرسكول عن الياني التي يا حضر إلى -"

"- 50 2 3 Way 25 "

"سعیده!ادهرآؤ مبریبات فورے سنو۔اگرتمهاری رفیم آئے گیاؤ پھرا توراپ کے موتی کوساتھ لے آئے گا۔ بخاور کے گی کہ میں اپنی چھیالاؤں کی ۔نوروین اپنا ٹرکوش لانے کو تیار ہوجائے گا۔ پھر خورسوچو میسکول رہے گلاچ یا گھر بن جائے گا؟"

سعید و کومو چنے و کیو کر آپائی نے اپنی باست تعمل کی۔ "بیٹا پڑھائی کے دفت پڑھائی ، کھیل کے وفت کھیل۔ ہرکام اپنے وفت پر اچھا لگتا ہے اور سکول پڑھنے کے لیے ہے۔"

سعیدہ نے سرباد یاتو آیا ہی فوش ہو کئیں ۔" شاباش بہد مجھ داراو ک ہے ۔"

ا می نے اطمینان کا سالس لیا جو باعد و و گھریس کی دن ہے سمجھانے کی کوشش کر ری تھیں ، آئ سعید ہ ک سمجھ میں آئی تھی ۔

اب سعیده مکول جاتی اور پیٹم گھرے رہتی ۔ سعیدہ کو سکول میں ریٹم یا فقر آتی گرجلدی ہے معانی سیمیلیوں کی باتوں اور کھیل کو دھی تگن ہوکر ریٹم کا خیال اس کے ذہن ہے تو ہو جاتا ۔ گرجوں می چسٹی ہوتی ، دوسرے بچاس خیال سے گھر کی طرف نیکتے کہ مزے سے کھانا کھا کی گے، کھیلیں کو ایس گے۔ سعیدہ کو یہ خیال ہوتا کہ جلدی ہے گھر جاکرا بی ریٹم کو گود میں لے کر توج بھار کرے۔

جوا کے بلی بھی ہوتی ہیں۔ اب زمین یہ بیٹے پرندے بھٹل می اس کی گرفت سے فکایا ہے۔ بلکہ درختوں یہان کے کھونسلے بھی اب رہنم سے محفوظ نہ ہتے۔ سعیدہ کی فیرموجودگی میں وہ اب چیکے سے گھر سے لکل جاتی اور گاؤں کے چیے چے پر کھوم آتی تھی۔

ا کیک دن سعید و کے ماموں آگئے۔ و والا بھور کے کیک آوائی گاؤں کے بیزے ڈمیندار تنے ۔ ان کی چنی کی شاد کی بھوری تنگی ۔ ماموں اس شاد کی بیک شرکت کی ذکوت و پنے آئے تنے۔سعید وقو خوشی ہے انجمل پڑئی۔ ''ارے مما تر یا بی دلین جیس گی جمان کی با رائے آئے گی جمان مروآئے گا!''

" پر بلو ہی تو دہاں ہوگی ۔ بلو کو دیکھے ہوئے کتا اور مہر و آبیا ہے۔ " بلو ماموں کی چھوٹی بیٹی تھی ۔ وہ سعیدہ کی ہم اور تھی ۔ اور کی ہم اور تھی ۔ اموں راحدہ ہیں رہے ۔ ایر کی ہم اور تھی ۔ اموں راحدہ ہیں رہے ۔ ایر کئی سب کھر والے ان سے با تھی کر کھریں بیاد سے ۔ ماموں زیادہ تر بنی کی شادی کی با تھی ہی کرتے دہ اور اس کے سب سے آنے کا وعد و لے کر پہلے گئے اور ای نے ای روز سے بینچی کی شادی ہیں جانے کی تیاریاں شروع کے رہے اور ای نے ای روز سے بینچی کی شادی ہیں جانے کی تیاریاں شروع کے کرویں ۔ ان کا ایک بی بھائی تھا۔ و واس کی بی کی شادی میں فوج شان و موکن سے جانا جا بین تھیں ۔

ایک دوز وہ بیٹی سعیدہ کے سومت میں کونہ لکاری تھیں کے سعیدہ نے اچا تک نعر ولکایا اللی اہم سکتے دنوں کے لیے جا کیں مجے ۔''

"أخراك وفتة لكى جاعكا"

"الك بفتر؟ حراك بفتريش كبال رب كى؟"

"ريتم كوما ہے علم وين كے كم جموز جائيں كے۔"

جا ہے علم دین کے کمر؟ بیٹیں ہوسکتا۔ میں دیشم کے بغیر نیس رو سکتی۔''

" تر؟" ای نے توری تے حاکر دیکھا۔

"اوی ایون زرجیم کوسی ساتھ لے چلیں۔"

"الوكى إو يوانى مو كن عايا؟"

 گر جناب سعیدوی با تبی صرف با تبی ندهی، وہ جوشان کی دہ کر سے دم کیتی تھی۔اس نے رکیم کے کے زیوراور کیٹر وں کااس قدر مطالبہ کیا کرآخر سب ماضی ہو گئے کیوں کہ بات تو واقعی با لکل ٹی تھی۔ سادے گاؤں میں جے چاہونا کہ واٹنا دیکم کے گھر کے جانور بھنے تیں۔ پور کی داور کی مراقوب ہو جاتی لینڈا رکیم کے لیے کہنے بنانے کا آرڈ روے دیا گیا۔

جلدی زیرین کرآ گئے اسونے کا ایک کنٹیا جس میں بہت سے محتقہ و گئے تھے اور جا رول ہیرول کے سے اور کا رول ہیرول کے لئے جم جم مجم کرتے کڑے سے ایک جم مونا سامر ٹی دو پندا می نے کونہ کناری لگا کر تیار کردیا اور جب و وادگ ماموں کے کر پہنچاتو وہ تی ہور ہے گئے کہ اور دور سے رہم کوو کھٹے آنے گئے اہر طرف میں جرجا تھا کہ وائٹا وزیکم ور الله وسایا کی اڑکی کی بلی نے سونے کے محبنے ہی در کھے ہیں ۔ سعید واقر سعید واس کی الی بھی توثی سے چھو لی نہ ساری تھیں۔

شادی کی رونقیں مرون پر تھیں۔ طرح طرح کی رئیس اوا کی جاری تھیں۔ مزے دار کھانے کی دہے سے داو کیاں ڈھونک کی تھاہ پہائی ری تھیں۔ گاؤں کے تھے ویسٹنٹر ساور کڈیاں ڈال دے تنے۔ سیدہ کو بہت میں اور کہ باتھا۔ وہ بالو کے باتھویں ہاتھوڈا نے ریشم کو کو دیس لیے بھی اور جاتی کہی اُور ۔ اس کی ای بیست می مز وار باتھا۔ وہ بالو کے باتھویں ہاتھوڈا نے ریشم کو کو دیس لیے بھی اور جاتی کہی اُور ۔ اس کی ای بیست سے انسان کے لیے بورے بندرہ بوڈے سے تنظر با بررگ کا جوڑا تھا اور ٹوب کو نے کتاری ہے جاتھا۔ فاجر سارے زیراور تو بسورے پر اندے تنظر با بروہ کھنے کے بعد وہ الاڈنی کو سے سرے سنوارد بنش ۔ مسئوارد بنش ۔ سے کہ درے تنے کہ بھی معیدہ کھنا تھاتھ اُکن کے ایک ماری ہے گئے تا دوایاں۔

ووتین دن طرح طرح کی رحموں اور بے گئے کے بعد شادی کا دن آئیٹیا ۔ اس روز کی رون ہی سب
دون سے بر حائی۔ زوم میرا آئی تدربا ہر گئے جا ڈیھا ڈکر گانے گئے ۔ کام کرنے وائی اور تین ٹوٹی رنگ لہا س
اور گئے میں چولوں کا بار پہنے مثمانی اور پہلوں کے ٹوکر ہے با تھوں میں لیے برات کے استقبال کے لیے بیار
کور کی تیں ۔ اس روز سعیدو کی بی واقع بھی ویجنے کے قائی تی ۔ یک دم شور پا البارات آئی ، بارات آئی ۔ بارات آئی ۔ بارات آئی ، بارات آئی ۔ بارات آئی ، بارات آئی ۔ بارات کے سیدو پی سیاروں کے جم مث می با برتی ۔
میدور تیں ، پیچ بینڈ با جے کے تقارے کے لیے باہر کو بھا گے ۔ سعیدہ بھی سیاروں کے جم مث می باہرتی ۔
با جوں گاجوں کی آواز خوب زوروشور ہے آری تھی لین لوگوں کا اتنا بھوم تھا کہ دکھائی پھوٹین وے رہا تھا۔
اور کیاں ایزیاں اٹھا اٹھا کر بارات و کھنے کی کوشش کردی تھیں ۔ اچا تک سعیدہ کی تظرش کے ایک چوڑ سے پر
بڑی ساس نے رہنے کو گودے انا رکواس چوڈ سے پکٹر اکیا اور ٹور کی اس پر پڑ ہوکر بارات و کھنے گی۔
بڑی ساس نے رہنے کو گودے انا رکواس چوڈ سے پکٹر اکیا اور ٹور کی اس پر پڑ ہوکر بارات و کھنے گی۔
دو کیا شائدا رفتار وقتا۔ دولیا باروں سے لدیا پہنداء سیرے میں چھیاء بر سے سے ایرائے کم سے دولی

گڑی با در معی سفید کھوڑے یہ جیٹا تھا۔ کھوڑا بہت فوبھورے تھا اس بھی کبوں سے فوب جایا گیا تھا اور وہ

یوی شان سے دکی چال جل رہا تھا۔ آگے آگے تو جوان رنگ یہ تیجے لا ہے یا خد معے بھٹڑا اؤالی رہ بھے

یکھے بیٹڑیا۔ جوالے نے سان کے جیکھے بہت سے ملازم فیٹی بیخ وں کے فوان اور کھلوں اور مشائی کے

اگر سا تھائے گل رہے تے اور سب سے چیکے مہمان مرو بھورٹی اور بیٹے ذرقی برق لباسوں میں بلیوں چلے

آرے نے سان پرگل یا ٹی کی جاری تھی ۔ ان کے گوں میں بارڈالے جارے نے سعیدہ اوالی نظارے میں

گم بوکر رو گئی۔ جاری با رائے تو بلی کے درواز سے تک آگئی ، اس بن سام میں اندرادیا گیا۔ سعیدہ

جوز سے سے بیٹی آگی آوالے کی کی کا حساس ہوا۔ کھوریر اوسویٹی ری پھر بک دم چوگی ارسے دیشم کہاں

جوز سے سے بیٹی ترکی آوالے کی کی کا حساس ہوا۔ کھوریر اوسویٹی ری پھر بک دم چوگی ارسے دیشم کہاں

جوز سے سے بیٹی تراوم اور دیکھا گر رہم کا کچو ہے ترقیا۔ سعیدہ برقر اربوکر انٹی اور دیوانوں کی طرح رہم کو دوروں کی طرح رہم کو دوروں کی طرح رہم کو بروٹی ای کے پاس کھی ۔ اس دو تے دیچ کر ای بروٹی سے اس کی طرف کہیں۔

" كيابوا ....كيابوا ؟ رُح كون رورى ب؟ كفة بول "

"ای و د ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰"

"سعيده! جندي دول - كياوه .... وه؟"

"اي وو ....رخم ...."

الميان بريم ؟ " باي في ادم أدم و يكار

"ای اور بھے تیل فرری ۔ دو کو گئے ہے۔"

" لل جائے گی، لل جائے گی۔ تُو پریٹان نہ ہو گروہ ٹود پریٹان تھیں کیوں کردیٹم نے کافی مجھے کہنے انگنار کے تھے ۔

پھر سارا دن گز رہیا ہیں شادی؟ کہاں کی خوقی۔ دہن نے کیے کیز سے پہنے کب رفصت ہوئی؟ سعیدہ کو پکھی ہوئی نہ تھا۔ آگھوں سے آنسو بہدر ہے تھا وہ ہوؤٹ ں پہلے نے رہیم ہائے رہیم کی گردان تھی ۔ پہلے خو بلی اور پھر گاؤں کا چپہ چپہ چھان مارا آلیا گراس کا پکھ بنتہ نیش تھا۔ شادی کی آخر بیاس شم ہوگئیں اس کے اور بھی کی روز بحک کی آخر بیاس شم کو مخاش کیا جا تا رہا ہیں ول کو زیور کی تفریحی اور سعیدہ کو رہیم کی ۔ تھک بار کرسب مایوس ہو گئے اور سعیدہ کو رہیم کی ۔ تھک بار کرسب مایوس ہو گئے اور سعیدہ کو رہیم کی ۔ تھک بار کرسب مایوس ہو گئے اور سعیدہ کو رہیم کی ۔ تھک بار کرسب مایوس ہو گئے اور سعیدہ کی اور سعیدہ کی اور سعیدہ کی اور سعیدہ کی اور کی تاہم کی کی تیم کی تھی ہوا گئی تھی ۔ وہ کہتی تھی کو ایس بیش جائے کی کہ ایک بیل ہوا گئی ۔ بہت مشکل سے سمجھ بھا کرہ بہلا پھسلا کرنا ہے وہ لیس کے لیے تیاد کیا گیا ۔

تحرکھر جا کرسعیدہ کوریٹم کی ایسی بڑک گئی کہ وہ تو بستر پر پڑت گئے۔ بخارت کراہتی تو منہ سے بائے اللہ با بائے ماں کے بچائے بائے تی نگلیا تھا۔ گھر بھر پر بٹان ہو گیا۔ تھیم صاحب کو بلایا گیا۔ شہر سے ڈا کنر بلوایا گیا تحرسعیدہ کا بخار ندائر ا۔

1.5

آپ کو جی شرور نے بیوری ہوگی کے آخر رہم کہاں گئی؟ سعیدہ کواس کی حالت پر چھوڑ کر ہم رہم کا حال و کہتے ہیں ۔ اسپسعید و نے جب کی گئی۔ چو ہے اوار اوار اوار اوار کھنے گئی۔ اوا کس اے ایک کونے میں چہانظر آیا۔ وہ چھانگ مار کراس کی طرف کہا ۔ چو ہے کو شاج پیدند چال گر چھن چھن کی آواز نے اے چونکا دیا۔ اس نے ویکھا کا کہ چھن آئی گئی اس پر جھنے آری ہے تو وہ تیزی سے بھاگا۔ رہم کو گاؤں کی گئیں میں بھا تا ووزانا کھیوں میں لے آیا اور پھر چھانگ مارتا فراپ سے کسی سورائ میں کو دائیا۔ شکارر پھم کے باتھ سے انگلاتو ضعے سے اس کار مال ہو آبیا۔ و فرائے گئی۔ باربارا با تا پنجونی میں گسانے کی کوشش کرتی ہی کے ایک والیا کی الکا کر جھائی گئی ہے وورائی کی کوشش کرتی ہی گئی۔ اور فرائے گئی اور پھر کی آبال کی کا کار دینوں کی کھران سے ایک والی کی کھران سے ایک والیا کی سورتی ہو وہ کی گئی ہے وورائیا۔ جب ہر کوشش کا کام ری تو رہم نے اپنی طرف سے ایک والیا کی سوتی۔ وولی کے مدے کھی اور بٹ کرتا کے لگا کر چھوٹی۔

« کی کی جی ہے۔ "

" کی کی بھی آؤ پھرا سے ہے گئیے گیڑ ہے کس نے پہنا نے ہیں؟" " مجھے کیا جگاں ۔" " اورے کم بخت البحی اس کا ما لک آگیا ما تو تھے پاڑ کر پولیس تھانے میں وے وے گا۔جلدی جا جہاں ے لایا ہے اسے ویس چھوڑ کر آ۔

" النبيل مان! شي آوات بإلون .... إن البي شيرو كم مند عن تقي كه من منظوي آئيا -اس في بحى المبيا - اس في بحى الم يني سن مجي موال كيا كرو ويلى كمان سن فكر الماسية -

"بايع ابيه مارے كھيت من بيشي تقي -"

" تحمیت میں کہاں ہے آگئی ؟ لکتا ہے کر وی کریا ہوگئی ہمارے حال پر۔اری بھا کوان اٹا راس کے سمینے اور چھیا لےجلدی ہے۔"

"بان آلیانا لا بی ؟ گروی کریا ہے۔ ایکی کوئی آتا ہوگا پولیس نے کر، پھر بھی میں کہیو کہ جوتے کھاریا جوں گروکی کریا ہے۔"

"أمري زياد وفرز ندكر - لاشيروه اهرالاس جنور ( جانور ) كو-"

"باید اید بیری کی ہے، یس کسی کو باتھ تیس لگانے دول گا۔ اس کے میلینے تیس اتا رقے دول کا اسمای سسیمری کی ہے، یس سے روئی کھلاؤں گا، دووھ باا دُل گا۔"

"أرك ووباته وكاؤل كالديدا آياكن سينى والاربث أرهر"

شیر دیجانار دائیا گراس کے باپ نے اس سے بنی چین کراس کے مکہنا تا رویے۔افیس دھوتی کی اب میں بائد حادور پھر ریٹم کوایک تھیلے میں بند کرایا تا کہ کوئی ریٹم کواس کے کھرے نکلتے ویج بھی ندیکے۔پھراس نے ریٹم کوکافی دور لے جاکر چھوڑ دیا۔

ربائی سانے می ریٹم بے تھا شاہما گی۔ وہ ہما گ ری تھی کر ایک دم اس کے سامنے ایک گاڑی آگئی۔
گاڑی ایک ہر سے بحر سے بحیت کے کنار سے بھڑی تھی اوراس کی آڑیں ایک فائدان جمونا ساغالیجہ بچھا کر کھانا کھانے میں معروف تھا ۔ کھانے کی ٹوشیور ٹیم کی ناک میں گئی آؤا سے احساس ہوا کہ وہ بے مد بھوک ہے۔
بے اعتبارہ وغالبے کے پاس جا کرمیاؤل میاؤل کرنے گئی۔

عالیے پرایک بیاراسا بچاہے ای ابو کے ساتھ جیٹا تھا۔ بلی کود کھ کراے اس پر بہت بیار آئیا اوراس نے اپنے اس سے تموزا ساکھانا ٹال کر بلی کے ساسے ڈال دیا۔ رہٹم بے تابی سے کھانے گی۔

یدا کیا امریکی خاندان تھا۔ مسٹراینڈ سنز ڈایوڈ اوران کا بیٹا جوز۔ بدلوگ پنی گاڑی پر میروسیا حت کے لیے نظر تنے۔ بورپ اورائیٹیا کے مختلف مکول عمل محوم پھر پینے نئے۔ پچیلے ماہ سے وہ یا کسٹان عمل نئے۔ پاکستان کی خوب میر کر چکنے کے بعداب دو بھارت جارے نے ۔جونزا پنا کھانا بھول کر بہت دہ کچھی ہے رہنم کو و کھنے لگا ۔جوں بی رہنم مینڈون کھا کر فار ٹی بوئی جونز نے تھر ہاس میں ہے دودھ نکال کرا کی کاغذی پلیٹ میں ڈال کراس کے میا کے دعی اٹھا کر میں ڈال کراس کے میا کے دعی اٹھا کر میں ڈال کراس کے میا کے دعی اٹھا کر میں ڈال کراس کے میا کے دعی اٹھا کر میں ڈال کراس کے میا کھا کے دعی اٹھا کو دوھ پالیا سیلانے نکا ۔ دیشم نے اسے جا الکل پنج جیس مارے۔ وہ قواس کا محسن تھا ہاس نے اسے کھانا کھالیا تھا، دودھ پالیا تھا۔ وہ میر جھکا نے ایسے میا وُل میا وُل کرنے جیسے اس کا شکر میا دا کرری ہو۔ جوز کھکھلا کریٹس پڑا۔

"مماييت عاريل بما؟"

" بہت اسمانے بھی دیشم کو بیارکیا۔

"مماایس اے ساتھ لے جاؤں گا۔ ویکھیں جری کودیس کتے آرام سے بیٹی ہے۔ جیسے جھے پہلے ے جانتی ہو۔"

" محمر مينا إلى كي بالتو شاو "

" دونیں ممانا پائٹو بلیوں کے گلے میں یکو نہ یکو ہوتا ہے۔ اس کے گلے میں اٹو بٹاہے ندرین۔" جوز کتے کہ رہاہے۔ ویسے بھی پائٹو بلیاں کیمیوں میں ٹیمی کموتی ہارتیں۔ یہ جگے و یسے بھی آبادی ہے بہت دور ہے۔ جوز کے پاپایو لے تو جوز نے ٹوٹی کا نفر ولکا یا اور دیٹم کو لے کرگاڑی میں جوٹر آبیا ۔ اس کی می اور پاپائے جلدی جلدگی مرامان سیٹ کرڈگی میں ڈالا اور آ کے کوروائی ہو گئے کیوں کرشام کے مرائے لیے جزرے تھے۔

ریٹم آتھوں میں صرحہ اور تی سے بھر کر گاڑی کے شیشوں سے باہر تکنے گی۔ شایع اسیستید وہا وآری تھی ۔ اس نے آتھیں بند کرلیں اور دیک کر بیٹھ گئی ۔ جوز نے جلدی سے دو کشن لگا کراس کے لیے بستر تیار کیا اور بہت بیارے اے ان پر بٹھا دیا ۔

ا گلے کی ماوی رہم نے ڈیوڈیملی کے مراہ ہمارہ کے تمام یہ سے یہ سیمرد کھے لیے۔ جوزا سے موئی کہنا تھااوراس سے اتن می مجت کرنا تھا جتنی کہ سعید وکرتی تھی گرریم کو پھر بھی سعیدہ بھولی نہتی ۔ اگرا سے ڈیا یکی موقع مل جانا تو وہ واپس سعیدہ کے پاس جاتی گر جوز تو اسے چھوڑتا می نہ تھا۔ ہروقت لا دے لا دے پھرنا تھا۔ دیلی آگر وہ بناری اور جانے کہاں کہاں سے تو تے ہوئے و واوگ جمنی جائیجے۔

جمعی دے گیت و سے آف انڈیا کہتے ہیں کا گریزوں کوائ واستے سے بر مغیر ش اسپینے قدم جمانے کا موقع ملا جس زمانے میں بور پی قوش و نیا بھر میں ایس کالونیاں ڈھوٹرٹی پھر دی تھیں، جن پر قبند جما کروہ وہاں کے وسائل سے بھر ہور قائد و اٹھاس کیس۔ اس زمانے میں پر ٹٹائی اور وائندیزی بھری طاقت میں بس اگریز کو سرف قدم بھانے کے لیے تھوڑی کی جگہ در کا رکئی ۔ ای نے اس پھیر داں کی بہتی کو بھی کے سے ایسی جا رہ کا کا م پہلے میں تھا اگریز اے Bormby ہے کئے گئے ۔ ایسی حال بی بھی ارسا کی حکومت نے بھر ہے اس کا پر اٹا کا م مینی بھال کردیا ہے ۔ گر جم آپ کو جس وقت کی کہائی سنا رہے ہیں ، اس وقت اس کا ہا م بھی کہائی میں اے بھی کی گئی گے ۔ تو بھی ایسی حال کردیا ہے ۔ گر جم آپ کے ۔ تو بھی ایسی کا ہام بھی کا ایسی الی کہائی میں اے بھی کی گئی گئی گے ۔ تو بھی ایسی گئی گئی ہے ۔ تو بھی ایسی گئی ہے دور میں بھی ایسی کا ہام بھی کہائی میں اے بھی کو اور جس میں ایسی کا ایسی کی اور جس کی اور جس میں ایسی کر ایسی کی ملا ہے دنیا بھر میں میں میں دیا کیا جاتا ہے ایسی کی ملا ہے دنیا بھر میں میں میں دونیا کیا میں دنیا کیا میراز این لوگ بھی دہ جس میں اور خس ایسی کی ملا کے دنیا بھر میں جو داری بھر میروز وری کر تے ہیں اور شام کو کھو لیوں ، جموز و میں اور خسی تھوں میں دونی اور جس کی ما دونی میں جو بی اور شام کو کھو لیوں ، جموز و میں اور خسی تھوں میں دونی ہی گئی کی تیا دی میں جموز و میں کو کہا جاتا ہے ۔

ڈیوڈ فیل نے بہتی کا چیہ چیہ دیکھا گر جوز سامل سمندرد کھنے کے لیے بنا ہ تھا کوں کر وہ اسریک عمر میا می عمر رہے تے اور جوز ہر و یک اینڈ سامل پرگز ادنے کا عادی تھا گر جس روز انھیں بہتی کے مشہور سامل جو پائی جانا تھا، اس روز اس کے پاپانے اے اے مشور وویا کر سویٹی کو گاڑی عمل تی چھوڑ جانا جا ہے کیوں کہ بلیاں پائی سے بہت ڈرتی اور گھر اتی ہیں۔ پہلے تو جوز نہ مانا گرا چی سویٹی کے آرام کی خاطر مان تھا۔ اس نے رہیم کے لیے دود ھاور کہا ب وغیر و بلیت عمر کھے۔ کشوں کے ڈھر برا سے بھایا اور کہنے لگا۔ "بیاری سویٹی ابس دوتین کھنے تھیں اس کیے رہنا پڑے گا۔ تھیں یائی سے ڈرلگنا سے اس لے تھیں کے کرتبیں جارہائے ٹوب کھانا جیاء آرام ہے موجانا۔ علی تحمارے لیے چاکلیٹ، ایکٹ اور کیاب نے کر آؤں گارٹھیک۔"

ریشم نے ایسے سر جھکالیا جیے ساری بات بچھ میں آری ہوا ور جوز چاا گیا۔ چو یائی تو بہت مزے کی جگہ انتی ۔ وہاں بچول کی تفریح اور ہون میلے کے بہت سامان تھے۔ ہر ساریل کامز سداریائی، چٹ پٹی بھیل پوری وطری خرج کے کیا تھا کے بہت سامان تھے۔ ہر ساریل کامز سدار کی افر ف لیکا اور پوری وطری کے کھیل تماشے میمول اور پھر سندر کی موجع ۔ جوز تو بہتا بی سے سندر کی افر ف لیکا اور کھنٹوں کھیل کی طرح تیزا رہا اور اس کا دل بی نہ کرتا تھا کہ وہ یائی سے اہر آئے۔ آخر بشکل پکڑ وہ کو کرا سے ایر تائے۔ آخر بشکل پکڑ وہ کو کرا سے باہر تائیا۔

ریشم کچھ دیرتو کشنوں کے ڈھیر میں ویکی ٹیٹھی رہی۔ پھرسوگی، اٹھی تو اس نے خوب لیمی لیمی انگزا کیاں لیس ۔ پھرا پنا پنچھ کیلا کر کے مند دھویا اورجسم صاف کیا۔ پھرا پئی پلیٹ کی افر ف کیلی ، کھالیا بیا پھر دیئے کرمند صاف کرنے گئی۔ اس کے بعداس کی معروفیا ملٹ فتم ہوگئیں۔ اب کیا کرے؟

ریشم کاسٹرا کے مرتبہ بھرشرو ٹیرو چکا تھا۔ بیسٹراس کی اپٹی نا تھوں میا دواشت اور ہمت کے ٹال ہو تے ہے تھا۔ جمعیٰ بھارت سے اکبرآ با دیا کنٹان کاسٹر۔

سعید وکا بخارات دو بختوں میں ٹوٹ کیا تھا گروہ اس تھ رکز ور بو پیکی تھی کہ بچپائی نہ جاتی تھی ۔ یو ہے بھیا اس کے لیے ایک بہت یہ بہت ہے۔ تھی اس کے لیے ایک بہت یہ ان کی الرف آگھا تھا کر نہ دیکھا۔ اس نے کی بیارے بیارے بلوگڑے مشکوائے گرافیس دیکھتے تھا اے دیٹم یا وآجاتی اور وہ شپ کرنہ دیکھا۔ اس نے کئی بیارے بیارے بلوگڑے مشکوائے گرافیس دیکھتے تھا اے دیٹم یا وآجاتی اور وہ شپ انسو بہانے لگتی۔ جبوٹے بھائی نے اسٹو جر سادی مزے دارکہا نہوں کی کہا جس لاکر دیں گراہے کہا جما

دلگنا تھا۔وا دی جان کا اب ضمر آنے لگا۔و وا کثر چاد أحتى

"جا نورول سين لي مجت بم في تو ندويكمي ندى مديل كي قبا لكل ويواتي ب-"

ا گیاور با با بھی بہت پر بیٹان تھے۔ سعید وان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ یونی کا ڈٹی اور ما زوں کی پائی۔ اس کا میہ حال ان سے دیکھانہ جاتا۔ اسے بہلائے کے سے سوسوجش کرتے تھر سعیدہ کا دل کس طرح بہلاً۔ ڈا کنر کہتے تھے کہ واقت کے ساتھ ساتھ مید ٹو و بخو استجل جائے گی تھر و ووقت کہا ہے گا؟ بیکسی کو حلوم نداتھا۔

سعیدوی آنگھیں ہروفت دروازے پر رہی تھی ۔ ہر آبت پراے رہیم کے آنے کا گمان ہونا تھا۔ بھی کہ گاؤ ووسب کی نظری بچاکر چیکے ۔ بابر نکل جاتی اور کا ڈی کے بینے کر رہے والی بدی کر کے بینے کر رہے کی دارا کے دارا کی دارا کے دارا کی د

مصر کا وقت تھا۔ سائے لیے جور ہے تھے۔ سعیدہ مڑک پر اس طرف نظریں جمائے بیٹی تھی جو راستہ لا جور کواس کے بعداس ٹواجی گاؤں کو جاتا تھا جہاں اس کے ماموں رہجے تھے۔ اچا تک اس نے دور سے دیکھا کا یک کی بھاگتی ہلی آری ہے۔

سعیدہ چونک اللی ۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ "کیٹن پر بٹم ندہو۔" کی پکھاورا کے آئی ، وہ اس قد رو کی تھی کراس کی پہلیاں گئی جا سکی تھیں۔ اس کے بال کچڑیں آٹ کر گندے نلیکا ہور ہے تھے تحریجر ہمیں عید ونے اے بچھان لیا۔ اس کے مندے ایک جے تھی۔

٠٠ ريشم ١٠٠٠

وه واقتی رئیم تھی۔ رئیم بھاگئی ہوئی آئی اور سعیدہ کے قدموں پر کر پڑی۔ اس کی سائس دھوکئی کی طرح میل رئی تھی۔

"ریٹم میری ریٹم او کہاں بیٹی گئی تھی؟ سعیدہ کی آگھوں ہے آنسوٹوٹ ٹوٹ کر کے گے۔اس نے ریٹم کے گند ہے ہونے کی کوئی پر واندی اوراس کولیک کراٹھانے کے لیے جنگ یکر یہ کیا، ریٹم تو اپنی مالکن، اپنی سیلی ان چین کی ساتھی کے قدموں میں دم تو زیج کھی۔

اس نے اپنی دوست سے ملاقات اپنی جان کی قبت پر کی تھی۔ جمین سے پاکستان کا سنراس کی تھی کا جات ہے جات ہم کو بہت سے لگالیا۔ جان کے لیے بہت ہماری تھا۔ سعیدہ نے آئسو بہاتے ہوئے اپنی دیٹم کے بے جان جم کو بہتے سے لگالیا۔

## يپڻو بلي

ارشد کوبلیاں بہت پہندھیں۔ایک دن کا داخمہ ہے کہ اس نے اپنے باور پی فانے کے بیجوا ڈے یں یوں بی ایک برتن میں تھوڑ اساد دورہ ڈال کرد ہوار کے ساتھ رکھ دیا۔

تھوڑی دیر کے بعد ارشد نے آن کر دیکھا تو ایک چٹکبری جٹائی کی ، دوددو پی ری تھی۔ یہ لی تھی تو چٹکبری اور جٹائی ، تخرصورت کی بُری نیٹمی ساس کے بدن پر بھورے ادرسلیٹی رنگ کے براے خوشنمالش و نگار ہے بوئے تھے۔ یہ خوب صورت آئش و نگارا رشد کو بڑے بیارے تکتے تھے۔

ارشد نے فی افحال ای چنگبری فی کو دوست منانے کا فیصلہ کرایا۔ دوین کی تیز اور چوکی لی تھی۔ دو وہ پینے ہوئے اگر اس کے قریب پریا بھی کھڑ کتا تو وہ بھڑ کے کر دور بہت جاتی ۔ آخر تکھیوں سے چاروں طرف و کیجے ہوئے اس نے سارا دودھ پی ایااور پھر وہاں سے تو دو گیار وہ وگئی۔ آ دھ گھنٹے بھی ڈیگر را تھا کا رشد نے دیکھا، دو کی پھر وہاں ہا در بھی خانے کے قریب منڈ لا رس ہے، چسے وہ کھانے کی تلاش میں ہو۔ اب کے دوؤ را دورگئ تو ارشد نے جاری ہے گوشت کے چند گئر سے میں ڈائی کروجی رکھ دیے، جہاں اس نے پہلے دورھ کا برتن رکھا تھا۔ 'این کی بھی ہے اس کا کھا کیا جا گا۔''ارشد نے سوچا۔

ارشد نے اپنے کرے میں آ کرجوں موسل اور پی خانے کا اغررے درواز و بند کرایا اور تھوڑی ی ورزمیں سے باہر کا تماشر دیکھنے لگا۔ بنی حبث کوشت پرنوٹ پر کی اور پھرمنٹوں میں اے صاف کر کے خانب ہوگئی۔

ا بھی بھٹکل دو کھٹے بھی نہ گز رے ہوں کے کہ وہ پھر آن موجود ہوئی۔ اس دفدتو وہ بھی بھی میاؤں میاؤں کی آواز بھی نکال ری تھی، جیسے وہ چیکے چیکے کی ہے کھانے کو پھھا تگ رسی ہو۔۔

ارشد کورد انتجب بوا۔ پھرا سے خیال آیا کہ یہ کی پلیوں کی خورا کے خروزیاد وہوتی ہوگی واک سے بیدلی یا رہا رآتی ہے۔ اور پھر وہ خور پھی تو سارا دن چھٹ کھٹ کے کھا تا رہتا ہے۔ اس دفعاس نے دودھ میں ڈالی روٹی کے چھڑ کڑے پھوکر کی کوریا ورخود ووجی دروازے میں کمڑا رہائی چھرفٹ کے فاصلے پر آ رام سے دودھ ڈیلی روٹی کے گلاے کھاتی رہی۔ پلیٹ کوصاف کر کے وہ اپنی زبان سے مند داوکر خاموثی سے ورفت پر پڑھ کر دوسری طرف کودگئے۔

ارشد شام کو ہے کمر والوں کے ساتھ جیٹا جائے ٹی رہاتھا کہ وروازے کے ابرمیاؤں میاؤں کی آواز آئی۔ بیدا واز پہلے سے ذرااو ٹی تی ۔ جیسے وہ کہ رہی ہونا کا رشد میاں ارشد میاں اس رہے ہو .... میرے لیے بھی کھی کھانے کو ہے؟"

ارشد نے ای سے ہو تھ کرا یک کیک کا کڑا ٹی کو وے دیا۔ ٹی نے جمیت کرکڑ ااشایا اور پیلی گئی۔ ارشد جانے لی کراینے کرے میں آ کر سکول کا کام کرنے لگا۔

رات کے کیائے پرٹی پارآ دیمکی اور میاؤں میاؤں کرنے گی۔ اس پاراس کی آوازیں پھی تیزی زیاوہ انٹی، چیے وہ کہ رہی ہو ''ارشد میاں! کیوں بھی ایکے بی اکیے ۔ ارے میں بھی تو ہوں میں بھی تو ہوں۔'' ارشد نے سالن میں ہے بچھ بوٹیاں ٹکال کررونی کے گڑوں کے ساتھ کی کے آگے دکھودیں ۔ گراب ارشد بچھ پر بیٹان ساتھا۔ ووسو چے لگا، یہ کہی جوکی کی ہے کہی طرح اس کا پیت می ٹیس جڑا۔

را معد كواس في يقدوى كوستايا - اى في كها:

"المكى كوئى إلى يُحيل جيا اليدنى خالباكى ون سے يھوى ہوگى -ابيا ہوتا ہے كوئى انسان ہويا جا نور اگر كى ون كاو و يھو كا ہوتو بيت على تنجائش سے كنت زيا وہ كھا لينا ہے ، تحر رفت رفت اپنى ما رال خوراك پر آجا تا ہے -آئ تم في اس بلى كوا يھى طرح كھا ويا ہے كل سے وہ اتنا كھا ما ہر كر نيش كھائے كى ، اور ديكھوكل تح جب لى قرب بلى آئے اس تا تا ہے ۔

دوسر مے دان میں جب رشد کر والوں کے ساتھا شتر کرد ہاتھا تو ہا ہرے کی کی آواز آئی ۔ای وقت اس کی آواز ایک تھی ، جیسے و وکس سے ہا قاعد و مطالبہ کرری ہو:

"ار شومان اکبال بيم الاشد؟"

ارشد جائدی ہے افخانہ پلیف بھر کے دوروہ کا ران فلیک اورا یک بڑا ساتو س کھن لگا کر بلی کو باہر وے آیا۔اس کا خیال تھا کہ دو پہر کے کھانے تک کے لیے ایک ٹی کے لیے بیا چھاشا صانا شت ہے۔ ٹی نے وہ سب پکھ منٹوں میں چٹ کرنے کے بعد مو تچھوں پر تاؤ دیا اورا حاضے کی دیوار کے ساتھ کے سفیدے کے ایک در محت پر چڑے کہ دوسری طرف کو دگئی۔ارشد تیار ہوکر کول چھا گیا۔ ارشد کی ای تھوڑی دیر کے بعد با در پی خانے میں کام کر رہی تھی آو اٹھیں باہر سے بلی کی میا دی میا دُن کی آ داز سٹائی دی۔ انھوں نے سوچا کے بونہ بو بیدوی راست دائی بل ہے۔ ارشد بے چارے نے می جلدی میں است اشتہ تیک دیا ہوگا۔ بہلو میں بی اس کھانے کے لیے بہرا و سے دیتی ہوں۔ چنا نچ اٹھوں نے بلیٹ بھر کے دودھا در دفار بھر نے بڑ بھر میں کوشت کی چھر ہوئیاں تکالی کر بلی سکھ کے دکھویں۔ بلی سب بھر مفاچت کرنے کے بعد موٹجوں پر ذبان مجیر تی ہوئی در شہیر چڑ ہوکر دیوار کے دومر کی الرف کودگئی۔

ووپیر کوسکول سے وائیں آئے کے بعد ارشد کھانا کھار ہاتھا کہ باہر سے بلی کی میاؤں کی آ واڑ آئی۔ ارشد کی ای نے کہانا ''ارشد جیٹا! میں نے میج تھاری بلی کو توب پیٹ ہر کرنا شتہ کرا دیا تھا۔''ارشد نے جیران ہو کر کہانا''ارسا می ایس آؤ خود بلی کونا شتہ دے کراکہا تھا۔''

"وا ویھئی! جیب بیج نی ہے!"ای کے مندے بے سانند لکل آبیا ، اوراس دن کے بعدے اس کی کا یام بیج نی پڑ آبیا۔ اور دووائن کی بیج کی بیج ۔ پڑٹیس آو کم از کم دوبلیوں کا کھایا تو دونہ ورکھا جاتی تھی۔

رفتارفت سيكروا لياس وفيلى سى مانوس وكف

ارشدگی ای کار خیال کر رفته رفته بینی کی تو را ک ش کی بوجائے گی ، میج نداکلا ۔ ووایک مرتب کھانا کھا کر جاتی اور تھوڑی ویر کے بعد بھر آ جاتی ۔ ایک رفد تو ارشدا سے کھانا ڈالااور دوسر کی دفعا کی اسے بھرند بھر کھانا کو ویشن ہے کہ دیشن تو وہ ویشن ہو کہ جب ارشد کی ای گھر کے کام کان میں معروف ہوتی تو وہ اپنے تو کرشکور سے کہ دیشن تو وہ بہت ہے گئے تو ہو جب بہت ہوتی کو اتنا کھانا کھلانے کی کیا ہے ووست ہے بیگم صاحب است بھر یہ کوئی یا تو بھی تو ہوئی ان تو بھی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے ۔ "

" یہ تو تحک ہے گر وہ تو ہے جاری ہارے ہاں آس لگا کرآتی ہے۔ دیکمووہ کس انداز میں میاؤں میاؤں کرتی ہے جیسے سے یہ حلوم ہے کراس کا کھانا یہاں موجود ہے۔ 'ارشد کی ای توکر کو مجماتی۔

" یہ بھی خوب ری ۔ ندگھر کی رکھوائی کرے، ندچ ہے چکڑے، ندارشد میاں کے ساتھ کھیلے اور خوب ڈے کر کھاٹا کھا جائے ۔ اللہ کرے جھے بھی کوئی ایسا اچھا گھر ٹل جائے، جہال کوئی کام کائ ندکر تا پڑے، بس خیوں وقت وہاں جاؤں اور خوب پیرٹ جھر کر روٹی کھا آؤں۔ " ٹوکر کہنا۔

اي جان شكوركة مجماتين:

" آول ورجانور عرفرق مونا بي عكورا جانورتو جانوري ب يمي فيزس كما كركمان سي لي يك

وے دیاتو کھالے گاور نگرا پڑائی کھائے گا۔ ووکی نبلاتوجوری کرے گا، گرانسان کو ایسانیس ہونا جاہے۔ مانگ کر کھانا یا چوری کر کے کھانا انسان کے لیے جرگز مناسب نیس ہے ۔۔۔اب میدیلی بے جاری محت مزووری توقیل کرسکتی نا ۔۔۔ پھر بیاکیال ہے کھائے ؟ تم خودی بناؤ!"

" اوركيا - بلي كسي كم بال خاصًا مال توضيعي بن مكتي ا - " ارشد في منت بوع كها -

" محر کی تحمارے ہاں کی رکھوائی تو کرسکتی ہے۔ ساراون گھریس رہ کرتھا رے ساتھ کھیل تو سکتی ہے۔" ان مے تو کرفٹھورنے کہا۔

"و وقو ين خودي نبيس ما بتا-"

ارشد کہنا۔ ''بس میں آو بیرہا بتا ہوں کہ وہ آزاور ہے۔ میں تھوڑی دیراس سے کھیلوں ،اسے بیار کروں۔ چھرو والی بی راو وہ میں اپنی راو۔''

ارشد بھی کافی تھک آبیا تھا، چنانچ وہ بھی جلدی ہے سوآبیا تھا کرا میا تک وہ بڑینا کر اٹھ بیٹھا۔ دروازے پر کھنے ہے اس کی آ کھ کمنی تھی ، ہوں لگا جسے کی نے اہر کے دروازے پر پاتھا را ہو۔

ارشد نے تھے اگر ہے چھا۔" کون ہے؟"

إبراء الك وبعد إلى أواز آئى:"مإون ا" بهي في في في الاستان الشيء ال

اور پھر بہت دیر تک بھی جگی میاؤل میاؤل کی آواز آئی ری ۔ جیسے پڑنے بی اس سے روگی ہوئی ہواور شکارت پھر سے لیج میں کر ری ہو:

" تم مجے بھول گئے نا۔ قوب مزے مزے کیا چھا چھانند پذیکھانے کھا کراورلینے ک کرسو گئے اپنین حمیس بید خیال تک ندآیا کہ چڑے بے جاری بھو کی ہوگی ۔" ای شکایت جرے لیے جس میاؤں میاؤں ان کرارشد کو افغایزا۔ جب وہا ور پی فانے جس پہنچاتو بی اور اور ان شکایت جرے لیے جس میاؤں میاؤں ان کرارشد کو افغایزا۔ جب وہا ور پی فانے جا گیا اور یہ بی افغان ان اور یہ کی آوازای خرف سائی وی ارشد نے سوچا کہی جوشار کی ہے۔ جر سائنے کا اسے پند جل گیا اور یہ کی کافی اندازہ ہوگیا کرا ہو گیا کہ اور پی فانے جن کی کافی جا کی ہو جو وقیمی سارشد نے سوچا بھو جو قیمی سے ارشد نے سوچا دیاو جو گی کے لیے جس کی شیافت کا انتظام کر دول ۔ چنا نچال نے ایک بادی کی رکود ہے کی برکود ہے اور چند کو جا بر رکودی ہے۔ جس مرفی کی اگر سے بھی رکود ہے اور چند کو سے بھی رکود ہے اور چند کو سے بی رکود ہے اور چند کو بر رکودی ہے۔ ایک طرف کی اور چند کو بر رکودی ۔

جب و ما ور پی خانے کا درواز ویند کرنے لگاتوا سے بول محسوس ہوا جیسے کی کارری ہو: احظر بدا رشد میاں حکر بدا آ ہے کا بہت بہت حکر بدا جمیں اس وقت بہت خت بوک کی تھی۔ ا

گریہ کیا۔ یہ وہ ایک کئی کی آ واز نیس ہو گئی۔ وہ اتی تیزی سے کیے بول کئی ہے۔ ابھی تک تو وہ سارا کام برآ بد ہے۔ آنے وائی رو تُن ش کرر ہاتھا۔ اب اس نے جلدی سے ابر کا بلب جلافیا اور ویکھا کہ وہ ایک تیس ووبلیاں تھیں۔ ہانگل ایک جیسی ، دونوں چشکبری تھیں اوران دونوں کے دیگ یا گش و نگار میں کوئی فرق تھیں تھا۔ ارشد کو بے صدیفی آئی۔ جے وہ سب جانو کئی بھر رہے تھے وہ ایک کی تیس تھی ، دوبلیاں تھیں اور کئی جا الک تھیں کہ ہاری ہاری کھا الکھانے آئی تھیں۔ ان دونوں نے ہم سب کوٹوب بے قبر فران منایا۔

کے جب دوا پی ای ایو کو پرواز کی باعث منا کے گا آو وہ کی یہ سے ان ان اول کے اور شرور بنسیں کے۔ مند مند مند مند

## بروفيسررتيس فاطمه

# سرندکی کہانی

اکے دن ای کی ال نے بہت با مادو گرے بنائے ہم مراح کادن تھا مرد کے بہو کی نے اس کہا کہ اگر دوہ تی ہے تھوڑا آگے ہا کریا سے بولی درگاہ ہا کہ بھول یک تھا کہ اس نے اللہ بولی ہے تھوڑا آگے ہا کریا سے بولی درگاہ ہوا کہ بھول یک تھا کہ در بھو ہائے تھ وہ کا لے ما تھو تھا کہ کی کو دہ بھلے ایک بھول کی بھول کی بھول کی دہ بھول درگاہ ہا کہ باد ہما درگا ہے وہ کہ ایک بھول تی بھا رہ کا اس کا دوائل تعلیم کمی ما سمل میں کہول تی بھا رہ ہو تھا کہ ایک بوز حافظ میں ما سے سے آتا و کھا کی دیا ہم درنے اس ملام کیا ، ورائل تعلیم کمی ما سمل میں کر سے گا ، اچا کہ ایک بوز حافظ میں کیا ، اس مرد نے بھا کہ دواؤا سے جان بھی تیس بھراس نے ملام کیوں کیا ، اس مرد نے جواب دیا کہ ایک کا مالی کوئر حقیق کیا ، اس مرد نے بھا ہو دیا گراس کی امان

کہتی ہیں کردائے علی یا کئیل بھی کوئی ہزارگ بلیل قادب سے سلام نے ورکروں یہ کی کو ڈھے نے کہا: ''کہا تم بھے بکو کھانے کے دے بچے ہو کیوں کہ علی تھے ہے جو کا ہوں''؟

س یہ نے فوراً رونیوں کی پوٹلی کھول کر وہ روٹیاں اور تھوڑی ہے بھجنا اس کے حوالے کی۔ بوڑھا تنقس اسے وعائم ویا ہوا جا گیا ماہمی ووقموڑی می دور گیا ہوگا کہ اس نے دیکھا کہ ایک کامز کے کارے کنارے پڑھال بڑا ہے جھے جی اس نے سر مدکود یکھا اس کے قدموں بیں اوٹے انگا اور دونی کی ہونٹی کو سو تھنے لگا سر مدیجو کیا کہ کہا جو کا ہے ۔ اس نے بنے دوروٹیاں کے کے آ کے رکھ دیں اورٹووایک الرف بیٹر کیا ۔اس نے سوچا کہ ٹس کھر وائیں جا کر کھا اول گا۔ کیا یں یہ روٹیاں اس بوز مصاور کئے کے نصیب کی ہوں ، روٹیاں کھا کر کمآب سرید کے یاؤں بٹس او نے لگا اور جب وہ ورگا و کے لیے روا دیمواتو کتا بھی چھے چھے ہوگیا۔ بلتے جاتے مغربہ ہوگئ حج مرد نے پہلے وشو کیا گار چینیں اتا وکرورگاہ ين آليا وبال فاتخه بيزهي ـ وعاما كلي و ريابرآ كريجول بيخ لكا ـاس ـ يمتمام چول ايك تحفظ بين تمتم بو يخ كيول كاس كريول از الهي تفاورسن جي ، يول يخ كريوروها يك الرف تلك كريز تميارات شريع بوك لك ري عتمی لیکن کھانے کو پکو نہ تھا۔ درگاہ کے اندری ایک شخص ڈردہ پر اٹی کالنگر یا نٹ رہاتھا شاہد اس کی کوئی مراد ہوری ہوئی تنی ۔ کھائے کی خوشہو سے سر مد کی ہوک جا گ اٹھی تھی لینن اس کی ہمت نہ جائی کہ و وہا تک کر کھائے ۔ امپا تک دیک کے باس کنرے تھی نے اے اشارے سے اپنے باس بازا اورایک بابط شر کھانا تکال کراہے کھانے کو دیا۔ مر مرکواتی شدیر ہوک لگ ری تھی کہ وہا نکار نہ کر سکااورا کے طرف بینڈ کر کھانا تھ کیااورشکر ہے کے ساتھ پالیٹ واپس کر کے جانے نگا تو اس نے تفض نے اسے ذروویر بانی کی دونج تدیاں ویں اور بتایا کراس کے تمریز می منتوں مراووں کے بعد بونا ہوا ہے اس لیے سب کو کھانا دیا جا رہا ہے تا کہ وہ اپنے تھر والوں کو بھی کھلائی کیس مرید خوش خوش دونوں تحیلیاں لے کرکھر روان ہوا۔ وہ بہت خوش تھا کہ زمرف سارے پھول بک کئے تھے بلک مزید ارتحانا بھی ملا تھا۔اے الرائل كامتاركت تحك

" نیکی کرد کیوں کو نیکی کرایکال تیس جاتی مادے بیادے نی انگاف نے کی بین شکل کرنے اورا خلاق ہے میٹن آئے کا تھم دیا ہے ۔"

و وا بی سوجوں شرح خوش خوش جوا جار باتھا کو اجا تھے گئے کے گئے ایک بوڈی مورت روٹی نظر آئی سر مددوژ کر اس کے پاس پینچااور روئے کا سب صیافت کیاتو اس نے جرائی ہوئی آ واز ش بتایا کہ:

'' و ایند و آور دو سید دو دان سے ای کے گھریش کھائے کو بکھائی ٹیش ۔ اس کی بٹی ادراس کے بھوٹے بچوٹے سیے بھوٹے سیے سیچ بھوک سے روز ہے بین اور کوئی بھی اس کی مرد کرنے کو تیاد ٹیش سمر مدکو خیال آیا کہ اس کے پاس مزیدا رکھا اسے لیکن واقر اپنے گھر والوں کے لیے لے کرجاز ہاہے جنوں نے برسول سے ایسالڈیڈ کھانا تیس کھانا۔۔۔لیمن دومرے ی نے اس نے سوچا کہ گھر والے تو کھایا کھا پہلے جوں کے اور یہ برحمیا اور اس کے پہلے دو دان سے قائے سے جیں ۔۔۔ بس یہ مون کرا کے لو منبائ کے اپنے اس نے دونوں پائٹیا اب اورائی موست سکھا ہے یہ کہ کرکروی کا امال اس وقت بھر سے بات بس بھی ہے۔"

یوزهی مورست سرید کود دما کیس و چی تعیلیال سے کر کھر کی جانب پہلی گئی گھر بھی کر جب اس نے اپنی امال اور گھر والوں کوہما راوا قند بنایا تو اس سے للانے کہا

"بینا واقے واقے ہوئے ہوئے اللہ تھائی نے میں اللہ تھائی ہے۔۔۔وہ رزق جارے لیے تھا تی تش ساللہ تھائی نے میں مرف وسیلہ بناؤ تھا دیور تھی کو رسید کی مدورے لیے۔"

دوسر سادن کمتیب آ کرسر در نے بکوریم پر حافیرا مام کیا آرمیوی کے دن تھے شام کونہا دہوکرہ وہاولوں کی فوکری کے کر دو پار و درگا و سے لیے روا نہ ہوگیا ۔ اس کی امان نے کیا تھا کہ اب صرف درگا ہے ہی چاولی بچا کرو و پلی برکت ہوتی ہوئی ہے اور دنیا الله اور پہنے کی دال برکت ہوتی ہے اور دنیا الله اور پہنے کی دال مختل ہے وہ تی ہوتا ہو الله اور پہنے کی دال مختل ہوتا ہو گا ہوا جا الم انتا کہ برن سام کیا تھا کہ الله کی بہت المجمال کا تھا کہ دی اور برنظر آ یا جس کوسر مدنے سام کیا تھا اسے دیکھتے تی سرمدنے اوب سے سام کیا مطام کیا تھا اسے دیکھتے تی سرمدنے اوب سے سام کیا مطام کیا جا بھا ہو دیکھتے تی سرمدنے اوب سے سام کیا مطام کیا تھا ا

"كيا آن جي كمانا كلا وُ كيد"

اس نے افیر کی چکیا ہے ۔ پیٹل میں سے دور وٹیاں اور آ دھی والی نکال کرانے اُسے کو دے دی۔ اور ہے نے اسے اٹھر ساری دعا کی دیں اور آ کی والی نکال کرانے کے بار حد آئیا الیمان چند قدم میں میں اور آئیل الیمان چند قدم میں کو وہید دکھی کرتے الیک والی کی از ایسان چند قدم میں کو وہید دکھی کرتے الیک والی کی ان اور الی کی اور سکرانا میں میں اور سکرانا میں جا در گا ہے اور سکرانا کا میں وہائی گا دیکھ دیں اور سکرانا میں اور سکرانا کا دی جا اس کا دیا ہے۔

پول یکاورفاقی با صفے کے بعد جب وہ اپنے کھر کی جانب روانہ بواتی اور بوگ تھی اور بوک ہی لگ ری گی رہ کی ایک اور بوک ہی لگ ری کی ایک اور بوک ہی لگ ری کی ایک اور بوک کی ایک اور بوک کی لگ ری کی ایک اور بوک کی ایک وہ بیا کہ بی

كرادوال يوز همة اسمائية إلى الحاليا وري يحفظ كال في دونون داداتي دونيان اسم كول دي؟ الى ير مرد في ادب من الواب ديا:

1269-1560

'' نیکن بقیدوہ روٹیاں بھی تم نے دونوں دن کے کو کھلا دیں اور تھمارے پاس کھانے کو پیکو بھی ندر ہا کیوں؟'' پوڑھے نے سوال کیا:

"ووال لي كركما بدوان جال لي"

سريد نے معصوميت سے جواب دوا:

" لؤ كيا تسميس بيزيان جالوركوروني كلا كر توشي جو أل"

يوز مع في دول روسوالي كيا:

" تى بال يهت \_\_\_ يبعد الوقى يولى " ال في كيا

"اليان آپ كوكيے بية جا اُپ آپ و بال تصي فيل"

مرد في إلى يوكر يوزه سراع جما:

" الى لي كريش عن وه جُوكا كنابون أبوز هے في بنس كركبا۔

يد في على مددر كراج كسائي جك يركز إبوكيا !!

" (رونس مير عن يج جي تعميل وفي انتصال بيل مايجا ول كا"

يرزهم في دواروه الصاحبة إلى محالياً

"أَ كُونَ إِنْ أَ" - - عر من أن القيم على إلى ا

" على الك جن مول " ... راوز هاف كباء

مرہ دوبارہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔اے ڈرلگ رہاتھا۔ یو ڈھےنے اس کے مربیہ ہاتھ رکھا اور پیارے اپنے پاس مشاکر یولا۔

" بحصر علوم ہے کہ تم جھ سے اس لیے ڈور ہے ہو کہ عام طور پر بھی مشیور ہے کہ جنامت انسا نول کو تک کرتے جی وال کے گرول پر قبضہ کر لیتے ہیں جو رتوں کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں وقی اوقی الیمین میں ال جنامت میں سے میں ہول ۔"

" تو پيرا ب كيي جن جي ، كيا ايتصوال " جمر مدني پو تيما-

" الل شراح والاجن بول اورائ قبل سي المنابول جوهنودا كرم المنام برسب سے مبل الات

ہے جنول نے حضور اللہ ہے آئی آئی آئی سے سے میں اور جنول نے حضرت سنیمان سے دعمرہ کیا تھا کہ دہ ایوٹ ایکھے اور نیک لوگول کے کام آئی کی گئے کو زھے نے مثلاً؛

"أ كالم كياب مردف أرام على جاء اب إلى كالدرم بوكيا تا-

" بس ثم في جن دادا كباكرو كوز هير في شركبا:

" آ پ يمر ڪر جينے ديري مان اور الا آ پ كود كيدكر بهت فوش اول كے-

'' بنین میرے نیک ہے ایکی نین ۔۔۔ پہلے جھے تم یہ بناؤ کراگر تنہیں بہت کی دولت ال جائے تو تم کیا کرو کے کوڑھے جن نے کہا۔

مرمروي شي دوب تيااور يمر مايوي عادلا:

" ترجن دادا تھے دوات كيال سے في ؟ تم تو يہد فريب يا"۔

''ش مکتی ہے ۔۔۔ بیش تصمیل دول کا ۔۔ البین پہلے ہوئ کر بناؤ کیا س کا کیا کرو گئے کو ڈھے نے پوچھا۔ تب وہ دوبار وسوق میں ڈوب گیا اور گھر ہوانا:

"مب سے پہلے جس اپنا گھر بھاؤں گا۔امال والوو آپا اوران کے میاں کے لیے انتھا تھے کیڑے ہے، پھر جس لیا سے کبوں گا کہ وولو کوں کے کیڑے سیستا چھوڑ ویں کبوں کہ ای وجہ سے امیر ہے جھے شیس کھیلتے ۔۔۔مرمد نے کہا! "اورائی کے علاوہ کیا کرو گے؟" کوڑھے نے سوال کیا :

'' عن الما ہے کہوں گا کہ ووفر یب چیل کے لیے ایک بڑا سامد سر بنوا کمی جہاں فریب ہے پڑھ تھیں ، اوران کو قلم ، رواجہ ''ختی اور کیا بیں مفت لیس ، اوران کورو پسر کا کھانا بھی مدرے بیں ہے۔''

Wedsilar

'' ٹھیک ہے۔۔۔ تم اب گھر جاؤ۔۔ ۔۔اور داعہ کو جب تھا رہایا نیا زیز دیکھیں آؤ ای جگہ لاکراٹھیں ہیرے ارے بش بتانا ۔۔۔۔ ووٹھاری باعد کا آگر بیتین زکر پہاؤ سائٹر فی جیبے نکال کر دکھا دینا۔''

یہ کر دوڑ معضی نے ایک اٹرنی اے دی اور ساتھ ہی ہوا میں باتھ پھیلائے کے بکو تعیلیاں بکر لیں۔

"بياد بكل تم في جميع كونا كلايا توا و تن يش تحوار ب كروانون كريكونا بجوار بابون ويكونا في والألين كريش بجي بنا كرورگاه كالنكر ب ما فيت الإنوان عن بناه ينا اوركل مغرب كي نماز كر بعدان كرما تواي وكر جميع ها كرلانا-"

مرید نے پوڑھ کے ہاتھ سے تھیلیاں ٹی ٹوان ٹی پلاؤ ، ڈرد واور مضا آن تی ، پوڑھا خا ئب ہو چکا تھا ہمز بیار کھانا کے کر جب و دکھر ٹی واخل ہوا تو دہتر خوان بچھ چکا تھا ۔اس نے جب کھا ٹوں کی تھیلیاں اپنی مال کو دیں ڈوانموں

نے بیٹے کھور یا تھا ہے کہ کہ ا

" دیکھاتم نے وآت ہمارے تھیب میں بیانہ نے کھایا تکھا تھا تھا تو دیکھر میں آؤ آت صرف موٹی کی بھیا اور دوٹی کی تھے۔"

سب نے مزے لے لے کوانا کھایا استالذینے کھانا ، آموں نے پہلے کی ٹیکھایا ، جو نی کیا وہ آمول نے مسیح کے لیے رکھ دیا ، جب سرید کے لیا عشا کی نماز پڑھ پینے قو دواضی یا ہر مثیل کے جاڑے کے بیٹے لے آیا اوراضی بوری حکا بیت سنا دی مائی کہا مصان کر دلا مسکرائے اور کہنے گئے ؟

> '' گذائے تم نے واق کوئی کیائی پڑھی ہے والکرخواب دیکھا ہے۔'' میان کرسر مدنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پہنگتی ہوئی اشر فی نکال کرلا کے ہاتھ ہے و کھودی۔ ''لیڈ اشر فی ہے و تھے کیاں سے لی جیا''لانے جیران ہوکر پوچھا۔ ''مہرجن داوانے دی ہے' اس نے بشس کر کیا۔

> > 花花

ماہ جرا اکو نیز دہیں آئی خوف اور ڈر کے ساتھ ساتھ ایک جس می تھا جن داوا کود کھنے کا مقدافد اکر کے مج ہوئی اور جب شام کو، واشر ب کی ڈازیز سے چکتو وہ بنے کے ساتھ تھا پڑے ، مثیل کے درخت کے بیچا کے شفس مذید کپڑے بیٹے بیٹھا تھا۔

" و وجن ما داخين " سر مف الإ كومتايا -

المول في ترب جاكر ملام كيانو يوز هي تفس في الحي متكرا كراب في الما إوركباد

" آ پائيا تامرف يو كربهدوهمل، نيك اور دنين ب بلك يو يا ول كا اوب كل كرتا ب- اى كياس سے مهد فوق ين

مرد کابا کے مندے الفاظ جی نگل دے تھے، ان کا دل دھک دھک کرد باتھا اوروہ چپ چاہے زشن کو دیکھے جارہے تھے۔ جن داوائے سرد کیابا کے کندھے ہے باتھ دکھ کے ذک سے باج چما:

" في سليم المدين مكياتم خانداني ورزي بو؟"

" في أيس \_\_\_ير منه الااوروالد كمتب على يجول كويز هارت تقي-"

مرمكابانية بتساكية

" پھرتم ورزی کیے ان گئے ۔۔۔ ورزی ہونا کوئی ہر کہا ہے تیل ہے الین جس کے باپ وادا بچوں کو لیم ویے تھے مائی کا درزی بن جانا کھے بچرب می بات ہے۔ ۔۔۔ جس وا وائے کہا: " وراصل میں بھین می سے تما تھا، امان اور وا دی کے لاڈ بیار نے بھے کام چور بھی مناویا تھا، میرا پڑھا أن میں ا اِ اُکُلِ وَلِ اُوْنِی لَکُنَا تَعَا، بھائے کتب جانے کے میں اسپٹا کے دوست کی دکان پیڈیٹھا رہٹا تھا، جس کے والد کی ورزی کی دکان تھی ، الما تھے پڑھنے پڑھنے ہارتے اُو واد کی اُنھیں جما بھلا کجھیں، بس تھے پڑھنا اِلکِل چھا اُنٹس اُلگا تھا۔"

ا كا كبررودا في آنكيس و نجيز الله-

" كيا مواليا "مرهف إلى جما" آب روكول رب إلى -"

الخ نے افسر وگ ہے کہلا

" تقریف کی الدان سے تم فوٹن ہوئے کے تصویل الی احدال ہے کا حمل ہے کہ آنے مکتب درجا کراوری ول کا کہنا در مان کر بہت یوزی شعلی کی ہے۔ اس لیے تم تصویل اتوام وینا جائے ہیں ، کیل کرم در بہت نیک لا کا ہے اور کھاری یوی نے اس کی تربیت یونے ساتھ طریع ہے کے ہے۔ "

جن واوائے کہا:

" بال جن دادا آپ نمبی کہتے ہیں، شام رہیر سواپ دا دا کی تکیاں ہی تھیں ، جو جھے صافی غاتون جیسی ہوی کی جس نے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دی ما گرمیر کی ان بھی جھے پڑھنے کھنے سے تی جہانے پہرا ویتی ، ڈائٹی ڈپٹی اُو آئٹ میں درزی میں بلک انگراخ ام استان دونا ۔ "

الم كالأرداب ولا وفتاكم يود باتماء

الم جماتم باب بنے بھے کوئی تین خواہشیں تا و ۔۔۔ بہت میں جو کہ تانا کوئی کہ جوخواہش ایک و تھا است مند سے تکل جائے گی اسے جدار تیس جاتی سے کا۔ ''جن دادائے کہا ورغائب ہو گئے ۔

دولوں با ب بنے اس فراجی الرائے سومیا اور پھر بنن دا داکوآ واز دی:

" ثم لوگوں نے تو یو ی جلدی فیصلہ کرلیا۔۔۔ اب کی تکر ہوا میرا تو خیال تھا کہ تم تم از کم ایک تھنٹہ تو منہ ور او کے ۔'' جن دا وائے بنس کر کہا:

"بیای لیے ممکن ہوا جن را وا کہ نئی بھیٹریہ سوپا کتا تھا کہ اگر میر ہے پائی دولت ہوتی تو ش یہ سب کرسکا ، جو آئ شیار میں ان کے نام میں ان کے بھی الدین نے جن دا داکی طرف دیکھتے ہوئے کیا:

" \_\_\_ بال \_\_\_ بال بي الوشر أن وبايون "جن وا والي كيا \_

" ۔۔۔ بھری سب سے پہلی خواجش میہ ہے گے۔۔۔ کہ بھر ابیٹا سر مدا کی بہت بڑا عالم ہے ۔ آ تو ان اور طب بٹس اس کا کوئی چانی زیرو ، لوگ اس کی تازیب کریں۔''

"میری دومری خواہش \_\_\_ ہے ۔\_ ک \_\_ شی ایک ایسا کتب عنا جاہتا ہوا، جس شی قریب ہے پڑھ کیل واقعی تھم دوات مجنی اور کیا ہیں مفت فیس اور ساتھ ساتھ اشداد ردو پیر کا کھانا بھی ہے، برممید ناکیہ کیڑون کا جوڑااور تھام ہی وہ مسلمان اور کھی دیج ن کان ہے تہ ہی تبواروں پہلز ہاور انان کے علاوہ ان کے کھروالوں کے لیے پکورآم اور مشائی بھی شرید کے لیا۔

" كورتهما ري تيسري اورة خرى خواجش كياب؟ " جن دا دافع جما -

"ميري تيسري اورآخري خواجش يه ب كريمر المقام غريب دوست اورغريب رشته دار خوشوال اوجا كي والت كميني تعليم عاصل كرين اورخوش رين من يشخصهم الدين في رفت آجيز شيح شرك كبد

'' نیکن تم نے اپنے اپنے فائمان کے لیے دولت کی خواجش ٹیٹس کی ۔۔۔ شاید تم بھولی سکنے کہ یس فے صرف ثمن خواجشیں ہوری کرنے کے لیے کہا تھا۔ 'جن دادائے کہا

۔ بہتیں ۔ جن دادا۔۔۔ایہائیس ہے۔ ہم نے بہت موق بھے کرخوا ہشوں کا اظہار کیا ہے۔۔۔اس چند روزہ زندگی میں دولت کی خواہش کرنا ہے دقوقی ہے ، میں جا ہتا ہوں اوگ سرنے کے بعد کھی مجھاد رہر سے خاندان کوئز مص سے دکریں ، مجت سے دکریں ۔ '' میٹی صاحب نے کہا:

'' ہاں جن داور۔ سامال بھیٹ بھی گئتی جیں کہ اللہ نے اٹسان کوائی لیے پیدا کیا ہے کہ دوروسر ول سے کام آئے اوران کی مدکر ہے۔''

مرم نے جن دادا ہے کہا:

" تو کیاتھا اول نیس چاہتا کتم اورتھا ہے گھر والے ایر ہوجا کیں اورا چھا چھے کیزے ہے ہیں۔ ' ۔۔۔ جن اوائے ہو جما۔

مره نے ایک کی کو دویا اور پھرا دے اولا۔

"أبا في من كما تما" ... عرم في الذي ب جماب ويا ..

" كرتم في الم كيات كون مانى ؟ \_ جب ك دوست توص محمادا بون \_ \_ اورتم في عير مدا تحديثى كى

مِي تَنْ "\_\_\_جن دا دانے يو جما\_

" ميرى كتاب ش ايك جُدانكها ب \_ " مال إب كافكم الو \_ سان ب بحث من كروا أو رصر سنامتا وكل كن كيتر بين كه بميشه ال باب كي فوشيول كاخيل ركود الحمل كوني و كونه ما يُخا و - "مر مدرة جواب وإ \_

جي داوائي يو حركات كل سه الكالياوري .

'' تی سلیم الدین تممارے کر فیا شینے نے جنم لیا ہے۔۔ سال مصوم ہے نے تمماری بات مان کر میرا ولی جبت لیا ہے۔۔ سال مصوم ہے نے تمماری بیٹن ہو تمیاری کی اعتصاد ریک اور کون کی حدد کرد ہاہوں ۔۔۔ تمماری تین خوا ہمتوں کے ساتھ ہی تھا ہوگئیا ہے کہ جس اعتصاد ریک کوئی کے حدد کرد ہاہوں ۔۔۔ تمماری تین خوا ہمتوں کے ساتھ ہی تھا ہوگئا ہے۔''

جن دادا کی است کر مر مدکاچ را محل انها لیلن کی صاحب کے چیر سے تشویش کے آتا رہے آمونی نے جن دادا کی الرف د کھیکر کہا:

''جن دادا۔۔۔ آپ نے کہا کر بھر ٹی تیتوں خواہشیں پورٹی ہوجا کمیں گی۔۔اور ہم کی خوشھال ہوجا کیں گے۔۔۔ 'مین لوگ کیا گئیں کے بہاں کا حاکم کیا کے مارے یاس چید کہاں ہے آیا۔۔۔ گارنم کیا جواب ویں گے۔''

''تم اس کیا اکل گرمت کرو، ش کل تھا رہے کہ تھا ما پہائی کر آفن کا جوئی سال پہلے بندوستان چھوڈ کر 'مر چاا کیا تھا وہاں جہد دولت کما کی لیمن کو فی اول وقتی ہو فی اس لیے وطن وائیں آیا ہوں ،اورتم تی ہرے سب سے قریبی ہوئی اس لیے وطن وائیں آیا ہوں ،اورتم تی ہرے سب سے قریبی ہوئی اس کی وقتی ہوئی گیا اور بیت اللہ نے نوازاا اب ہری آئے ہی گزیز ہو جہ نوگوں کو بتا کہ میں نے حکوں حکوں پاکر کرتھا رہ کی وقتی تھی گیا اور بیت اللہ نے نوازا اب ہری آئے کری گر ہے ویک ہوئی گیا اور بیت اللہ نے نوازا اب ہری آئے کری گر ہے ویک ہوئی کرا انتقال ہو چکا ہے وائی لیے تمام دولت اللہ کی ماویس شریق کرنا چاہتا ہوں ۔۔۔ بھرا نام تم بھی اس کے بعد میرا انتظار کرنا ۔۔۔ لیمن آیک بات یا درکھنا کر ہر سے ارب میں کو گڑھ گئی شبتا ہا ۔۔ بیمن اول نے مجملا ہے۔

#### 17.57

دوسرے دان سر مدکے تمام کھر والے شام کو گئن بیل جیٹے تھے۔ آن وہ پھول بیچے درگاہ جی گیا تھا۔ کیوں کہ ایائے روک نیا تھا کہ اچا کے کھر کے دروا زے یہ مثل ہوئی اور کس نے سر مدکے ایا کام لے کر پکا ما ، اُنھوں نے لیک کے جا کے درواز وکھولائو مشحولتے ایک کے ساتھ کوئی بردرگ کھڑے تھے۔ ٹو دائی جیرہ یہ خیر لیا ان اور کسی کی دارشی ۔

" فَتْ فَى \_\_\_بالا معاصباً ب كالا تهدب في كرد ب في مرسة أمن بين ادراً ب كم بيا بين جو أب كالأرثيل المراق ب كم بيا الا كرفيل أب كالأرفيل المراق بوكرم بيل كالترفيل المراق بين من المراق بالمراق المراق المراق

"ميال ما جزاد \_\_\_اس في الى ليه ذكرتيل كيا يوكاك الى وقت بيرب جمنا فا الراس ميال في

جلدى ساكيا

" بل ۔۔۔ الکل تُعیک کہا آپ نے کہ میں یہت چھوٹا تھا۔ ۔۔ لیکن لا جائی نے ڈکرٹ ورکیا تھا کہ ان کے ایک بھائی تے ، جو کی باحث پ داخی ہو کر دکھیں چلے گئے تھے" ۔۔۔ یکن صاحب نے کیااوریز ہے میاں کوئے کرجلدی ہے اخر آگئے بڑے میال نے اخر مآ کرسپ کو بیار کیااور بہت ہے تھا تف دینے اور گھرا تی ذخر کی کی کہائی سنانے رکھے۔ صرف مرحاورای کے لاکو یہ و تھا کہ بن سے میال اسل میں کون جی اور کیوں آئے جی ۔

17.17

پانی مال بعدم مرطب اور قانون کی تعلیم عاصل کر کے تیج بود وائیں پہنچا تو بعد وستان کے باقر وا اور خل انظم جال الد بین کہ اکبر کا زماند تھا، ویسے قو مال بیل ایک مرجب جن وا وا است اپنے مال باپ سے وائے لئے آئے تھے۔ لیکن اس بارو وا ایک عالم فائنل تحق میں کر آ رہاتھا۔ پوری بہتی مال کے استقبال کی تیاری کر رہی تھی ۔ فی پورے تھر ان بحک میں بین کر آ رہاتھا۔ پوری بہتی مال کے استقبال کی تیاری کر رہی تھی ۔ فی پورے تھر ان بحک میں بین کر آ رہاتھا۔ پوری بہتی مال کے استقبال کی تیاری کر رہی تھی ۔ فی پورک تھر ان بحک میں بین کو اپنی آ مدے بحد مسب سے چہلے بنا مصلی کی درگا ہے جا مشری دی ہوگ ہو اس کی برکت سے اس جن وا والے تھے بید کی کا اسکول بھی انجما قال دیاتھا اور بے مہا را تو وقو ان اور پورک کا اوار والی کی بھر بین کا مام مدک المان کے مربی مہرا دیکھتا المان کے مربی مہرا دیکھتا

جائی جی دیجت سے گر افر مریکوا پنا فاماد خانا جا جے تھے، جن شی دشتہ الدوش ہیں ہے لیکن سر ما کید نیک دل اور رہا گی کا کہ دل اور رہا گی کا اور تمام گر والے حضرت شی اور رہا گی کا کہ اور اس کے اور تمام گر والے حضرت شی میں جب سر مداور اس کے الواد تمام گر والے حضرت شی سلیم چشتی کی درگا ور فاقت بر ہے گئے تو گئے ور کا جا کم بھی وہاں آ یا ہوا تھا سر مدینے یو حدکر اے تفکیم وی حاکم کو یہ فوجوان ہا گئی اور جہانت و با دکردی ہے کی شیر نے اے ایک وان اپنے دان اپنے دان ایک وان اپنے دان اور جہانے دان ایک وان اپنے دان ایک دان اپنے دان ایک وان اپنے دان ایک دان اپنے دان ایک دان اپنے دان ایک دان اپنے دان اور بین ایک دان اپنے دان ایک دان اپنے دان ایک دان اپنے دان ایک دان اپنے دان در اور میں اللہ کیا ۔

فق ہے رکا ما کم مر مرک ایمانداری اور محنت ہے بہت فوش تھا۔ وہ نہایت فوش افلاق ہی تھا اور مشمر المو ان ہی ،

لوگ میں کی تا بیسے کے ساتھ ساتھ اس کی سادگی اور فوش ہوائی کی بناچ اے بہت پہند کرتے ہے ۔ حاکم شم کی آیک بنی الم الم اللہ اور جو بہت پر بھی تھی تھی ۔ لیک تھا ار بھی ۔ ایک دن حاکم شم بے سر مدے اس خواجش کا اظہار کہا کہ وہ اسے اپنا فا ماد بنا تا جا بہت ہے ۔ سر مدے اور ہے ۔ برای کے جو ایک دن حاکم میں بوالہ رہا ہی نے اپنی تنظم کے ہم اوجا کر مر مدے مال باپ سے بات کی مائی اور باپ کریں گے ۔ برای کر حاکم بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی تنظم کے ہم اوجا کر مر مدے مال باپ سے بات کی مائی اور باپ کریں گے ۔ برای کر حاکم ایک دور ایک کو انداز کی مائی اور باپ کریں گے ۔ برای کو گھر میں آگئی اور سے خوش ہوا اور مسئوں کو شمنائے میں اس کا باتھ بنائے کی ۔ بیس ساتھ تی وہ مر مدے والدین اور مال کی ۔ بیس اور مشکوں کو شمنائے میں کہ وہ ایک بین ساتھ تی وہ مر مدے والدین اور مال کی ۔ بیس اور مشکوں کو شمنائے میں کہ ہو تھی ہو ہے ۔ اس کو ایک مائی اور مسئوں کو بھی طرح ہم ہوا جا کہ ہو تھی ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گھر ہو ہو کہ اور اس کے مائی باپ ہو تھیں ۔ بیس مواج ہوں کو مواج ہوں کا خوال دیس کی مواج ہو تھیں گھر ہوں کا خوال دیسے جو تھیں ۔ بیس مواج ہوں کہ جو اس مواج ہوں کو مواج ہوں کو مواج ہوں کو مواج ہوں کو مواج ہوں کہ ہوال دیں کی مواج ہو تھیں ہو تھیں

:50 30 35

" بااوب با تعییب میداوب بدنعیب " مسرد نے اگر جن داداکویز دگ بحد کرملام ندکیا ہوتا ان سے ہدردی تدکی ہوتی اورا پنے مال باپ کا کہنا ندمانا ہوتا تو آئ وہا تا ہوا آ وی کھی ندخآ۔

## جا نداورسورج

بہت حرصہ کرنا جب دُنیا بہت کم عرضی۔ ایک اُدھیز عرکی محورت تھی۔ جس کے دوخوب صورت ہیے تنے۔ بنے بیٹے کا مام سورت تھا۔ وہ بہت تد اُٹ مندہ پر اعتماد کینین مفر درتھا۔ دوسرے کا مام جاند تھا۔ وہ شرمیلہ خورد آگر کا عادی اور عالیا کسی حد تک خاموش طبیعت تھا۔

ان کی ہاں دونوں سے جب کرتی تھی اور ان کی خوبھورتی پر فخر کرتی تھی۔ وہ محسوق کرتی تھی کرا ہو وہ ات بھی کا اس کے اللہ ان کا اس کے اللہ کا اس کا خیال کے اور ان بھی کہ ان دونوں میں اور ان دونوں میں ان دونوں میں ان دونوں میں ان میں ان دونوں میں ان میں میں ان میں میں ان میں میں ان میں ا

یا یک بہت برق آخر بہتی ۔ ٹنل کے بزرگ کے اباس میں ڈنیا بہت ہی ٹوب صورت نظر آری تھی۔
اس کی کر اور ٹخوں کے گردا ور بالوں میں بجولوں کے بار گے ہوئے تھے۔ چاندی کے طباقوں اور سوتے کے بیالوں میں کھانے پینے کی المی بیٹے ہیں رکھی ہوئی تھیں ، جن کود کچے کرمند میں پانی جر آتا ۔ سورت نے بیا انتظار کے بغیر کے کوئی اور دومرا کھانا کھانا شروش کرتا ہے یا تیش ، اپنی پلیت میں ٹوب یہت ساری بیٹے ہی جر اس اور کھانا شروش کرتا ہے یا تیش ، اپنی پلیت میں ٹوب یہت ساری بیٹے ہی جر اس اور کھانا شروش کردیں ۔ اس کے بیکس چاند کو بیساری کھانے پینے کی جے ہیں دکھے کرفو دا اپنی ماں کا خیال آئیا جو کھر میں اسکی بیٹی ہو کھر میں اسکی بیٹی ہو کھر میں اسکی بیٹی ہو کھر میں اسکی بیٹی کے اور اس کے احداس نے اپنی سے دوران کی اور میران میں ہو رہ ہو ہے ۔ جب بیکٹر میمانوں کو کھانا جیٹن کردیا گیا اس کے احداس نے اپنی سے میرونا تھوڑا ساکھوا ٹھال کرائی ماں کے لیے دکھایا۔

جب دونوں اور کے تقریب سے والیس آئے تو ان کی مال نے دوڑ کران کا اعتبال کیا اور پوچھا کہ وہ

تقریب سے کھے لئے اخداوز ہوئے تھے۔ سوری نے کہا کاس نے وہاں پرااجہا وقت گرا را اورا تا کھایا کہ اس کی طبیعت فراب ی ہوری ہے۔ جاند نے کہا کہ بدایک اجھی تقریب تھی اور دُنیا بہت می خوبھورت لگ رہی تھی ۔ ایک کی طبیعت فراب می ہوری ہے۔ جاند کے کہا کہ بدایک اجھی تھی ہی کھال کی گئیں ان میں سے کھی آپ کے لیے دی کی اور دُنیا ہوں سے کہا کہ میرا ان تا خیال رکھے ہوا در میں برھیا جب ور کم ورہو جادی گی تو میں گئی الور برائی بقیدندگی تھا رہے ما تھ گزاروں گی۔

یہ بات کن کر موری آئی تھ دیا رائی جوااورائی قد رحمد محسول کیا کہ اس نے زیمن پر ڈورے اپنا پاؤی مارا اور ضعے سے اس کارنگ لال ہو گیا۔ اس کی مال نے کہا مغر وراور خود فرش لا کے تم جھے سے دور چلے جاؤ۔ میر کی جدؤ عاہے کرتم جین فیصل ورحمد جلتے رہونا کہ کوئی بھی اس ڈرے تھا رہے تر یب ندائے کہ وہ جل کر کوئل جونجا ہے گا اورائی خوف سے زیاد و در تک تھا رک اگر ف ندد کھے کہ والد حاجو جائے گا۔

ا پنے بیارے بنے جائدے اس نے کہا بھری و عام کتم بھٹر شندے فاسوش اور پر سکون رہو ہتا کر تماری شعاعوں کے بنچ مجت بھٹر ہوئے کھٹے اور جو بھی شمیس و کھے وہ تما ری اتر بنے کرے۔ یکی وجہ ہے کہ آپ جب جائد کی طرف و کھتے ہیں ، آپ کو اس میں ایک جے میں جائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی مورہ سے انظر آئی ہے بو سکر اور بی ہے اور ٹوٹی سے گاری ہے۔

मे में में मे

## ايك اندهيري رات

جب ہم چھوٹے چھوٹے شخاف میں اور مرا بھائی جہا تھیرا کٹر اوقات روحوں اور بھوٹوں چینی چیزوں کے ارسا فوق الفطرت ارے میں ہاتیں کیا کرتے شخے اس وفت اس کی حرکیار وسال تھی وہ آجیب زوہ کھروں اور مافوق الفطرت کا تھوٹی جینیں رکھتا تھا۔ میں اس سے دوسائی یہ اتھا۔ وہ کنرشم کا تھی مزان تھا جی اس کے بیکھ زوف اور ڈائی شیبیوں کا ذرائی ازاتا تھا۔

ا کے دن ہم نے اس معالمے کو بھیٹر کے لیے لئے کرنے کا فیصلے کیا۔ ہم نے فیصلے کیا کہ ہم راست کو اند جیرے میں ایک کھنٹرا کی قبرستان میں گذاریں محے جس کے بارے میں مید عام خیال تھا کہ وہ آجیب زووے۔

اس دن شام کوہم سامند ہے جہ جا ہے گرے تکل گئے۔ ہم اپنے ساتھ عظم وال سے ہم ایوا ہوا ایک تھیا ا ہمی لے گئے تا کراگر ہمیں ہوک گئے ہم وہ کھا عیس ہے ہر دیوں کی ایک ضندگی داست تھی۔ جب ہم قبر ستان کر جب ہنچہ قرجہا تھے بنے ہم اہا تھے وورے گزاریا و بھے وہاں سے ہما گئے کی فیر بہا درا ندخوا ہش کودہا نا ہڑا۔ چرمنوں کے بعد ہمیں قبر وال کے ڈھر محسوس ہونے گئے اور ہم جا در ہوا رک کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے قبر ستان میں تھی گئے ہے ہمرا ہر قدم ایک ایک من کا محسوس ہور ہا تھا اور جہا تھے۔ کا دل اتنی زورے والزک رہا تھا

یم کی دیور بر جا کر بین گئے۔ ہمیں ڈرنگ رہاتھا اور سردی محسوس ہوری تھی۔ لیکن ہم وہاں بیشے رہے۔ ہمارا گھر جانے کودل جا ورہاتھا لیکن ہم وہاں بیشے رہے۔ ش نے اپنا ہاتھ جہاتھ رک کر کے گر در کودیا اور کہا کہ کیا خیال ہے کہا یک عکر وکھایا جاتے ۔اس نے بلکی کی آ وازش کہا شرور۔

ا جا تک ہم نے ایک چرچ اسٹ کی آوازی اندجیر التازیا دوتھا کے کئی چیز صاف اُظر نیس آئی تھی لیکن ایک پراسر اری چیز ہماری جانب آری تھی ۔جو آسٹ آسٹ بھر یب آ دی تھی ،اس نے چینک ماری، چھینک ہے۔ میں نے برد اطمیمتان محسوس کیا۔ جس نے کہا؛ جہا تھے رو کیمورتو ایک آوی ہے اپنی سائنگل کے ساتھ جل رہا ہے۔

اس كى سائل پر بحوسديا اوركونى جي لدى يونى بيد

ہم دونوں نے بشنا شروع کردیا اور پھر آوازرو کے کی کوشش کی ۔ اس آوئی نے ہماری آوازی لی تھی اور رکھ کی کوشش کی کیشن جس نہیں ویکھا۔ جہا گئیر نے ہماری آوازی لی تھی اس کے اور چینکا دوج ان وسٹسٹدررو آیا ۔ میں نے ایک عقر وی پینکا جو سائنگی پر تھک سے جا کر لگا۔ اس مرتبہ بیٹنوس اور چینکا جو سائنگی پر تھک سے جا کر لگا۔ اس مرتبہ بیٹنوس فرر کے دارے بھا گئی۔ آواز آری فرر دورے بنس رہے تھے۔ آئیس آواز آری فرر کے دارے بھا گئی۔ آئی نگل ویشن پر گر گئی۔ اب ہم ڈورڈ دورے بنس رہے تھے۔ آئیس آواز آری فرر کے دارے بھا گئی۔ آئیس کی سائنگی ڈیٹن پر گر گئی۔ اب ہم ڈورڈ دورے بنس رہے تھے۔ آئیس آواز آری کی کیوں کہ موجہ نگل کی سائنگی کی سائنگی کی میں جو کھوٹ اور جنوں کے بارے بھی کی کھوٹ اور جنوں کے بارے میں ہو کھوٹ اور جنوں کے بارے میں ہو کھوٹ اور جنوں کے بارے میں ہو گئی ڈائی۔ اب بھا گئی کہ ماری ہا گئی اور اور آواز اس کی روٹنی ڈائی۔ اب بھا گئی کہ ماری ہا دی اور میں گئی۔ میں ہو گئی۔ میں ہے۔ اور جنوں کے ماری ہا لئی اور اور آواز اس کی روٹنی ڈائی۔ اب بھا گئی کہ ماری ہا گئی میں ہے۔ اس کھی۔ میں ہو گئی گئی۔ میں ہو گئی ہا گئی میں ہو گئی دائی۔ اور جنوں کی ماری ہا گئی اور اور آواز اس کی روٹنی ڈائی۔ اب بھا گئی کہ ماری ہا گئی اور اور آواز اس کی روٹنی ڈائی۔ اب بھا گئی کہ ماری ہا گئی اور اور آواز اس کی روٹنی ڈائی۔ اب بھا گئی ماری ہا گئی اور اور آواز اس کی روٹنی ڈائی۔ اب بھا گئی کہ ماری ہا گئی اور اور آواز اس کی روٹنی ڈائی۔ اب بھا گئی کہ ماری ہا گئی گئی۔ میں ہو گئی گئی کر دے جنوب کے ماری ہا گئی اور اور آواز اس کی روٹنی ڈائی۔ اب بھا گئی کی ماری ہی کہ کورٹ کی گئی گئی کی دو گئی گئی کر دی گئی گئی کر دے کے دور کی کھوٹ کی کورٹن کی دور کی کھوٹ کی کر دور کی کھوٹ کی دور کی کھوٹ کی دور کی کھوٹ کی دور کی کورٹ کی کورٹ کی دور کی کھوٹ کی دور کی دور کی کھوٹ کی دور کی کھوٹ کی دور کی دور کی کھوٹ کی دور کی کورٹ کی کورٹ کی دور کی کھوٹ کی دور کھوٹ کی دور کی کھوٹ کی دور کی کھوٹ کی دور کی کھوٹ کی کھوٹ کی دور کھوٹ کی دور کی کھوٹ کی دور کھوٹ کی دور کی کھوٹ کی کھوٹ کی دور کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی دور کھوٹ کی ک

ہم نے دود بہاریں مجلائمیں اور بالآخر اپنے گھر میٹیے۔ جارا سائس زورزورے مثل رہا تھا۔ جبہم بستر دن میں کمس کے تو میں نے جہا تھیں ہے کہا کہ جہا تھیے تم نے دیکھاد ہاں پر جارے سوا اور کوئی مجوما ایک نئے۔ ''جول''اس نے نینرمیں کہااور ہاست و ہال فتم ہوگئے۔

ا گلے ون میں کوجم نے ماشتہ کی میز پر قبر ستان میں ایک راحقائل ہونے والاوا تھے کے بارے میں سنا۔ خاوسے کہا کہ دی جنوں نے بچارے گلوکو پھر ول سے ماراا ورائے تقریباً بالاک کر دیا ۔ باور پٹی نے اس کہائی میں مزید پائٹے جموقوں کا اضافہ کر دیا۔ مائی نے کہا کہ شاہ تی گلوکوان ابدی روحوں ہے تجامعہ ولائیں گے۔

مير كوالدائد من من المي المول في كما كرتم الوك الدخم كي فنول إلول بركب تك يبين كرو مكد من في جها تكير كي طرف ويكما اوراس في مجمع آكم ماري -ايك آدى تفاءاس في إلى قراس تنم كي فنول إلون سي تجاه إلى سے - من في آكم ماركركها اور بم شن برسے -

\*\*\*

## ېر وفيسر سجادڅ

## نوشيروان عادل

توشیروان ایک بیدور دیا نت داراد را نصاف کرنے دالا بادشاہ تھا۔اس کے عدل دانصاف کے قصے دنیا مجر میں مشہور میں باسی لیےا سے نوشیر دان عادل کیا جاتا ہے۔

ا کے دفتہ کا ذکر ہے کہ نوٹیروان اپنے وزیروں اور مثیروں کے ساتھ شکار کے لیے آبیا ۔جلدی یا دشا داوراس کے ساتھیوں نے تین ہرن شکار کر لیے ۔اب دو پہر ڈھلنے والی تھی ۔سب کو بھوک ستاری تھی ۔

لوشروان نے شای باور پی کوظم ویا کر برٹوں کوڈٹ کر کے ان کا کوشت کھون کر سب کو بیش کیا جائے۔ میں اس وقت شای باور پی کو ان کے اتفر کی بیر ہوئی کا قات و انسان کیا ور پی کا کا گا ہوں کو اور پی کی کوٹائ کا وقت و انسان شای باور پی کوٹائ کیا ور پی کی کوٹائ کا کا کہ ہوا تو اس نے ایک ما زم کوئل میں کا والی جا کر انسان نے آئے ۔ ٹوشیر دان نے ما زم کوٹا کید کی کر جمک دام دے کرٹر بیدا جائے ۔ ایک وزم نے کہا:

"جناب و ما ے تمکی کی احقیت ہے گا ہے تھی دام دے کر ایاجائے ۔" او شیر دان نے کیا:

" تم أهيك كتب بوكرية والمعنائل في باحث يسين أكر دكام كوافير وام ديني إلى الني كا واحد بالكن ألم كا بوكاء الموكاء الله والم والني الكر دكام كوافير وام ديني إلى كا واحد بالكن ألم كيا بالله كا بوكاء المورد الم الراى طرب الله كل من المراكز ا

रं रं रं रं रं

### سعد به نوشین جان

## كالے ليكي غلطي

کرین آئیز (نیلی آئیس) ایک بیزا کالایلاتھا۔ جس کی بیزی نیلی آئیسیس جیس، دوئی نیسی ام کی جادوگر ٹی کے پاس رہتا تھا وراس کے جادو کے کاموں جس اس کی مدد کرتا تھا۔ گرین آئیز آ رام کی زندگی بسر کرتا تھا کیوں کر ٹیپ ٹیپ کی جمونیو کی جس اے زیادہ کام نیس کرتا تھا۔ جادوگر ٹی اے ٹوب اچھا کھانا کھانا کو ایک ٹیس کرتا تھا۔ جادوگر ٹی اے ٹوب اچھا کھانا کھانا گھانی آئیس کرتا تھا۔ جادوگر ٹی اے ٹوب اچھا کھانا کھانا آئی تھی ایکن کی دور ایا شکر گزارتھا اور جو بھی جی اے دی جاتی ، خاص طور پر کریم جوا ہے جہد پرندی وو جا بیتا کرا ہے اور لیے۔

ا یک دن اس نے نب نب ہے شکارت کی کینن اس نے اسے فن سے بھڑ کے دیا اوراس سے کہا کہ وہیدا لا کی اور باشکر گز ار ہے۔ بیس کرگرین آنھو نے صرف اپنی موٹھوں کو ترکت دی اور پیچھ ٹیس کہا۔

ا کیے ون گرین آئیز کواکی خیال سوجھا۔ جا دوگرنی نے ایک چینی کے برتن سے جا دوکا جگ بنایا اوراس سے کہا کہ وہ جادو کے بیالے کو بلائے۔ جا دوگرنی نے ایک جگ علی لیموں کا چھلکا اور ج ڈالے اوراسے تھم دیا کہ وہ تیار کروہ (ترمنجاب) لگالے۔ جگ ایک طرف کو جھک آئیا اوراس میں سے اتنا مزیدار (ترمنجاب) انگلا جوگرین آئیز اپنی نو ذنہ کیوں میں جی تیس دیکھ سکتا تھا۔

اس سر پہر کوئی ٹیپ جائے چنے کے لیے باہر گنا ورکرین آئیز کوہ ایت کر گنا کہ وہ کمر کا خیال رکھ اس کے جانے کے بعد کر بین آئیز نے بین ہے اور دودو کی پلیف اٹھائی اور کھاتے چنے کے لیے اور چسل فائے اور کیا نے بین کے بیان بلے نے بینے میں جا گیا ۔ درواز وی حمنی بی ۔ وہ جلدی فائے میں جا گیا ۔ درواز وی حمنی بی ۔ وہ جلدی ہے نیج گیا اور تھ بابت میں جگ کو بتد کریا بھول گیا ایک کر میں دہنے والا جا دو کر آیا تھا وروہ جا دو کرئی کے لیے ایک بیول گیا ایک کھر میں دہنے والا جا دو کر آیا تھا وروہ جا دو کرئی کے لیے ایک بیون میں بیاتھا ۔

کرین آئیز اے اس کرے بی سے ٹیا جہاں سیٹنوی دگی ہوئی تھی۔ بہتنی ہے اس کر بین جرمہ ے کی نے کوئی خطائیں اکھا تھا اور جا دوگر نے گرین آئیز کو نیا تب ، دوشنائی یا افافہ لینے کے لیے با دیا رہیجا۔ جاددگر کے کان بہت تیز تے ، اس نے شب ٹیب کواس کی بے جنگی کی ویدے کی مرجہ جما ڈالین اے اس بھی کوئی کامیا بی جیش ہوئی۔ تیز مزان جادوگر نے اے وحملی دی کروہ اس کی مو چھوں کو سانیوں میں بدل و ہے گا۔ گرین آئیز کئن کی کری پر جیند گیا۔ اس نے ایک گھٹے کے بعد ویکھا کہ جاتوں کے ادوگر وکر یم کے چھیٹے اڈر ہے جی وجاد وگر اخبار پر مدر با تھا اس وقت باہر بارش ہوری تھی اوروہ جانیس مکی تھا۔ ایک دم اس نے بیٹے نظری کی کی اوروہ جانیس مکی تھا۔ ایک دم اس نے بیٹے نظری کی کی اورای نے ویکھا کہ اس کے جوئے کریم میں تیر دہ ہے جی ۔ بید کھی کر جاود کر کو بہت کوفت ہوئی اورای نے کہ کہ جادوگر کو بہت کوفت ہوئی ایس نے کہا کہ وہنائے کہ اس نے بیا کیا ہے در شدہ اس کوچ امناوے گا۔

ای دوران میں میں اٹنا ئپ نیپ والیس آگئی ورتمام بات من کرا سے بخت فصر آبا سزا کے طور پر گرین آئیز کو جاد وگر کے جوقوں پر گلی ہوئی کریم جات کر صاف کرماین کی بلکہ بیائی تھم دیا گیا کہ وہ ساری کریم جمع کر ساورا کشمی ہوجائے کے بعد بھی ہر کھانے کے وقت اس کا چوقفا حصہ استعمال کیا کر ہے۔

الآخرود بنارہو تمیاا ورجادو کرنی نے اس پر رہم کھاتے ہوئے اے معاف کر دیا۔ جادو کی نے اس سے کہا کہ آید و کی ہے ایک ان کہا کہ آیا کہ ان کہ ایک ان کہ ایک ان کہ ایک ان کہ ایک ان کہ ان کہ ایک ان کہ ان کہ

में में में मे

## چورکون

چھا نگا انگا نگا کے بیٹل میں کیے بوڑ ھا اکور بہتا تھا ، بہت سی مند ، نیک ور خد اڑی ۔ بیٹل کے کسی جانور پر کوئی جہتا پڑتی تو و دووڑ اووڑ امیاں اکو کے پاس آتا اور وہ چکل بجائے ہی اس کی مشکل آسان کر وہتا ۔ تمام جانو راضیں اوب سے گروی کے بیٹے تھے۔ گروی روز شام کو در با رلگا نے اور جانو ران کے سامنے اپنا اپنا وکھڑا روئے ۔جس دن کوئی مصیبت کاماران آتا ہائی دان گروتی جانو روں کوکوئی دلیسے کہانی سناتے۔

مثام ہوتے ہی تمام جانورمیاں الو کے کھونسلے کے نیچ تیج ہو گئے اورا اگر وہی زند مباوا کنوروں سے
سارا بھل مر پر اُٹھا لیا۔ تھوڑی دیے بعد گر وہی بڑی شان سے باہر نظے، کھنکار کر گا صاف کیا ، ووجا رہا نیال
لیسا ور پھر بینا کود کیوکرتی من سے بولے الی بی س سے پہلے میں نے تصییں یہاں کیمی تیس و بکھا تمھا را نام
کیا ہے؟ "

ينابول المنجوة لوشبلاچندروني آهي،سائين "

بالتى في بالالوع السيكيوي في ولدى سيا"

كائے ولى يہ سوك تبان ب

ا ہے واپس کی زبان ۔ شبلا سندھ کی رہنے والی جیں۔ کہتی جیں میرانا م شبلا چند والی ہے۔ گرو بی تنجب سے بولے "لِ گائے تنھیں سندھی زبان آئی ہے؟"'

گائے نے کہا اوقی سے مجھی سے اور میں افھیں بنجانی محمادی ہوں۔"

گرونی ٹوٹی ہوکر ہوئے" بھتی رہواوریا در کھوا بھن شل طرح طرح کے پھول کھلتے ہیں۔ ہر پھول ک رنگت اور ٹوشیوا لگ الگ ہوتی ہے گروہ سب بیار اور مجت سے دہجے ہیں۔ ہم سب بھی ایک ہی بھن کے پھول ہیں۔ رنگ ور اوالگ لگ گر کھر سب کاایک۔ کیا سجھے؟"

" سب بحد کے "لومزی نے کہا" اب آپ جلدی ہے کوئی پھڑ کی ہوئی کہائی سناد ہیے"۔

مروق نے کھروچا اور چرہو لے "ایک دان کاؤکرے دو چبر کا دفت تھا میں ہے جر پرا سور ہاتھا ک

لِي فَا خَدْ فِي آكر جِكَادِيا مَيس فِي حِما" كبولِي فَا خَدَالَ وَفَتْ كِيمَ آيَا بُوا؟ فَي إِلَا بِ

"ائتی گروتی" و دچاری بلا کریونی" آپ کے بنگل کے در شتا یک ایک کر کے بنا تب ہورہ جیں اور اگر یکی حالت تھوڑے دنوں میں رہی آؤ سارا بنگل صفاح نے عبیدان بن جائے گا۔"

"بياتو بنا سائينيم كي بات ب" على في كها" النين تمها ركيدا في من در ثقول كه خائب بوف كي وجد كيا ب؟"" منين آپ كويتاتي جول" فاشته اوهراً وهرا و كيدكر بولي" بيرماري شرارت اس كلت يزهني كي ب جو الهارے يزون مين ربتا ہے۔"

منیں نے بنس کر کہا "جمعارہ " طلب ہے کہ کھٹ پر جنی ور عت اٹھا کر لے جاتا ہے؟ فی فاخت کیسی بھی ا تیس کرتی ہو۔"

" آپ یقین نیم کرتے" فاخت نے کہا" گر بھے یقین ہے کہ ہماری کارستانی کھٹ یوسی کی ہماری کارستانی کھٹ یوسی کی کے ہے۔ گروی آپ کو بھا کر کے گراویے ہیں اور پھر افعا کر کئیل ور پھینک آپ ہیں۔ فرا خیال فرما نے اگرافھی کھی چھنی و روخت افعا کر کئیل ور گئی ہیں ایک ور است کھی جھنی و روک گئی ہیں گئی ہیں ایک ور است کھی تھیں رہے گا۔ ہیری والے ہی آپ بھی ایک ور التی ہیں ایک ور التی ہیں ایک میں ایک ور التی ہیں ایک میں ایک ور التی ہیں ایک میں ایک ور التی ہیں ایک ہیں ایک ہیں ایک ہیں ایک ور التی ہیں ایک ہیں کو التی ہیں کو التی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں گئی ہی گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہی گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہیں گئی ہیں گئی ہی گئی

میں نے زور کا قبتہدلگایا اور ہواا" بی قائنہ طوم ہوتاتم بے جارے کھے برطنی ہے کی بات ہے تا راش ہوگئی ہو۔ ارکی خدا کی تعربی ذرا سوئ تو سی ۔ کھٹ برطنی جیسا ذرا ساچ ند واشتے بر سے چا کو کسی طرح کر اسکنا ہے؟ اس میں شک نیس کہ وہ کیٹر ہے کوڑ ہے کھانے کے لیے درختوں میں سودا ٹے کتا ہے گر بیسورا ٹی استے نضے خصے ہوتے ہیں کہ اس سے درخت کا بچھ تیس گڑتا ۔ گریا تو یو کیا ہے ۔ "

قافت نے نفرے سے سر بلایا اور ہو لی'' آپ یقین نیش کرتے نہ کجھے۔ بنا دینا میرا کام تھا۔ نیس اب جاتی ہوں ۔''

"باحدتو سنوشیں نے اُے روکتے ہوئے کہا" کی پر اثرام لگائے سے پہلے توب چھال بین کر لیمی جا ہے۔ میرا خیال ہے بید کام کمی آ دفی کا ہے۔ جوسکتا ہے سر کارکوکٹڑی کی شرورہ ہواوروہ ورشت کٹوا رہی ہو۔"

" تى نېيى يىكى انسان كا كام نيى " فاخت نے كيا \_ " اگركونى آ دى ورخت كا ثابّة جانورة ورو كيمة \_ ليكن

جانوروں نے کسی آ دی کودر شت کا تے ہوئے نیس ویکھا۔''

"ارے بھٹی بیدا تھ تو الف لیلے کی کہانیوں ہے بھی نیا وہ جے ہے انگیز ہے بھیں بے سر کھجاتے ہوئے کہا "اچھامیں کھٹ پریشن کے پاس جاتا ہوں تم اپنے گھرجا ؤ کوئی ٹی اِت مطوم ہوئی تو شمیس بتا دوں گا۔ بیس کرفا ڈیٹر پلی گئی۔

تھوڈی دیر بعد نہیں کھت یہ سی کی تلاش میں روا نہ بوا۔ اوھر اُدھر کھو سے ہوئے چند منٹ می گزرے سے کشیٹم کے ایک ویز سے کھٹ کھٹ کی آواز آئی۔ کھٹ یہ سی بین تیزی سے در فت میں موراث کرنے میں مشغول تھا۔ میں پاس می ایک شاخ پر بیٹوٹلیا اور سکرا کربولا" یہ سے مروف نظر آرہے ہومیاں"۔

وو مجھے و کچوکرچ تکا ور پھر بولا" جی الفر مائے کیے تشریف لائے؟"

" تمهاری ی علاش میں تفایعانی سنیں نے کہا شکر ہے کال کے ۔ دراسل میں تم سے پھو یو جمنا جا بتا وں۔"

كت يرهني بر عباس بينت بوغ بولاهم مايخ كبالوه ب؟"

منیں نے اے درختوں کے عائب ہونے کا تصد سنایا اور بتلیا کہ فاختہ کے خیال میں تم درجت عائب کر دیتے ہو۔

وہ بڑے زورے بنساا ور ہولا" مجھ ساکٹر ور پر ند وور جست کوئس طرح کرا سکتا ہے کرو تی ؟؟ اور پھر نمیں ون میں کرتا ہوں اورا کر میں در جست کرا ٹائو تمام جانور و کھتے۔

" کی کہتے ہو ہمائی اسیں نے کہا" آئ داست ہم دونوں بنگل کی چو کیدادی کریں گے۔روز کی طرح آئ بھی درختوں کو خائب کرنے والا جادوگر شرور آئے گا اور پھر جمیں طوم ہو جائے گا کہ یہ کس کی شرارت ہے۔"

رات کو کھانا کھا کرش کھٹ بر حتی کے گر کہا۔ وہ بالکل تیار جیٹا تھا۔ ہم دونوں جگل میں ادھر اُدھر کمو نے گئے۔ ایک کھٹا، دو کھٹے بین کھٹے یہاں تک کہ آدمی راحہ کُر دگئی گرکوئی شخص نظر نہ آیا۔ ہم ما بوس ہوکر لوٹے عی دالے نے کہ اچا تک ایک جگہ بھوں کے کھڑ کڑا نے کی آدا ڈ آئی۔ ہم فوراً اڑتے ہوئے ادھر پہنچ۔ چا د آدی دھر سے دھیر سے ایک درخت کی طرف بر حدے ہے۔ سب سے آگے والے آدی کے باتھ میں لائین تھی دوسرے کے باتھ میں آرا تھا تیسرے کے باتھ میں و ٹی کی در تی تھی اورچوتھا کلیا ڈالے ہوئے تھا۔ ایک ور خت کے پائی گئی کر جاروں تغیر گئے۔ کلہا ڈے والے فض نے ورخت کی جڑ میں جا رہا تی جہر ان کا کئیں اور پھر وو فخصوں نے لیکر آرا جالا الشروع کر دیا۔ جب تین چوتھائی ہے ذیا وہ جڑ کٹ گئی آو افعوں نے ایک موٹی کی آرا جالا الشروع کر دیا۔ جب تین چوتھائی ہے ذیا وہ جڑ کٹ گئی آو افعوں نے ایک موٹی کی شاخ میں ری پھٹسا کر زورے کھیجا۔ در خت دھڑا ام سے نیچ گر پڑا۔ س کے بعد اقعوں نے جاری جادی ہوگئی کے باہر لے اتھوں نے جادی جادی جادی جادی کا کر جگل کے باہر لے ایک جہاں ایک کا کر جگل کے باہر لے کہ جہاں ایک بیکن کا کر جگل کے باہر لے کہ جہاں ایک بیک کا کر جگل کے باہر الے کہ جہاں ایک بیک کا کر جگل کے باہر الے کہ جہاں ایک بیک کا کر گئی ۔

"بید جاروں سکے بھائی ہیں۔" نمیں نے کھٹ یوسٹی کے کان میں کیا" تھے ہیں ان کی نال ہے۔" "تو بید کم پخت سرکاری لکڑی چرا کرفرو شت کرتے ہیں؟" کھٹ یوسٹی بولا" گرافھیں پکڑا کیے بائے ؟""

میں نے کہا" ایک زکیب ہے تھیں پڑو نے کی بہم کسی طرح ہے لیس کو یہاں ہے آئیں۔"

"الیوں یہ کیے بوسکتا ہے گرو تی ؟" کھٹ پر حتی ہو لا" ہم پولیس کواپتا مطلب کیے مجمائیں سے ؟"

"یک تو مصیبت ہے "منیں نے کہا احتیں تھوڑی بہت اردو جاشا ہوں۔ لیمن حشکل یہ ہے کہ جھے
اشا توں کی طرح ہوں و کچے کر پولیس والے تھا تہ چھوڑ کر ہما گ جا کی ہا کی ہے۔ خبرتم ا ہے کہ جا کہ کل شام تک مکن
سے بھر سے ویا نے میں کوئی ترکیب آجائے۔"

طدا کی شان دوسر سے دن شام ہونے سے پہلے پہلے میر سے ذہن ش ایک نہایت می الدہ تر آئی۔ دوڑا دوڑا کھٹ بڑھئ کے کمر تمیا اورا سے دوقہ میر بنائی سارے توٹی کے اس کی با چیس کمل کئیں۔ اب ہم دونوں جانی کتے کی تاش میں نظے اور تموزی کی دوڑ وجوب کے بعد اسے بھی ڈھونڈ نکالا۔

جب راس کے بارہ نے گئے اور اس نے ویکھا کہ چور جھل میں داخل ہو گئے جہا ہو گئے جہاتو ہم جنوں تھے کے تقانے کی ورواز وہند تھا اور ایک سپائی درواز سے کے چیچے موٹل ھے پر جیٹا او گھر ہا تھا۔ سُس نے جاتی ہے کہا ' ویکھوا کھٹ پر جیٹا او گھر ہا تھا۔ سُس نے جاتی ہے کہا ' ویکھوا کھٹ پر اور از ویکھونا نے گا۔ کھٹ کھٹ کی آوازی کر سپائی ہا ہم آئے تو تم اس کی تیم کی کے کہا ' ویکھوا سے مرابر اور اور کھا دے جیٹے چیچے تو لے گا۔ مُس کھا دے مرابر اور اور کھا دے جیٹے چیچے تو لے گا۔ مُس کھا دے مرابر اور اور کھا دے کھے جیٹے جیٹے تو اور اور کھا دے مرابر اور کھا دے مرابر اور کی اور می اور کھی کے جو اس کی اور میں کی اور میں کی اور میں کے جاتا ہے گئے جو بیٹے جیٹے تو سے گا۔ میس تھا دے مرابر اور کھی کے جو میں گا۔ جو حرابر اور کی میں کی اور میں کے جاتا ہے گئے گئے گئے۔''

جانی نے دم بلاکر" بال" کیا۔

منیں نے کھٹ پڑھئی کیا شار دکیاا وراس نے اپنی چوٹی سے دروازے پر دستک و فی شرو می کر دی۔ او گھٹا

ہوا سیائی آنکسیں ملنا ہوا اٹھ جیشا اور ڈائٹ کر بولا" کون ہے؟" کین جواب نہ یا کر پھر بیٹھ گیا۔ کھٹ بڑھی نے دوبار دوستک دی" کھٹ کھٹ"

اب کے سیای جملا کرا تھا اور درواڑ وکھول کر ہولا۔

"بيكوني والت ب ريت لكمواف كا؟ جل، بها كريبال ب - مع كوآنا -"

جائی نے لیک کراس کی پالون وا نوں سے پاڑئ اور کوں کو کہ کھینچنے لگا۔ سابی ہور جانے لگا۔ گزید

من کردوسر سے سابیوں کی بھی آ تکو کھل گئے اور وہ ووڑ تے ہوئے آئے۔ ایک سپائی کے ہا تھ جی ڈیڈ اتھا۔

اس نے جائی کی انگوں پر زور سے ڈیڈ ارسید کیا فریب جائی یا رکھا کر چھے بٹنا گر پھر کوں کو کر کے آ کے بید ها

اور سپابیوں کواسید چھے آئے کے لیے اٹنار سے کرنے لگا۔ است میں تھانے دار بھی آئیا۔ وہ پھر بھودا رتھا۔

اس نے جائی کو انچھتے کو دیے اور اشار سے کرتے ویکھا تو ہو لا اپنے ور پھر گڑ بیا ہے۔ آؤیلو ویکھیں۔ کہاں لے

چان ہے؟ "

سپائی ہندون اور اانھیاں لے کرا ہرآ گئے اور جانی کے چیچے چیچے چلے گئے۔ تھوڑی دیے ہی ہم جگل میں بھی گئے گئے اور اس طرح پولیس نے چوروں کو گئی موقع پر پکڑ لیا۔ تھانے دار کو کیا جب چوروں کو پکڑ وانے والا ایک انوے ۔ وہ بھت اتھا کہ جانی افسی پکڑوا رہا ہے۔ وہ جانی کو تھانے لے کیا اور وہاں اس کی دو دھ جنہیوں سے خاطری۔

"اورآپ کو پھی میں ما گروتی" گائے نے چھا۔ بھے کیا ہیں" گروتی نے کہا" دوسرے دن جائی مالؤنیں نے اس سے کہا" کیوں بھائی ترکیب ہم نے لڑا اٹی اور دورو جابیاں کھا کی تم نے ۔" اس نے بش کرکہا" ڈیڈ سے کی تونیں نے می کھائے تھے گروتی ۔"اچھا بھی اب اپنا ہے کمروں کو جاؤ۔ راحد زیاد ورو گئی ہے۔کل نیس تنہیں ایک ورقعہ ستاؤں گا۔"

## مسكران والادرخت

میں جب پڑتھی تو اسکول جایا کرتی تھی ہ جس کے جا رول طرف یا ہے یہ ہے۔ یہ در الحت ہے۔ یہ در الحت التے اور تھے اور تھے تھے کہ باہر ہے اسکول نظر جیس آتا تھا۔ گرمیوں کے دنوں میں ہم ان درختوں کی تھی جمالاں میں ہم ان درختوں کی تھی جمالاں میں ہم اپنا شک بیو و درختوں پر جمالاں میں ہم اپنا شک بیو و درختوں پر جمالاں میں ہم اپنا شک بیو و درختوں پر اسلام دو تھے کہ بھی رہنے والے بھر وال کے درخت است آرام دو تھے کہ بھی استانیاں ہمیں ان کے بیٹو کر میتی ہو الی تھیں۔

عذراجرى بم جما مت تقى ووخاموش رائى تى اورخلك كى باست كرتى تقى لين بعض القاط المارا زدار بناليتى تى رائد تى بالمن كرتى تقى الين بعض القاط الهارا زدار بناليتى تى رائد تى بهار يوان بها تا يون المن كرفى بالمن كرفى بين عادت تى بالمن كرفى بالمن كرفى بالمن كرفى بالمن كرفى بالمن كرفى بالمن كرفى المرق الورك بالمن كرفى المن بالمن كرفى بالمن كرفى بالمن كرفى المن بالمن كرفى بالمن كرفى بالمن كرفى المن بالمن كرفى بالمن كرفى بالمن كرفى بالمن كرفى بالمن كرفى المن بالمن كرفى بالمن كرفى بالمن كرفى المن بها بالمن كرفى بالمن

عذران من المحدث من المحدث من كماك بدار المستكل جور من المقارة المقارد المعارد المحدث المحدث

ہم اسکول کے چھے ایک یا ہے جا اس کے در عت کے بیج بیٹے تھے۔ بیان کی خوب صورت جگر تھی اور بہاں کوئی تیس آنا تھا۔

ان ونوں جا کن مجلوں کی ذکان برخر وعت نیس ہوتے تے۔ اس کی قدرو قبت کوئی نیس جا تنا تھا۔ اوامرے گر رئے والے ان جامنوں کو اُٹھالیتے واور بچوں کو بہت سے ﷺ دیتے۔

می شمیر کل رامت کے بارے میں سرف ایک شرط پر بنا سختی ہوں کرتم میر اواز بھی نہیں کھولوگ۔ میں نبیس کھولوں گی۔

ضراب وهر وكرو

على في الإلا إلى الحداث التي وي الكلال على وعد الرقي مول.

-6

-Ų

ا يك ور

من فے بور ہونے کہا؛ کیاہے و مت بتا ہ

کانی رات ہو گئی آمی اور میں اپنی کتاب تم کرنے وائی تھی (عذرا کتا بیں پر سنے کی یہ می توقیق تھی ) اور جھے یو کی خینر آ رہی تھی جھے ہے کرے میں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے اوھراُ دھر ویکھا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ یہ در شت میرے سامنے کھڑا ہے اور مسکرا رہاہے۔

ور شت کس طرح مشکرا سکتا ہے؟ اس کا تو مذبی نہیں ہوتا۔ اورا سے چھوٹے سے کمرے میں کس طرح آیا بیاتو تمحارے پورے کمرے کم اذکم یا بی کتا ویزا ہے۔

عذرات بالوجى عاماء في ين المام

لیکن بیار شت برطرف ادا تمیں ما تمیں، چھے، آھے اور ویزا الوش نظر آر باتھا۔ و وسکرار باتھا، میں نے اور و کھتے ہوئے کہا: کرتم اپنے قوابوں میں کھوئی ہوئی ہوگئی۔

اس کی چیناں سرسراری تھیں اور شاخیں جمول ری تھی، وہ یہ انٹوش نظر آنا تھا، وہ بنس رہاتھا۔ اس م بھے جنرل سائنس کا ووسیق یا دآ کیا کہ در محت اور پودے زندہ تھوتی ہوتے جی اور وہ بہت حساس ہوتے جیں۔

اگر بالی بے تو جن سے کام کرتا ہے تو ور شت المر دواور بے جان ہوجائے ہیں۔ اگر مالی ان کی طرف
توجہ دیتا ہے اوران ہے محبت کرتا ہے تو در شت اور پھول اس کا جواج دیتے ہیں ، ان پر دوائی اورتا ذرگی آجائی
ہے۔ ایک نیل ہوتی ہے جے جھوئی موتی کہتے ہیں۔ اگر آپ سے چھو کی آق دعبا لکل سکر جاتی ہے۔ اگر در شت
سجس ہول آق جمک جاتے ہیں ، در شت بجھ حمالی ہوتے ہیں، دوجھتے ہیں۔

الله \_ كيابيند رائى جم في ورضت كي تكل اللها ركر في كيا ورضت في عدد الك تكل اللها ركر في كي \_ جب تم يرى شاخ سالى كر لك كرجولتي موقو عن تم سي بيادكرنا مول بير الى بيا بتا ب كرش تمسي اً ثقالون اور بیارگرلول میم استے خوبصورت سیجی بولیکن \_\_\_، ور خت بہت السر و ماظر آیا تھا \_

عذرا کمری فیندسو پیک تھی۔ سے اور کو دیکھا۔ بال بیٹم می تھے۔ وہ کیانیال نیس بناری تھی۔ لیکن طور بہتم می تھے۔

## كام كى بات

یہ پرانے زیانے کی کہائی ہے ، جب اوگ کی بولتے تے ۔ جبوت سے فر سے کرتے تے ۔ کس کے ساتھ دموکا فریب بین کرتے تے کی کا در دو فم ایا کی در در دو کھا فریب بین کرتے تے اور کسی معیب ویریٹائی میں جملاد کی کرائی کی در کرتے تے اور کسی مشکل میں ایک دوسر ہے کے کام آیا کرتے تے ۔ ای طرح جا فوروں اور پر خداں کے ساتھ بعدروئی اور مولوم کرلیا کرتے ہے ۔ ای طرح ولی کے ساتھ وکسی اور مولوم کرلیا کرتے ہے ۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کسی زیانے میں جا فوراور پر خدے کی یا تھی کیا کرتے تے ۔ هیفت یہ ہے کہ دو ماری طرح با جاتا ہے کہ کسی زیانے میں جا فوراور پر خدے کی یا تھی کیا کرتے تے ۔ هیفت یہ ہے کہ دو ماری طرح با جاتا ہے کہ کسی زیانے میں جا فوراور پر خدے کی یا تھی کیا کرتے تے ۔ هیفت یہ ہے کہ دو ماری طرح با جاتا ہے کہ کسی کر سے تھے لیکن چوں کہ انہا ان کے دل میں ان کے لیے بعدروئی کے جذبا سے اصلاح باتا ہے کہ کوئی جا فور یا پر خد و کیا کہنا جا باتا اسلامی موجود تے دائی لیے و دائن کی حرکا میں سے جان لیا کرتے تے کہ کوئی جا فور یا پر خد و کیا کہنا جا باتا ہے یا کہنوں کر رہا ہے ۔

" ابنے سے براے ورطالت ورکی ذم میں کھیا تیں جا ہے"

جس کا منہوم یہ ہے کہ اپنے سے نیا و وطاقتورا ورین کی حیثیت کے آدی کے معاملہ علی بدا علت فیل کیا جا ہے ورندآ دی کسی ندکسی پر بیٹانی سے دوجا رہوسکتا ہے اور دوسری تھیست جواس کہانی سے لتی ہے وہ یہ ہے کہ لا پٹی ری بلا ہے ۔اگر و دکیوڑا پی بجوک منا کروبال سے چلا جاتاتو اس مصیبت عل جلاندہوتا ۔

학학 학학

### بهترين استاد

نوجوان الز کا دائیں اپنی شل گاڑی کے پاس آیا ۔ پنا کو ہے آتا را ، گاڑی ہے بیلوں کی جوڑی کو کھول دیا ۔ کنزیاں گاڑی ہے اتا رویں ۔ پھر ایک گئر کراس نے ایکسل کی مرمت کی ۔ مرمت کے بعد اس نے تنظی دوبار وگاڑی میں جو تے اور گھر کی جانب چل پڑا۔ اس نے شودگاڑی کی مرمت کر کے اور لکڑی کی ایک بڑی مقدار گھر لا کرواتی ایک شاخار کام کیا تھا ۔ بال پڑا تھی اور ہے تی بہت فوش تھا۔ لیکن الز کابا ہے سے اراض ۔ اس نے ضح کوئی مقدار گھر لا کرواتی ایک شاخار کام کیا تھا۔ بال ہے لا کے پر بہت فوش تھا۔ لیکن الز کابا ہے سے اراض ۔ اس نے خصے کوئی سے خوش تھا۔ کوئی نظر نہیں آئی اور ندی اس نے جھے کوئی سے میں کھی ہو گئی ہو گئی گام تم پر آن پڑے ہے گؤا نے اور کام بھی دومروں کی دو کی الرف کا اس نے فود کرو ۔ ایسا کر نے سے کام جلدی اور ایکر کوئی کام تم پر آن پڑے گئی کام میں دومروں کی دو کی الرف کا اے فود کرو ۔ ایسا کر نے سے کام جلدی اور ایکر کی کام میں دومروں کی دو کی الرف

اِلْكُلُ تُحَيِّد ہے جینا میں باعث بی ہے۔ اس نے کہا تھا یا کا انٹر ورسط انٹور ہو وہوں کھا وے گی۔ اس کا یا م خرور ملا ہے اور خرور ملا "بہترین استاؤ" ہے۔

\*\*\*

## لېن کې کېاني

یہ موہم مربا کی ایک بہت شندگی رات تھی ، بارش ہوری تھی ، اگر چہم استیزین ہے ہو بھے تنے کہ اس مردی اورا غرجیر ہے کو رواشت کر سکتے تنے الیمن باہریز ہے زور کی بارش ہوری تھی اور باہر جا کر کھیلنے کا سوال می تیمن تھا۔ بدا یک شاوی کا موقع تھا اور ہم تقریباً با روٹ تنے ۔ بدو از ما ندتھا جب نیل ویڈن نیمن تھا۔ چنا نجے اس کے سواہم کچونیمن کر سکتے تھے کرا یک کرے میں تبع ہوجا کمیں اور کھانیاں سنا کمیں۔

یدی بین جس کی چند دفوں کے بعد شادی ہونے وائی تھی۔ بہت فویصورت تھی جیسے کرتمام ہونے والی والی الیسی بوتی جیسے کرتمام ہونے والی والیسی بوتی جیسے کرتمام ہونے والی والیسی بوتی جس سے اس کو بہت پہند کرتے تھے۔ ووالیک آرشٹ تھی اور جب اس نے ایک الیک کہائی سنانے کی چیکش کی جو تھی اور شیل تھی اور ہر دی ور بارش کی کلفت دور کردیے وائی تھی۔

یا کے یو سے فیشن کا کر وقعا جس کی جہت بہت او ٹی تھی اور ہم سب لحاف اور کمل اوڑ ہدکر جیٹے ہوئے شے اور ایمن ہمار سے درمیان تھی اور جہت پر ہا رش سے پیدا ہوئے والی آوا زسٹائی و سے دعی تھی ۔اس نے کہائی سٹا ٹاشروٹ کی۔

پیٹنگ کے فائنل متحان سے بیا یک دن پہلے کی بات ہے۔ میں دریک منو ڈیج میں کام کر دی تھی۔ میں کے خیال فیس کیا کہ سب اوگ جا بھے ہیں۔ ہر طرف خاموثی چھائی ہوئی تھی اوراس جگہ میں اکہا تھی۔ میری تصویر تقریباً تعمل ہو چگاتھی۔ اس کے ایک کونے میں فردا سے مرٹ دیگ کی تنہ ورسے تھی لیکن میں نے دیکھا کہ میرا مرخ دیگ کا پائی تقریباً فتح ہو چکا تھا۔ ایکے دن میں اورائ کر میں اورائ کر مرخ دیگ کا مے میزن دیگ کا مے میٹر یے نے کے لیے امارکل کی طرف میں دی۔

امتحان تھا۔ و وسب خاموش ہو گئے۔ پھر آ ہند آ ہند یو لئے گئے۔ ایک ویلے پٹاٹھس نے دا کیں جانب ایک لیمی اورتا ریک کئی کی طرف مثار وکیا اور کہا کہ آپ کو ہا لکل آخر میں روٹنی نظر آ ری ہوگی۔ بیا یک دکان ہے، جو ساری رات کئی رائی ہے لیکن اگر میں آ ہے کی جگہ ہوتا تو صح تک انتظار کرنا۔

بیاتو کی ہے کہ ایک آرٹیٹوں کی دکان تھی لیکن دہ روشی ایک چراٹ ہے آری تھی ۔جو کا اؤٹٹر پر رکھا تھا۔ سے بال کے بال ہے آری تھی ۔جو کا اؤٹٹر پر رکھا تھا۔ سے بال کے بال کے بیچے ایک تھا۔ سے بال کی آداز تھی ۔اس کے بیچے ایک تھی سال کی آداز تھی ۔اس کے بیچے ایک تھی سال درواز و کھلا اور ایک بورٹ کورت با ہر تھی بالیا مطوم ہوتا تھا کہ اس نے بھے و کیولیا ہے ۔اس نے چرائی تھی سے بالی تھی ایک تھی ۔اس نے جرائی تھی سے کھر یب لے آئی ۔ س بھی اس کا چرو و دھندلا ساد کھ کھی ۔ابیا مطوم ہوتا تھا کہ جوتا تھا کہ جوتا تھا کہ بالی کی تھیں مرخ ہوگئی ہیں۔

اس نے پوچھا کہ بھے کونیا دیگ چاہے۔ یس نے کہا کہ مزن لیک۔اس نے کہا کہ یس پہلے ہوں کے بھی ہوں کے بھی ہوں کے بہر سے پاس نے بھیل سات نے فیان پر دی ہوئے کہوں یس جن کے اور گردوفہا رضا والا والی انہا گئی الگی دال کرتا اش کرنا شروش کیا۔ یک دیگ کے اور گئے ہوئے کیمل پر کرمزن لیک تصابوا تھا ۔لیکن ایسا علوم ہی تھا کہ وہ ہر یا رائے فیمل مار اس فیمل میں کہ اور کہا کوئی تھا کہ وہ ہر یا رائے فیمل مار کہ اور کہا کوئی میں گئی ہے۔ یس نے اس کی توبیہ اس طرف دلائی واس نے بھری طرف ویکھا اور کہا کوئی فیمل ہے۔ وہ چرا نے بھر سے چرے ہے کہ ترب لائی اور کہا کراگر بھے بیٹ ورجا ہے تو بھے اس کے مما تھا اس کے کمر جانا ہوگا۔اس نے کہا کہ رکوں کی ایک کھیں آئی سے اور اس نے ایکی ووکھو ٹی ٹیش ہے۔

جم نے چانا شرون کر دیا اور وہ بھے ہے جر ہے اوے علی موالات کرتی دی۔ علی نے دیکھا کراس
کے جروں کے کر دو مندائی خت تھی کہ جھے و فظر نیں آ رہے تھے۔ یہائی جی ب استحی کہ علی نے یہ خیال نیس
کیا کہ جم کہاں جارہے ہیں۔ اچا تک اس دمند عن ایک دروازہ دمند لا سانظر آیا۔ اس نے بحرا ہاتھ پاڑا اور
بھا کہ جا رہائی پر جیفا دیا۔ اس نے ایک دم جری جیٹائی پر جائر کیا اور کہا کر جری شکل اس کی بین ہے بہت ہی ہے اس کے بعد اس نے ایک سمی جری ہیٹائی پر جائر کیا اور کہا کر جری شکل اس کی بین ہے بہت ہی ہے اس کے بعد اس کے بعد اس نے باتھ کھا یا ہے یا سے بھی تھے ہی ہو تھا کہ عمل نے باتھ کھا یا ہے یا اس کے بعد اس نے باتھ کھا او۔ اس کے بعد سے پہنی اور جھے یا د ہی نے باتھ کھا او۔ اس کے بعد عمل وہ باز اور پھی کھا او۔ اس کے بعد میں بیٹ دوں گی۔

اس کے بعد وہ کمرے کے اخرائی جو بھٹی طور پر باور پی خانہ ہوگا۔ اس کے بعد جھے آگ جلانے اور بر تنوں کی کھڑ کھڑا بہت کی آواز آئی ۔ تھوڑی ویر کے بعد عمل نے دیکھا کہ وہ ایک ٹرے اٹھا کر چلی آری ہے جس بیں بکھ پہنٹیں رکی بوئی تھی اور کیڑے میں لیٹی بوئی بکھروٹیاں رکی تھی۔ ڈٹی میں چا بواسالن ٹوٹبو میں برا الذیخ طوم بوٹا تھا۔ اس نے تھوڈا سا اکال کرم کی پلیٹ میں ڈالا۔ اس میں سے بھاپ لگل ری تھی اور میں بخت بھو کی تھی۔ میں نے روئی کا کیک ٹوالی ڈالا ور پلیٹ میں رکھ دیا۔ ایک وم سے چرائی کی لوائز کی اور اس کی روٹنی میں بنیس نے ویکھا کہ کوشت کا دو گڑا جو میں کھانے وائی تھی ایک انسانی اٹھی تھی۔

\*\*\*

# تنفى پرى

آ پائے کہا چھا بھر سے استحال فتم ہونے دو پھر چھیٹوں بھی آزیا کی شادی رہا کیں گئے۔ تمکنت آپایہ کہ کر پھر پڑھائی بھی مشغول ہو گئیں۔ لیمن اب افواد مار ماکو آبار کہاں ۔۔ دونوں نے اپنے کمر سے میں جا کر کمپیرٹرآن کیا اور گڑیا سے لہائی کے ڈیز اگن کے لیے فیری درلڈ (پریوں کی دنیا) کو کلک کیا۔۔ دونوں نے چھوائی بھر سے درخوں اندی کا لول سے رچھی پریوں کو جب کاتے کھیلتے اور نباتے دیکھا تو اپنے ہوش کو اکر پریوں کے دیس میں کم ہوگئی۔ وہاں آپ منحی پری افوش نے انھیں ویکھا۔ جس نے ہاتھ کا کراٹھی بھی کمپیوٹر کی بھرین کھاند دکرایا۔ لائیے نے اپنی جیسی پری دیمی او جیران رو گنا اور پوچھنے بھی۔ ننمی پری جس کمپیوٹر کے ساسنے بیٹی تسمیں ویکھ دی تھی تو بھی لگا جیسے جس آ کے ساسنے بیٹی ہوں لیمین یہ پھول میر تنمیاں میرخوبھوں میں پر ند ہے۔۔۔۔اور بیدیول کنول ۔۔۔یہ سب کتا حسین ہے۔ منتمی پری نے کہا آ ویش تسمیں دنیا ممل دکھاتی ہوں اور بچھ و والی کیا تھا۔۔۔۔ جس کوئی خوبھوں میں کرش کا ویکھوریش جس جس جس جس کھی جیزے ہے۔۔۔۔

من کے ندروافل ہوتے ہی لا بہاور یا قریب ان رو گئیں ۔ ایک کرے بھی پھل پھولی شرداور و نکار مگ مشائیاں بہتری خوبصورت پر ہاں چیش کرری تھیں ۔ اب جیسا مشائیا اور پھلی کا فر سان کے باتھ بھی ہے۔ ویسے ہی کہڑے انھوں نے بھی رکھے تھے۔ اسٹرایری کی مشائی اور پھل وائی پری شود بھی چیسا سٹرایری لگ ری تھی ۔ پھولوں پھلوں اور مشائی ور پھیل وائی پری شود بھی چیسا سٹرایری لگ ری تھی ۔ پھولوں پھلوں اور مشائیوں کے کرے سے اگے کرے بھی چا کیٹ تھی ۔ یا تو نے جلدی جلدی جلدی بلدی پھیچا کیٹ اٹھا نے تو ایک جھوو ایک جھوڑا وور میں پر گرا جگہ و اگر ہے جو دورا اور وز میں پر گرا ور قربی پر گرا اور قربی پر گرا اور قربی پر گرا اور قربی پر گرا اور قربی پھیک ووں تا کہ کی کو اور قربی پھیک ووں تا کہ کی کو اور قربی پھیک ووں تا کہ کی کو ایک بھیک دور تا کہ کی کو بھیگ ۔ یہ بھیک دور تا کہ کی کو بھیلے۔

لا تباہی ادھرا دھر جگہ ال شرری تھی کا ہے آ جت آ جت دونے کی آ واز سنائی وی اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو فوفی ہوئی ہوئی ہا کیسٹ ہے آ واز آ ری تھی۔ بھے چینک نہ وینا۔ ساتھ والے کرے میں جاری تیکٹری ہے۔ بھے وہاں لے بھو ۔ لا تباور والوالے لے کرآ کے جل پڑتی۔ ۔ سائے کرے میں مشین چلنے کی آ واز آ ری ہے۔ وہوں نے وہاں دیکھا ایک مشین میں بھو جا کلیٹ ہے ہیں گا وہ اللہ دوروں نے وہاں دیکھا ایک مشین میں بھو جا کلیٹ ہے ہیں گا وہ الله وربا ہروائیں بھا گی آ میں۔ سے باتھوں سے جا کیسٹ کوشین میں ڈاللا وربا ہروائیں بھا گی آ کیں۔

کرے بلی خواصورت لہا ہی تخلف جگہول پر لٹک رہے تھے اور ویسے بی لہائی ہیئے بہت بی تسمین منہرے بالول اور چیکتے پر وال والی پریال تکوم رہی تھیں سال کے لہائی بھی تینی موتی بڑے سے بوئے تھے کا ٹول بھی تیکتے ہیرے کہ الیاں۔۔۔۔ افوادر اور کی آئے تھیں کی چند میں گئیں۔۔ دونوں جرے کی تھوری ٹی کھڑ کی تھیں کہ دی تھی پری تھودار اور دونوں کا ہاتھ پکڑے اہر کی طرف بھا گے۔ جلدی چائے تھا ما اوقت تھ جو دہاہے۔ دونوں پکھ نہ ججنے ہوئے اس کے چھے بھا گسدی تھی۔ دی جگہ آئی جہاں پھولوں پر تھیاں تھی کر دی تھی۔ مگ یہ تھے پرندے درخواں پر جینے جونے خوش الحانی ہے گارے تھے۔ زیمن پر موسائق رہے تھے ایک جگہ تم رکے کنارے نئی پری نے اٹھی دکا دے دیا۔۔۔ ووردانوں جے نیم شی ڈوے کیس انھوں نے تھی ارا تھے سے ند کرائی ۔

جب تعین سخت زین محسوق ہوئی آ تھے کے لئے اپنے کرے بی تھیں ۔۔۔ دونوں نے ایک دوسرے کو جب سے میں ۔۔۔ دونوں نے ایک دوسرے کو جبرت ہے دیکھا ۔ کیا بیاکوئی خواب تھا جو دونوں کی آتھوں نے ایک ساتھ دیکھا ایسی بیٹوا بیان ۔۔۔ کیوں کہ دونوں کے باتھوں بیل کھا۔

ا بھی دونوں ہے باتھوں کو دیکھ میں رہی تھیں کہ لائیہ نے چی کر کیا، ما فود واپٹی گزیا دیکھو۔۔ لائیہ کو جے جھٹا ہی تو لگا۔۔۔ ما لوک گزیا نے وی لیاس اور زیور پہنی رکھا تھا، جو تھی پری نے پہنی رکھا تھا اور شکل بھی ویک ہی ہونوں جیر مصرے گزیا کو دیکھ رہی تھیں۔۔ گزیا نے دونوں کو آتکھ ماری۔دونوں گزیا کی طرف پڑھیں۔ لیکن وونو با الل ہے جان گزیاتی ۔۔دونوں نے بید کھ کرچی ماری اور حمکنت آیا ہے کمرے کی افراف بھا کیس۔

र्वेद र्वेद र्वेद र्वेद

### شيمامجيد

## خر گوش اورخلاباز

ا کی سفید و قوب صورت قر گوش گاڑی کی إر کے پنچے دہتا تھا۔ إر کے ایک طرف کھیت ہے۔ اور دوسر کی طرف میں میں کھیت تے۔ اور دوسر کی طرف مراک تھی۔ جب سور کے برموٹر یا بس و فیر و گذرتی تو فر کوش کا سارا کمر بلنے لگنا۔ وراصل فر کوش کو در بحک سوما پہند تھا لیکن اکثر کمر کی دیوار میں بلیں باقو کوئی سو کیے سکتا ہے! اس لیے فر کوش پوکسے کے اس کے فر کوش پوکسے کے ساتھ اور کا م رہ بھا گ جانا۔

اس کا کام تو بہت می معمولی تھا۔ ووہس پیزوں کے نیچے کیزے کوڑے بگڑٹا اور افھیں رسد فانے پہنچا ویٹا۔ ایک ون ایسا ہوا کر ٹرکوش آرام کرنے کے لیے درخت کے پاس بھاگ آیا اور وہاں بیشا ہوا وہ یہ ایر آ مان کی فرف و کیٹا رہار لیٹی دھا کے پرکش تر ٹ کیز اتو نیس جول رہا ہے۔ گراس کی چکرٹر کوش نے دیکھا کرآ مان سے بہت یوا سورٹ کر رہا ہے۔

خرگوش بے جارہ ڈرٹمیا کئیں سوری اُ سے جا نہ ڈا لے ،اس لیے اس نے نمر پر یا ڈس رکھ کروہاں سے
بھا آرنا جا ہا لیمین تھوڑی ویر کے بعد سوری کی چوں چھاشان دکھائی پڑتیا۔وردی سے اس نے فورا پہلان لیا۔

ٹارٹی چھتری کے سیارے خلا بازیجے آر ہا تھا۔ خلا باز زمین پر اُترا۔اُس نے بزئیاں کھولیں کو ہے اُٹا رااور
ورفت کے تربیب آیا۔

سلام درخت بیارے۔ اُس نے کہا دراک شاخ کو باتھ ش ہے کراس کے بیوں کوج ما فرکوش کو بے اور کوش کو بید اسلام درخت بیارے۔ اُس نے کہا دراک شاخ کو باتھ ش ہے کراس کے بیوں کوج ما فرکوش کو بیا ہے دہائیں نگاذ راسوچو تو بیمان نے صرف بین کوسلام کیا ہے جب کہ یہاں اور جا تور بی ہو جود جی اے شاج اور کو فی نظر نیس آرہا در کوش نے سوچا۔ دو آ بستم آ بستہ فلا باز کے جرتے پر بی سالیا۔ دبال ہے اُس نے دوڑ لگائی ا

السلام و تنظیم فرکوش بھائی۔ آٹ استف سورے سورے کیوں آٹھ گئے؟ کام کان ہے؟ ہاں بھائی صاحب ٹ کل جھے کام کان بہت میں فرکوش نے جواب دیا۔ فرکوش نے خلابا ذیسے سوال کیا۔ کیا یہ تی ہے کہ زشن کلیت میں یہ ہے ہوئے کدو کی طرح تی کول کول ہے۔

ہاں جس نے بھی الدولا۔ میں زشن سے بہت دورتھا وروہاں سے میں نے دیکھا کہ وہ کول ہے۔ زشن پر ہم سب جا نوروں کے فوب مزے ہیں۔ ٹرکوٹی نے کہا۔ ہاں ہم سب فوٹی فوٹی دہتے ہیں ،گر زشن رکے پنچودالے جسے پرکوئی نیس ہے دوسیدی اس سے گر جائے ہیں۔

زشن کے نیکے سے پہلی اورجا نور میں رفز کوئی بھائی بیا ہے کیا کبدرے میں رفز کوئی کو بیتین ڈیس موا۔

تھوڑی ویر بعد شور سائی دیا تملی کاہر فلا باز کو لینے آیا تھا۔ جلدی سے جہب جا کانیں تو بیا معیس اپنے ساتھ لے جائے گا۔ فلابا زینے کہاا ورکر کوشی و رخت کے پیچھے تھے۔ تیا۔

جیلی کا پیٹر کے اڑنے اور بہوا کے آبت بوجانے کے بعد فرکوٹی پورے زور کے ساتھ جھل کی الرف بھا گا ایک اس افوجی ملاقات کے ارے میں سب کو بتائے۔

جنگل کے تمام جانوروں نے ظاہا زکور کھا تھا گراس ہے اس کرنے اورائی کے بازور بینے کاشرف صرف ٹرکوش کوئی کوئی اتفاد ہے گئے۔ صرف ٹرکوش کوئی کوئی اتفاد ہے گار مدکر تے تھے۔ خود ٹرکوش نے یہ سوچا کرا ہے کی ایس کی بین کی از مدکن کے تمام جانور خود گر کوش نے یہ سوچا کرا ہے کہ اسک کی کیا پر وا ووقو مون منائے گا مائ لیے دوا ہے۔ جنگل کے تمام جانور بولے اس کی جگہ کوئی ورسرا ہونا تو خوش کے ارسے مرجا تا سان کا خیال تھا کر ٹرکوش کھ درجا نائے کے بعد اپنے کام میں نگ جائے گا۔

گراڑ گوئی تو کام کرنے کی مونی ہی تیں رہاتھا۔ ووقو صرف باچنارہا۔ ابتام جا تورباراش ہو گئے۔
راحہ کو انھوں نے اپنے کمر وال کے دروا ترے بند کر دینے اور بے جارے کڑی اور کے باہر مونے کے لیے
چھوڑ دیا توا سے می سی میں اپنا کھرا لگ بنالوں گا۔ تھارے کمروں سے گئیں بہتر اور میں وہاں اکیاا رہوں
گا۔ خلایا زنے بھے بتایا ہے کہ اللہ تعالی کی زمین بہت وہی ہے۔ بی بی میں اپنے لیے ترمین کی الاش کوں نہ
کر وی ۔ راحہ کومر دی ہے کا اللہ تعالی کی زمین بہت وہی ہے۔ بی بی میں اپنے لیے ترمین کی الاش کوں نہ
د حاری وار برااسا کدو پرند آیا نے گوئی کے مطابق نرمین جیسا تھا۔ وہ کدو پر چراہ کر جیٹر کیا اورائے
پورایقین ہوگیا کہ کدو کے اروگر وجو دیلی و حاریاں تھی وہ کھیت جیسی تھی۔ ہری دھاریاں جگل جیسی تھی۔ اور

خرگوش نے سمندر کے کنار سے ای شروع کردیااور تھوڑی دیر کے آرام کرنے کے بعد وہ سفر پرانکل کھڑا جوا۔ اس نے زیمان کے گردووڑ کر چکرلگانے اور بیدو کھنے کا فیصلا کیا کہ نیچے کی طرف کیا ہے ممکن ہے کہ وہاں پہاڑہ در جمت یا کوئی دلیسپ سنظر در کھنے کوئل جا کیں۔ شرکوش کود کے اوپر سے دوڑ دہا تھا۔ کدو کا پہلو پہنا مجسلواں تھا۔ فرکوش پی زیمان سے نیچے کیاری میں جاگرا۔ بیرکیا ہے؟ اپنی چینے سہلاتے ہوئے آئی نے سوچا۔ خلالا زیے تھ کہا تھا کے زیمان سے گرمامکن نہیں۔

خرکوش پھرے کدور چڑھ آبیا و وسمندر کے کنارے پیٹھ آبیا۔ بنجوں میں سرتھام لیاا درانکا سوچے کہ بہاں گر کیے بنایا جائے۔ اس نے سویق بھی لیابوتا تحراجیا کے کانپ آٹھا۔

ارے وا والر گوش ڈرا اور ساتھ ہی خوش بھی ہوا۔ لگنا تھا جے زلال آیا ہے۔ ہری زیمن تو یا لکل انسلی
ہے۔ گرید زلالے نیمن تھا۔ یہ تو کھیت کے پاس سے گزرے ایک لڑکے نے تعلیل سے کدور کنگر ما راتھا۔
دان گزرتے رہے ، وو کھیت میں اوھرا اھر پھڑا رہا بھی بھی ور شت تک جا پہنٹا۔ گرید سب چوری چھی
کرتا تا کر شے واروں کی نظر نہ ہزے ۔ کدووائی زمین سے وہا نوس ہو گیا۔ خرورا سے گھر والوس جانے کی
اجاز معد نیمن ویتا تھا۔ ٹرکوش ہے گھر ہو گیا اور جب ٹرکوش نے در شت کے بیچا کی آوئی کو بیشے دیکھا تو تو را

اس طرف دوڑرا ۔ ٹرکوش جماڑی ساور کھنی کھاس کے درمیان سے دوڑنا جاتا اوراً سے نیا وہ سے نیا دوانعد آتا جاتا تھاۓ کے رکاٹوں گاس نے دل می دل میں دم حمکی دی۔

ووجیجے سے کود کرآ دل پر لا حاکیا ، بازووں سے دو ڈکرا کی کی گردن تک کی گیا دہ زور سے کا نے کے لیے جماعی تھا کراس نے اپنے آپ کوآ دل کے باتھ پر بابا۔

ار سدوا میران الما قاتی بر گوش کوآواز سنائی دی۔ کیلا سے ہے کہ میر ہے جممی سیر کرد ہے ہو؟ تر گوش کاتو جیسے دم نکل آبیا۔ یقو وی خلایا زتھا جوا کیے میں کو یہاں اُترا تھا۔ وہشرم سے تر ٹ ہوگیا۔

سلام بٹر کوئی نے بکلاتے ہوئے کیا ۔ آپ بھر ہمارے یہال آٹٹریف لائے ہیں۔

زین کے اس کوشے کو درخت اور تھیں ویکھنے کو ول میں اُٹھا۔ طلابا زیے جواب دیا۔ زیمن برآنا کوئی معمولی باحث نیمل ہے۔ یم بھی اس خوشی کو جول نیمل کو ل گا۔ زیمن کدوجیسی کوئی ہے ایک کدووالی زیمن پر سے کرنے کی وہدے آے، جو تکلیف، وقی تھی والے تھی والے تاکہ ہے اور خوک گوٹی نے پوچھا۔

میں نے تمہیں کیا تو تھا کہ ود کدوہ گیئداور خبارے ملتی جنتی ہے۔ آتانی رنگ کے کولے کی طرف وہ

خلامی اُڑری ہے۔ اس پر کوئی گرنا تہیں۔ کوئی بھی تہیں گرنا تو میں چی زمین سے کیوں گر پڑا۔ ڈر کوش نے کہا۔ وکھ کے مارے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ٹر کوش کی بات ان کر وہ بٹس پڑا۔ ہمرے دوست ٹر گوش، زمین تو جیب وغریب ہے ااگر شمیس کوئی بہت شروری کام نہ بوقو میں شمیس چھوٹی چھوٹی کھانیاں سنا تا ہوں۔ کوئی مشروری کا ماقو تمیں ہے بڑ کوش نے دکئی آواز میں کہا سنا ہے!۔

آخر کارسب لوگوں نے لی کروی کی منت کی وجم ول وین کیا تم کھیم نیس سکتیں؟ اور زمین موری کے سامنے کھوئی ہے۔
سامنے ایسے کو منے کی جیسے کوئی بیاری می پڑی نیافراک وکھاتے ہوئے اپنی سمیلیوں کے سامنے کھوئی ہے۔
سوری بارگیاری ہے بھی ایک بھی دوسری الرف کوروٹن کرنے لگا۔ فرگوٹی اس وقت دن ہے واس کا مطلب ہے کہ زمین کا ہمارا والا پہلوسوری کے سامنے ہے و کھیر ہے ہو۔ وہ کیسے چک رہا ہے۔ گر دوسری طرف اس وقت دام ہے ہو اور بال سب لوگ سور ہے ہیں۔ فرگوٹی بھیا تم نے کہا تھا تھا رہ کدو پر ایک ہے تے بھر ادا تھا اور تم بال بال فرگا گئے ہاس طرح زمین پر بھی ڈھیر وں پھر گر تے تے ایک بارڈین نے لوگوں ہے کہا تھا تھا ور سے ایک بارڈین نے لوگوں ہے کہا تھا تھا دور ہے دور ہی ہے بھر اس پھر گر نے تھے سابک بارڈین نے لوگوں ہے کہا تھا تھی بنائی نے فلا ور سے بھر وں پھر اس کے بھر وں سے بھر وں سے بھر اس اس کے بھر وں نے بھی بھر اسے بھر اسے بھر اس کے بھر وں نے بھی بھر اسے تاریخ والے ہے بھر والے ہے بھر اس کے بھر وں نے بھی بھر اسے بھر والے ہے بھر والے بھر والے ہے بھر والے بھر والے بھر والے بھر والے بھر والے بھر والے بھر کی اقدا و بھر والے بھر والے بھر کی اقدا و بھر والے کہ بھر والے بھر بھر والے بھر والے بھر والے بھر بھر کی اقدا و بھر والے بھر والے بھر بھر والے بھر و

ینا نے گئے۔ ووا کی جگہ پرشیشہ بنا تے تو دومری جگہ شیشے کے گؤوں کی چنک سنائی دیتی۔ کاریکروں کی ہمت

پست ہونے گی تو لوگوں نے زئین کے سلے لو ہے کی قیعی بنائی شروع کر دی ۔ پر تب تو دروا ڈے ٹیل ہے

سوری تفرنیس آئے گا۔ پھر لوگ خباروں ہے ہوا نکالئے گئے اووہ زئین کے اوپر ہوائی ہوا چھوڑتے دہے۔

ان لوگوں کو سائنسی الفاظ استعمال کرنے کا شوتی تھا۔ انھوں نے اس ہوا کو فضا کا نام دیا۔ اب ٹیل کیا کروں

ٹر گوٹر ہوا او واقع گھر بھی بھے تھے تین دیے ، دروا زئے بند کردیتے ہیں۔ بیقینا کدوکوئی زئین تو ہے تیل موسم

ٹرم میں لوگ کدوبا دیوں کی بھی تھے تیل کے جا کیں گے۔ وہاں اس کا سائن بنالیں کے۔ جا ڈے ٹیل اس کا سفر

ٹرم میں لوگ کدوبا دیوں گی بھی سے جا کیں گے۔ وہاں اس کا سائن بنالیں گے۔ جا ڈے ٹیل اس کا سفر

ٹرم میں لوگ کدوبا دیوں گی بھی لے بھی سے وہاں اس کا سائن بنالیں گے۔ جا ڈے ٹیل اس کا سائن بنالیں گی دیاں گئی ہیں گرم جو تے اور فو بیال ہیں گ

خلالا نے فرکوش کی آگھوں ہے آنسو ہے تنجے اور آبت ہے کہا ، قرمت کرو میر سے خیال جم تم اپنی فلطی ورست کر سکتے ہو ۔ اللہ تعالی کی زیمن بہت وسٹے ہے ۔ فرکوش جب بھل میں پہنچا تو کسی نے اس سے کوئی سوال نیمس کیا ۔ کیوں کرا ہے ووا پی عادم درست کر چکا تھا ۔ سب جا تور بہت پہلے سے بہا ہے تنے ۔ بیا جیز جیز جیز

## جو یکھ ہونا ہے، ہو کرد ہے گا

یدو تربیلیوں صفیہ اور ہوجاواس کی کہانی ہے۔ و ووونوں فریکل ایجو کیشن کی استانیاں تھیں۔

ہروہ تربیلیوں صفیہ اور ہوجاواس کی کہانی ہے۔ و ووونوں فریکل ایجو کیشن کی استانیاں تھیں۔

ہر جا مز بینز بین ہے۔ کے لیے امر کے گئی۔ وہاں ہے واپس آنے کے بعدا سے بورڈ آف سیکنڈ رکی ایجو کیشن الاجور شرافز میکل ایجو کیشن ڈافز کنز کی حیثیت سے ختی کر لیا تمیا۔ اسے اپنی طا زمت سے بیارتھا اور بیٹا بت کرنے کے لیے کہ واپس طا زمت کے لیے بہت موز وال ہے تخت محت سے کام کرتی تھی۔

کیوں کہ چوہا خاصی کم مرتقی ۔ اس کی طالبات اس سے اکثرا دفاعت خاسے مشکل موالات پوچھتی تھیں ۔ ان کا خیال ہوتا تھا کہ و وجواب تیش وے سکے گی لیکن اس کے اعتما دکود کچھ کرد وجے سے ڈدور وجا تیں ۔

ا کیے مرتبہ عظیر مروی کے دوران میں میں ایک کوری تھم کرری تھی جواس نے را ولینڈی کے سکولوں کی فرزیکھی جواس نے را ولینڈی کے سکولوں کی فرزیکل ایک وری کا جتمام فرزیکل ایک وری کا جتمام کرری تھی جس میں فرزیکل ایک کیوری کا اجتمام کرری تھی جس میں فرزیکل ایکو کیشن کا لجوں کی استانیوں کے لیے کھیلوں اور سپیورٹس کے اعد وضوالیا پر نظر مانی کی سیم تھی ہیں میں فرزیکل ایکو کیشن کا لجوں کی استانیوں کے لیے کھیلوں اور سپیورٹس کے اعد وضوالیا پر نظر مانی کی سیم تھی ہیں۔

ہوجانے عدیدے گلے دن آنے کے لیے کہا۔ عطیہ نے اینا سامان با تدھا، بیڈ مسٹری کی مجمان آوازی کا انتخریدا واکیا اور ہوجاے ملنے کے لیے روائہ ہوگئی۔

مری بین کورت کے بھر عقیداور پوجائے اس شام کوراولینڈ ی وائیس جائے کا فیصل کیا تا کرا پی طا زمت بر وائیس کیننے کے لیے پوجا جاندا زجاند لاہورر وا تدہو تکے۔ جب وہ اس اسٹاپ یر اس کا اشکار کر رہی تھی تو باول مجر کر آ رہے تھے اور ایسا مطوم ہوتا تھا کہ بارش ہوگی ۔ بسیس تیس آ رمی تھیں۔

ورائی اثنان کے قریب ایک کارآ کردگ کارش بیٹے ہوئے دوآ دیوں نے ان سے پوچھا کہ آیا وہ راولپنڈی جانا جائتی ہیں۔ ڈرائور نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نیس ہے کیوں کہ اس کی ایک تم زاویس نے اس دی روز ہ کوری ہی شرکت کی تھی، جس کا ہوجائے اجتمام کیا تھا۔ دونوں کا دکی تھیلی میٹ پر جائے گئیں۔ دی کی دورجائے کے بعد کا راکے دم داکیں جانب ایک ہوئے سے کمر شی مزگی۔ ہوجائے ڈرائیور ے رکنے کی ویہ پوچی لیکن اس نے سرف میرکہا اٹھی رائے میں سے پھی بیج کی جی ہیں۔ دونوں خوا تین اپنے آپ کو کو نے آئیس ساک دوران میں میں درواز و کھلا اوران سے کہا آلیا کہ و واقد رپیلی جا کیں ساتھوں نے اٹکار کر دیا اورائ کی بجائے تر آمد ہے میں جند کئیں ۔اٹھی جائے دکی کی کیئن و ویٹے سے خوف زو وہیں ۔

جب دو دونوں آدی وائی آئی ایک آئے کا فی اندجر اہم چکا تھا۔ صلیہ نے ہو جا کو ٹوف زوہ ہو کہ بھنے لیا۔ ایک آدی کے ا آدی کے ہاتھ میں بندوق اور کا رقوی سے دونوں ٹوا ٹین نے کا ریس بیٹنے سے اٹکا رکردیا۔ ان آدیوں نے اٹھیں بیٹین والیا کہ بیر بندوق صرف شکار کھیلنے کے لیے ہے ۔ علیداور ہو جا کا ریس بیٹو کئیں۔ دونوں ایک دوسرے ہے ٹی بوئی تھی اور خدا سے بی حقاقت کے لیے ہے دعا کردی تھیں۔

جب راولینڈی کی روشنیا س نظر آئی شروع ہو کی تو ڈرائیورٹے ان سے ہے جما کہ وہ کہاں جانا جا ہا گئی۔ میں ۔ پوچانے جلدی سے عظیہ کا ہاتھ دہا دیا جس نے فورا کہا کہ اسٹے کا نئے۔ جو دہاں سے قریب می تھا۔ جب وہ کارسے انزین آوان لوگوں نے کہا کہ آگر کوئی تکلیف ہوئی ہوتو مواف کردیں۔

عطیداور بی جارات کالی کے بوشل میں تغیریں۔ایٹ بستروں میں جاکروہ ایک دوسرے کو کو سے آلیس کا آموں نے ایسا قطر و کیوں مول ایا تھا۔ آموں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کھا" جو بھا ہوتا ہے ہو کر رہتا ہے"۔

وویا تین سال کے بعد عظیہ کوچ جا کی شادی پی شرکت کا داوس ماسلا۔ ای نے جو شہر سے ہے جو جا
کوٹون کیا اورا ہے علوم ہوا کہ جس ہے اس کی شادی ہوری ہے ووا کی امریکن ہے اور لا ہور کے ایک کالح میں کام کر رہا ہے اور فریکل کا ڈائز یک ہے عظیہ نے جو جا کو شادی میں تحقہ دینے کیے لیے ایک ٹوبھور سے سما ڈھی ٹریدی۔

 دوسال کے بعد علیہ نے ساک ہوجا اپنے تو ہراور نوزائیدہ نگی کے ساتھ اس کے جانے کا مقوب بناری ہے۔ ہوجا پی سسرال کے لوگوں سے بلنے کے لیے چکی مرتبہ جاری تھی۔ وہ علیہ کوالودا کے کہنے کے لیے آگئے۔
اس کی پڑی ہی اس کے ساتھ تھی جوسب کی آتھوں کا تا راتھی۔ حسب معمول ہوجا یہ کی تو بصورت و کھائی دے رہی تھی۔ اس کے نیا کہ وہ اس کے لیے دیما کر ساور ٹیک تمناؤں کا اظہار کرے کیوں کر وہ کل جا رہی ہے۔

ووون کے بعد عطیہ نے اخبار کھوال اس نے پڑھا کہ جس جہازی پی جائی کا شوہراوریکی رواندہوئے فی خوا اوقیا آوی کے اور اللہ یہ برایا ہے۔ جوب بی اس نے والی باز ویے وائی یہ جرائی ہے۔ جوب بی اس کا والی جائے ہے وائی یہ جرائی ہے وہ جو کی اس کا والی جائے ہی اور ان کے وہ جو جا اور بائی سے کھی ہی اور ان کے لیے تیک تمناؤی اور ان کی تمام فوشیوں کی تمنا کا اظہار کیا تھا۔ اب وہ اس ونیا میں فیل جی اس نے اخبار کیا تھا۔ اب وہ اس ونیا میں فیل جی اس نے اخبار کیا تھا۔ اب وہ اس ونیا میں فیل جی اس نے اخبار کیا تا کہ اور دار وقطار رونے گی اس نے اور کی الرف و کھا اور کہا " جو پھی موا ہے ہو کر دہ ہے گا"۔

### لائبرريي

شانی اپنے ہم محروں سے مخلف پی تھا۔ اس ایسے کھیل ذرالبند نیس سے جوعام ہے کھیلے سے ۔ دوگی ہیں کھیلے ہوئے ور ہیں گرواپس آ

کھیلے ہوئے بیوں ہیں کمی شریک ندیونا کہی اپنے کسی ہم محر کے اصرار پر جانا بھی قو تھوڑی دیر ہیں گرواپس آ

جانا ۔ ابو با اس کے دریافت کر نے پر بی جواب دیتا کر بحر تی ایسے کھیلوں ہیں نیس لگنا۔ بلکدان بیج ال پر جیران ہوتا کہ اپنی تھی دفت ضائع کرتے ہیں۔ ہیں ہا کہ ایسے کھیلے موجہ کے اپنی میں ایسے میں میں اس کی کوشش کرنا کر ابھی تم ہے ہو کھیلے کو دنے سے صحت ابھی رہتی ہے۔ بیٹ بی جواب دیتا کر ابو وقت لوٹ کرنیس آنا۔ اس ایس ضائع کرنے کے موجہ اس کے بھائے کسی اجھے کام میں اس فرنس کرنا جا ہے۔ بیٹ کی کھیداری کی ایکی باقویں سے میں انا جواب ہو جانا۔

میں نے اسپنے گھر کے ڈرائینک روم کوچھوٹی می لائیبر سری میں تبدیل کرنے کا تہد کرنیا۔ کمایوں کے لیے چند جھوٹی جھوٹی الماریوں اور ریڈ تک ٹیبلو کا آرڈ روے دیا۔ مثانی ہر معامے میں فوٹی فوٹی میرے ساتھ

> "عرابيا آپ كالبررى كى لي چندكائى الياب " خات خات

## محبت کا پیانه

بہت روس کے مرکز راایک اوٹاوق جس کی تین دنیاں تھی ہی نے اپنی تینوں دنیوں کو بلایا اوران سے باری

اری او جہا کہ وواس سے کئی عبت کرتی ہیں، سب سے یہ کی اٹری نے کہا ہیں آپ سے شکر جھنی عبت کرتی

بوں ۔ ووسری نے کہا ہیں آپ سے شہر بھنی عبت کرتی ہوں۔ سب سے چھوٹی نے کہا ہیں آپ سے نمک جھنی
عبت کرتی ہوں۔ سب سے چھوٹی بی کا جواب من کریا وشاہ بہت یا داخی ہواا ورا سے کرسے تکال کر جگل میں

مجت کرتی ہوں۔ سب سے چھوٹی بی کا جواب من کریا وشاہ بہت یا داخی ہواا ورا سے کرسے تکال کر جگل میں

ہیں دیا۔

ووا یک دن بنگل میں اواس محوم رق تنی باس کو کھوڑ ہے کی آ واز سنائی دی۔ دوا یک ورفت کے کھو کھلے نئے میں جہب گئی۔ لیٹن اس کے کپڑوں کی چکڑ چکڑ ابت ہے گھڑ سوا رکو، جوا یک شنرا دواتھا، اس کا پینۃ چک تمیا۔ شنرا دواس ہے مجت کرنے لگا اوراس نے اس ہے شادی کرئی۔

پہر سے بادر بادشاہ نے بیش علوم تھا اس کی بینی کہاں ہے، اس کے شوہر سے ملے آیا۔ جب
و اکھا یا کھانے جیفا تو شیزادی نے اس بات کا فاش خیال رکھا کہ بادشاہ کو جو کھانے جیش کے جا تیں۔ وہ شکر
سے جند ہوں۔ بادشاہ نے ان کھا توں کو تش چھایا بالکل نہ کھا یا۔ وہ بہت ہوک جسوئ کر دبا تھا۔ اس کا کسی
الی چیز کے لیے دل جا بار باتھا جو وہ کھا ہے۔ شیزادی نے اسے تمک سے پکا ہوا سادہ ساگ بیجا۔ جیسا کہ
کسان کھاتے ہیں۔ بادشاہ نے ین سے ذوتی وشوتی اور مزے لے کے کہ کھایا۔ اس کے بعد شیزادی نے اپنا
گنا جاتا را اور بادشاہ کے ساتھ آئی۔ اس نے اسے باج سے کہا۔ شی آج سے تمک جاتا ہوا کہ تھا ہوا کہ ہوں۔
میری محبت میدی سادی ہے۔ لیکن سے جی محبت ہے۔ ہیں آج سے معافی کی خواست گارہوں۔

فَوْلُ وَقُرْمِ رَبِينَ فِي الْحِيرِ

**ተ**ተተተ

اس کے بعد یا دشاہ کوا حساس ہوا کہ اس نے گفتی پڑی تلطی کو تھی۔ اس نے بٹی ہے سلے کرلی ۔ اورسب

#### . بھو کی لومڑی اور ج<u>ا</u>لاک کوا

جب و دمو چے مو چے بہت برحال ہو گئ آوال کے جو کے جن شرایک خیال کی کونے کالرح چکا جس برای نے کام کرا شروٹ کرویا۔ اس نے کش سے من دکھا تھا کہ جوکام کی اور طریقے سے لکل نہ سکا ہوا سے خوشا مداور چاہی ہے ٹھالا جا سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ برتر بداستمال کرنے سے خیر کا بہتو اصورت کوااس کے بیٹ کی زینت بن سکتا ہے۔ چٹانچ جوک کی شدت سے نیکی مجا آوت کواس نے اپنے اندوزش کیا " بیارے کوے استا ہے تم گانا بہت اچھا گاتے ہو۔ عمل نے جھال کے سب جا نوروں کے مند ہے

تمعا دے گانے کی ہے حد تحر بیف تی ہے کا بہا مریاا گانا ہورے جھال عمل اور کوئی نیس کا مکنا بلکہ کوئر گزاؤ کہدیا

قیا کہ شہر کے سارے کو یہ بھی تمعا دے آ کے پائی بھرتے ہیں بلکہ بہلیں ، بیٹا کی اور کوئلی تو خاص فرمائش

کر کے تم ہے گانا ہننے کے لیے آتی ہیں اور میں شکر کرتی ہوں کہ جرے بھائی کوافٹ میاں نے تبا سریاد کلا عطا

کر کے تم ہے گانا ہننے کے لیے آتی ہیں اور میں شکر کرتی ہوں کہ جرے بھائی کوافٹ میاں نے تبا سریاد کلا عطا

کر نے تا ہے جس کی سارے بھی وجوم پڑی ہوئی ہے وہ ووروا ہوتو بھی اور آس پاس کے گئی پرخدے تم سے حدد

کرنے تا ہے جس کی سارے بھی اپنی قسمت پر شاکر دہنا چاہیے کہ بیسرف الشرقوائی کی دین ہے وہ میں پر وہ

مریان ہوتا ہے وہ بی کہ وطا کرتا ہے کہائی بھی کوگانا نیس ساؤ گے ہوں۔

اس کا خیال تھا کہ کوا فوش ہوکر جوں ہی گانے کے لیے چوٹی کھو لے گا ، ینبر کا کھڑا لیچ کر پڑے گا اوراس کی عیر ہوجائے گی ۔ لیٹن کواچوں کہ ٹو و بھی بہت ہالا کے واقع ہوا تھا اور اس نے لومڑی کی ، کا ریوں کی کی واستانیں پہلے بھی من رکھی تھی اوراس کے چکر میں آنے کو برگز تیارٹیش تھا۔ چتا نچواس نے بیر کا کھڑا چوٹی ہے نکال کرینجے میں درایا اور ہولا۔

> " بیاری بین اکون ساگا سنوگ ؟ کوئی پکا گاما سنا وک یا کوئی انگیا ہے؟" اس کے بعد اومزی پر جوگز ری س کا انداز ویٹو بی لکایا جا سکتا ہے۔

سیق: پیارے بچا ہو کہ اٹی ہے جمیں یہ سیق مانا ہے کہ لومز ی کتنی بھی میالا کے ہو ، کو سے کا مقابلہ جمیں کر کئی۔

\* \* \* \*

## خر گوش اور پھوا

سمی فرگوش اور پکوے کا ایک جگہا کراہو آیا ۔فرگوش کوا پٹی تیز رفتاری پر بزا تھمنڈ تھا چنانچ ووا پٹی اس خولی کے قصے سناسنا کر کافی دیر تک پکوے کولاد کرتا رہا ،اور سما تھ ساتھ پکوے کی ست رفتار کا غراق ہی اڑا تا رہا۔ آخر تنگ آ کر پکھوا بولا:۔

"18 20 20 20 18 17"

خرگوش ہے کا شخصا ازانا رہا کہ کہا چہ ہی اور کہا چہ ہی کا شور ہا ہی جی ہو گئے ہو گئے ، جن کے ساھنے ترکوش کی طرے کا شخصا ازانا رہا کہ کہا چہ ہی اور کہا چہ ہی کا شور ہا ہیں گئے اور الگانے چلا ہے ! جا نور وال نے بھی کھوے کو جہت مجھایا کہ جانے دور تم خرکوش کا مقابلہ کیے کر سکتے ہو جب کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کے مقابلے میں دور ترین سکتا ، ماسوائے جران کے لیکن چھوا برابر اپنی ضد پرا زار ہا اور چیننے کہا کہ میں فرکوش کا مقابلے میں دور ترین سکتا ، ماسوائے جران کے لیکن چھوا برابر اپنی ضد پرا زار ہا اور چیننے کہا کہ میں فرکوش کا مقابلے میں در ترکر رہوں گا ۔ بیا ہے آ ہے کو جھتا کیا ہے۔

چنانچ جب دومرے جانور اوم اُوم ہو گئے قو فرکوش نے اس ے آفری بارکہا کہ تم سمی انہونی کے چھے پڑے دومرے ہوتے مما دا دمائے تو سمج ہے یا جس پر پھوابولا:۔

"مراوما في توسيح بي بتم الين وما في كا مكوعلات كراؤه بضغرور في الخافراب كرويا بي " الايم المراومات توسيق الله بي المراوم" المراومين الوجس بريكوابولاك اليس في سوي الياب تم وواف في تياري كروم" بي من كرفر كوش في ول عن ول عن اليك ورقبته لكايا وركباك" بنا وكيا شرط لكات موسي الي ول عن اليك ورقبته لكايا وركباك " ننا وكيا شرط لكات موسيع " كور سي كرفر كوش في ول عن ول عن اليك ورقبته لكايا وركباك" بنا وكيا شرط لكات موسيع " كور سي كرفر كوش في ول عن ول عن اليك ورقبته لكايا وركباك " بنا وكيا شرط لكات موسيع " كور سي كرفر كوش في ول عن ول عن اليك ورقبته لكايا وركباك " بنا وكيا شرط لكات موسيع " كان كرفر كوش في ول عن ول عن اليك ورقبته لكايا وركباك " بنا وكيا شرط لكات موسيع " كان كان كرفر كوش في اليك الكرف كرفر كوش في اليك الكرف كرفر كوش في الكرفر كوش في اليك كرفر كوش في كرفر كوش كرفر كرفر كوش كرف

"مری کھوی نے دی انڈ ہے دیے ہیں اگرتم جیت گئے تو سب کے سب تحمار سا وربیا نڈ ہے الیے ہیں کر شہری کی بیکر یوں میں عام استعال ہونے گئے ہیں۔ بھی کھا کر دیکھوتو پچھلا کھا نا چیا سب بھول جاؤگا گیا ہا تھا استعال ہونے ہے ہیں۔ بھی کھا کر دیکھوتو پچھلا کھا نا چیا سب بھول جاؤگا گیا دراگر میں جیت جاؤگ آقتم تعماری کیا مزاہے؟"

"على باتى سارے جانوروں كے ساسے اپني فكست تنكيم كرتے ہوئے تم سے معافى ما تك لول كا ور

آیند و کسی کے ساتھے کوئی یوز کے بیس وانگوں گا۔"

خ کوئی نے جواب دیا۔

" تحيك ب" كهوابولا - ميناة كروزكهان تك ب

" بہاں سے نبر کے کنارے مکھنا ہے جو بہال سے دوکل کے فاصلے یہ ہے۔ مجی مڑک میر حی وہاں حک جاتی ہے اس کوش نے جواب دیا۔

چنا نچ دو اشرو م ایوگی۔ یکوے نے اپنی دفارے آ بست آ بست رینگنا شرو م کر دیا اورفر کوش بھی فہلنا جوا چل پڑا ک بھا گ بھا گ کر ہلکان ہونے کی کیاشرورت ہے۔ ابھی یکھواتھوڑی دوری کیا ہوگا کرا یک خالی رکٹ چکھے ہے آ کرد کا ورد کشے والے نے یکھوے سے ج جھا:

> مهم کہاں جانا ہے؟'' ''موووزرانبر تک'' کچواہولا۔

چنا نچر کشوالے نے اسے بھالیا ورفرا نے بھرتا ہوا آن کی آن میں نہر کے کتارے بھی آلیا جب ک فہلٹا ہوا ترکوش کش رائے می میں روقیا تھا۔ کافی دیر بعد جب فرکوش نہر پر پہنچاتو ہدد کچ کرجے ان اور پر بیٹان ہوا کہ چھوائی سے پہلے می منزل تقصو در پہنچاہوا ہے۔ اسے دیچ کر چھوابو لاء

" کہاں گی تھاری تیز رفاری این کیان کی ماررے تے!"

اس پر فر گوش نے اپنی فلست تعلیم کرتے ہوئے اِتھ جو زکراس سے معافی ما تھی اور آیند واس منم کی شرط لگانے سے تو ہے۔

سبق: اس کبانی سے بیارے بڑا ہے ماسل ہوتا ہے کہ یہ ابول بھو سے کے ساسنے بھی تیس بولنا واسے ۔ بے شک آ بڑ کوش ی کول نہوں ۔

ជាជាជាជា

## غرور كاسر نيجإ

بہارونیا جس مبہان آئی ہوئی تھی اوراس ٹوٹی جس وہ پھولوں کے لیے بہت اوتھا بھے بھے لئی تھی۔

رنگ پر نظے کیڑے سے ہر سے اور سے ہیلے ہر ٹی شیلہ گلائی، لائی، بنتی فرض پھولوں نے بہارکا لاہا ہوا رنگ پر نگ کی کر سے بھی لاہی بنتی فرض پھولوں نے بہارکا لاہا ہوا رنگ پر نگ کی رنگ کے بیٹ سے مائوں جس ان بھروں کے بیٹ سے مائوں جس آئی ہوئی جس انھی ان بھر بھر بھر بس پھوٹی سکرار ہے ہے۔ آئی جس انھی خوالی کر سے انوں جس آئی ہوئی کیار ہیل جس بہر چک بس پھوٹی سکرار ہے ہے۔ آئی جس انھی خوالی کر سے واسب دوست ہے۔ بیٹ کی بہار جسیا ۔ اورا بے بہاران کے گر مہمان آئی بوئی تھی بھر بھی بھر بھا اور ٹوبھور سے پھوٹی بہت ٹوٹی بھر بھوٹی کیوں جبو سے جس سے مہوٹی بہار جسیا ۔ تا اچھا اور ٹوبھور سے پھوٹی بہت ٹوٹی سے اور سرست سے جبو سے گئے۔ گائے تے ہے موسم بھی بہت تی اچھا تھا۔ آسان وحلا وحلا لگ رہا تھا۔ سفیرسفیر ہوٹوں کے چھوٹے بھا گے بھر ہے گئے سے موسم بھی بہت تی اچھا تھا۔ آسان وحلا وحلا لگ رہا تھا۔ سفیرسفیر ہوٹوں کے چھوٹے بھا گے بھر ہے جس سے بھی سرا تھا نے بھی بھر ارتب ہوں۔ درفتوں نے بھی سرز رنگ کے نئے گئے سے اور شرے کے بھی بھا کے بھر ہے اور ٹوٹوں نے بھی سرز رنگ کے نئے گئے سے اور ٹوٹوں کے بھی بھر اور ٹوٹوں سے بھر سے دوسے اور ٹوٹوں نے بھی سرز رنگ کے نئے گئے سے اور ٹوٹوں کے بھی اور اور ٹوٹوں سے بھر میں ہو کیا تھا۔

خويصورتي خانم كادعوي تفاكه:

" یہ سب رنگ جی نے بھور ہے جی اور دنیا علی صرف میری وید سے جی روث ہے۔ پھولوں کا کہنا تھا

کا گریم نہ ہوتے تو بھی تو بصورتی خانم مند دیکھتی رہ جا تھی۔ بیٹما م روثی اورنا ذکی قر بس ہماری وید سے ہے۔

یم دنیا جی رنگ بھی ہے ہے جی اور توشیو کی پھیلاتے جی ہے ہم نہ ہوتے و دنیا جی گندگی اور جر ہو کی ہوتی ۔

یہ دنیا جی رکھ کرسر ور ہوتے جی اور ہونے اور ہونے کو گھی ہمی دکھ کر کھل اضح جی ہم رہمی کو مل کے کا کر جی بجاتے

جی اور تو رہی ہمیں اپنے جو زے جی نا کے کراچی زیات کرتی جی ۔ اپنے کمرے کم وال جی بجاتی جی ۔ "

ہی ہمیا ویم کیا تھا۔ تو بصورتی کا تھے جو لوں کی باحث میں ۔ کے ضمر آگیا۔ ہوئی:۔ "

''اگریش ندیوتی تو تم بیگھ بی ندیوئے۔ یس می تو یوں جو تھا دستا ندر حس پیدا کرتی ہوں۔ حسیس دکھش بناتی بول کرد کیسنوا لے جران روہائے ہیں تم بہت ادان ہو کرمیر ااحسان مائے کی بجائے فرورے

"- 12 - Jak

يجولون نے كہا:

" بھئی ہم آؤ ہر گزیجی مغر ورنیس میں بلکہ ہم آؤ اللہ کے شکر گز ارمیں جس نے جسیں الیمی زیب وزینت بخشی سبعاور است بیادے بیادے رنگ عطا کے میں مغرور تو تم ہو کہ اسپے حسن پر اڑ اتی پھر تی ہو۔''

فرض بھی ہوا ہے کہ فوبصورتی خاتم اور پھولوں کے نکا جھڑا ہن حتا کیا۔۔۔اور پاتو ہوتا ہی ہے اک جب وولوگ آئیں میں ازر ہے ہوں تو پھر جو کوئی عمل مزر ہوتا ہے این اہوتا ہے از نے والوں کا جھڑا اختم کراویتا ہے۔ سوالیا ہی ہوا۔ جب فوبصورتی خاتم اور پھول از از کر بلکان ہو گئے اور تھک کرچور چور ہو گئے تو بہار نے ووٹوں کوٹوب ڈائٹ بلائی اور ہوئی :۔

نیلے شفاف آ مان پر اس وقت ستاروں کی مخل تھی اور وہ سب آ ہی میں فوش گیمیوں میں مشغول سے ۔ پکھ کھیل رہے ہے۔ آ مان پر اتی روائی تھی کہ سے ۔ پکھ کھیل رہے ہے ۔ آ مان پر اتی روائی تھی کہ فویسورتی شاغم سششدرو کئیں ستا رول کے پچوں تھے چا تھی کہ بری کی تندیل چا کہ میں اوراس کی وہد ہے آ مان اتنا ہجا ہوا تھا کہ ایک وفد تو فویسورتی شاغم کے بھی قدم الز کھڑا گئے ۔ گروہ بے صدفورس اور مغر ورقی ۔ آ مان اتنا ہجا ہوا تھا کہ ایک وفد تو فویسورتی شاخم کے بھی قدم الز کھڑا گئے ۔ گروہ بے صدفورس اور مغر ورقی ۔ ایک خوا کے دائی تھی ۔ ایک فلست ما ناتوا ہے آ تا ہی نیسی تھا ۔ اس نے غرور سے موجا :۔

الارے برمباد میری ویدے اوا ہے۔ میری ویدے می یہاں اچا کے اتنافس پیدا ہوگیا ہے۔ میں

ندآتی تو چاخرنا رے سب پھیکے پھیکے تھر آئے۔ پیلا پیلا چاخرے ترقان زوہ ۔۔۔۔فضول ، بیکار یہ بیکی کوئی رنگ جوا کھلا؟اور یہ شدید فائک نا رے۔ نندنگ ندروپ سٹس ندآتی تو کیسے ٹراپ ککتے تبطی نفول ۔ بیکار۔'' تو بھئی الاف میاں کو فریقیوں آئی ٹیائم کی ۔۔ ایپ رمیدی و کر گئی مدانہ مادن کا بیال سالٹ والا میروٹ ک

ان میں اللہ میاں کو جو بصورتی خاتم کی ہے بات بہت ہی دی گی۔وہ آو داوں کا حال جائے والا بہتا ؟ اس نے خواصورتی خاتم کو ڈائٹ اس نے کہا:۔

" بیتم کس باست پریا ذکرتی بواوراکزی اکزی پھرتی ہو۔ تماری حیثیت بی کیا ہے۔ ذرای تو تمماری زندگی ہےاور حقیری تم چنے ہو ۔ اس پراتی اکزاورا تناخرور۔؟"

اب بھٹی! خوبصورتی خانم کے ویہ س کر چکے چھوٹ کئے اور دوزار دخطارر دیے گئیں۔ پھرانڈ میاں کے آ مے کورکوائے آئیس۔

'' است کا نکاست کے یا لک ایکے بھیٹ بھیٹر کی زندگی مطا کروے۔ بیس بھی ڈیا ندہوں۔ بھے موالی کروے بھرے دے ۔''

اے معافی قوشیل کی عرصاحب الشدمیاں نے اپنا فیصلہ واپس ندایا ور خواہور تی خاتم کو جوب خوب مرزائش ہوئی۔ الشدمیاں اور خواہور تی خاتم کی ہے یا تھی جاند نے جیب کریں لیس۔ اب قوجتاب جاند صاحب کے بیت میں ارت در ایک بن پر نے گئے۔ انھیں اسمل میں چھل خوری کی بری عادت تھی۔ انھوں نے اپنے ہم بیت خیر اور کی در کی عادت تھی۔ انھوں نے اپنے ہم بیت برت میں ارت در اور کی برت تی انھوں نے اپنے ہم بیت برت میں ارت میں اور کی اور ایک اور ای ہوگیا کو اس کی بہت نے اس بوا کا اور ای ہوگیا کو اس کو مینا اللہ شہم اسے بھی خواہور تی خاتم بہت اپنے تھی۔ اس کے باس بینچا اور سارا قصد اس کو مینا اللہ شہم کی برت میں کہری دوست تھی۔ اس نے جب یہ قصد سنا تو لیک جمیک کرتی چھولوں کے باس بینچی اور آنسو بہا ہما کا مینا کی بہت میں کہری دوست تھی۔ اس نے جب یہ قصد سنا تو لیک جمیک کرتی چھولوں کی بہت میں اس نے برب ہو جب یہ قصد سنا تو لیک جمیک کرتی چھولوں کی اس خالات پر بہت آنسو بہا ہما کا موابد کی اس خالات پر بہت آنسو بہا ہما کہ کہا کہ اس نے پھولوں کی دوروک کر اور اور کر اور اس کی بہت کرتی چولوں کی اس خالات پر بہت تشریش ہوئی۔ اس نے پولوں کا دوروک کر اور اس کی بھولوں کی اس خالات کی اس خالات پر بہت

" معموم وربيار يماتيو! كيابوايم التفقيلين كول بوء؟"

پھولوں نے سکیاں بھر بھر کر تمام واقعہ بہار کوسنا ڈالا۔ وہ بچاری بھی بخت پر بٹان ہوئی اوراس کی آ تھوں بھی بھی آنسوآ گئے ۔اس نے شفقت سے بھولوں کے سر پر ہاتھ درکھاا ور بہت تسلی دی۔ پھروہ کہنے گئی: "یہ فریصورتی خانم کتنی بیوتو ف نقل۔ اپنے خرور کے چکھے اس نے ہم سب کو دکھی کردیا ہے لیکن فیریاتم اداس ندہو۔اب بہت دان ہو گئے ہیں۔ بھی چلتی ہول کہ میرا دل بھی بخت ملکین ہوگیا ہے۔ بھی پھر جلدی آ دُن كَي اورتهما رئے ليما يتھا يتھ رُگول كے كِيْرِ اللهِ ساتھ الا دُن كَي "

# آخرى قرياني

بر شخص ای اعلان سے جران رو گیا۔ لیکن بھاری نے کہا اوشاہ کس طرح و بیناؤں کے معاملات میں وضل دے سکت ہے۔ وال کے سلامی اس بھر ان کی جانے وائی قربانیاں کس طرح بند کرسکتا ہے۔ بلاشہ جلدی اس بر و بیناؤں کا فرانی ہونے ہے۔ ویا وُس نے جواجے کی جانے وائی قربانیاں کس طرح بند کرسکتا ہے۔ بلاشہ جلدی اس بر و بیناؤں کا فران کی اور بناہ نے محفق کر تھی۔ موجا کہ با وشاہ نے محفق کر تھی۔ میں آکر بیدت میں اس کے دن ان کی امید نظوا تا بات ہوئی۔ میں آکر بیدت مارے سات کی امید نظوا تا بات ہوئی۔ میں سرارے سات موند کی جانے تا کراس بات کا خیال رکھیں کراپ وہال قربانیاں نہ دی جا کیں۔

پہاری نے جب ید دیکھا کرد پہنا اوشاہ کومزادیے میں دیر لگارے ہیں والی نے بائی نے بائد کر فیصلاکر الماس نے جواب دیا کہ الماس کے جواب میں الماس نے جواب میں الماس کے جواب میں الماس کی آواز ہیں۔ دینا جبر ے خواب میں آئے ہیں اور کہا ہے کہ اور شا اکا خوان جانے ہیں ۔ میں نے بیاف واری جمیس مون نے کا فیصل کیا ہے۔

سید سالارجے ان روٹیا۔ اس نے کہالیکن بھر افرض تو یا دشاہ کوٹمام تنظر اسٹ سے محقوظ رکھنا ہے۔ اسے بتایا حملا کردیجا ڈن کی جانب اس کافرض میلے آتا ہے۔

سپرسالارنے دورا مدین کی ہے جیٹی شاگزاری اورا گلے دن و بینا ڈن کی تواہش ہوری کرنے کے لیے دریا رش آیا ۔ لیسن ہا وشاہ کے سام منے بھی گراس کی ہا وشاہ کے لیے دفاداری اس پر غالب آنے گی۔ اس نے بوئی کراس کی ہا وشاہ سے لیے دفاداری اس پر غالب آنے گی۔ اس نے بوئی ہمت کرکے ہے کہا کراس کے سپائی مندر کے معاملات میں ڈال فیص دے سکتے ہا وشاہ نے کہا کہن جس اللہ نے کہا کہ حضور میں آپ کا دفادار دانا ترم ہوں کین دیونا وال کی جانب بھی مرکی ذمہ داری ہے۔ بہر سالار نے کہا کہ حضور میں آپ کا دفادار دانا ترم ہوں کین دیونا وال کی جانب بھی مرکی ذمہ داری ہے۔ بہر تم الاری نے با نب کے دولے کر دو۔ آپ کے آباداجداد نے بہر کوار ہیر سے آباداجداد نے بہر کوار سے با دول کر مشکل ہوں۔ یہ کہر سپر سالار نے با دشاہ کے دول میں تکی کوار رکھ دی اور جانا گیا ۔

اس کے بعد پیاری نے بادشاہ کے بھائی کو بلایا اوراس سے کہا کہ ش نے خواب ش دیکھا ہے کہ جلد علی بادشاہ بن جاؤ گے ۔ بادشاہ کے بھائی نے کہا کہ یہ کیے بوسکتا ہے ۔ جب کہ بھا وابا وشاہ زغرہ ہے۔ وہ زغرہ فرن ہاؤ گے ۔ بادشاہ کو خون ہا ہے جس کی اور یکام تھا رہے پر دکیا جاتا ہے۔ وہ بھی یہ بات س کر جران وہ کی رہا ہا تا ہے۔ وہ بھی یہ بات س کر جران وہ کیا ۔ اب اس کے اغر ربا وشاہ بھی اس کے بھائی کے لیے اس کی محبت ش اور دایا کے تھم کے درمیان ایک محبت ش اور دایا کے تھم کے درمیان ایک محبت ش اور دایا کے تھم کے درمیان ایک محبت ش اور دایا ہے تھم کے درمیان ایک محبت ش کر درنے کے ساتھ بھاری بہت بے قرادا وہ

بے دشن ہوگیا ۔ اس نے بالا تراسے بیٹے کو بلایا اور سیکام اس کے ہروکیا۔ اس کی جوش بیش آرہا تھا۔ کہ فواجس نے ان اور مسرت سے جرکی ہوئی اس و نیاش ایک شخص کو وہر نے شخص کو مارنے کی لیے کوں کہاجا ہے۔ وہری جانب ایک فرمان یہ وار بیٹے اور و بینا وُل کے ایک احتماد کی حیثیت میں دونوں کو اظ سے اس کا ایک فرمان ہی تھا۔ اس کا ایک فرمان ہی تھا۔ اس کا اور ایک انداز میں اس کے ایک فرمان ہی تھا۔ اور ایک انداز میں اور انداز اور ایک انداز میں اور انداز انداز اور انداز اور انداز انداز

پہاری کی جو مالت بونی و ما قابل بیان ہے اس فرا کے اپنے پازؤں میں ایرا اور دفاک کا س فری کیا کہا ہے۔ وہی اس فری کہا ور بالآخر اس او فی جگ ہے گر کراؤ حکا ہوا قربانی کی سیز جو در آئیا۔ اس فر زور زورے سائس ایما شروع کہا ور بالآخر اس او فی جگ ہے گر کراؤ حکا ہوا قربانی کی سیز جو در ہی آئیا۔ اس ہر طرف الیال کی گئی اور لوگ ہے گر وال سے فکل کر مزور میں آگئے ۔ اٹھی پی و یوی کا بچا کھیا جا اس فار آیا اور پنجوا دی میں ایک چلی ہوا وجہ سائظر آیا۔ پہاری تھا جواجے چے کی لاش نے کر جار ہاتھا۔ پی وارس میں رئی بود کی نے ورشاہ سے پوچھا کر ویوں ماں کہاں ہے۔ اس نے کہا ک اب و ایسر سے اوام کے داول میں رئی

\*\*\*

### تبقرون میں سیب

اسلام آبادے آئے ہوئے مہمانوں کو لے کرہم باتی گھل کے گھر پہنچے۔ ان کا گھر کوئیدے زیارت کی طرف جائے ہوئے ان کا گھر کوئیدے زیارت کی طرف جائے ہوئے اور الوں میں خوشی کی اہری دو ڈگئی۔ خرف جائے ہوئے اور کو بلوں سے خوشی کی اہری دو ڈگئی۔ میں مہمانوں کے کھرے میں بنھا دیا تمیا۔ کمرو قالینوں و غالبچوں اور کو بلوں سے جایا تمیا تھا۔ و ہلا دوں کے ساتھ گا کا تنظیم رکھے ہوئے تھے۔ ہم تکیوں کے سہادے ان قالینوں پر جیند گئے ۔ اس علاقے میں زیمی نشست زیادوں ہے۔ ان دولیندی جاتی علاقے میں زیمی نشست زیادوں ہیں۔

مرے لوگوں کے ٹوپ صورت لہائی مہمان ٹوائین کو بہت پہندائے۔ بڑے بڑے بڑے آئے۔ وا دفراک جن پر آئین دھا کوں اور ٹیٹوں سے کشید دکاری کی ہوئی تھی۔ دورزوں کے کناروں پر بھی وی کام تھا۔

اوھرادھری باتیں ہوری تھیں کہ ایک فاتون آئیں۔انھوں نے دستر توان بھیلیا۔ بھر باہر کئیں اور سلوبی مید فی جے قروف بھی کہا جاتا ہے مما تھ لے کرآئیں۔ان کے دوسر سے باتھ شراق لیے تھا۔انھوں نے باری باری سب کے باتھ تو دو دھلوائے۔ یہ بھی مہما توں کی مزمد کرنے کا ایک انداز ہے۔

یہاں کے لوگ ال مو ایٹی بہت مزیز رکھتے ہیں۔ گرمہانوں کی آمہ ہوا ورونہ و کے نہوہ بیا ممکن ہے۔
کچھ دیر بعد وسر خوان پر افواع واقسام کے کھانے بن ویے گئے۔ کوشت، پلائ بھی ، سکے ہوئے آلو، دیگن ،
بہنفر کیہ وہی وہلا وہ اچار چکنی اور لا غری وغیرہ الا غری ایک طرح کا حکک کوشت ہوتا ہے۔ اے بخت سروہوں میں منایا جاتا ہے۔ ویہ کوؤن کر کے اس کی بندیاں قال وی جاتی ہیں، پھر تمک اور جنگ لگا کر کوشت کے

کڑے کرلیے جاتے ہیں۔ انھیں موتی رسی میں یہ وکراور جواوا رکر ول میں رکھ کرسکھایا جاتا ہے۔ اب بدلاندی
ہوراسال استعمال ہوسکتی ہے۔ بیٹا میں مہما توں کے لیے پکائی جاتی ہے۔ ان سب کھا توں کے ساتھ دونی مان
اور چکی چکی چیا تیاں بھی تھیں۔ پینے کے لیے پائی کے علاوہ چکی کی جوہو کھے وی کرویا شروہ سے منائی جاتی
ہواورین کی ہتم جوتی ہے۔

جب تمام کھائے وسرخواں ہے ہوا ہے گئے تو میز بان ''نوش جان'' کر کر کرے سے لگل گئے۔ بہاں ہے روائ عام ہے کرمیز بان کھانا رکھ کر کرے سے لگل جاتا ہے تا کرمہمان بے تکلف ہو کر کھانا کھائے اور میز بان کے ماسئے کی حم کی ججک جسوس نہ کرے۔

مہمان مزے وارکھانے سے لطف اند وزہوئے ۔ کھانے کے بعد سب کے ہاتھ کر ہے ہی جس کالیاق ہد سے دھنوائے گئے ۔ کھانے کے بعد مبز چائے لائی گئ جے یہاں کی زبان جس سلیمانی کتے جی اوراے الا پنی اوروا رجینی ڈال کراور دم وے کر تیار کیا جاتا ہے ۔ جینی کے بجائے معرکی کی ڈئی کے ساتھ پی جاتی ہے۔ جائے کے بعد کھرے باتھ یہانے ہائے کی میرکر وائی گئے۔ و بال اس بائے کتا زوسیوں سے بھی تو اضع کی گئی۔

جم نے والیس کی اجاز مل جائی ہو یا ہی گل مب مجمانوں کے لیے مختف تھا نف نے آئیں۔ جن جن الونگ الله الله بخی اور موتیوں کے بنے ہوئے وار کھیدہ کے جوئے وائیں اللہ بخی اور موتیوں کے بنے ہوئے وار کھیدہ کے جوئے وائی الله بخی اور موتیوں کا کریٹ اور بچھ با وام وفیر واٹائل تھے ۔ انھوں نے اس قد رحمت سے بیاجی میں جی اللہ کے ۔ انھوں نے اس قد رحمت سے بیاجی میں جی میں کی انکاری گھوائش کی ندری ۔

زندرہ یک ہم جس گھر کے مہمان تے، وہ اس علاقے کے باخوں کے سب سے بنا ہے فاخدان کا گھر تھا۔ یہاں دور دور تک سیبوں اور تو با نیوں کے سر سبز با فاحد ہیں۔ ایک زماند تھا کہ سوائے بھر ووں کے اس علاقے میں بچھ نہ ہوتا تھا۔ پھر ووں کے بچھ میں ہیں ایک ندی بہتی تھی ۔ پھر ایک خویب گر مختی تفض نے ہمت سے کام لیا۔ اس نے ایک ایک جبولی مٹی کی بھر کر پھر ووں پر جمائی ۔ بخت محت اور مشتت کے بعد بھول کے خوب صورت باغ اگائے ۔ آئ ان کے پوتے پوتیاں ایک وسیع علاقے میں باغات کے ما لک جی اور یہاں کے امیر ترین اوگوں میں تماری تھیں۔ مگر آئ اس کی اگل تھیں کی اری تھیں۔

اس فریب گرمختی شخص کانام حاتی پایوخان تھا۔ ووپائیز کی تھیلے کاایک عام سافر دتھا۔ اپنارزق حامل کرنے کے لیےا سے بخت محت کرنا ہز تی تھی۔ زند وہروش ہر طرف پھر سی پھر تھے۔ وہ بھی پھر کوٹے کا کام کرنا اور بھی مز دور کی سکا در ذرائع و مورد تا کی بار قاتو ان تک تو بت بھی آجاتی ہا زار میں ہر ٹ مر ٹ میں اور خوبانیاں دیکھ ک اس سکے تی میں بھی آٹا کہ بھی اس کی زبان بھی ان کی لذت کو پھے گرافسوس کر اس سکے باس پھل کر ہوئے سکے سلے بھے ندمو نے اور اس علاقے میں کوئی ایسا کھل وارور شاہ بھی نداتھا کرائی سے پھڑھ ڈاٹھٹا۔

ا کیک روزائ کے دل میں بید خیال آیا کہ وہ کب تک ان خوا ہشوں اور آرزوؤں پر سسکتا ہے گا۔ کیوں ندووخودی سیب کا در شت گائے اورائ کا پیمل کھائے ۔ گر کیے؟ ان پیمر دل پر ٹی مام کی تو کوئی چیز ٹیمن تھی۔ ور شت تو مٹی میں گیا ہے ۔ لیفن ای نے ٹھان ٹی کہ وہان پیمر وال میں در شت اگا کری وم نے گا۔

ا کی روزاس نے اپنامز دوری کا بیشر باتھ میں لیااور پہاڑے دائس میں لیے ہے لگا۔ پھیاویہ ہے اس نے کدائی شروع کی ۔ بخت بحنت کے بعد ایک جیوٹی جرش اس کے باتھ گی اوراس نے ای کوننیمت جانا۔ یہے امر اا ورندی کے قریب پھروں کے ایک وسیح علاقے یہ ایک طرف جا کران پھروں پرشی ڈال دی۔ باتھوں ے اے جمانے کے بعد وہ پھروائس کو وکی طرف یوسوا۔

آ ہت آ ہت آ ہت ای نے ایک بہت بن می رتبے پرشی جمادی ۔ ٹی ماہ کی دن راست کی محت رنگ لائی اورایک خاصابیزا قطعہ ذیمن جم وار روگیا جس پر ہے دے اگائے جا سکتے تھے ۔

پاہِ خان جواں ہمت تھا، مستقل مزائ تھا، بند حوصل تھا اور یہ کا ہے تو جوا توں کا را ونما تھا۔ لوگ اس کی محنت کو و کھور ہے تھے ۔ اس نے اپنی بنائی ہوئی زمین کے گر وہھر جز کر وہا رہنائی اوراس زمین میں جب کے بو دے لگانے شروئ کے ۔ پائی ویے بی کے لیے دی کے اور ہے جھوتی جھوٹی جھوٹی ایال بنا کر وہاں تک لایا اور چند سال کی محنت ہے وہاں ایک اہما تا اور مرمبز بائی کھڑ اکر دیا۔ وہ پرانا بائی آئ سوجود ہے۔ اس بائی کے بیب محنت کا مزاد لیے ہوئے جی مال کی محنت کا مزاد کے جو بی اس کے بیا جو دی ہے صدائد ہے جی ۔ بیسب اپنی لذرہ کے کا تا ہے دنیا جر میں مشہور جی اور آئ جمال کی ای بیر کرر سے تھے۔

#### يروفيسر عتاميت على خان

### درختوں نے کہا

ا گرمیوں کی ایک دوپیر تھی۔ گاؤں کی فضا خاموش تھی۔ ایسے میں ایک بچہ یا تحدیث کیاب لیے اپنے مكان سے أكلا اور قريب كرا يك إلى على إلى تكف ور فت كے فيج بيند كراينا مبتى با دكر في لكا ـ وراستى آئى تو در عن کے تنے سے بیٹ لگائی۔ باٹ میں جاروں طرف در عن کھڑے تنے۔ وہا ہے دل میں سوینے لگا كريدور فت بكي تجيب بيزين مسيح عد شام تك بس آرام س افي جكر كمز عدي بيل -ان كم مقابل میں، میں بہت کام کرتا ہوں ۔ جی اڑی کا کام مکول کا کا، گر کا کام ، فرض سے شام تک کام بی کام ۔ ایمی والبینے کام ی کے بارے ش سوی رہاتھا کہ باغ کی فوشکوا راور طوندی ہوا کے جمو کھول سے اسے نیند آ می۔ ورخت اب بھی اس کے سامنے تھے اس نے دیکھا کروٹنوں نے بولنا شروع کر دیا۔

واجس ورجت کے نیچے لیٹاہوا تھا سب سے میلے اس نے باحث تروع کرتے ہوئے کہا:

"مبرے نضے دوست!اللہ نے جیاں تہیں اور بہت ی تعییں مثلاً ہوا یانی اور دحوب و فیر و مطافر مائی یں وہاں اس نے جمیں بھی تہاری خدمت یر مامور کیا ہے ۔ تم مجھتے ہو کہ ہم جیشے ہوں ی کھڑ سدج ہیں؟ میں ہے کہ ہم اوٹوں ، مکوڑوں اور موٹروں کی طرح میلنے گھرتے ندہما کتے دوئرتے میں لیلن اس کا مطلب میہ بھی جیس کہ ہم لکے اور بیکار ہیں گری کے ہوتم میں جبتم سکول سے کمر آتے ہوتو ہم رائے میں تم یہ سامیہ كرتے إلى الى كيموسم من جب حميس كوئى جائے بنا أيس ملى توسيد مع عادي الرف بھا كمة تے ہو۔

دومر عدردت في بلي كانتيك محيالًا:

" بعض چل آو ہم حمیس ایسے دیتے ہیں کرا یک بارٹر یہ لاؤا ورمیٹوں کھاتے رہو فراب ہونے کا کوئی خطر وی أنيس كيابا دام واخر وت يست وغير وايس ي يل خبس إلى؟"

ایسی دومرا نی بات محتم نیس کر پایا تھا کہ تیسرے نے بولٹا شروع کر دیا:

" تحبیارے کان کے دروازے کو کیاں میزیں مکرسیاں اور دوسری شرورے کی ج یں مثلاً اوزارہ گاڑیاں ، ٹائے بڑک اور شملے وغیر وجس کئزی سے بنائے جاتے ہیں وہ بھی ورفت سے ماسل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آگ جلائے کے لیے حمیس اکٹری اور کوئے کی جائی شرورت ہوتی ہے، وہ بھی در است افراہم کرتے ہیں۔"

تيسرا سانس لين كوركاتوج تي فيولنا شروع كرديا:

"ہم سے تحبیل بے شارفائد سے حاصل ہوتے ہیں۔ بیرین جس سے تم اپنے شاط اتھا تا اور ہند سے مناب ہے شاط اتھا تا اور ہند سے مناب ہور ہے ہوا ور یہ کوند جس سے تم اپنی کا بول میں تو بھورت تصویری چپاتے ہو ہی تی بھی تو تمیس نے تعہیل دی ہیں۔ "

"اوربيكافذ " إنج ل في الله كال كوات كوا كور حات بوع كها-

" یہ بھی تو اکثر ہم بی سے بنتا ہے۔ اگر کاغذ ندیوتو کتا ہیں اور کا بیاں ندیوں۔ کتا ہیں ندیوں تو علم ندیو اور علم ندیوتو انسان اور جانور میں کیافزتی روجائے۔"

اب تصفره خت في بولنا شروع كيا:

" تہباری زندگی اور صحت کا دارو ہدار صاف ہوا ہے ۔ در حت گذری ہوا اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور تہبارے لیے صاف ہوا مہیا کرتے ہیں تا کرتم صحت مند رہو۔ درختوں کی وہدے بارش ہوتی ہے۔ موہم خوشگوا ر دبتا ہے ، ذیمن فو بعدور معد نظر آتی ہے ، پرندے کی درختوں پر بسیرا کرتے ہیں ، یباں تک کہ ہم بیاری میں بھی تہبارا ساتھ فیک کی جوزے کے بیارے کیاوں، پھولوں ، بڑوں ، بڑوں اور چھائی ہے دوا کی فی ہیں۔ جنہیں پی کرتم دوبا رو بھلے چھے ہو جاتے ہو۔

ن حلوم خد ما معد گنوا نے کا یہ سلسلہ کب تک جا دی رہتا کا یک بوڑ ہے درخت نے شفقت ہے گہا:

الم النین ہے اخدا نے جہاں جمیں جہاری خد مت پر مامو دکیا ہے ، وہاں اس نے جہیں گی تو یہ کا دیا ہے

کہ ہم ہے قائد وا خفانے کے لیے تم بھی ہماری کچھ نہ کچھ خدمت اور دیکھ بھائی کرو۔ راہ چلے ہوئے ہماری خہنیاں ناتو ڈوہ ہے نہ فوجو اور کھیل می کھیل ہی زم وہا ذک ہے دول کوزشن ہے نما کھا ڈو۔ نو کی جج وال ہم نہ اس ناتھ ڈوہ ہے تا کھا ڈو۔ نو کی جج وال ہم نہ میں اس ناتھ ناتھ اس ناتھ ڈھن میں ہم پراہے تا م نہ کھو دو۔ جس تکلیف ہم کھیل ہی خیال میں خرم اور تا کو حوث ایا کرو کر کس طرق ایک خوا ساتھ ڈھن میں جو یا جا اور پھراوہ کے بی جو العزم ہو واکس طرق سخت ذین کو چھا ڈکر نگانا ہے اور پھر وہ کیے گئی ہوا کی موری ہوا کی موری ہوا کی طرق سے جہیں جا ہے کہ میں نقصان ہم کھیا نے کہ میں نقصان ہم کھیا نے کہ میں نقصان ہم کھیا نے کے عالے ہم طرق ہماری تقصان ہم کھیا نے کے والوں موری ہوا کی کوشش کرونا کہ ہم ذیا دہ سے نیا دہ سے نہ نے کہ میں نقصان ہم نیا دہ سے نیا دیا ہماری تھا دین جانے کی کوشش کرونا کہ ہم ذیا دہ سے نیا دہ اور دہ سے نیا دہ سے نوا دور کھی جمال کرو۔ ہماری تھا و دین جانے کی کوشش کرونا کہ ہم ذیا دہ سے نیا دہ اور دہ سے نیا دہ کاری تھا دین جانے کی کوشش کرونا کہ ہم ذیا دہ سے نیا دیا دہ سے نیا دہ ناتھ کو کوشش کرونا کر تھیا دیا دہ سے نوا دور کھی تھا دور کو کھیل کرونا کہ نوا دور کھی کو ناتھ کرانے دہ سے نوا دور کھی تھا دور کھی تھا دین جانے کی کوشش کرونا کر تھی تھا دیں دور کھیا تھا دور کھی تھا دین جانے کی کوشش کرونا کر تھی تھا دور کھی تھا دین جانے کر کھیل کرونا کر تھا کہ تھی تھا کہ دور کھیا کہ تھا دور کھی تھا دور کھی تھا کہ دور کھی تھا کہ دور کھی تھا دور کھی تھا دور کھی تھا دین جانے کی کوشش کرونا کر دور تھا دور کھی تھا دور کھیا دور کھی تھا تھا دور کھی تھا

تمبارے کام آئیں اور تمباری آئی میں مدنگار نا ہے ہوں۔'' ایک در خشد نے سیے کو مجمائے ہوئے کہا:

"اور ميني المرسيني المرسيني الموسيني الموام الموالي المي ك خدا كرة الركي رسول الملكية في الما تو ل اور رسيوا أول المربي المربي المربي المسلما لول كر رسيوا أول كالمربي المربي المربي المسلما لول كر والمول كالمربي المربي المربي

اہمی ورفنق کی تفکلوکا بیسلسلہ جاری ہی تھا کر معمر کی افران کی آواز فقا میں گؤی۔ جس سے بچ کی آ واز فقا میں گؤی۔ جس سے بچ کی آ کی کھن گئی اور اس کی آ کو کھلتے ہی آس پاس کھڑے ہوئے سب ور شت نہ جانے کیوں ایک دم فاموش ہو گئے۔

\*\*\*

# نیکی کی تلاش

منے میاں باق فیرے کافی یہ ہے ہوگئے تھے۔ تیسری بتا عت بیس آگئے تھے۔ گرسب انھیں منا کہد کری بلائے تھے۔ آئ جب وہ مکول ہے والیس آئے تھے۔ بکھ پریٹان ہے وکھائی وے دہ تھے۔ اس باعث کا خداز وادوجو بھائی نے لگا لیا تھا۔ سے کوئی بکھ بکھا حماس ہوا کردوجو بھائی ان کی الرف بکھ ڈیا وہ ہی توجہ وے دے تے۔

ائے میں بلکی کی تی کی ساتھ ہائے کی آواز آئی تو دوٹوں نے مزکر ویکھاا درامی کی الرف لیکے۔ان کے یاؤں میں موری آئی تھی اوران سے کھڑا جس برواجا رہاتھا۔

" منے بینے فردیہ تولیہ فرش ہر سے افغاد دہر اوا تھائیں بھی رہا۔" تھر منے میال ٹس سے مس ٹیس ہوئے۔
" میٹا آپ نے ستانیس اس نے فردا فسے سے کہا۔

"ائی منے کو بکو مت کیے بیات بکو پر بیٹان سے جیں" یہ وجو بھائی نے منے کو چا اتے ہوئے کہا۔
" کیوں کیا ہوا جرے ہے کو اس بی تکلیف بھول کر منے کی طرف متوجہ ہو کیں۔

"امی میں نیکی کو ڈھونڈ رہا ہوں" سے نے بری مصوبیت سے کہا ۔ موجو ہمائی فور نبو نے ۔ اوواجہااب مجھ میں آیا وی پرونا مسئلہ ۔ سے میاں نیکی کی تلاش میں میں ۔ اور کوئی ایسا کام کرنا جا جے بیں کران کی میڈم صاحب س کروا ووا و کریں اضمیں شایاش ویں یکر افھیں مؤک پر کوئی اند حلا محد ورٹیش ملاء جس کی انگی چاڑ کر مؤکسیا رکزائے نہ کوئی اور مدفکا طابگار ملا ہوگا۔

ہے آپ کل ی آؤیتارے بھے کرمیڈم جی نے کہا تھا کہ اول ٹولٹی بعد درولٹی اور دوسرے یہ کہ نیک کام اپنے گھرے شرون کرنا جا ہے۔

عضمیاں خاصوش رہے۔ موجو ہو امائی نے ای کومبارا و سے کرکری پر بھایا۔ ای نے سے کو بیاد سے اسپنے قریب کیا اور بتایا کر اس کا مطلب ہے پہلے اپنے گر والوں اور قریبی لوگوں کا خیال کرنا جا ہے اس کے احد دومرون کا چنی غیروں کا۔ اب بیٹیس کا پنے گریش کوئی بنار ہے تو آپ چلے امرکی بنا دکی الاش ش منے میاں مندا شاکر یوں دیکورے نے جیے ان کی تھے تی بارکو بھی نہ آیا ہو۔ سنے تی ابھی ش نے آپ سے کہا تھا کہ کیڑے اشاکر جیے دے دو گرآپ نے میر کیات ٹی ان ٹی کروی۔ آپ نے ویکھا بھی کرمیرے پاؤٹ شن موں آگئے ہے۔ آپ کیڑے اشاکر دے دیتے تو بیشکی کا کام ہوتا۔ 'م ٹی دو کیے'' ہے نے بیشکی سے کہا۔ جسے کہ دیے جول کرائی کی عدار کا کون کی شکل ہے۔

جب تھے بیاں ایسادر کر والوں کائس کام س باتحد بنادیے ہیں آورو نیکی کا کام موتا ہے۔

سے کوائی کی بات کا پھر ہمی اختبار نہ آیا۔ ان کے خیال میں بینی کا کان کرنے کے لیے گھرے نکھا میں بینی کا کان کرنے کے لیے گھرے نکھا میں بینی اور پی تفاا ور بینی سرف فیر اور انجا نے لوگوں سے کی جاتی ہے۔ اپنوں سے ٹیس کے بیش ہے ہیں آپ کو بہمانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جس کا تی جا بہتا ہے بیج ال کو فیجہ سے کر ویتا ہے کہ نینی کا کام کیا کر وہ نیک کام کروالفہ اس کا جر وہ سے کا تحریف بیا تا کہ نیکی کا کام کیا ہے ۔ نینی کاموقع قدم قدم قدم ہے ملا ہے۔ دومروں سے الیمی خر رہ بات کے دومروں سے الیمی خر رہ بات کی ایمی خر کہ ہے۔ را وہلے کوئی نشمان دوشے بٹانا ہی نیکی ہے۔

''ووکیسا می'' منے ہیاں نے دلچیں سے بوجھا۔

وویہ کہ کاوں کے چینکے اگر فرش پر یا رائے میں پڑے ہوں گے تو ایک تو کندگی چینے گی دومرے کسی کا یا دُن پڑا تو پھسل کرگر پڑے گا گرنے والے کے چوٹ لگ کتی ہے۔ اس باسد کا خیال اپنے کمر اور اسکول میں قوشر ور رکھنا جا ہے۔

بالكلى ورست مو جو بھائى نے اى كى تدايت عن نحر ولكا يا اى جان آپ آرام سے جيند جائيں۔ آپ كى جائلى درست مو جو بھائى نے اى كى تدايت عن نحر ولكا يا الى عن نمك دال كر لانا بول بھر آنج و بكر لكا كر يا تا بول بھر آنج و بكر كا كى بىل نمك دول كا يور وول كا يور ور بھر آنج و بكر ميال أو رابو لے كرم يائى نيس چوے والى جك يرا ب برف ركتے كر بي با خدودوں كا يور جو بھائى كو دعا دى ۔ بينے رہو بينا واللہ فوش مركے يہ الله فوش مركى بات تو بيرى بات تو بيا واللہ فوش كا دو الله كو دعا دى ۔ بينے رہو بينا واللہ فوش مركے ۔

ا چھاتو نیک کام کا ٹواب اور دعاتو موجہ بھائی لے گئے ای جان شی سارے میلے کیڑے اسا تھے کر دیتا جوں اور قالیمن پر بھر سے خیار اور کاغذ اٹھا و بتاہوں تا کر آپ کو جھکنا نہ پڑے۔ شابا ش میرا بیارا دیٹا کہی تمرآئے دنیا خوشیاں لیس ۔ ای نے خوش ہوکر شاباش دی۔

#### ڈا کٹر فقیر حسین ساگا

#### راجدرسالو

ایک و فرد کا ذکر ہے کہ ایک ہا و شاہ تھا جس کا مام رہ پر رسالو تھا و گورتوں کو پیند ڈیٹس کرتا تھا اور شاوئی ٹیس

کرتا ہا جتا تھا گار گئی ان کی ماں اس سے گئی رہتی ہیٹا شادی کرلو، بیٹا شاوی کرلوآ خرکار و وراضی ہو گیا اور شاوی

کر نے کے لیے اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ایس کے گر گیا ۔ شادی کی رہم کا ایک صدید تھا کہ آگ کے

گر وساجہ چکرلگانے پڑتے تھا سے چھرا کہتے ہیں جب رہ پر رسالونے ساتواں چکر تمال کیا تواس نے کہا کہ

میر سے پیٹ شی ورو ہور ہا ہے ، ہو سکتا ہے کہ گھوڑ سے پر سوار کی کرنے سے وار ہو جائے ، و والیک گھوڑ سے پر خوا اور چانی چل ان ہو سے اور ہاگئی میں کھڑ سے ہو کے اٹھیں

میر سے پیٹ گوری کو اس نے رہ پر رسالوکوا کیلے آتے ہوئے و کھا ۔ اسے و کھی کر اس نے گانا گانا شروش کر دیا ،

میر سے بیٹے تھی گئی کو اس نے رہ پر رسالوکوا کیلے آتے ہوئے و کھا ۔ اسے و کھی کر اس نے گانا گانا شروش کر دیا ،

میر سے بیٹے تھی گئی اور ہا دائے کو کہاں چھوڑ آتے ہوئے اس نے جواب شرکہا ماں میں اسے اس چکہ چھوڑ کر آیا ہوں جہانی دماری شاوی ہوئی تھی اور قرام لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں۔

اس کے بعد ووایک اور جگہ پر گیا ، جہاں جوئے اڑتے ، وہاں اِ دیٹاوا ٹی رعایا کے ساتھ جیسر کھیلاتھا۔ و واغی خوبصورت بنیوں ہے رقم کرائے اور کھیلنے والوں کی توجہ و دسری طرف میڈ ول کرا ویتی تھیں اوراس طرح بإوشاه بميشه جيت جانا تعاكيون كروبه رسالؤلورتون كويسندنيش كرنا تفاءاس كياتوجه وومري المرف مبذول نہیں ہوئی جس وقت یا دشاہ روہ رسالو کے ساتھ جوا کھیل رہا تھا ؛ ایک پیغامبر آیا اور یا دشاہ ہے کہا کہ حضور مبارک ہوآ ہے کی ساتویں بنی پیدا ہوئی ہے ۔۔ اِ دشاہ نے راہ رسالو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے مبارک اومت دوا ہے میں نے اس کھیل پراٹی زندگی کی بازی نکاوی ہاور وہ جیت رہاہے راہر رسالونے کہا ک جھے تھاری زندگی کی شرور معانیں ہے۔ جھے وہ جن دے دوجو پیدا ہوئی ہے اوشاہ نے ای زنگ کوہ جس کا ہم رانی تھارہ پر رسالوکو ہے دی۔ وواس ملک ہے روا تدہو تمیا اس نے رانی کو یا لئے اوراس کو یو کی بنانے کا فیمل کیا۔اس کے ایک ایسائل بنایا جس میں درواز کے ٹیل تے اس کل کے اندرآ نے اور باہر جانے کا واحد ذراجه ایک سیر حی تھی جورہ پر رسالوا ہے یاس رکھتا تھا۔اس کا متصد بر تھا کا اس کی جونے والی بوجی اس کی ا جا زمند کے بغیر محل ہے باہر نہ جا تھے، رائی جب بن کی ہوئی تو وہ بہت ٹوبھسور مند تھی۔ ایک ون راہیر رسالوا جی یوی کے ساتھ دکار کھیلئے آبیا اس نے رانی کوایک مرد کے کیزے بینائے اور دکتا رگاہ میں بطے گئے ، وہاں رکھ بلگار ہے تے ان دونوں کود کھ کروہ سویے گئے کہ آیا ررانی مردے یا محد ملا ۔انگوں کے مردار نے کہا کہ بید معلوم كركية تي ووان كے يجھے يجھے سے لكا اوروائي نے دائد دمالوے اس بات كي الكارت كي - دائيد رسالونے اپنی تکوہ رنگائی اور بیک کی ناک کاے دی۔ بلکاریز اشرمند وہوا کیوں کیا ک کٹ جانا جبو نے ہونے ک نشانی ہوتی ہے۔ بلک نے اس کا جلہ اس طرح لیا کہ اس نے ایک اورة دی دامہ ہودی کورامہ رسالو کے کل کا را من مناویا، جہاں اس فے بی بوی کونالالگا کر دکھا ہوا ہے۔ جب دائد دسالوا ہے گل سے جا ناتو راہد ہودی رانی ہے ملتے کے لیے وہاں پہنچ جاتا مراہ پر رسالونے کل عن ایک بیٹا اورا یک طوطا بھی رکھے ہوئے تھے۔ بیٹا نے رانی کوکہا کروایہ کو بتا وول کی ۔ رانی نے اے پنجرے سے نکال کراس کا گلا کھینت دیا۔ طوطا بہت المسرود اور داش تھا۔ کیلوناس نے رائی ہے کہا کہ وہ بہت توش ہے کیوں کہ بیٹا بہت پر بیٹان کرتی تھی۔ اس نے رائی ے کیا کر پنجر معلادر واڑ و کھول کر جھے آڑ جانے دواور رانی نے ایسائی کیا۔ طوطا آڑکراس جگہ پہنچا جہاں راہد رسالوشكار كميل رباقيا ساس في راجيد رسالوكوكها كرجب تم جانة موقو ايك آوي تحاري وي كي ياس آنا ہے اوراس نے میری بینا کو ماردیا ہے۔ راہر رسالوقوراً کمر آ گیا۔ رانی نے راہر ہودی کوایک جِنائی میں جہیا دیااور ا ہے ایک طرف رکھ دیا رہ برسالونے رائی کو پچھ مشائی دی اس نے مشائی کھائی اور ہے احتیاطی ہے پچھ راہ یہ

### ڈاکٹرمحسن مکھیانہ

#### مجصمعاف كردو

و التينوں بھپن كے دوست ہے۔ ايك بى شہرا درا يك محط بيں رہتے ہے۔ تھوں پہلے ايك بى ہ اتمرى
مكول بيں ہن حاكرتے ہے بعد بيں جب بائى سكول پنجے تو انھوں نے والدين سے اصرار كر كے ايك بى بائى
مكول بيں داخلہ ليا۔ ذو جيب كے والدين بائى دونوں كے كمر والوں كے حساب سے امير ہے جب كہ انيس كا
تعلق منو سط طبقے سے تھا ليكن أن كاريمن مين بحى سا دوالر ذكا تھا۔ جباں تك واجد كا تعلق تھا تو ان كا مشكل سے
مرا ارابونا تھا ليكن بھى فاقوں كى نو بت نيس آئى تھى۔

پائٹری سکول میں بینوں کی محول مشہور تھی گھرے بینوں کو جو بھی جیب ٹریق ملنا وہ سب ٹل کرٹریق کرتے ہوائی طالب ملم بھی ان کی اس بات کو جائے تھے اور دشک کرتے تھے ہا تی اس نے بھی ای طرح کی محوثیں اور چھ کور نی بینار کی تھی گر جھٹا ان بینوں کا یا دائد تھا وہ کئیں ندان سفا سکولی میں بینوں کی کارکردگی ہوئی اس کے توثی اور چھ کور نی بینار کی تھی گر جھٹا ان بینوں تھا وہ جو بھی سبت پڑ جتا اس بہت جلد یا داوج بالا کرنا تھا۔ انہیں ڈبین سے زیاد وہ جو بھی سبت پڑ جتا اس بہت جلد یا داوج بالا کرنا تھا۔ انہیں ڈبین سے زیاد وہ بیت بارک تھا۔ انہیں ڈبین سے زیاد وہ بیت اس کے تیم زو ہیب سے زیاد وہ بیت بارک تھا کہ کر دو ہیں ہیں کہ ان کے تھا کی اور کہ تھا کہ کر دادیا کر ان کے تھا ہی لیے دو بھی پائی سے کم نہ آتے ہا گئی۔ واجد نہ تا اور کو ان کی کر دادیا کر دادیا کر دادیا کر ان کے تھا ہی لیے دو بھی پائی موز آرہا تھا۔ گوک اس کے تیم دونوں سے کم آیا کر تے تھے۔

دومروں نے نہ نہ آئی گرمان گئے۔ تا ہم سب ٹوٹل شے کا آن سرجی کی ، جائے ہی پی اور ہائی سکول کا فیمل بھی ہو گیا۔ بعد میں سب نے اپنے اپنے کھر ایتا فیملہ بتایا ہے کئی والوں نے احتراض نہ کیا ک المين طوم تفاكرية في ايك دومر ال كالتفريب إلها وريكى كرينون ل كريز عنديل-

چھٹی جماعت میں وی پرانا سلسلہ چلار ہا کے سب ل کر تفریخ کے وقت کوئی نہ کوئی بین فرید کر کھاتے۔ ایم ایس کوریا حساس رہتا تھا کے زو بہب ای مشر کے فنٹہ میں تیجوں سے نیا دہ چیے ڈالٹا ہے۔ اسے شروع می سے بیا ہے ا سے بید ہائے ایسی فنل گئی تھی سائی نے ایک بار جب تیجو ل تفریخ میں ایکنے میکھ کھا رہے تھے تو اولا ' یا رزو ہیب ا ایرا چھی ہائے نیس کرتو بھیشہ سے مشر کرفنڈ میں نیا و ویسے ڈالٹا ہے۔ یم تیجوں اپنی اپنی پیند کی جزیری کوں نالیا کریں۔ ۔۔۔ کیوں واجہ تھا را کیا فیال ہے؟

واجد نے کہا "تمحاری بات تو تھیک ہے ایسائی ہونا جا ہے۔" تب زو ہیب نے کہا" بار کیسی باتیں کرتے ہود میر سناور تمحارے ہیوں کرافر تی تی کیا ہے۔۔۔۔؟

راتون رات امير في كي خوابش فرورهي ايك مرتبهوا كياك أس والي وكان يه جوري بوكل وامريكي ما لك کے ساتھ ساتھ ل کرچ رکو تا اُس کرنا رہا۔ یولیس جب تنتیش کر دی تھی تو واجد یولیس کی دوکرنے میں سب ہے آ مے تمانین پر بولیس انسکام کوئس یہ شک ہوگیا ۔ انھوں نے واحد کودومیا تھے تراکا بہاتو وہان گیا اور رونے لگا کہ جمیع معاف کر دولیکن ما لک نے کہا کہ اس نے جمہ جسے تخص کی جوری کی ہے جس نے اے اپنے بجوں کی طرح رکھا تھا ہی لیے اے حوالات میں بند کروو۔۔۔۔ جب واحد حوالات میں بند ہوا تو تب اے تیوں ووسنوں کا بیار یا وآیا۔ووا ہے آپ میں شرمند وقعالینن اب اسے دوستوں کی مدد کے بغیر کوئی میا روند تعاآس نے کسی سے کہ کر زوریب کوفون کروایا جو دوم سے شیر میں برا افسر لگا ہوا تھا۔ پھر اس نے انیس کوبھی فون کر دا دیا جواس و نت تیکٹری جاا رہا تھا۔ زو بیب کو جب دامید کی اس حرکت کا پیتہ جااتو اُ سے فصد تو بہت آیا تھر اً س نے تھائے دار کوفون کیا کہ بیاس کی جمل خلطی ہے اسے معاف کر دیں اور جمری مناشت بید چھوڑ ویں ۔ اتنی ور میں انیس بھی وہاں بھی جا تھا اس نے دکان کے بالک سے بھی اسے معافی ولوا دی اور تھانے سے رہا کروا كاية ما تعطيري لي إلى وين أس في زويب كي داجد ي إحد كرداني تو ورورو كرموافي ما تخليكا أس نے كہا كرودا ہے كے يہ بہت شرمندوب رزوبيب نے بھي اے معاف كرويا ۔ ايس نے وجي اليكثري کے فتر میں واحد کے لیے کھانا مظوایا اور کیا ک کیا جی اجونا کرآئ زو بیب بھی اس شر میں ہونا تو ہم تیوں چرے استے ہو کر کھا یا کھاتے ۔ کھانے پر کھنگو کے دوران میں ہی اس نے داجد کو اگر ک ک اگر و داس میں اپنی بتك ند كيفة وواسا في فيكرى على على التصكام كے ليے كى مبد سيدالا ديتاہے -بيان كرواجد بلك بلک کے دونے لگا ور پھرانیس کے بینے ہے لگ کے بولا 'بھائی انیس بتم اورزو بیب جھے معالی کردو۔ عربتم وونوں سے حسد کرنے لگ آبیا تھا۔ سکول میں بھی شرار معد میں کرتا تھا اور مام تم دونوں کا لگ جاتا تھا۔ اس حسد نے بھے کن کائیں چوڑا۔ یں اینا وراین فائدان کے لیے بھین کریایا بھے مواف کردو تم دونوں بهدا بقے ہو۔ بہدا علی قرف ہوکہ جمع جمعے تحض کواہے ساتھ دکھا۔۔۔"

افیس نے اے دلاسر دیے ہوئے کہا" یا رواجد کوئی بات نیس مظلمی تو انسان ہے ہوئی جائیاں عظمت تو انسان ہے ہوئی جائیاں عظمت تو اسے تعلیم کرنے میں ہے۔ تمسیس تعلی کا احساس ہو گیا ہے ہی جب ہے۔ " تب انیس نے واجد کی زوجیب سے می فوان پر بات کروائی واس نے بھی واجد کو حوصلہ دیا اور پھر جب اللی عید پر زوجیب کمر آیا تو کہتی باغ کی کہتیں پر تینوں اللہ بینے تھا ور پھر سے ان کے قبیم کوئے رہے تے۔۔۔۔۔

# جإ ند کی لکير

"ابلڈرن ارا سے 1969 میں جب ہم نے کیل ارجانہ برقدم رکھا تھا تو ساری ونیا کی نظری ہم برگی ہوئی تھیں۔ ہم نے جائد گاڑی اور جاند کی سطح سے ان کے لیے مسلسل تساویر ارسال کیں۔ بیٹا رن خ اشانی کا ایک نبایت بردا کا رہا مدتھا۔ میں نے اس لیے تو کہا تھا جاند پر انسان کا چھوٹا ساقدم انسا نبت کا بہت برداقدم ہے۔"

" بی کیفیت میری ہے۔۔۔ شاتو ان اواحد کو اپنی زندگی کا سروایہ جھتا ہوں الیک باط آت تھے میں اوس کے درمیانی سے میں اوس کو مند پھوٹ تک میری ہجو میں تیس میں آئی۔ میں جا اندگی کی تضویر ویکھتا ہوں تو اس کے درمیانی سے میں اوس پھوٹ محسوس کرتا ہوں۔ بیرے دل میں شبہ پیدا ہوا ہے کہ بیدورا از تی تیس ہے بلکہ بہت پر انی ہے۔ لکتا ہے جا خدا پی فرق میں میں گئی میں کہی زندگی میں اس سے شرور او تا ہوگا گر یہ کیے ہو مکتا ہے۔ بیٹیٹا بیمرا و اس مے سابھا تیس ہوگا۔ میں ایشٹا فالما ہوں۔ ا

" ذائن قد ميرا جي بھي جي اس طرف توجه عونا ہے اليلن على نے اس بات پر بھی فورنش کيا۔ يہو ساگھ نے بھی قولین دی قوشان پر مشکل علی ہوجائے۔

الميلاً رن المستان المحالي المعالم المن القام م جين كا الوش اوروي بحد كرا المراق الم م جين كا الوش اوروي بحد كرا المراق الم م جين كا الوشكل إدو تي بوت الوشكل إدو في بوت الوشك المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحال المحالي المحالية المحال

کے ساتھ او اٹھی بھی یہ ی مجت ہے۔ وہ تظلیم یہو سے کو ہماری طرح ہی حذا کا چیم مانے ہیں۔ان کی عزت و

کھریم کرتے ہیں۔ ایا ں مریم کا یہ ااوب کرتے ہیں۔ ہماری تجربگا ہوں میں جو مسلمان سائنس وان اور خلائی
سائنس وان کا م کرتے ہیں ان کا رویہ یہو ہا اور نی نی مریم کے بارے میں بہت اچھا ہے۔ یہ کسی تحصیب کی
بات نہیں میں نے گئی با ران سے بات چیت کے دور ران میں محسوس کیا۔ بعض با تیں جس یا تی نہیں ہوتی او وہ
فور آبتا و بیج ہیں۔

"مسٹر نیل آرمیڈ انگ ! آپ بھافرہائے ہیں ،گر آپ کو یہ بھی او ہونا جا ہے کہ وہ بھی کو کا کو قیمبر تو مانے ہیں دلیکن جاری طرح نین خدا وک کوئیں مانے ۔وویسو ٹ کوخدا کا بند واؤ تشکیم کرتے ہیں الیکن اس کا بیٹا قرار دینے سے تختی سے الکا دکرتے ہیں ۔جمیں ان سے متاثر ہونے کی زیاد وہ روزے ٹیک ہے۔"

" النال المذرن! الى كوئى بالت فين ب--- عراس وقت جوسلا مين وروش ب، اس كاكيا كياجائ ؟ بعر مال جمين اس سنة كاحل جا بي جبال ب بعي عاش كرايز ب كرما جا بي-"

" بان مسائل اید و موا جا ہے۔۔ میں تلاش کروں گا۔ اگر کسی ہے جمیں بے چھٹا پر الو شرور ہے چھیں کے۔ اب تو کافی ویر بھی ہوگئ ہے۔۔ میں چال ہوں۔ میر سے چند دوستوں کو کمر آنا ہے۔۔۔ بجر طاقات ہوگی۔۔۔ گذبانی گذبائی۔"

ایلڈرن آواب چاای آباب ہیں کوں ا۔۔۔اس بارے میں کوک اور رسائل ہو دولوں۔ان
سب سائنسی رسائل واخبارات میں آؤ وی تصویر تھیں ہوئی ہے۔ ہم تو وہاں مرف ظلباز کی میٹیت ہے کئے
سے دوسر اللہ ماہر این تو یقینا اس بات ہے تھیں کردہ ہوں گے۔ دوی رسالوں میں آو امادے چاند ہے
فیات ہیلے کی تصویروں میں بھی یہ بات ہو کی واضح دکھائی و حدی ہے۔ہم جب چاند ہے گئے تو تھے واس

اچما چاہ ۔۔۔ وہ رسالہ اف کردیکی ہوں۔ آبا۔۔ اس شراق اپالو 15 کے بارے ش طواحہ شائع کی اسے بہت توب ۔۔۔ میرے لیے فاصاد کیپ رے کا۔ کمال ہے ، بہت مز سے کی باتی ہوئی ہیں۔ اس کا تو ایک ایک سند توب ۔۔ میر اسے کے فاصاد کیپ رے کا۔ کمال ہے ، بہت مز سے کی باتی ہوئی ہیں۔ اس کا تو ایک ایک سند تو رہ سے کے مدیو کو اس کا تو ایک ایک ایک سند تو رہ سے کہ اور تبال کے انفاظ کھے ہوئے ہیں۔ مہارک باور بی جا ہے ہوئے ہیں۔ ایک مہارک باور بی جا تا ہو گئے ہوئے ہیں۔ ایک کون کی دبتائی ہیں۔ میں خود جود کھ آبا

ہوں۔ او۔ یا دا آیا۔ یس بھی جاند ہری رہنے لگاہوں۔ یہ اسے دوست ملک سودی اور دیاں کے دوست ملک سودی اور دیاں کے دوست ملک سودی اور دیاں کے دوسرے مرب ملکوں کی زیان اور ایس ہے۔ بہت خوب ۔ اس کے پیچھوا گریزی میں اس کا ترجہ بھی لکھا ہوا ۔ ہے۔ اس کا مطلب ہے: ' ایک زمین کو خلائی جاندگا والے کا زی اینڈ رہے سے سلام۔'' یہ پیخات او ایا لو 15 کے خلایا دوں کا ہے جوانھوں نے جاندے دین ہے جاتھا۔

فیرا کے دیکتا ہوں۔ کیا کی اکھا ہے؟۔۔۔ یہ مغیقہ تم ہوگیا ہے آ کے باوں۔۔ ہیں؟۔۔ایہ کر کر۔۔ بینی مرب اوراڑ۔۔ کیا؟ جس تصویر پر ہیں تیران و پر بیٹان ہوں، اس کے بارے ہیں دوسرے سائنس وان ہی جمیش کررہ ہیں۔ تیں ۔تو میرا شک نحیک تعاداس بات نے دوسروں کو بھی تیرت میں والی دیا ہے۔ کہا یہ مرب دراڑے۔۔۔ بیا مرک ویہ سے دیا گیا ہے؟ میں بیدیا تھی کسی سے فرور پھول گا۔۔۔ مگر کیوں نہ پہلے میں مزید ہی کی ایک منا سب خیال ہے۔

جھے ای وقت کسی کتب فانے میں جانا جا ہے۔۔ کون کی لائبریری منا مب ہوسکتی ہے۔۔ جھے اس وفت کسی مسلمان لائبریری میں چانا ہوگا۔ان کی کتابوں ہے استفادہ کرنا جا ہے کون کر جسے مسلمان آباد جیں۔ افھیں اس مام کی ویہ شرور طوم ہوگی۔ فوش قسمتی ہے ہماری کا لوٹی ہے چھوئی دوراہ مسلمانوں ک ایک عمدہ لائبریری ہے۔۔۔ یہ رسال بھی ساتھوی لے چانابوں۔

ای وقت چانا جا ہے۔۔۔ گاڑی کی باہر کھڑی ہے۔۔ چلو بھٹی نئل جمہر کے قیدی: کوئی کیا باوکر سے کا رسمتا ایک جانا ہا ہوں کہ تھوڑی دیر بعد ایک مرا اول کو بنا نا چلوں کے تھوڑی دیر بعد آنے کی کوشش کروں گا۔۔۔۔ تا تو کھانا کھا لیجے گا۔۔۔

یکم! یم زرا ایک کام کے لیے کمرے اہر جار باہوں۔ در ہو گُیاتو کھانا کھا نیجے۔۔۔ گذبائی۔۔۔ الحد سالان

يور الكرت مدر آن جمي كول في مجونكا وية والتحقيق بالعدم طوم موجائ مدر المستحق بالعدم طوم موجائ مدر المنطق المراسية

تا ریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا ووفرشہ جو یہوئ کے پاس بھی اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتا تھا۔ جب مسلما نوں کے پیغیر کے پاس آنے لگاتو مقالی لوگوں نے ان کی بہت تنافشت کی تھی بیوٹ کی بھی تو لوگوں نے مخالفت کی تنی ۔ جب مسلمانوں کے پیغیر کے ساتھیوں کو تنافین نے بہت تنک کیاتو ان میں پھی بھرے کرکے اس وقت کے بیدائی عمران قا اس کا اصل ام قاسم بین ایج تھا کہ مسلمان دوست نے متائی تھی ۔ نیمائی مسلمان دوست نے متائی تھی ۔ نیمائی مسلمان دوست نے بیدائی عمران قا اس کا اصل ام قاسم بن ایج قا اس نے بید با کی بیش گونیوں کے مطابق مسلمانوں کی بینی بیدو کی ۔ مکہ والوں نے فیر طور پر جا کہ جیشہ جرت کرنے دالے مسلمانوں کو مزاویے کی سلمارٹی کی بیگر نیا ہے۔ نیما ۔ نیمائی بیمائی میں بیائی بیمائی ب

ا کیداورجک میں نے پر حافقا کر بھوٹ نے اپنے بعد آنے والے خدا کے آخری تغیر کی نظانیاں بتائے ہوئے افر ایل:

"بے شک وہ تھارے ذیا نے میں نیآ نے گا بلکہ تھارے کی یہ سول کے بعد ، جس وفت کر جبری انجیل برل کردی جائے گی اور قریب قریب تی موس کی نہ پائے جائیں گے۔ اس وفت اللہ ونیا پر رتم کر ہے گا، پس والے اس رسول کو بھیجے گا، جس کے مریر سفید ایر کا ایک گڑا دیا کر ہے گا۔ اس کو اللہ کا ایک ہر گزیم وہندہ وہ کھیائے گا وروش اے دنیا پر ظاہر کر ہے گا اور وور سول ہد کا روال پر یوز گڑا ہے کہ ساتھ آئے گا اور دنول کی بچ جا کو دنیا ہے گا وروش اس کے اس کا اعلان ہوگا اور اللہ کی بیا داراللہ کی بیا تھا ہے گا اور میں اس بات کوراز کی طرح کھٹا ہوئے ، کول کرای کے قریبے اس کا اعلان ہوگا اور اللہ کی بیا آئی کی جائے گی اور جبری میائی ظاہر ہوگی۔"

آف ۔۔۔ یم کن باتوں یم محوثیا ۔۔ نیم ۔۔ الا ہمری کا گیٹ سامنے ہے۔۔ پارٹگ یم گاڑی کھڑی کر کے اخر جاتا ہوں۔۔ نیمک ہے۔۔ گرسا سنے ہے ایک اور دوست آ رہا ہے۔۔ بہت انجا ہوا۔۔۔ ہوا۔ قبل ہے۔۔ گرسا سنے ہے ایک اور دوست آ رہا ہے۔۔ بہت انجا ہوا۔۔۔ ہوا۔ قبل ہے۔ آ تی یہاں کیے آنا ہوا۔۔۔ ہوا۔۔۔ کی تا اس کے آنا ہوا۔۔۔ ہم سائنس کے لوگ۔۔ سیج بات کی تلاش میں جہاں جہاں جاتا ہے ۔ بلا تھی ہے کے

جائے ہیں۔ ایک بات و من میں مسئلہ ٹی ہوئی تھی ، موجا اس لائبر میری ہے تی کوئی فائد وافھالیا جائے۔'' '' مناسب ہے۔۔ آ ہے ہوآ کیں عمل آو وائیس جا رہا تھا۔۔۔ آ ہے ہے ٹیمر کسی وفت طلا قات ہوگ ۔۔ میں ذرا جلدی میں ہوں ٹیل بار!۔۔۔جلدی مجم تفصیلی طلاقات ہوگی۔۔او کے!''

------

بھی ایہ دوست بھی ہے گئے۔۔۔ اخرہ ال کر التبریری کے انہاں کو تا اس کرتا ہوں۔۔ حمری الو یہاں کی آبادی ہے۔ وہ ایک الاکا آبا یہاں کی آبادی ہیں۔۔ کس سے بوج یہ لینے یس کیا حری ہے۔ دہ ایک الاکا آبا ہے۔۔۔ بیاں بھی آبادی ہیں کیا حری ہے۔ دہ ایک الاکا آبا ہے۔۔۔ بیان میں امیر بانی فر ماکر جھے التبریرین کا کمرہ بنا دیں۔۔ ویل ا۔۔۔ آب ای برآ مدے کے کوئے تک چلے جا کیں۔ وہاں سے داکین طرف اور جانے دائی لفت ہے۔ چھی مزل پر جاکر آنہ جاکر آنہ جاکہ انہوں کی طرف کو آگیں گے قوبا کس طرف تیمرا کر والا تبریرین کا اس سے دہائیں۔ وہاں ای طرق کے دا مدے یس ای طرف کو آگیں گے قوبا کس طرف تیمرا کر والا تبریرین کا ہے۔۔۔ تھیک ہوا

-----

بہت فوب ہمنی الا برے ی تو بہت جدید انداز کی لگ ری ہے۔ کنایں ہی یقینا کا رآ مداور جدید علم کے مطابق می ل جا کی گی۔۔۔۔۔ آند و قرحتم ہوا۔۔ و ورش لفت ۔۔۔ لفت ینچی آری۔۔۔ لوالفت بھی کی۔۔۔ ہم تو گئی۔۔ اب جلدی سے اس میں داخل ہوا چا ہے۔۔۔ کمال ہے۔۔۔ لفت ہی کی پیز سے چلے والی۔۔۔ ہم تو مسلما توں کو جموی طور پر فیر تر تی یافت شیال کرتے ہیں۔ ہیں۔۔۔ چندا کی لوگ جو امارے ہاں آگئے ہیں، وی جدید تہذیب سے واقف ہوتے ہیں۔۔ فی ایو تھی منزل آگئے ہے۔ اس او کے فی تا یا تھا کہ یا کی طرف

تيمرا كمر وقو يك ب- ما شقباليه برسمو جوازكى بالايمريرين صاحب كابع جمنا مناسب دب كامه - - -"سورى ش! كيامسرً لا بمريرين موجود جن؟ كيا شراك سلاقات كا وقت عاصل كرسكنا بول؟" مد آب كانام؟" مده

"مرانام مراتل ہے۔۔۔

" ببتر \_ ين البي يو تدكم بولانا آن بول \_ آب تريف ركمي" \_ \_

"ميلو! \_\_\_\_ بيلو! \_\_\_\_ لين! مر! \_\_\_ كونى مرشر نبل آب سلاقا حدكما جاسح بين \_"

'' او کے ۔۔۔ افسی افراد کی ۔۔۔ لیکن افسی بنا دیں کرم رے پاس دفت بہت کم ہے۔'' '' سر! آپ طاقات کر سکتے ہیں لیکن گئے وفت کے لیے'' ۔۔۔ '' کوئی بات نہیں ۔۔۔ بس جھے گئے رسائی کام ہے۔''

-----

"آئے۔۔۔ مسٹر نیل!آپ کو جھے۔۔ جھیے۔۔ جھیے۔۔ بھینا کسی کیا ہے ورت ہوگی۔"
"تی بال ۔۔۔ آپ کا خواز ہوا الک سے ہے۔ میں دراصل ایک سائنس دان ہوں اور آپ تو جانے ی
میں کرسائنس دان کو حقیقت مطوم کرنے کے لیے جہاں بھی جانا ج ے دہ چاہ جاتا ہے۔"

"آپ ہے فی کرین کی ٹوٹی ہوئی ۔۔ آپ آوین ہے دلیسپ آ دی ہیں، علم دوست اور علم کے مثلاثی ہی، اللہ اللہ ہے مثلاثی ہی، اللہ وقت کیا خد مت کرسکتا ہوں۔۔۔"

" بھرے پاس جا ندے ال فی کی تصویر یں ایک دکھائی وہی جی کروہ پی زندگی جی جی جی ایک وہ اللہ اللہ علی وہ اللہ علی اللہ علی

''مسٹر نیل آ ہے بھر بیاں دکھیں۔۔ میں اللہ کے تعمل ہے ۔ اور پھویتا دُن گا۔ کیا بیل بھی جیں اور جوظم ہم تک محلوظ حالت میں پہنچا ہے۔ اس ہے بھی آ گا وکرنے کی کوشش کروں گا۔''

"واو \_\_\_ على آب كا يهد عركز اردول كا-"

"افتكريا مسائل آپ نے جوسوال دریافت كیا ہے ، اس كے بارے شاقعد يہ ہے كہ ادارے بيا تعديہ ہے كہ ادارے بيارے أي تعر بیارے أي معرف المرافظ الله كي راحة كم كلافرول نے كہا كہ آئ آ بات بنا ہے ہي او نے كا الدولا و بيجينا كہ ام آپ برايمان الاس كي راحة كا وقت تعاليا في آسان برا في بوري آب وتا ہے چنك رہا تعاليا الله كي مرارك كا اشاره كيا تو جاند درميان ہے أو الله كر دوكارول على بحث كيا۔ ايك كارا والحي المرف والله كي الله الله الله كار الله كار الله كار الله كار الله كار الله كار الله كي الله كار الله كي الله كار الله كار

"مرا لا تبريرين الياس كا ثبوت كى كتاب على موجود ب الركتاب آب ي بركزيد و تي ال

#### كروفت كى جولو شكر كزار بول كا -"

" مستر النبر مرین اکیا والد کے دوکان ول میں مستم النبیائی نے اپنی زندگی کے دوران میں جوکام سرا تجام دیے یا جو

الم است کے ساتھ ہوں کے ساتھ کی مستم الوں نے انھیں ترف پہ ترف لکورلیا۔ یہ یا تیں حدیث کہلاتی ہیں۔
حدیثوں کی مستم کیا جی آت ہی ہمارے یا ہی موجود ہیں۔ حدیثوں کی دو کتابوں تے بناری اور سی مسلم میں بیقصہ

الاری تنصیل کے ساتھ موجود ہے ۔ اس کے علاوہ کی اور حدیث کی کتابوں میں تھی اس کا آئر کر دھیاں کیا تھیا ۔ "

الاسمار الاہر میرین اکیا جاند کے دوکان وں میں تقیم کا تحق کی ایم شخصیت نے بھی دیکھا۔"

" بی بان \_ مسئر نیل! کے کے کافروں کے ملا وہ آپ کافٹے کے ساتھیوں میں سے حضر من کی احضر مند این مسعود الحضر مند مداینہ " بعضر مند این الم " بعضر مند این الم اس اور منظر مند الس و فیرو نے اپنی آ محصول سے بید واقعہ و یکھا۔ "

"مسارلا بری ین ! آ ہے کا بہت شکر یہ لیکن اگر زحمت بناوتو میر سا یک دومز بے موالات کے جواب منابعت فریادیں ۔"

"مسٹرنٹل! آپٹر مائے مجھے صاحب علم ہونے کا دُویْ اَو تبین الیک مسلمان کی حیثیت ہے جو جوابا سدیس دے سکوں گاہ ف وردوں گا۔ ورند کوئی ف وری کتا ہے تناووں گایا کسی بڑے الی علم کے پاس آپ کولے کرچلوں گا۔"

" تھینک ہے۔۔۔من الا ہمریرین اجب الل مکدنے جاند کا فوٹنا ویکھا تو یقینا کے کے باہر کے لوگوں نے مجل پر اللہ میں ا مجل پر نظار وکیا ہوگا۔کوئی ایسادا تھنا کرمیر سادل کی تمثی ہو تھے۔"

" تی ہاں ۔۔۔ پہلنے کفار مکرنے کہا کہ بیابو کوئ کے بینے کا جادو ہے۔ مکد کے باہرے جو مسافر آئے اور انھوں نے بھی جاند ووکل سے دیکھنے کا جموعت ویا تو ان کے مند بند ہو گئے۔ اعتر اس کرنے کے قاتال بھی تہ رہے۔ یہاں ایک موال اور پیدا ہوتا ہے کہ ماری و نیار تو بیادا تعذّ خریس آیا ہوگا۔

مسار نیل است آپ فودسائنس دان اور فوش سے ماہر فلکیا ہے ہیں۔ آپ جائے ہیں کوچا ندایک وات مسار نیل استے ہیں کہ جا ندایک وات میں ساری و نیا پر تو ویکھا نیمیں جا سکتا ہیں وفد موسم ایر آلود ہوتا ہے یا اولیٹے بہاڈوں کی وہد ہے بھی جا نداخل نیمیں آ سکتا ہے کا وقت الیا ہے علاقے جا نداخل نیمیں آ سکتا ہے کہ اور تا ایس میں یہ واقعات بھی میٹے ہیں کہ جب یہ بچرہ ہوا تو اس وقت الیا یا کے علاقے ہمت وسٹان پرایک ہمت ودار کے تمام جو تھیوں م

## اندهيرون كى فتكست

گذائو ہے اندھر اچاروں جانب اتی تیزی سے پیلے لگا کا مران جمود داور مقوان کی جو ہیں ہائوئیں ارباقیا۔ تی وہ اور ارتبوان کی جو ہیں ہائوئیں ارباقیا۔ تی وہ دوست پی ہینے وہ تی کی افر ف سے دریا کے پائی سے زہین کے گناہ کورہ کے کے منصوب پر جملی تجرب کے لیے تھوڑی دریا ہے تھوڑی دریا ہے تھے۔ تجرب کے لیے تھوڑی دریا ہے تھوڑی دریا ہے تھے ہوئے دریا ہے تھے ہوئے دریا ہے تھے ہوئے اور اور کیر سے باول موری اور کیر سے باول موری کو چی آئی تھوٹی میں لے چھے تھے۔ تینوں کے لیے یہ منظر بہت می تو ہو موری اور دل فریب تھا۔ ایک این کی فاجی آئی تی ان کی طرف آئی ہوئی تھی کر انھی اسپینٹر یہ سے گئے دیتے ہوئے جم کریاں کے دیوان کی دائی تھی کو تھی کر انھی اسپینٹر یک سے با تکا ہوا نظر آئیا۔ جہ دائے جھڑ بکریاں کے دیوان کی دائی دیا۔ ایک جو کہ دیوان کو تیزی سے با تکا ہوا نظر آئیا۔ جہ دائے تینوں وہ متوں کے دیوان کو تیزی سے با تکا ہوا نظر آئیا۔ جہ دائے تینوں وہ متوں کے دیوان کو تیزی سے با تکا ہوا نظر آئیا۔ جہ دائے تینوں وہ متوں کے دیوان کو تیزی سے با تکا ہوا نظر آئیا۔ جہ دائے تینوں وہ متوں کے دیوان کو تیزی سے با تکا ہوا نظر آئیا۔ جہ دائے تینوں کو دینوں کو کا دوان کے تو سے صورت منظر جی کو ہے دیکھاتو اس نے جاتا کر کہا:

الم بھی اور ای وقت کسی محفوظ جگہ ہلے جاؤ۔ آتان پر تیزی سے پھیلتے ہوئے ممرے اور سیاہ بادل خطر الکے طوفان کی آمر کا بیاد سے دیں۔"

محمود نے اس کے جواب میں کہا!''تھا دے خیال میں طوفان با دوباراں کے متعلق تمعاری رائے درست خیس ہے ۔اگر معمولی بارش آبھی گئ آو کسی درخت کے نیچے بنا و لے لیس کے اوراگر واقعی تیز بارش آگئی آو اپنا شمکانہ عنادونا کہ بارش سے بچاؤ کے لیے تمعار نے تھائے پر تینی جا کیں گے۔'' چروا ہے نے بھا گئے کی رفتار کم کرتے ہوئے کہا: میری بات مان اوا درایتا سامان افعا کرم سے ساتھ

ہے آؤ داگر چر بھی میری بات کا بیتین نہیں آ رہاتو جب پٹی آ کھوں ہے اوفان با دوبا راں کھر یہ آئے دکیے

ہی تو چرجنو ہے کی طرف جینز بھر یوں کا با ڈھ ہے۔ اس با ڈے کے ساتھوں پھر دوں سے عناہوا ایک مکان ہے

مجس میں اسپ ماں با ہے دہمی اور بھائی کے ساتھ دیتا ہوں ، دہاں ہے آما ، ہما داخر یب فائد آ ہے اوگوں کے

الے محفوظ بنا وگا وٹا بت ہوگا۔

"مد ہوں سے نسل درنسل جمیز بریاں چرانے والے چرواہ بھی کتے قد امت پرتد اور دقیا لوں بوت چرانے والے جرواہ بھی کتے قد امت پرتد اور دقیا لوں بوت چرانے جی کر دوائی ہوئے کر حوائی ہافت ہو جاتے ہیں۔ ابھی جس می محکر موسمیات نے ٹی وی ک فشر یات جس اعلان کیا تھا کہ ید و دو دن ش موسم صاف رہ کا اور بارش کا کوئی ا مکان فیش ہو ای لیے تو جم ای لیے تو جم ای نے تھی تھی منصو بے پر کام کرنے کے لیے آئ یہاں۔۔۔۔۔ "کامران نے ابھی اتنا تی کہا تھا کہ مورث میں جا تھے اور اس کے ماتھ جا دول جا نب تا دی چھا گئی۔

" میرے خیال میں تندو تیز ہوا ہے با دل آ کے لکل جائیں کے اور سورٹ کی چکتی ہوئی روٹنی ایک بار پھر جا رسو پھیل جائے گی اس لیے .... مجمود کی باعث جاری تھی کے سوسلا دھار بارش شروع ہوگئی ہم ہے تا رکی میں اوراضا فر بو تمیا۔

تھوڑی در پہلے جروا ہے کا قراق اڑانے والے جنوبی دوست اس اچا تک طوفان اور ان سے فوف نور کے ۔ اُن کی مجھ میں کہ فرش کے اور اس سے فوف نور کے ۔ اُن کی مجھ میں مجھ میں کہ فیش آر ہا تھا کہ اس مشکل صورت حال میں کیا کریں ۔ سوسلا دھارہا رش کے ساتھ طوفانی ہوا اس قد رتیز تھی کہ اُن کواور اُن کے سامان کو اُزالے جائے گی۔ اس لیے تیجو ال دوست اپنے سامان کے ساتھ در قت کے سناتھ جت کر دیٹھ گئے ۔

طوفان با دوباراں کی شدھ میں اضافہ ہوتا جارہاتھا۔ در شت کی شاخوں کے ساتھا ہے تا ہی جگولے لیے اللے نظا تھا۔ اس کے ساتھا ہے تا ہی جگولے لیے لیے نگا تھا۔ ایسے نگ رہا تھا کہ در شت بڑ ول سمیت اکم ٹرکر گئٹ دور جاگر سے گا۔ ایسے میں کا مران خوف زدہ البح میں کہنے نگا تھا۔ ایسے میں کا مران خوف زدہ البح میں کہنے نگا نے میں کہنے نگا اور میں کہنے تھا تھر وس کر دیں، جومشکل اور مصیبت کے وقت بڑھی جاتی ہے۔ اس طرح اللہ تھا ٹی میں مشکل سے نجا ہے دے دے دے گا۔ "

کامران نے جیسے تی بات ممل کی ، تینوں دوستوں کے مصیبت اور مشکل وقت ش پڑھی جانے والی بھٹی میں آئی اور نیو گی دعا کی بات کے دالی بھٹی میں آئی اور نیو گی دعا کی یا مسلم جاری میں آئی اور دکرنے گے۔ دعا کول کا سلسلم جاری میں کر گے اور اور میں کی آئے گی۔ تینوں دوستوں نے جمت کرکے بارش سے شرابورا ور

بھوے ہوئے سامان کو تی کرنا شروع کردیا، ای دوران میں میں رضوان نے پوچھا:''ا ب آپ کے کیا ارادے ہیں؟''

"طوفان با دوبا را ل مل کی فرورہوئی ہے، لیکن میہ طوم نیس کہ بارش کا سلسلہ کب تک جاری دہے۔ اس لیے تھلے آ سان کے بیٹے چینکے کیڑ دل کے ساتھ زیا دودیر تک رکانیس جا سکتا۔" کامران نے کیا۔ "پھر کیاہونا جا ہے؟" محمود نے جیجا۔

"طوفان إدوبارال عن والمهلج واب فهميل بهال عضوظ جديد تعلل موف كامثوره وإلقا ادرائي بال آخر فان إدوبارال عن والمهلج واب في بها الدرائي بال آخر كي يش كل بال المنظر المن بال المنظرة الم

" ہم نے طوفان ہا دو ہاراں سے پہلے جروا ہے کی پُر خلوص چیش کش تھر انی تھنی۔ اب سس مند سے اس کے ہاں بنا وابیا جا جیں گے۔ "محمو دنے شیال طاہر کیا۔

"شرم اور تجاب کی کیابات ہے۔ سیانے کہتے جی ک ورای شرمزدگی اور سارے وفت کا آرام ،اس لیے مناسب میں ہے کہ چروا ہے کے بال بناہ لے فی جائے۔" رضوان فریر زورا خدا تریس کیا۔

جروالا، بھیز کر ہوں کی جمرائی ہوئی آوازشی کریا ہر نکلاق آے یا رش میں بھیکتے ہوئے بنوں ووسٹ نظر اسٹے ۔ چروالے ، بھیز کر ہوں کہتے تی چھروں ہوں ہے جنہ ہوئے اپنے ۔ کان کا درواز ایکول کرا ندر کرے میں آئے ۔ چروا ہے ۔ فیان کا درواز ایکول کرا ندر کرے میں آئے کی دوست دی ۔ کمرے میں کوان کو گا ساگرم تھا۔ کا مران ، محمود اور خوان کے کہڑ ہے۔ کری طرح کے بھیا و بچنے ہے۔ اس لیے دوان کو جلدا زجلد تبدیل کرنا جا ہے ہے۔ تھے۔ اس لیے دوان کو جلدا زجلد تبدیل کرنا جا ہے ہے۔ تھے۔ اس لیے دوان کو جلدا زجلد تبدیل کرنا جا ہے ہے۔ تبین دوستوں کے سامان والے بیک واٹر پروف کیڑے ہے۔ کے بندی دوستوں کے سامان والے بیک واٹر پروف کیڑے ہے۔ کے بندی دوستوں کے سامان والے بیک واٹر پروف کیڑے ہے۔ کے بندی دوستوں کے سامان والے بیک واٹر پروف کیڑے ہے۔

چرواہا اُن کی حرے چھونا تھا۔ اُس کے کیڑے اگر چرسادہ تضایفن وشع قطع سے آلما تھا کہ عام جروا ہوں کی طرح اُن پڑھ تھیں ہے۔ کامران نے اُڑ کے سے کہا ۔'' اب جب کہ ہم رات اور کے لیے آپ کے ہاں زیروئی کے مہمان بن کئے ہیں آو آئیں میں تھا رف بھی ہو جانا جا ہے۔''

"کیوں نیس !" اور کے نے بید کہ کر بتانا شروع کیا: "پہاڑ کے داس میں دریا کے کتارے اس پھروں کے بیٹے وال میں کی اس کے بیٹے ہوئے گئر میں اپنے مال با ہا اور بہن بھائی کے ساتھ دہتا ہوں ۔ بھرانا م شارے ۔ بھرے بیڑے ہوائی کا نام صبارے ۔ بہن کا نام فاطمہ ہے وہ ہم دوٹوں سے چھوٹی اور چھ ساملا سائی کی ہے ۔ بھر سے ابو کا نام اظہارا تھر ہے ۔ وہ سنا شار نے ابھی ا تنامی کہا تھا کہ کرے کا درواز و کھلا اور ایک صباحب اسلام علیم ، کہتے ہوئے اندروائل ہوئے۔

کامران جمودا در رضوان ولینکم السلام کتے ہوئے جنائی ہے اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ شار کے راونے اُن ے گرم جوٹی ہے ہاتھ ملایا اور فود کی ان کے ساتھ اٹھیٹھی کے قریب چند گئے۔

افنہار صاحب نے ان سے پوچھا: "طوفان با دوبارال على و وال طرف کیے نگل آئے۔"ای کے بوایک اور ہے میں جمود نے بتانا شروع کیا" جمیں اپنی بو غور تی جا نب سے فائل استخان میں کا میا بی سے لیے ایک پر وجیکت تھل کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم یہاں سے دو کلو پہٹر کے فاصلے پر واقع محکم جنگلات کے دیسے باؤی میں گر شرد دات پہلے تھے۔ تین دن تیا م کے دوران میں پہلے دوزائی میں گیا رو ہے، آپ کے کمر سے بکھ فاصلے پر دریا کے کنار ہے ہم نے اپنے بیک رکھ می جے کہ آسان پر شال کی جانب سے کالی گونا انتخ نظر کر اس کے دوران میں جے کہ آسان پر شال کی جانب سے کالی گونا انتخ نظر سے لفت ا خروز ہور ہے جے کہ آپ کا جیا تا رہیم کر بول کے دیوز کے ساتھ کر دار ان کی جانب کے دیوز کے ساتھ کر ان ان رہیم کر بول کے دیوز کے ساتھ کر دار ان کی سے ایک کر باراں کی مورے افتیا رکر جانے گی اس لیے فورا میاں سے نگل جا کیں۔ اس کے ساتھ می اس نے اپنے بال بنا ہو دیے کر موجم کا کہ بی گرمون کی گھٹا کہ ان کا ذاتی از ایا اورو ہیں جیٹے کر موجم کا کی جی کشر بھی کے۔ ہم نے تا رکو جائل اور گوار جر وا با تھے ہوئے اس کا خراتی از ایا اورو ہیں جیٹے کر موجم کا کی جی کئی گھٹا کر ان ان کی کی ایم نے تا رکو جائل اور گوار جر وا با تھے ہوئے اس کا خراتی از ایا اورو ہیں جیٹے کر موجم کا کی جی کئی گھٹا کی کا خراتی از ایا اورو ہیں جیٹے کر موجم کا کی جیٹی کشر بھی کی ہے ہم نے تا رکو جائل اور گوار جر وا با تھے ہوئے اس کا خراتی از ایا اورو ہیں جیٹے کر موجم کا

نظار وکرنے گئے۔ تھوڑی دیر میں کائی گھٹائے سورٹ کواچی آغوش میں لے لیاتو جا روں جانب گفپ اندھرا جہا گیا۔ اس کے ساتھ بی تیز ہوا اورشد یہ بارش کی سورٹ میں طوفان با دوبا راں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جس سے پریٹان ہوکر ہم نے بالا فرآپ کے بال بنا و لینٹا فیصلہ کیا۔''

محود نے جیے بی بات کھل کی واقعیار صاحب نے تمریخ کوکوں سے دکتی ہوئی اٹھیٹھی کے قریب سے انستے ہوئے کیا:'' میں آپ اوگوں کے لیے گھر میں کھانے کا انتظام کروا تا ہوں۔ آپ اوگ ٹارا حمد کے ساتھ کپ شپ ڈکا ئیں ، بلکہ میارا تھ کوئٹی بھیجا ہوں۔

ا ظبارها حب کے جانے کے تھوڑی در یعد صباراحد السلام علیم! کرتا ہوا کرے یں داخل ہوا۔ اس نے جو ں مہمان تو جوا توں سے گرم جوٹی سے مصافی کیا اور ٹا راحد کے قریب می جیٹے گیا۔ چند کھے فاموشی کے بعد رضوان نے کفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا: " ٹارمیاں! آپ کو بھیڑ کریاں چرائے ہوئے کنوا رساج والم محسوس کیا الیکن اے تقریب جیٹے کہ کی کھے محسوس ہورہا ہے گائی اور انے میں دہتے ہوئے کی آپ دونوں بھائی تعلیم سے تا تا جوڑے ہوئے جی آپ کیا مراست ہے؟"

" آپ کا خیال درست ہے۔ میں نویں جماعت، جب کہ صبار بھائی دسویں جماعت کا کورٹی گمرے الجان سے پڑھد ہے جیں"۔ شاراحمد نے جواب دیا۔

" آپاوگ شہرے ذور اس دیرائے میں کیوں رور ہے ہیں۔ اس کی کیاویہ ہے؟ " کامران نے سوالی کیا۔
" اس سوالی کا جواب زیادو بہتر انداز میں اباجان می دے سکتے ہیں ، اس لیے آپ اُن می ہے
پوچیں" ۔ مبارا حمد نے گفتگو میں صد لیتے ہوئے کہا: چکس اس سوالی کا جواب آپ کے اباجان ہے ہوئے لیل
گے الیان قارمیاں یو ق بٹا کا کر تمسیں یہ کس طرح بتا چل کیا کہ طوفان بادو باراں آنے والا ہے؟" محمود نے بچھا۔
یو چھا۔

"انبان کے مقابلے یں جانور کمی بھی ہم کے قطرے کی اواندان سے بہت پہلے محسوں کر لیتے ہیں اس کے کمی بھی متو تھے خطرے کے موقع پر وہ بے چین و بہتر اربو جاتے ہیں۔ یں جب بھیز بحریاں کے رہوئے کہ ماتھ آپ سے کر رد باتھا تو بھیز بحریاں کے چلے کی رفار بھت سے تیز تھی ۔اس لیے کہ وہ متو تع طوقان با دوباراں کے خطرے کی وہ سے جلدا زجادا سے باز سے تک ہنچنا جا بی تھی ۔ " فارا تھ نے تنظیم کے جاب دانے ماران سے خطرے کی دیں ہے جاب دانے ماران سے خطرے کی دیا ہے کہ ہنچنا جا بھی تھی ۔ " فارا تھ نے تنظیم کے جواب دیا ۔

میاں! بھیر بحریاں چانے کاسلسلہ آپ نے کب سے شروع کردکھاہ؟" کامران نے طوم کیا۔

" جب با جان نے بہاں آباد ہونے کا فیسلہ کیا تو گزرا دفات کے لیے بھیڑ بھریاں یا لئے اوراس کان کے میکنی جانب مبزیاں آباد ہو نے کا فیسلہ کیا تو گزرا دفات کے لیے بھیڑ بھریاں یا گئیں، جو دفت کے ساتھ یو متی ہوئی ریوڈ کی شکل افتیار کر گئی ہیں۔ کان کے تھیلی جانب مبزیاں آگائے کی ذمہ داری مبار بھائی نے لیے جو نے سے تعلقہ ذکت ہے مبزیاں آگائے کا سلسلہ اب خاصاد میچ ہوج کا بینڈ نے اورا تھے نے تایا۔

\_\_\_\_

کھانا کھانے کے بعد تنج کی دوست کوٹوں وائی انگیٹی کے اور قریب ہوگئے، کول کہ کہر کے باہر چلنے والی تیز ہر فائی بوا، دروا ڈے کے بورا ٹول میں سے اقد روافل ہوکر کرے کے باحول کومر وکرنے کی کوشش کر رہی تھی تھوڑی دیر میں فیجار احمد کمرے میں وافل ہوئے ، افھوں نے فاراحمد سے کہا کہ انگیٹی کوگرم رکھنے کے لیما ندر سے اور کو نئے لے آکے سے کئے بعد افھوں نے تیزوں دوستوں کے احمرا در ہم کر کو چھوڈ کر اس کے لیما ندر سے اور کو نئے لے آکے سے کئے بعد افھوں نے تیزوں دوستوں کے احمرا در ہم کر کو چھوڈ کر اس ویرائے میں دہائش فیٹیا رکرنے پرائی داستان یول شروع کی: "سرماسد آئے میں الی بائی بات ہے، جب میں افکار جنگل مد کے صوبائی بیڈ کوارڈ میں ڈائر یائی کے طور پر کام کیا تھا۔۔۔۔۔" اظہار احمد صاحب نے ابھی انہائی کہا تھا کہ کو وجہ دو دور گے ڈ منگ میں دیکھ کر ایقین آؤ کیل آئے گئی ہو سکتے ہیں۔"

"با چھا ہوا کہ آپ نے میری داستان کے آغازی میں شک وہیے کا اظہار کر دیا اس لیے جھے اپنی داستان سنانے کی کوئی شرورے نیس استان سنانے کی کوئی شرورے نیس الدر شوان دونوں نے محمود کو تیز نظروں سے محمود تے ہوئے اظہارا حمرصا حب سے التجا بھر سے لیج میں کہا: "بچا جان! محمود کے کہنے کا مطلب یہ نیس تھا کہ آپ بھی جھک جنگلات میں ڈائز یو بھی رہے بلکراس جنگل بیا بان میں آپ نے بوخر زوندگی افتیا رکر رکھا ہے۔ اس پر جمود نے برسے کا اظہار کیا ہے کہ ڈائر یک جمدے کے بوخر زوندگی افتیا رکر رکھا ہے۔ اس پر جمود نے برسے کا اظہار کیا ہے کہ ڈائر یک جمدے کے بوخر نوندگی افتیا رکر رکھا ہے۔ اس پرجمود نے جرب کا اظہار کیا ہے کہ ڈائر یک جمدے کا مراکا مرکز کا مرکز کی افتیا رکر رکھا ہے۔ اس پرجمود نے جرب کا اظہار کیا ہے کہ ڈائر یک بھی بنا ہے مہدے کا مرکز کا مرکز کی افتیا رکر رکھا ہے۔ اس پرجمود نے جرب کا اظہار کیا ہے کہ ڈائر کیا جو کہ دائر کیا ہے کہ ڈائر کیا ہے کہ ڈائر کیا ہے کہ ڈائر کیا ہے کہ ڈائر کی افتیا رکو کر کیا ہو گا گا ہو گا ہو گا کہ کا دائر کیا ہے کہ ڈائر کیا ہو کہ کا دوئر کی دوئر کی افتیا رکو کر کیا ہو کہ کا دوئر کی دوئر کی دوئر کی افتیا رکھا ہے۔ اس پرجمود کے کیا ہو کہ کی دوئر کیا کہ دوئر کی د

کامران اور رضوان کی وضاحت کے بعد اظہار احمد صاحب بی واستان کا سلسلہ دویا روشرو ت کرتے ہوئے کے استان کا سلسلہ دویا روشروت کرتے ہوئے گئے۔ '' میں بتارہا تھا کہ محکہ جنگل مدے معربانی بیڈ کو اوٹر میں ڈائر یکٹر کے مبدے پر کام کررہا تھا۔ مبد و چھتا ہوا تھا۔ میری مشکل ورآ زمائش بھی اتی میں بری تھی۔۔۔۔''

ا ظیار احمد مدا حب کی بات جاری تھی کر کامران نے آلیے ہوئے لیج بیل کیا: "دکسی بھی مرکاری تھے میں ڈائز لیکٹر مداحیان آو بیش کرتے ہیں ۔ فتر کیا ستھال کے علاوہ انھیں ذاتی استعمال کے لیے بھی گاڑی لئی ے۔ بہت بڑا بنگ اور او کروں کی اور تا مرفون ان کے کے بیچے ہوتی ہے۔"

"و واوگ جورزق طال کے مقابلے علی رزق جرام کے لیے رشوت اور کیسٹن کو قد ایو آ مدن بناتے ہیں،

قر ہر سب بکھ وی ہوتا ہے، جس کا فقت کامران نے کھنچاہے۔۔۔۔۔ اظہارا حدصا حب سلسلہ کشتگو جاری

رکھے ہوئے کہنے گئے: جوافسر رزق طال پر یعین رکھے ہیں۔ سرکاری روپی، چے کوآفرت کی جواب دی

کے احداس کے تحت ملک وقوم کی عمانت بھتے ہیں۔ وہ کسی بھی سرکاری تھے میں ڈائر یکٹر کے مہدے پرکام

کرتے ہوئے مہنگائی کاس دور میں مشکل ہے اپنے اوراپے گھر والوں کے دوزم و کے افراجات پورے

کرتے ہیں۔ اللہ تقائی کا حکم ہے کر جر افعاتی ہی ایسے می افسر دل میں سے تھا۔۔۔۔ "اظہارا حمد صاحب

کرتے ہیں۔ اللہ تقائی کا حکم ہے کر جر افعاتی ہی ایسے می افسر دل میں سے تھا۔۔۔۔ "اظہارا حمد صاحب

الی بینے کے لیے ذرائر کے اور دوبار و کہنے گئے:

"میں بٹار ہاتھا کہ عبدہ جھٹا ہوتا ہے، آن اکش بھی اتی ہی ہوئی ہے۔ بہرے تھے کا سربراہ عظف منصوبوں میں کمیشن کے ام پر تھنکید ارواں سے الا کھوں روپے ہیننے کے چکر میں تھا۔ لیکن اس کے راسے کی سب سے بین کی رکاوٹ میں تھا۔ کیوں کہ تھے کے تمام مائی امور کی کیئر نس جیرے و تخطوں سے ہوئی تھی۔ میں ایسے بالیاتی منصوبوں پر و تخط کرنے سے انکا دکر وہا تھا، جن کے متعلق بھے شک ہوتا تھا کہ ان میں مائی بد منوانی کی گئی ہے۔ تھے کے سربراہ نے بھے کئی ہا راسے وفتر میں بلا کر بہت لا کی و نے اور کئی میز بائی دکھائے کا اگر تم صرف وو تین بالیاتی منصوبوں پر و تخط کر دوق تم ونوں میں لاکھ بھی بن جانا میں مائی کے اور اس کے اور کروٹر تی کو اگر تم صرف وو تین دائیاتی منصوبوں پر و تخط کر دوق تم ونوں میں لاکھ بھی بن جانا میں مائی کے اور اس کے اور کروٹر کی دوئر کے دائی میں وہ تو دیموار ہو جانے گی۔

کی دفتہ شیطان نے جھے درغلایا کرا تاہدا السر ہوئے کے با وجود کمر والوں کے ساتھ تھی زشی کی زندگی گڑا رہے ہو۔ دو تین بالیاتی منسوبوں پر دشخط کرنے ہے تھا داکیا جائے گا۔ اُلٹا دائوں دامت لا کھ چی بن جاؤ کے ۔ لیکن دوسر ہے کی لیمخیر جھے ملا مت کرتا اور بیا حساس دلاتا ہے کراس جند روز وزندگی کے بعد جب قبر میں جاؤ گئے تی جن میں جاؤ گئے تی جن میں جاؤ گئے ہے۔ یہ خیال جب قبر میں جاؤ گئے تی جن میں جاؤ گئے ہے۔ یہ خیال اور والت وزیر لیے سانپ بن کر قیا مت تک ڈے دہیں گے۔ یہ خیال آئے تی جن اللہ تھائی ہے تا بت قدی کی دعا کرتا اور مالیاتی منصوبوں پر یا جائز طریقے ہے دہ تھا کرنے ہے۔ انگار کر دیتا۔

تھے کے مریرا ونے محسوں کیا کہ جب تک میں اس تھے میں ڈائر یکٹر مانیات کے طور پر موجود ہوں ، اُس کی دال نہیں گل سمی ۔ اُس لیے اس نے دفتر میں اپنے جمعو االسروں کے ساتھول کرا کے ضار ماک منصوبہ علاقے ۔۔۔۔'' انگہارا جد صاحب کی بات جاری تھی کہ رخوان نے جنس کے مارے جلدی ہے ہو جھا:''وہ

خطرة ك منصوب كيا تعا؟ "

"عن وہی بتائے لگاہوں اس لیے خاموثی ہے بنجے جا کی ۔۔۔۔اظہاراحد صاحب گفتگو کا سلسلہ
جاری رکھے ہوئے کہنے گئے: ایک روز علی معمولی کے مطابق وفتر پہنچا تو ہم ہے کر ہے کہ اغرراور
باہر پولیس موجودتی ۔ پولیس کو دیکہ کر عیں ابھی تیران اور پر بٹان ہورہا تھا کہ انسیکٹر پولیس نے ہمر ہے ہاتھوں
میں جھکڑی لگا دی۔ میں نے اس بات پر سخت احتجات کیا تو انھوں نے بتایا کہمر کی ایمز کی دراز ہے رشوت کے
میں جھکڑی لگا دی۔ میں نے اس بات پر سخت احتجات کیا تو انھوں نے بتایا کہمر کی ایمز کی دراز ہے رشوت کے
میں اس کی میز کی دراز میں خود میں نئان زرونوٹ رکھ کراور پھر خود می ان فونوں کو یہ آمد کر کے کسی ہے گنا وافر دکو
رشوت کے افرام میں گرفار کر ایا جائے۔

انسپکٹر پولیس کے پاس میر ہے ہی سوال کا کوئی جواب ٹیس تھا۔لیکن آس نے جی کے باوجودامرا رکیا کر پولیس کے افل کا روں نے میر ہے میز کی درازے رشوعہ کے نشان زو دیچا میں ہزارروپ مالیت کے نوٹ لینے میں لیے جیں۔

پرلیس کی بیرساری کار وائی و کچے کرمیر ہے لیے انداز ولگانا پکو مشکل نیس تھا کہ بیرسب پکھ تھے کے سربراہ نے کروایا ہے۔ کیوں کہ میں اُس کی جو مؤوانیوں اور مائی بے ضا بطکیوں کے رائے میں سب سے بردی رکاوٹ تھا۔ جھے تھوڑی ویر میں حوالا معد پہنچا دیا تمیا۔ گئے روز پولیس نے عدا است سے استدعا کر کے جھے سنٹ اُلی نیل میں ختائی کرویا میر سے کمروالوں کواس وات بیت چاا جب میں قیدی کی حیثیت سے جیل کی سلاخوں کے جیجے جا

کمروالوں نے میری ہے آتای تا ہت کرنے کے لیے ذوریا دی جانے والے ایک وکیل کی خدمات حاصل کیں۔ اس کے مقالیے میں میرے تھے کے سریراونے بہت بھادی فیس سے سب سے مقلے وکیل کی خدمات حاصل کیں۔ اس کے علاوہ جس عدالت میں میرے خلاف مقدمہ دری کروایا آبیا تھا۔ اس عدالت کرنے کے مقلق عام تا رہمی تھا کہ وورو یے جیسے کی چک ہے متاثر ہوکر بھیلے کرتا ہے۔

عدالت میں میرے کیس کے حوالے سے تعنی رکی کاروائی ہوئی اورعدالت نے جمعے پائی سال آید باسشت کی سزاسنادی۔ میں کیوں کر اعلی تعلیم یا خو اوراعلی سرکاری عبد سے پر فائز رہاتھا۔ اس لیے میر سے
وکیل کی درخواست پر مشتت کی سزاختم کر کے جیال کی بی کلاس میں بھیج دیا گیا اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اظہارا حرصاحب
کی دردیم کی داستان جاری تھی کرمود نے ہو چھا: " پہنا جان ! آپ کے گھر والوں نے مقالی عدالت کے تھے کے

فيعل كفال اعلى عدالت ص اللي دار كي ي "...

"جمرا فی گفتگو کے آغاز ش بنا چاہوں کے حکومت کے تنق فکھوں میں یہ ہے ہے بنا ہے مہدے ہے فائز افسر مہنگائی کے دور میں درق طال کی جباد پر مہنے بھر کی تخو او پر مشکل ہے اپنے گھر کے افرا جات چلاسکا ہے ۔ بہر کی ویر تنگی کے دور میں مرق طال کی جباد پر مہنے بھر کی تخو او پر مشکل ہے اپنے دکیل کے ذریعے مقامی میر التی کے گھر والوں کے لیے بید کمن جس افائر کے میں اواکر کے کسی ایافے دکیل کے ذریعے مقامی عدالت کے فیلے کے خلاف التی عدالت میں ایل کر کئیں۔ اس لیے بائی سال جبل کی سلاخوں کے جیجے بند رہنا میرا مقدر بن کیا ۔ " افلیا دا حمد صاحب نے بنایا۔

"جنال جائے كابعد آپ كر والوں يركياكر رى؟" رضوال في سوال كيا-

"مير \_ ينبل مي جاتے بي گروالوں \_ يركاري ربائش كا و فاق كروائي في شير ميں اوا كو في قربي حريا والوں ي مركاري ربائش كا و فاق كروائي في شير ميں اوا واكوں في جورہ وكر مريا ور شيخ وارٹيل تفاكر مشكل وقت ميں گروا في ان كے بال مرجم النے النے النوں في جانب زراقت بستى ميں دو كروں كا جہونا ساء كان كرائے ہے في كرز قركى كے دان كرائے ميل كا مران في ہوئا النا كا النا كرائے ہے ہے كرز قركى كے دان كرائے ميل كا مران في ہوئا النا كي ساتھ النا كرائے ہے النے بارئ كلى كرائوں كا جوان كرائے ہوئا النا كرائے ہے اللہ بارئ تي بارئ كلى كرائوں كے بارئ تو بارئ كا مران نے بارئ تعليم كا كيا بنا؟"

" آپ نے ایک سوال میں کئی سوال ہی جو لیے جیں۔ میں ان سب کابا رک باری جواب دوں گا۔۔۔۔"

یہ کہتے ہوئے افغیارا حمرصا حب بتائے گے:" ہمارا کمران میاں ہوی کے علاوہ دوجینے ن اور ایک بینی پر مشمل افعا۔ جین سے سکول کی ابتدائی جماعتوں کے طالب علم تھے۔ شہرے باہر زیر تھیں بی میں ایسی کوئی سکول موجود نیس انسان کے دیا۔"

موجود نیس تفا۔ اس لیے بچوں کی والدہ نے شیخوں کو گھری تیں بڑ حانا شرو می کردیا۔"

"كمر كالراجات كي يور عادت تفا" رخوان في جماء

سال تک کمریلوا خراجات کی گاڑی جیسے تیسے چلتی رہی۔' اظہاراحمد صاحب امنی کی باتوں کو یا وکرتے ہوئے افسر و دہو گئے ۔

" آپ کے یا آپ کی بوی کے دیئے واراور عزیز واقارب ال شیر علی ندی ، ملک ووسر سے علاقوں علی آر میں اندی ، ملک ووسر عمراقور سے بول مے ۔ انھوں نے آپ کی مبائی کے سلے کوشش اور کھر والوں کے افراجات اور سے کرنے کے لئے میں بدو کھوں ندکی ؟ "رضوان نے بع جما۔

پورے فاندان کی شہادت کے بعد دنیا علی ہم دونوں کا کوئی قرحی رشہ دارٹین رہا تھا۔ جواس مشکل
دانت علی ہمارے مردل پر ہاتھ رکھتا۔ والٹن کیپ علی ایک بود والورسد، جوابے تمام اس بر ہاتھ رکھتا۔ والٹن کیپ علیات کی اجازت سے ہم دونوں کو گود لے لیا۔ اس امر ہان
کی قربانی دے کریا کتان کیٹی تھی۔ اس نے کیپ نہادت کی اجازت سے ہم دونوں کو گود لے لیا۔ اس امر ہان
مورسد، جس نے مال میں کرچیس پالا ہو ساء اور لکھا یا پر حملاء اس نے اپنی زندگی کے آخری دنوں علی ہم دونوں کو
شادی کے بندھن عمل باغدہ دیا۔ اس کے بچھ می ماہ بعد ہماری سربو ٹی مال جس کیا تھوڑ کراس دنیا ہے ہمیشہ
سے لیے جنی گئی۔ ''ا ظہار احمد صاحب نے آکھوں عمل ہوتیوں کی طربی چیکتے آنسوکس کو دومال سے ہو تیجے
ہوئے جانب دیا۔

" پچا جان ! مجے بہت افسوس ہے کہ آپ ہے ایسا سوال ہو چید بیٹا، جس کے جواب نے آپ کود کی کرویا ہے۔ اس کے لیے میں معانی جا بتا ہوں " رضوان نے افسوس ہم ہے۔ لیج میں کہا۔ " میں وہ ہے کہ .... اظہارا حمصا حب نے افسر وہ فضا کوئٹم کرنے کے لیے گفتگوکا ووبا رہ آ فا ذکرتے ہوئے بتانا شروع کیا: گرے جان ہیں شروع کے بتانا شروع کیا: گرے جان میں شروع کے بتانا شروع کیا: گرے جان میں شروع کے بتانا شروع کیا: گرے مشکل گزرے اس کے بعد ساری صورت حال کواللہ تعالی کی جانب ہے آ ڈ ماکش کھتے ہوئے مالات ہے جمود کرنے کا فیمل کیا ۔ جن کی بی کائی کے قید ہوں کو اخبارات اور کہاوں کے مطالع کی اجازت ہوتی ہوتے ک

جنل میں ساراون فارٹ گزارا بہت مشکل کام تفاراس کے میں نے وقت گزار نے کے لیے لائیری کا رخ کیا۔ وہاں باول اورا فسانوں کے علاوہ ویٹی کتابیں بھی موجود تھیں۔ میں نے سب سے پہلے ترجے والے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہر روز نجر کی نماز کے بعد ترجے والے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کرتا تو وفت گزرنے کا چیدی نہ چال ۔ زیر کی میں پہلی مرتبرا ترازہ ہوا کرتر آن مجید واقعی زندگی گزار نے کے لیے تمل ضابطہ دیاست ہے۔''

'' پتیا جان ! کیا آپ بتا کس مے کرآپ لوگ شیر کے پر دونق ماحول کوچھوڑ کراس جنگل بیا بان میں کیوں آگئے جیں؟'' محمود نے یو جما۔

"میں نے جیل کی سلا عول کے بیچھا کی فیصل کیا۔ وہ فیصلہ بیاقا کہ وہ ماحول اور معاشرہ جہاں ایمان وا رکی سے کام کرنے والوں کا صله اور بدلہ جیل ہوا ور اس کے مقالے میں بیا بیمان اور رشوعہ لینے والوں کو یو چھنے والا کوئی نہ ہوتو گارشم کی ذندگی سے بید جھل بیابان زیادہ احجاج ۔"

"پہنا جان اگر آپ ...." کامران نے ایکی اتائی کہا تھا کہ اظہار احمر صاحب ہوئے:" باتوں ہی اتوں میں ہے کہ یہ ہوئے اظہار احمد صاحب کے ساتھوان کے دونوں بینے میا راحمد اور تا راحمد الحے اور دوسرے کرے میں جلے گئے ۔

<sup>&</sup>quot; كامران! ايك روزتم بتاريج في كرتمهار ب أبو كل جنگلات على بهندين ب المر في او ي يس. كيا دوا ظهارا حرصا حب كى بي تمناعى نابت كر كرافيكى دوباره كل جنگلات على بحال نبش كروا يكت ؟" "محود في اظهارا حرصا حب كے دومرے كرے عمل جائے كى او چھا۔

و بهمود اہتم نے بہت الم اللہ اللہ والل بے على الى وقت أو كيموبا كل أون برسارى مورت مال سے آگاہ

کرتا ہوں میکن ہے والی پوزیشن جی ہوں کرا ظہارا حرصا حب کوان کے دہدے ہے ہوال کروال کیں۔ یہ کہ کرکا مران نے فون پر آلا سے رابطہ کیا اور سب سے پہلے اللہ نے اپنے اور ووٹوں دوستوں کے تعلق بتایا کہ وہ اللہ وقت کہاں موجود ہیں۔ اس کے بعد اس نے اظہا را حرصا حب کے متعلق ساری المورت حال سے آگاہ کیا۔
کامران کے لئو نے اُس سے پہاڑوں کے واس میں دریا کے کنارے اظہا را حرصا حب کے گر تک کارہ اللہ بیا والدی میں کھو گئے ۔ اس سے پہاڑوں بند کر دیا۔ رات خاصی ہیت چکی تھی ، اس لیے تینوں ووست جلدی خیری وادی میں کھو گئے۔

کا مران بھو واور رضوان محری بیندسوئے ہوئے تنے کہ اظہارا حد معاحب کی آواز کرے جس کوئی:

" بھتی ! کب تک سوتے رہو کے نماز کمر کا وقت ہو گیا ہے ، آؤل کر نمازا واکرتے جیں۔ تیزی جلدی ہے اٹے ا ا فضو کیا اور سب نے ل کر نمازا اواکی نماز کے بعد تیزی و وست پھر پستر دیں جس کھس کئے تھوڑی دیر جس مبار احمداور نہ راحمیا شتا لے آئے ۔ وستر ٹوان پر ماشتہ تجایا جار با تھا کہ ظہارا حمد صاحب بھی السلام علیکم کہتے ہوئے کمرے جس واقل ہوئے۔

المنظام المنظ

انظیارا حمرصا حب نے رہ ہے و کی رہ بے کے انتہادا کی گاڑی پرآنے والے صاحب کے ساتھ ککہ جنگاند کی دوید ی گاڑیاں بھی مو جود تھے۔ کا مران ، آگے بود ھا کرا ہے تھ ہے لیٹ گیا۔ اظہارا حمرصا حب کے چہر ہے پرا بھی تک تیر مد کے آثار موجود نے ۔ انھوں نے کا مران کے آؤ ہے با تحدالما اور انھی اندرآنے کی چہر ہے پرا بھی تک جر میں کہا مران کے اور نے توثی ہے تول کرلیا۔ اظہارا حمرصا حب کی بحد ش پر کوشش آربا تھا کہ جب کی جو تھے کی دوید ی گاڑیوں کے ساتھ کوئن صاحب بغیراطان شان کے بال آئے جی ۔ اس ہے جب کی تحقیل کی اور بیٹ سے میں جب دول ہے بیال آئے جیں۔ کا مران کے اور بیٹ کی تو بیٹ کی دول ہے کی جائی تی جی ۔ کا مران کے اور بیٹ کی تو بیٹ کی جور کی بیٹ کی وال سے آپ کی جائی تی جی بیٹ کی اور بیٹ کی تو بیٹ کی جور کی بیٹ کوئی ہے گائی تی تھا ہے۔ "

کامران کے تو نے ایک کہاتھا کہ اٹھیا را جو صاحب بین کر تیجرا کے کاب پھر کوئی معیرت آنے والی ہے۔

کامران کے تو وہ فلیا را جرصاحب کے چیر سے کارا اے کود کھے بغیر کہ رہے تے: زرقی ہے نور تی کامران کے ایس کی کرنے کے بعد بھی ایک تھیں کے حصول کے لیے سفالر شپ ل آئیا۔ ورون ملک اعلی تھیں کی ساتھ وہ بال کے سخیل کے ساتھ وہ بال کہ ساتھ وہ بال کے ساتھ وہ بال کے ساتھ وہ بال کے ساتھ وہ بال کے مارتھ وہ بال کی ساتھ وہ بال کہ ایک تھیں کے حصول کے لیے میں اپنے یہ کی تھیں کے ساتھ وہ بال کے مارتھ وہ بال کے مارتھ وہ بال کے مارتھ وہ بال کی مارتھ وہ بال کی مارتھ وہ بال کے ایک میں اپنے یہ کی ایس کے ساتھ وہ بال کے ایک میں ایک کی مارا جو تو ہوں کے اور فلی کی بات کی جا تھی میں ایک کارا داوا اور کر بات کی بات کی میں ایک کی بات کی میں ایک کارا داوا اور کر بات کی بات کی گئیں کے اور ایمان دار لوگوں کو بات دارا نور میں اور بات کی بات کی میں ایک کئی سال جمالہ کے کہ شریف کار بات کی میں اور بات کی ساتھ کی جنگلات کی میں ایک اشرا کھیا را جو صاحب ہوئے تے ، جوائی کا از درگر م ہے۔ بھی وہ تے تھی بوئے دور یہ اور ایمان کرکئی کے بیان کھے کے دشوں فی وہ براہ کی ایمان اور ایمان اور ایمان اور ایمان اور ایمان کرکئی کئی سال پہلے تھے جوائی کی ایمان کی بے ایمان کرکئی سال کے لیمان کرد ہو ایمان کی ایمان کرد کی سال کی لیمان کی بات کی دکاوں کی جوئی افران کی بات کی دکاوں کی حقول کے دشوں کا جوزا افرام لگا کر آن کو با پی سال کے لیمان کرد ہوئی گھرا ہوئی افران کی باتی کی دکاوں کو جوئی دورائی سے دکو ایمان کرد کے کہ دورائی کرد ہوئی افران کو با پی گھرا دیا ۔

'''لینن عمرانی واپس شرخیل جانا جا بیا۔خاص طور پر آس تھے عمرانی کی شرک جا کا کا جس اوار ۔۔۔ کیمریراہ رئے میری انا منت و دیا انت کا جلہ ہائی سال شکل کی سزا کی صورت میں دیا۔'' اظہاراتھ معنا حب نے وواد کے ساجے میں جواب دیا۔۔

" بھی آپ کوتھوڑی دیر پہلے بناچکاہوں کہ تھے کے جس مریماہ نے آپ کے ساتھ ڈیاد تی کی تھی۔ اُس کو اپنے کیے کا جدار مل آبا ہے۔ اس لیے آپ واپس جلیں۔ جھے آپ جیسے دیا نت دار افسر کی ضرورت ہے۔'' کامران کے آبا۔

" شہر کے نفرق ں اور عد اوقوں سے بھر ہے احول کے مقابلے بھی یہاں پہاڑ کے واس میں وریا کے
کنارے ، خود کو فطرت کے قریب ترجموں کرتا ہوں۔ شہری زندگی کی منافقت وریا کاری کے مقابلے بھی یہاں
جاروں جانب پُرسکون ماحول ہے۔ میں اس کو چھوڈ کرشیر کے گذرے ماحول بھی وا بھی تیں جانا جا بتا۔" اظہار
احرصا حب نے ایک بار پھرا نکار کرتے ہوئے کہا۔

"بدورست ہے کہ آپ کو ماضی میں اپنی وفتر کی ذمہ داریاں اما نت ودیا نت کے ساتھ انجام و بینے کے الیے تدم تدم پر رکاونوں اور مشکلات کا سامنا کرما پڑا لیکن آئ آپ کو بیر کی موجودگی میں تھکے ہے رشوت اور برخوانی کے اندھیر وال کو فکست دینے کا موقع مل رہا ہے تو اس مرسلے پر آپ کا اٹکار کم جمتی اور برز دلی کا جُوس میں کرے گا۔"

کامران کے آبو کی ہے بات من کرا ظہار احمد صاحب گبری موری علی دوب کئے ۔ پٹی زندگی کے ہے شار
خیمی سال امانت وویا نقراری کے ساتھ محکہ جنگلات کے لیے وقت کرنے کے باو جود واوارے کے سربراوک
جانب سے جدویا تی کے جمو نے الزام کی وہ سے پائی سال کے لیے جو ی بچوں سے دور جیل کی کال کو خری کا
ایک ایک دن ان کی نظر وال کے ساتے گوم آبیا ، لیکن انھوں نے ملک وقوم کے لیے اپنا سب پھو قربان اور
نچھاور کرنے کے احساس اور جذبے کے ساتھ فیصل کن لیج علی کہا: "اگر بھے کوآب جیسا نیک ، پُرمز م اور
جو اُحد مند سربراول آبیا ہے تو پھر علی کھٹ تھالی کی تا نید والس سے کے سیادے آب کا دست و بازون کر
رشورے اور براول آبیا ہے تو پھر علی کھٹ تھالی کی تا نید والس سے کے سیادے آب کا دست و بازون کر

ب خفى سب كى زبان سے سيا تقيار تكل ان شاماللہ غاط غاط

#### محمعلی جیراغ

### شيطان كى أنگلي

جن بابائے شیطان سے دوئی بی ای لیے کی تھی کہ وہ شیطان سے بچھ باتی سکھ سکھ سکھے۔ ہوتا ہوں کہ دونوں دونوں کے دونوں دونوں کے دونوں دونو

شیطان کواپنے کا رہاموں اور شیطانیوں کے بعد بڑا تی لطف محسوس ہوتا۔ وہ بی تی جی جس اپنی کامیا بوں پر خوش ہوتا رہتا تھا۔

جن نے چندی دنوں میں بیرجان لیاتھا کہ شیطان کو ہرائی کام سے بنوٹی ہوتی ہے کہ جو ہرا ہوتا ہے جس میں لوگوں کو پکر نقصان اٹھانا پڑتا ہے یا جس عمل یافعل سے لوگوں میں دنگا فسا دیریا ہوتا ہے ۔ جن بابا نے بیاجی من رکھا تھا کہ شیطان می لوگوں کو یہ سے کاموں پر ایکسانا ہے۔

ا کیدون، جن با با اور شیطان میال کسی بازارش سے گزرر ہے تھے جن بابا نے شیطان میال سے ہم جمد عی لیا۔

منیں نے دیکھا ہے کہ تو بھی جی تیں کرتے الیکن اس کے باوجود تم لوگوں میں اس قدر جہام کیوں ہو؟ برے برے کام کا سب صحیری کیوں سجماعیا تا ہے؟ ''

یہ دلچسپ سوال من کر شیطان تر چھی کی ہلی ہشاء اور ہوالا اواقعی تمھارا خیال سو فیصد ورست ہے۔ لوگ اصل میں برا کیاں اور بر سے کام قودی کرتے ہیں انین ڈال میر سے کھاتے میں دیے ہیں۔''

اس کے ساتھ بی شیطان کوسا سے بازار میں دودھ دی کی ایک دکان دکھائی دی۔ شیطان نے جن بابا سے کہا "کیادوددوھ دی کی دکان دیکھ رہے ہو؟" جن نے کہا "بال دیکھ رہا ہول" دودھ دی کی دکان میں ایک شیشے کی الماری چیک کے بیکھ بیا لے شیشے کے گائی ، دودھ سے جرکی ہوئی کڑائی اور دی کے کئی کوٹر سے پڑے نے اور ایم کا تخص اس دکان کا با لگ اس وقت کا م کان سے فار ٹی ہوگرگا ہوں کیا تظارش اور گھ دہا تھا۔ شیطان کی شیطانی کے لیے رہا کی منہری موقع تھا۔اس نے کہیں سے اپنی شیاوت کی اُٹلی کے صرف میکی بورٹل کوشہد میں ڈابو یا اور جن با یا کو لے کرد ووسدوش کی دکان پر آ گیا۔

ووورودی کی دکان والاا بھی سونے اور جا کنے کی کیفیت شن تھا۔ شیطان نے شہد گی ہوئی وی انگی دکان وار کی کوئڈ وں والی المیاری پر لگا دی اور بس اس کے بعد وہ فارٹ ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس نے جن بابا سے کہا ۔ اب اس کے بعد کے حالات اور واقعات تم خودی و کھتے رہنا۔

مهاف سنفراد تا زور فوشبو واراور مینها شرد کویزوں وائی المهاری پر نگا تھا۔ اس لیے چندی منٹوں کے اندر اندر شہد کو کھانے کے لیے کی ایک چود تیماں اور کھیاں آ گئی تھیں۔ بلک اب تو تھیاں بہنرسنانے کی تھیں۔ وکان وار کھی اس بہنرسنا بت کوئ کر ہوشیار ہو کر گدی ہے بیٹو کیا تھاا درگا بکوں کا انتظار کرنے نگا تھا۔

شہد پر جیٹی اور مجنمینا آل تھیوں کو دیکھ کرقریب کی دیوار کی درزیں سے ایک چھٹلی بھی لکل آئی تھی۔ چھٹلی نے سوچا اب قو بہت سے شکار میر سے قریب جی نیس ان تھیوں کو ٹوب کھا سکوں گی لیڈ اوویا کی جی احتیا ڈااور آ بھٹل سے تھیوں کی جانب یا جینے تھی۔

د کان دارنے چوہوں کے خاتے کے لیے ایک بنی بھی پال رکی تھی۔ سامد قرحی گروں کی گشت کرنے کے بعد بنی بھی دو دھ دی کی دکان کے پاس آئی اور کیش لیٹ کرسونے کے لیے سوچنے گی۔

چکے سے بنی نے دکان کے ند رایت کرا ہے ہو دے جم کو میٹی اور پھیلا کر پہلی می انگزائی لی تھی کراس کی نظراس چپکل پر پڑئی جورفت رفتہ تھیوں کی جانب یا مدر رسی تھی اس کے بعد بنی نے بھی بھنگی باند مدکر چپکل کود کھنا شروع کردیا۔

اب صورمد حال یہ ہے کہ ترد بر کھیوں کی دفق ہے۔ کھیوں کی جانب آ ہترا کہ جنگل بردوری ہادر چنگل پر جمیعے کے لیا کے بکی بھی انظار میں پیٹرٹن ہے۔

عیں ای وقت ایک کا بک دورہ لینے کے لیے آجاتا ہے۔ گا بک کے ساتھ می اس کا گھر لیو کتا بھی ہے۔ دکان کے سامنے آگر کئے نے ایک جم جم می ٹی اورا ہے جسم کوجھاڈا۔ اس نے کا نوں کو بھی جھاڈا۔ کانوں کے جھاڑنے کی آدازکودکان دارنے بھی سنا۔

اس کے بعد جوں بی کتے نے منواٹھا کر دکان دار کو دیکھا تو اے دکان کے اند داکیے۔ بی کسی موریع پر ڈٹی ہوئی دکھائی دی۔ کیاد ہیں برتن کر کھڑا ہوگیا کا سے شکارٹی گیا ۔

اب نقش يول ب

شہر پر تھیوں کا میڈ لگا ہوا ہے۔ تھیوں پر چیکل جست لگائے بیشی ہے۔ چیکل پر جیٹھے کے لیے تی بالکل تیارہے۔ سنگا بھی اب کی پر کود نے والا ہے۔

۔۔۔۔اوردکان دار گا بک کودودہ دے دہا ہے، جن با اور شیطان اس ساری صور مندو حال کود کھے
د ہے جیں اس ودران جی ایک دعما کہ سامونا ہا ورادہ فان بہتیزی کھڑا ہوجا تا ہے دواُدو ہم چی ہے کہ خداک
پنا د ۔ چیکل کھیوں پر جیٹی ہے۔ چیکل پر بنی کودتی ہے اور بنی پر کیا اُ چیل کر کود کیا۔ اس دوڑ بھا گ جی جودہ ہوا۔
کی کڑا ہی جی جا گری۔ کیا دی کے کونڈ وال سے جا کھرایا۔ چیکل بھا گ کر دیوار کی درڑ جی جا کھی اور کھیاں
دو اِرداس شہدے آ کر جنمنا نے لیس۔

د کان دار کا چی کہ سارا دور ہٹرا ہے ہو آبیا اور اس کے کی دی کے بھرے ہوئے کومزے کھی شائع ہو گئے ۔اس لیے اس نے ضعیص آ کرکڑ جماما رکر گا بک کے کئے کورٹی کردیا۔

گا کیک نے اپنے کتے کا جالہ لینے کے لیے دکان دار کے پیٹ میں برف تو زنے والاسواجھونک دیا۔اس بروکان دار کے دارتوں نے گا کیک وکل کردیا۔

يدسب كيمة تأفاتا والراد شيطان جيك عدد يكتادبا

بیسانا با جراد کیوکر شیطان نے جن بابا ہے کہا کہ" محطے میاں ، ابتم می بنا وُاس سادے کھیل میں میرا کیا تھور ہے اور نیس نے اس میں کیا ہی کیا ہے؟"

جن إلا في الك الرح عشطان كرج اف ك لي كما:

" إن اشيطان ميان تم في تو مي مي تين كيا يم في سرف شهدى الكي لكا في تحي "

اس پر شیطان نے مجھزید وضاحت کرنے کے لیے جن بابا کوٹا طب کیا، لیکن جن بابا اس کی دوئی ہے۔ تو بہ کر کے جاچکا تھا۔

**작작작** 

## ساجى بھلائي

ائلم دمویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ایک شام دوگل میں جاریاتھا کراً سے اگرم ل گیا۔ اگرم بھی اسلم کے ساتھ دمویں جماعت میں پڑھتا تھا۔

الملم في اكرم سي وجها كهال جارب مودوست؟

اکرم نے کہا یس تمحاری طرف عی آرہا تھا۔ سوچا چل کرتمحارے ساتھ پکھاکپ شپاڑا کیں آؤونٹ اچھا گزرجائے گا۔

الملم بولا يس بحى اى ليے تكا بول كركن كوم آئي - يحد سربو جائے كى اور إلى بحى بول كى -

اكرم في كبايرا المحاضيال ب-

الملم في جمالو كمان جنين؟

اکرم ہولا بھرا خیال ہے کہ نہر کی طرف چلتے ہیں۔ نبر کے ماتھ ماتھ چلنے سے گری بھی تم کھے گی۔ ابھی وہ باتیں کری رہے تھے ماتھ والے کان کی جہت ہے کسی نے کیلے کے چیکے گلی میں بھیتے۔ اسلم نے کہا۔ ویکھوکتی برق بات ہے۔

اكرم نے كياك باحدة واقلى برى ب

اسلم كنے لكا جمے ڈر ہے كركس كر سف والے كالا كال چينكوں پر پر آميا تو وہ جسل جائے گا ورا ہے جو ہد مجل لگ كتى ہے۔ يس ان چينكوں كو أشا كرا كي طرف جينك ويتا ہول۔

اکرم نے کہا جمیں کیا مرورہ پڑی ہے، کہ دوسرول کے جیکے ہوئے حیکے آٹھا تے پھریں۔جس نے میکھے جس نے میں اس کے کہا تھا تے بھریں۔جس نے میں کھیے جس کے میکھے جس آئی کو کہنا جا ہے کہ آگرا تھا تے۔

اسلم نے کہادگرائی آدی میں تی عمل ہوتی تو وہ جیکے پھیکا تی کیوں؟ جس کودوسروں کا کوئی خیال ندہوہ آئی ہے بیانسید کیوں رکھیں کہ وہ ٹو واٹھانے آئے گا۔

یہ کہ کراسلم نے کیلے کے جیکنے واست سے اُٹھا کرا یک طرف دکھ دیے جہاں سے کوئی ندگز دیا تھا۔ اس پرا کرم اسلم کاغداق اُڑانے لگا۔ انگے دن سکول میں آدمی چیش کے وقت اُنھوں نے بیادا تھا ہے اُستاد صاحب کو شایا تو اُنھوں نے اسلم کو شایا ش دی۔ اُنھوں نے بیانی کہا کہ جولوگ ڈوسروں کی تکلیف کا خیال نیس کرتے وہ ایجھے شہری نیس ہیں ۔''

أستادها حب كي بات أس كراكرم في أيرا مائند عالما تؤوه في كركين لك

بینوایس تعین ایک کہائی منا تا ہوں۔ کی ملک کا اور اور اپنی زندگی میں یا امغر ورتھا۔ ایک دن آس کے وزیر نے خواب دیکھا کہ اور تا وجت میں کھوم رہا ہے۔ وزیر نے آس سے بوچھا کہ آپ تو ہوں مغر ورضے آپ کو جت میں کیے جگر ل کئی؟ اور تا و نے جواب ویا کہ میں ایک دن جگل میں فکار کھیل رہا تھا کر داست جول کراہے ساتھوں سے الگ ہو گیا۔ ایک جگر میں نے ویکھا کہ ایک آدی ور خت کے بینچ ہا ا

یں نے یونی احتیاط سے سادے کا منظ آئی کے جسم سے نکا لے اور آئی کا سرویا تا رہا۔ اسٹ جی میر سے ساتھی بھی جھے ڈھویڈ تے ہوئے اُرھر آ لگلے میر سے کہنے پر اُنھوں نے اس ڈٹی آ دئی کولیا اور میر سے ساتھ کیل میں لے آئے۔ یہاں اُس کا چھووں علاق ہوتا رہا۔ آخر و حا اُنگل تکدر ست او کہا۔ پھر میں نے آ سے پھوا خوام و سے کر ڈ خصت کیا۔ وہ ذعا کمی و بتا ہوا چا کہا ۔ آئ جھے آئی آ دئی کی خدمت کرنے کی وہد سے جنت میں چکہ کی ہے۔

جب اُستاد صاحب اسلم اورا کرم ہے اِستی کرد ہے تھے تو کی اوراد کے بھی پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور اُن کی باتھی سنتے رہے۔ اِستے سادے از کوں کوایک اُستاد کے پاس کھڑے ویکھا تو سکول کے مولوی صاحب بھی اُن کے پاس آ گئے اور اُو چھنے گئے۔

الوكو: كما يوريات؟

الم نے کہا کہ ہم ایک بات محتملق مثور وکرنے اُستاد کے پاس آئے تھے۔

مولوي صاحب فيروجهاكس باعدكام شورو؟

اسلم نے کہا میں اپنے دوست سے کہ رہاتھا کہ لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اگر جمیں کوئی ایسا کام کرنا پڑ سے جو ہم عام طور پڑئیں کرتے تو جمیل شرم محسول نیس کرنی جا ہے، بلکہ دوکام کر ایما جا ہے۔ بجرائملم نے مولوی صاحب کوکل کی ساری بات بتائی۔

مولوی صاحب بھی اسلم بریب خوش ہوئے اوراڑ کول سے کئے لگے:۔

اڑکو: عمیں تابیع علم نہیں کاقر آن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ لوگوں کی حد مت اور نیکی کے کاموں میں سب کاساتھ دو یے کر گزا داور خلم کے کام میں کسی کے ساتھی نہ بنو۔

ا كيارُ كي في الوادي في - آب أس إن تما حت شي اكي مديث بحي توسنار بي تن -

موادی صاحب نے جواب دیا د و مدین بیتی کے رمول کریم نے قربایا ، کے اللہ تعالی اس شخص پر رحمت خیس بھیجنا ، جواللہ کے بند دل پر رحم نیس کرنا اور اُن کے دکھ بٹس ان کی مدونیش کرنا۔ اِس طرح اُگر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کے نتیجے بٹس دوسر دل کوکوئی یہ بٹائی شامیق بیداد رکھی اچھی بات ہے۔

پھر مولوی صاحب نے لڑکوں کو بتایا کر حضر مصابو بکر صدیق خلیفہ بنتے سے پہلے دوزا ہے مخلے جمل ایسے لوگوں کے بتایا لوگوں کے گھروں جس جا کر اُن کی بکر ہوں کا دُو وجودہ ودیا کر نے تنے ، جس کے بال بیاکام کرنے والا کوئی ندیونا اُنا۔ جب آپ خلیفہ ہے تو اگ دن ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ آپ تو خلیفہ بن گئے جیں اب جاری بکر ہوں کا دُودھ دو ہے جس کون جاری مداکر ہے گا؟

معرعه الويكراف فرمايا:

بني الكرندكرو- ين اب بحي تماري بكريون كاؤوده دوه ديا كرون كا-

ای طرح موادی صاحب نے معر عدائر گاا کی واقد مُنا یا جب و وظیفہ نتے تو جگ کے زمانے میں سپاہیوں کے خط حداثر کا جواب بھی لکھ ویا سپاہیوں کے خط خواب کی اور کے بھی کھر ویا اور سے خط کو ان کا جواب بھی لکھ ویا کرتے تھے ۔اگر ان کو کو گئے وہ بڑائی ہوتی تو ان کی مدد گئی کیا کرتے تھے ۔اگر ان کو کو نقوں کو بازارے موال الاجے ۔اُن کے بینے کے لیے یائی بھی مجر کر لایا کرتے تھے ۔

یہ اچھی اچھی ہاتی من کرتمام اڑ کے بہت فوش ہوئے اور اپنے اپنے کروں میں چلے گئے۔ اُستاد صاحب ورمولوی صاحب بھی اس واقعہ کے متعلق با تیں کرتے کرتے ہیڈ ماسٹر صاحب کے دفتر کی المرف ہال ویے مدوباں بینجاتو با توں باتوں میں انھوں نے ہیڈ ماسٹر صاحب کی بیٹھ میں تھا۔ ستالی۔

بیڈ باسر ما حب نے یہ بات کی تو کئے گئے ہمرا خیال ہے کا ایمی اور کیا ہے گئے ہورا دیکی ہوئے کہ فود تی یہ باتھی موے کہ فود تی یہ باتھی موٹ کی ساتھ بھی رائل کو فود خیال آئیا۔ گر ایسے اور کے کم ہول کے اس لیے شرورت ہے کہ دوس ہے کہ دوس کے اس لیے شرورت ہے کہ دوس کے اس کو بھی ہا تی ایسے طریقے ہے مجانی جا کی کرووا پھی طری ای کی بھی ہے جی کہ متعلقہ محکمہ کو تھی ایسی اسلام کے ایسے اصولوں کو بیان کی انہا ہو۔
کیا گیا ہو۔

چند دن بعد سکول میں ٹوٹس لگا کہ آن شام کی ٹماز کے بعد سکول کے میدان میں قلم وکھائی جائے گی۔
ایک از کے بینے دوسرے کو بتایا۔ دوسرے نے بھا گ کرتیسرے کواوراس طرح بینج جلدی سے اڑکوں میں
میسل گئے۔ وہ جب گھر کئے نے اُنھوں نے اپنے اپنے اپ اِپ کو بتایا۔ بھائی بہنوں کو بتایا۔ اور ہمسایوں کو
بتایا۔ اس طرح بینج بینگ کی آگ کی طرح سادے گاؤں میں مجسل گئے۔ اور لوگ بندے توقی سے شام کا انتظار
کرنے گئے۔

دسویں جما صت کے طالب علموں کو اُن کے اُستادوں نے دُوپیر کے بعد می سکول بیں بلا لیا، ٹاک وہ اُستاد میں بھا ہے۔ انتظام کرسکیس یا تھوں نے میدان بیل سے پائمر، بنٹیں اورڈ صلے بہنا دیے اور بیٹنے کے لیے ڈبین صاف کردی۔ پھر دوودائز کے لیکر پانی کی ہائی اُٹھا کر لاتے اور زبین پر تھوڑا تھوڑا پانی تیمز کے دیے ہا کرمٹی نہ اُڑے ۔ ذبین شکھ کی تو اُٹھوں نے کم وال سے دریال تھا کراس بر بچھادیں۔

بعض از کے بھا کے بھا کے کمروں کو گئے۔ اور اپنے ساتھ جٹائیاں اور کھیں لے آئے اور اپنے بیٹنے کے لیے جکہ کی نشانی بنا کر رکھو ہے۔

> چرانعوں نے کروں سے کرمیاں ٹھا کر کچوفا صلے پر نصف دائر سے کی ٹھل میں لگا دیں۔ تا کان پر اُستادہ انسر اور تھیے کے دوسر سے بزار کے بیٹو سیس

ا کیسافرف کی جاری کورش کری کر کے اُن پر جا دریں ڈالی دی گئیں تا کر گاؤں کی تورش پر دے جس بینے مکیں اور چند گرسیاں لگادیں۔

ا بھی نتام ہونے میں کاٹی دیر تھی کہ گاؤی کے بجو نے بچہ وبال تھی گئے اور اوم اُوم دوڑ نے اور در ہول رکھنی کرنے گئے۔ یہ سالا کے ان کوبار ہا رہنا تے مگر وہ بھر آ جاتے۔

شام ہونے تھی آف دکا خدار وال نے دکا نیس وفت سے پہلے تل بند کر دیں۔ ناتھے والول نے کھوڑے کھول و بے ۔ درزی کی مشین زک تی۔ فیکے والے مز دور بھی جلدی کام بند کر کے آگئے۔ لوہاد کی بھٹی شندی ہو گئی۔ کاریکروں کے ہاتھوڑک گئے۔

بر شخص مغرب کا تکارکررہاتھا۔ جیسے می اوان ہوئی، لوگوں نے مجدی تمازا واک اور پھر جلدی جلدی سکول کی خرف چل دیے۔وورائے بھی تیال می خیال می خیال می قام کا کھوٹ نے دے ہے۔

وہاں بھی کر انھوں نے ویکھا کر میدان میں ایک طرف قلم دکھانے وائی موڑ کھڑی ہے۔جس کے بیجھے ایک درواز و ہے۔جو کھلا ہے۔اس میں سے قلم دکھانے وائی مشین نظر آ رہی ہے۔اس موڑ سے کافی ڈورسا سے والی دیوار کے پاس بہت پر اسفید پر دولگا ہوا تھا۔ جس کے پاس کول کے جنداز کے کھڑے تھے اور گاؤں کے چھو نے بچو نے بچو نے بچا در گاؤں کے جھو نے بچو نے بچو نے بچا در گاؤں کے جھو نے بچو نے بچو کے بیارے بھر ایک میں اور کا اور بیارے کو ہاتھ لگا کر دیکھا تا ہے۔
ای طرح کی سیکے موٹر کے پاس بھی کھڑے تھے اور کروش کی کرکے اندرجھا کھنے کی کوشش کر دہے تھے۔ گاڑی والا تھوڑی تھوڑی ویر بعد ایکارتا۔

يجوذ راجيجي بث جاؤ

الا كالوازي كريجي موجات الريم أبيت بستا كري وآت

تحوڑی دیر بعد موٹر والوں نے مشین پر گانے لگادیدا درلوگ اپنی اپنی جگہ بینڈ کر ہنے تھے۔ گا توں کی آوازین کرگاؤں ہے اورلوگ بھی بھا گے بھا گے کرسکول کی طرف آنے تھے۔

ائے میں بیڈ ما مزصاحب ٹھ کرے دے کی طرف کے ادرای کے سامنے کمڑے ہوکر ہاتھ سے اشارہ کیا۔ جسے دیکے کرموڑ والوں نے گانے بند کردیے۔اب بیڈ ما مزصاحب تقریح کرنے گئے۔

بیارے بچے۔ بھانیوا در بہنوا۔ آپ کی بہت ہر بانی کرآپ اپنے اپنے شروری کام جھوڑ کراوروفٹ ٹکالی کریہاں آئے ہیں۔ میں آپ کو بیتین ولانا ہوں کہ جو بچھ ہم آپ دکھائیں گے۔وہ ہم سب کے لیے بہت مذید ہوگا۔

لؤگوں کا عام خیال جی ہوتا ہے کہ میں صرف وہ کام کیا جائے جس ہے ہم روزی کماتے ہیں۔ یا جو امارا اپنا کام ہے۔ یا ادرے کی لئے ہے ۔ یا ادرے رشتہ داروں کا ہے۔ جب یہ مادے کام شاہوں تو ہم ہے کار بیٹھے رہے ہیں۔ آئ ہم آپ کو بتایا جا ہے ہیں کہ یہ خیال درست فیل ۔ ایک کام ایسا بھی ہے کہ جو ادر سے ایش بھکہ دوم سے لوگوں کے لیے ادر سے اپنی بھکہ دوم سے لوگوں کے لیے ادر سے اپنی بھکہ دوم سے لوگوں کے لیے کہا جا تا ہے اور اس میں کوئی مواوضہ یالا پی تیس ہوتا۔ اس سے ادر کی شکی پڑھتی ہے اور دوم رول کی مدد ہوجاتی ہے ۔ اے ہم جوالی خو مت کہتے ہیں۔ یہتی ایسا کام جس سے کی ایک آدئی یا بہت سے لوگوں کا بھلا ہو۔ اور وہ کام لوگوں کی بھلا تی ہے اور وہ کی ایسا نے اور وہ کی بھلا تی ۔ ایسی ہماری کی بھلا تی کے لیما نہ ہوتے کی ایسا نہ کی ہماری کی کہا ہو ۔ اور وہ کام لوگوں کی جملائی کی تیت سے کیا جا نے اور یہ گھر کی لا گی کے کیا جائے ۔ لیتی ہم دوم وں سے کھ لیما نہ ہماری کر ایس ہماری کو دیے کی کوشش کر ہیں۔

جہا ہے کی افر مصلی اٹنی پکڑ کر ہے مڑک پار کر دیتے این آؤیہ بھی توانی خدمت ہے۔ جب دو بمسائے یا دو دوست یا میاں بودی آئیس عمل اراض ہوجا کی اور آئیدان عمل کے کرا دیں تو وہ بھی توانی خدمت ہے۔

اگر آپ پڑھے لکتے ہیں اور کسی سکول میں استاونیل ہیں اور آپ چندروز کے لیے سکول جا کر بچوں کو بڑ ھا آتے ہیں آؤیہ بھی قوا می مند مت ہے۔

مارند بب بھی میں بیا تھا تا ہے کا توالی خدمت کرنے والے جت می جا کیل گے۔

جمیں کوشش کرنے جا ہے کہ ہم ہے کا رند جیتیں۔ بلکہ جب بنا رہے پاس اپنا کام کوئی ندہوتو اس وفت ہم دوسروں کی بھلائی کے کام کریں ایسا کام کیک آ دمی ٹو دبھی کرسکتا ہے اور کسی دوسرے آ دبیوں کے ساتھ ال کر ہمی کرسکتا ہے۔

آئ ہم ان ظموں میں آپ کو بتا کیں مے کس طرح ہم لوگ ہوائی ہملائی کے لیے مفید کام کر سکتے ایس -

بینر باسترصاحب نے تقریعتم کی تو انھوں نے اشارہ کیا اور ظم شروع ہوگئی۔

المی فقع میں ایک آدی میرانشد کی کہائی تھی و واڈ میں کام کرنا ہے۔ می سامند ہے وقتم جاتا۔ وو پہر کے بعد کھر وائی آنا۔ تھوڑی ویر آزام کرنا اور پھر گھر کے کاموں میں لگ جانا یا بچوں کے ساتھ یا تیں کرنا۔

ایک دن اس نے سوچا کہ اس کے پاس کافی فالتو وقت ہے۔ جووہ بیاں بی ادھر أدھر كھو ہے جس يا باتوں جس شائع كرديتا ہے۔ ووسوچتار ہاكواس كامفيد استعال كيے كرے۔

ایک دن و دا ہے بھسائے سے مختر آیا۔ بھسائے نے بتایا کر اس کا بھائی بینار ہے اور بہترال میں داخل ہے۔ و دا سے پچھ پھل اور پچھ دوسری چنز میں دینے کے لیے جانا جا بتا ہے۔ گرا سے ٹو د بخان ہو آیا ہے اس لیے اب و دہیرتال نیس جا سکا۔

عبداللہ نے کہا بھی ہیں تال چاہ جا تا ہوں اور یہ تام چنزیں تھا دے ہوائی کودے آئی گا۔ وہان آلیا۔ جب و ہیں اللہ بنچا تو اس نے ویکھا کہ ایک بزے کرے میں دور تک جا رہا تیاں ساتھ ساتھ پڑئی ہیں۔ اوران پر مریش لینے ہوئے ہیں۔ وہ رشتہ داروں سے ملاقات کا وقت تھا اس لیے کرے میں شہرے دومرے لوگ بھی مریشوں کے ہاس بیٹھے ہوئے ہے۔

عبداللہ نے اپنے مساتے کے جمائی کوڈ عویڈ ااوراے ساری بی وے دیں۔

تحوری دیر ای کے پاس بیندکر باتی کرنا رہا۔ بھائے کا بھائی بہت خوش ہوا۔ اس نے عبداللہ کا شکر را دا کیا۔

جب عبد الله وباب سے شخص لگاتو اس نے دیکھا کے تھوڑی دور میا ریائی پر ایک اور مریض پڑا ہوا ہے۔ جس کے باس کوئی رشتہ دار موجود تیس

عبدالندائي كياس كيارووا يك نوجوان سالز كاتحار

عبدالله في الصام كيافي بيت بوجيل اوراس كي ياس بيق كيا-

عبدالله في حيم تحما واكوني رشته وارطا قاست كريانيس آيا؟

اڑ کے نے کہا ہمر ہے اِ پہاڑا ہی وقت ڈیوٹی پر جانا پڑتا ہے۔ اس لیے دور دز کیس آ سکتے بلکہ ایک دن مچھوڑ کرا گلے دن آتے ہیں۔ و کال آئے تھے اس لیے آئی ٹیس آئے۔

> عهد القداس کے پاس جیشار ہا ووا دھرا دھرکی یا توں سے اس کا دل بہلانا رہا۔ اور ان منافقہ منافقہ

الأكابه بعد الوثي يوار

ما قامعہ کا وقت تم ہوا تو عبر اللہ چلنے لگا۔ اور کے نے بناے بیار اور محبت سے عبد اللہ سے ہاتھ ملالیا اور اس کا شکر بیا وا کیا۔

رائے میں عبد اللہ سوچھار ہا کر مہیتال میں کی مریض ایسے ہوتے ہوں گے ، جن کے دشتے دارکسی ایک ون اِچند دن کسی مجوری کی وید سے جیس آ سکتے اور وہ مہتال میں مایوی سے انتظار کرتے رہے ہیں۔ اس سے ان کی تنکیف اور بھی پر دیکتی ہے۔

یہ مون کراس نے فیمل کیا کراس کے پاس ایک دو تھنے فائٹو ہوتے ہیں۔ وویدونت ایسے مریشوں کو سنگی دینے کے لیے استعمال کریگا۔

اس کے بعد وہ روزا نہ ملاقامت کے وقت ہیٹال جانے لگا۔ جو مریش اکیلا ہونا وہ اس کے پاس جیٹر جانا ۔اس سے باتنے کی کٹا ۔اس کا دکھ کم کرنے کی کوشش کرنا اورا گرا ہے بازارے کی چیز کی شرورہ ہوتی تولا کر دے دیتا۔

میتال دالوں نے جب دیکھا کہ یہ آدی روزانہ آتا ہے۔ تو اُنھوں نے اس کی ویہ پوچھی عبداللہ نے مثلا کہ یس بیکارر ہے کی بجائے مریضوں کا دل بہلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سے بھے بھی تمثنی ہو جاتی ہے۔ مہتال والے اس کی بات بن کر بہت خوش ہوئے اورائے اجازت دے دی کہ وہ ملاقات کے وقت

کے علاوہ مجلی میں اسکا ہے۔

اب عبدالله جس وفت جابتا ہیں ال جلاجاتا اور مربطوں کی دلیوٹی کرتا۔ان ہے یا جس کرتا۔ان ک شرورے کی چزیں بازا دیے لاویتا اوران کے تفالکو کرویتا۔

آ بسته آبسته وواسینه نیک کام کی ویه سده شامشیو رموانیا کر میتال والوں نے اسدا پی کمیٹی کاممبر بنالیا جومر بینوں کے آرام کا خیال رکھی تھی ۔ وہال عبداللہ بہت مفید مشورے ویتا، جس سے میتال کی عام حالت امھی ہوتی جلی گی۔

و وسری فلم ایک میر آدی کی تھی جوا یک کار خانے کا الک تھا۔ اس کے پاس بہت و وات تھی۔ ایک دن وہ
کار میں سپنے کار خانے کی طرف جار یا تھا کہ ایک لڑکا تیزی سے مزک عیو رکزتے ہوئے اس کی کار کے سامنے
آگیا۔ وہ کار کے بیٹچ آنے بی والا تھا کہ اس نے بیزی مشکل سے کارردک ٹی اورجلدی سے پاہراکل کراڑ کے کو
بگڑلیا۔ س آدی نے ویکھا کراڑ کے کے ہاتھ میں بست بھی تھا تھر وہ سکول کے وقت میں مزک بے تھوم رہا تھا۔
اس نے اور کے سے ہو چھاتم سکول کیوں تیس کے جاور یہاں کیوں تھی مربے ہو؟

سیلے والو کا ڈرا گرجب س ایر آدی نے بیارے بات کی والا کے نتایا کو اس کا با ہم چکاہے۔ اس کی باب بیر دہا اور ملائی کر کے گزار وکرتی ہے ۔ اب اس کے پاس نیس کے لیے چے نہ تضاور ما مزنے مکول سے اس کا م کا عدد یا ہے اور اب و دوائی کم جارہا ہے۔

امير آوى في است في كارش بنماليا اور مكول في حيار و بال جاكراس في ماستر سي في حيما كركياية كا كي بول ريا ب

> اسر نے مثالی کو وی کو دبا ہے تیں اوائد کرنے کی وجہ ساس کانا م کا درا آلیا ہے۔ امیر آدی نے پوچھار پر حائی میں کیا ہے؟

> > باسر نے بتایا بہدا چھا ہے۔

امیر آ دی نے ای وقت از کے کی سال جمری فیس دے دی اوراز کے کامام پھر رہنز میں لکولیا آئیا۔ پھر دوامیر آ دی اس از کے کو لے کراس کی بیو دہاں کے پاس گیا اورا سے کہا کہ وہ آبید دست از کے کی تعلیم کا تمام ٹری نے دواشت کر ے گا ایز کے نے تیسری بھاعت باس کرٹی۔

انظرال نے چی مامت یاس کن۔

پھريانچويں۔

ای طرح ای نے آبتہ آبتہ وی جماعتیں یا س کراس

جنتا مرصد و دین متنارہا۔ امیر آ دی بیسوچنارہا کہ جس طرح اس لا کے کی حدوے اس کی زندگی سنور گئی ۔ بہائی طرح اس لا کے کی حدوے اس کی زندگی سنور گئی ۔ بہائی طرح اس جیسے کی اورلا کوں کو تعلیم دلائی جا سکتی ہے دلیمن اس کے لیے کوئی ایسا طریق اختیار کیا جائے گا۔ جس ایک وقت میں جہت سے لا کو ل منازہ سنے ۔ آخراس نے یہ فیصل کیا کہ دوا کیک اچھا ساسکول منائے گا۔ جس میں ایسے ضرور من مند بچوں کو منت تعلیم دی جائے گی۔ ووا بیا سکول ہوگا جس میں تعلیم کے سما تھو ساتھ ہے ہیں ۔ کیا خلاقی اورکردا رکو بھی سنوار نے کی کوشش کی جائے گی۔

اس اجر آدی نے اپنے اس شیلے کاؤ کراس اڑھے سے کیا، جس نے ابھی ابھی میٹر کے کا امتحان پاس کیا قباا درا ہے کہا کہ وہاس ٹیک کام میں اس کا باتھ بنائے اس اڑ کے نے اجر آ دی کی اس پاچکش کو قبول کرایا۔

اس کے بعد امیر آدئی نے ذیمن فریے کی اور چند تی مینوں میں اس پر شارت کھڑی کر دی۔ وہاؤ کاوہاں میل سائر بن کہا اور ہیلی جما است میں ہیں وہائی ہو گئے۔ وفت گزرنے کے ساتھ زیادہ اور بیٹے آتے گئے۔ مکول میں کئی استاور کھے گئے۔ چند می سال میں وہ ایک کامیا ہے سکول میں کہا۔ اس میں بچوں سے کوئی فیس میں کی جاتی تھی۔ چند می سال میں وہ ایک کامیا ہے سکول میں گیا۔ اس میں بچوں سے کوئی فیس فیس کی جاتی تھی۔ وہا میں آدی شوور واشت کرنا تھا۔

اس فرح عوامی خدمت کابهت اچهار وگرام جاری و کیا۔

تیسری فلم میں یہ دکھایا تمیا تھا کہ وہیا کے دوسر سے حکوں میں لوگ کس طرح موا می خد مت کرتے ہیں۔
ایک ملک میں بہت برا مہیتال دکھایا تمیا تھا جے پکولوگ لی جل کرچلا دے تھے۔ان میں سے ایک سے آپ نے اپنی زائن وی۔ ہاتی میں سے نے کئی کئی جزا در و پیر چند ہ دیا۔اس طرح لاکھوں دو پیر جنٹ ہو تمیا ،جس سے مہیتال کی محارمت بن گئی۔ محارمت کے چاروں طرف دوسود کا نیس بنائی گئی تھی۔ان دکا نول کے کرا نے سے مہیتال کا فریق پوراہوتا تھا۔

ہیں اللہ والوں کونیا دو گئو ایس نیس و بتایا تی تھی، کیوں کہ انھوں نے بہت تھوڑ ہے لازم گؤا ور رکھے ہے۔ باتی کام کرتے ہے۔ باتی کارٹ کی ڈاکٹر وقت کا دی گئے ڈاکٹر وقائو فق ہیں اسے فارٹ وقت میں بغیر کی معاوضے کے بہاں کام کرنے آتی تھی۔ ڈاکٹر وں اور زموں کے اس تعاون سے بیمیتال مثالی مربعے سے بال دیا ہو۔

ا کیا ور لک میں جند کا روبا ری لوگوں نے ل کرا کیا دفتر بنایا تھا۔ جس میں ان کے دس بغدرہ آ دی باری

باری بینها کرتے ہے۔ جو کوئی فارق بہنا، وہ آ کر دفتر میں بینہ جانا ۔اس طرح ساراون کوئی نہ کوئی آدی دفتر میں موجود ہوتا ۔ان کامقصد یہ تھا کہ آگر کسی دکان داریا کاروبار کوکوئی مشکل بیش آئے یا اے کسی مشورے کی شرورے پڑے تو دوان سے دابطہ قائم کر سکے۔اورووائی مشکل کا حل کرنے میں بدودے کیس۔

ای ملک میں کا شت کا روں نے بھی ل کرای متم کا دفتر عالم تھا اور دوائی طرح آئیں میں ایک دوسرے
کی مدوکیا کرتے ہے۔ ووایک دوسر ہے وعادیے کا جمائے کہاں سے ل سکتا ہے۔ مویشیوں کا کیے خیال رکھا
جا سکتا ہے۔ کس کس بجا رکی کا علاق کہاں ہے کرایا جا سکتا ہے۔ فعمل کو بجا رکی سے کیے بچایا جا سکتا ہے اوراگر
دوائی کی شرور منہ ہے تھ کہاں سے ل سکتی ہے۔

ا کیک ملک میں چند نیک او کوں نے ال کرا کیک ایسا سکول بنایا ہوا تھا جس میں اند ہے بچوں کو ایسے کام
سکھائے جاتے ہے کہ و وکار یجہ بن کرا پی روزی خود کما سکیں۔ ای طرح وہ کو تنظے اور بہرے بچوں کو ہجی خاص
طریقے سے تعلیم دیجے ہے ہا کہ وہ اپنے یا ڈس پر کھڑ ہے ہو سکیں اور دوسر وال کے آگے ہا تھے نہ پہیلا کیں۔
ایک ملک کے گاؤں کی کہائی بتاتی تھی کہ فوت کا ایک افسر اپنی ملاز مت فتم کر کے گاؤں واپس آیا تو سا را میں اور دوسر اس بے کاری اربتا تھا۔ کیوں کراس کے یاس کرنے کو بچھو ناتھا۔

کی دفد گاؤں میں گھو سے ہوئے اس نے دیکھا کہ گاؤی کے جوان او کے تمال کے مہم میں آو

کیتوں میں کام کرتے ہیں ۔ گرجی دئوں کیتوں پر کام ٹیش ہوتا و ہا زار میں بے کار گھو سے دہے ہیں۔

فوتی افسر نے یہ بھی دیکھا کہ گاؤں میں صفائی کی حالت بہت قراب ہے۔ گیش پھر اور ڈھنے بھر ے

ہوئے ہیں کش گئز ہوں کا ڈھیر ہے۔ گیش گھرے تھے وائی تا ڈیاؤ ٹی ہوئی ہوئی ہواراس کا سارا پائی گلی میں گیل

رہا ہے ۔ کسی کا گذا گئی کے درمیان کھڑا ہے جس سے داستہ رکا ہوا ہے۔ اور کسی کے قبل یا کہ سے با زار میں کھلے

گھو سے پھر رہے ہیں ۔ فوتی افسر کئی دن تک سوچھا رہا ۔ ایک دن اس نے پھوٹو کوں کو بلایا اور کہا کہ ہم اپنے

ہے کار وقت میں گاؤی کی جملائی کے لیے پھوکام کریں میں اور لوگوں کو پھیا گیں گے کہ وہ مسفائی کا خیال کیے

رکھیں ۔

الأكون نے كہا كہ لوگ كى كى باحث يمن مائے .

فوتی السرنے کہا کہ وواکی یا دوآ دمیوں کی باعث نیس میں گے۔ گر جب ہم دی چدر والوک فی کر جا کیں کے چران کا مانتائی پڑے گا۔

اس کے بعد ووسب ل کرلوکوں کے پاس جائے گئے ۔ انھوں نے سب سے کیا کر برگاؤں والاا سے مگر

کے سامنے والا گلی کا حصہ معاف، دیکے گا۔ جس کے گھر کی اٹی ٹوٹی ہوئی تھی اس کوکہا کہا کی کرمت کرا کے۔ جوکوئی نظار طریقے اس گلی میں گذا کھڑا کرتا۔ وہ جا کراس کا وروازہ کھنگھٹاتے اور کہتے کہ باتی کام چھوڈ کر پہلے گذا تھیک طریقے سے کھڑا کرو۔ جس سے مولیٹی گلی میں با زار میں کیلے تھوم رہے ہوئے اس سے کہتے کہ مولیٹیوں کو گھر سے جائے۔

ان لوگوں کی چندون کی کوشش ہے وہ گاؤں اتنا مہائے سخرا ہوگیا کے اردگر دیکے علاقے میں مغانی کی وہہ ے مشہور ہوگیا۔

فلم منتم ہوئی تو سب اوگ گروں کووایس ملے۔رائے میں دھا تیں کرتے جارے شے کہ ہم او کوں کو سی ایسا خیال بی نہیں آیا۔ور ندا گر ہم چا ہیں تو اپنے گا ڈس کو بھی بہت اچھا بنا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی فالتو وقت سے اور ہم بھی اس کا مذیدہ منتمال کر سکتے ہیں۔

جب واست کولوگ پی اپنی جا رہائیوں پر لیٹے تو سونے سے پہلے ہر آدی بیسوی رہا تھا کہ وہوا می طوعت کے لیے کہا کہ موق رہا تھا کہ وہوا می طوعت کے لیے کہا کہ سب بھوائی مفید با تیں علوم ہوئی جی تو بیسب بھوائی ہید سب کو اس ویہ سب کو اس وی اسلام نے کیلے کا چھلکا اٹھا کر کونے میں پھینک دیا۔ اگر وہ نہ پھینک تا تا ما چھڑا نہ ہوتا اور جم ماسر صاحب کے باس نہ جاتے اور جیڈ ماسر صاحب فلمیں نہ منگوائے۔

اس کا متجہ یہ نکلا کہ نکی کا اگر ایک کام کیا جائے تو اس سے نگی پھیلتی ہے ۔ اگر ہم میں سے ایک آوئی بھی عوالی خد مت کی نہت کر کے اس پر کام شروع کر وساقہ اس کا و بُوکر باتی لوگ بھی ایمان کر نے لکیس کے۔ جس سے آئیل میں مجت بھی یو مصے گی اور قصبہ بھی ٹوش حال ہوجائے گا۔

\*\*\*

# تخشتي اورمحا فظ

یہ لی سودی کی کیائی ہے جومیر سے والد نے تھے کئین میں سٹائی تھی۔ یہ کہائی آن بھی میری پہندیدہ کہاندوں میں سے ایک سے سرکہائی میکھاس طرح ہے۔

ایک بادشاہ بے مصاحبوں کے ساتھ میر وقفر تکا اور موسم کی تہدیلی سے لطف اندوز ہونے کے لیے کئی کے ذریعے ایک دوسر ہے جزیر ہے ہا مہا تھا۔ کشتی میں بادشاہ کا ایک کا فقا بھی تھا جو حال می میں تقر رکیا تھیا تھا۔ اس دون جوا کیا فی تیز جل رمی تھی ۔ بعض مرجہ بالی کشتی کے تھا۔ اس دون جوا کیا فی تیز جل رمی تھی ۔ بعض مرجہ بالی کشتی کے عمل سے جواب تھا۔ اس دون جوابی تھا ہے ان تھا۔ بادشاہ کا کا فقا فوفر دو ہو کر جلانے لگا اور دائیں جانے کے لیے کہنے لگا۔ برخض نے اسے خاموش کرنے کی کوشش کی لیمن اس میں کوئی کا میا بی شہوئی ۔ بادشاہ اپنے کا فقا کی اس حرکت سے تعت میں بیان ہوا دوا کی سے کوئے کی کوشش کی لیمن اس میں کوئی کا میا بی شہوئی ۔ بادشاہ اپنے کا فقا کی اس حرکت سے تعت بریشان ہوا دوا کی سے کی طرح تی جی مراح تی کی مارے تی رہا تھا۔ باز قراس نے کہا کہ جوشش اس بے دو قاف کو چیشنے ہے دو کے گا۔ اسے منا سے انعام دیا جائے گا۔

ا کی والا آدی آ کے آیا اور اس نے اپنی ترکیب بیان کی کراس کو سندریں چینک دو۔ بیان کر سب معتب ہوئے اور ہا وہ اس نے اپنی ترکیب بیان کی کراس کو سندریں چینک دو۔ بیان کر سب معتب ہوئے اور ہا وہ کے دوگال کا انتظار کرنے گئے۔ بیا فقا وہ اٹا ہ کے وقیانے اس شخص کر دی اس نے مدد تھا۔ جم ہا وہ اور اس نے اس منظور کرئی اور کا فقا کودھ کا دے کریائی میں گرا دیا تھیا۔ پائی میں گرتے ہی اس نے مدد کے لیے جا ناشروٹ کردیا۔ اس دانا آدئی نے ما حوں سے کہا کراسے یائی سے نکال ایس۔

مستی میں وائیں آنے کے بعد محافظ ایسے فاسوشی ہوگیا جیسے کو ایک سونا ہوا پی ہوتا ہے ۔ باوٹ اونے اس آدی ہے کہا کرتم نے جوڑ کیب سورٹی تھی اس کے بیچھے کیا فلسفہ تھا۔ اس آدی نے جواب دیا ۔ اس محافظ نے اس شخط اور سلائی کی قد رئیس کی جو کشی کی وجہ سے اسے ساسل ہوری تھی اور پانی شرکر نے کے بعد وہ اس کی قد رجان سنا۔

\*\*\*

### جم الحسن رضوى

# دهرتی پهآيا چاند

چا در گری کھابی کی بوئی گئی۔ رمضان کی انہیں تا ریخ تھی اوراس شام نضیح نے لینی بلال میاں کوافق پرآ کے مید سعیدگا اعلان کرنا تھا۔ آ تا اُوں کی روایت یکی جس پر کسی ہی وہیش کے بغیریوانے زمانے ہے۔ عمل کرتا آرباتھا تحرچند اماموں کے گھریں آت یوی مصیبت کھڑی ہو گئی کیوں کہ بال میاں نے اچا ک لوگوں کے ماسے جانے سے اٹکا دکر ایا تھا۔

ان کا کہنا تھا کہ وہا رہار بھی کی وہرا کے اکما بھی تھے اورا بو ویہ کام ٹیش کرنا چاہتے تھے۔انھوں نے کہا کرا باتیا میاں کوچا ہے کہ ووٹو وہا کے قید کا اعلان کریں۔آخر و واشنے یا ساور چکد ارجی ، پورا چاند نظر آئے گاتو اوگ زیا دوٹوش ہوں کے اوران پرا متبار بھی کریں گے۔

" محریا ممکن ہے ہیرے بینے ۔ "چندا ممانی نے کہا۔ " تمعارے آبا یہ کام نیس کر سکتے ، ہمنی ہو را جاند کنس میننے کی آخری تا رہن پر نظر آ سکتا ہے، یہ تو فطرت کے قانون کے خلاف ہوگا اور ونیا جا تدکی ہوری چووہ راتوں سے محروم ہوجائے گی ۔ ہورا جا خاتو ہر مینے صرف چووہویں کی شب بی اپنا جلو و دکھا سکتا ہے! "

تر ہلال میاں قائل زہوئے۔" کھی ہی ہو تن آن نیش جا سکتا، جھے خرصت ہی نیش، آن تو جھے اپنے دوست تطبی ستارے کے ساتھ با دلوں کی میر کوجانا ہے!" پھرانھوں نے اپنے سر کو کھچالیا اور اولے ..... "اچھا گراہا نیس جا بھے تو چرآپ ٹو د .... پلیز ای میری خاطر!"

"کیا، یں .... کیا ذات ہے، یں تو روزی دکھائی دیں ہوں سب کو .... آدھا جاند جوتفہری، لینی نفسف بہتر .... او ما الال کے تعلیم کی ایش اللہ میں بیتر .... او میں اللہ کے کہا کون ڈوش ہوگا .... کم آئ تو بالک نیس حالال کے تعلیم بیتر .... کرتی ہوئ ہوں ۔ یہ کئی ہوئت کرتی ہوں ، یں اند جری داتوں کو دوشن دیکھنے کے لیے ....؟ "جند احمانی نے جواب ویا۔

" بجھے پید ہے اکین یو گائتی ہوتی ہیں ۔۔۔!" بلال میاں نے کیا۔ " گرآپ بجد کریں یا ۔۔۔ چھالیا ے گئیں کہ ووسرف آن میری جگہ لے لیک ۔۔۔ ہمس آن ۔۔۔۔!" اپا گل ہوکیا ۔۔۔۔!" اپا کک چندا ماموں جو ووسرے کمرے میں شیو بنارے تے ،اندرآ گئے۔" میال بے کام سرف تمھا داہے کوئی دوسر انہیں کرسکیا۔ آخر تحوا دئی بھوش یہ بات کول نبیں آری ہے کہمارا کام ہم دونوں کے کاموں سے زیادہ اہم ہے تمواری صرف ایک جھلک دنیا میں موجود لا کھول آرموں کے ہونوں پر سکرا بٹ رایا تی ہے، دوسب شمیس خوشی کا پیغام پر بھتے ہیں!"

" خوشی کیاجوتی ہے؟ ' مہا تک جال میاں نے سوال کیا۔

" خُوتُى؟ " چيداممانى في جواب ديا \_" بيا يك طرح كى دا حت بوتى ب!"

مم وردا حت كے كتے إلى؟" باللهميال في الارموال وا عار

" زیادوسوالی جواب مت کروپیر ہے جیے!" چنداماموں نے سجمالا۔" تم اپنے کام پر جاؤ، جھے ایتین ہے وہاں شمیس ٹوریخو دیدہ جل جائے گا کرٹوشی کئی یوی فعت ہے۔"

پھر بلال میں ہے دوست تطبی ستارے کے پاس گئے اور اس سے بع جما کر کیوا سے علوم ہے کہ ٹوٹی کیا ہوتی ہے؟''

تعلی ستار دین امتل مند تھا اور بمیشہ دوسروں کی مد د کو تیار دیتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس سوال کا جواب تو وی لوگ دے کتے ہیں ، جوثوثی ہونے کے لیے نئے جاند کیا تظار میں رہے ہیں۔''

ووٹوں دوستوں نے انسانی جیس میں زمین پر ازنے کا فیصلہ کیا۔ انھوں نے مسافر وں کا جیس پر لاا ور یوئی بوئی چڑیاں اوڑھ لیس تا کہ ان کی چیٹانی سے چھوٹی نیل روشنیاں کسی کونظر ندآ کیں۔ چوں کر قطبی ستار ہے کہ ساری سمتوں کا علم فعالبذا دوٹوں کوا یک جر ہے پر سے تیم ویٹینے میں کوئی مشکل چیٹر تیس آئی جہاں لوگ بی لوگ تھے۔

جندی وہ شہر کے مرکز میں گئی گئے۔ بیا یک بازارتھا ، جس میں لوگ فریداری میں معروف تھے۔ مردہ عورتی اور بہتے ہوجید کی تیاریاں کرر ہے تھے۔ اچا تک ایک آدی بہت سادے تھیلے اُٹھائے ، ایک وکان سے باہر انکلا ماس کے چکھے بائی جدیکے تھاور یہ تھے میں لیوں ایک ورت۔

بلالهال في كها: "جلواس أوى عيد يحت بين ك فوقى كما بوتى عيد"

تعلِّي مثارواً كي رها وراس في وال كياء" كيا آپ فوش بين؟"

"ا چھاتو تم جھ پرفتر وکس رہے ہو۔" ووبولا۔" ہاں بھٹی ٹوش ہوں گریا ریکھیدوتو کرومیری .....مرا جارہا ہوں استے سارے قبلوں کے بوجد ہے ۔۔۔۔ ذراد کھو!" دونوں دوستوں نے سہارا وے کراس آدی کوال کے پجوں سمیت ٹیکسی تک پہنچایا اور آگے ہوتے ہے۔ چند قد مون کے فاصلے پر انھیں ایک اور دکان آخر آئی جس ش ٹرجاروں کا بچوم تھا۔ دکا خوار کوکسی ہے ہات کرنے کی فرصت نیس تھی۔ و وجلدی جلدی سامان پیک کرر ہاتھا اور فقدی اسپنے کے میں گائیکٹا جارہاتھا جو کرنی نوٹوں اور جیکتے سکوں سے لہا لی بجرابوا تھا۔

بلال میاں اس کے پاس کے اور یہ ہاوب سے پوچھا، "مبریاتی کرے کیا آپ بھے تاکے ہیں کہ فرش کہاں ان ہے؟"

"سوری .....!" وکا غرار نے توٹ گنتے ہوئے جواب دیا۔" ابھی دواسٹا کے ہیں ڈیٹل ہے جناب العد میں آئیں ، ہوسکتا ہے کہ ....!" اور و ووسرے کا کہ کی الرف حوجہ ہو آبیا۔

"اللين عراق او توشى كى بات كرد بابون!" باللهال في است مجمان كى كوشش كى -

" إلى ، إلى ، إلى ، على جا شايول!" وكائر اربولا \_" بي شك ووبيت خوب صورت بين بي بيترين فيل، آرام دوا ورئيس ، يزي ما تك بياس كي آن كل!"

وونوں دوست دکان ہے ہاہر چلے گئے۔ سڑک پر انھیں ایک نوجوان بکل کے تھیے پر لی حتانظر آیا۔ وہ اے رنگ ہر کی جھنڈ بول ہے تجار ہاتھا۔

بلال میاں نے پوچھا" بھی آپ بہت توش لکتے ہیں، جھے بنا نیس کے کہ آخر توشی ہوتی کیا ہے؟"

"توشی ....؟" نوجوان نے ایک لیج کے لیے سوچا پھر بولا " بھے پائٹن سر، عمراؤ بس اس آدی کے لیے کام کر رہا ہوں جوا یک جلنے سے خطا ہے کرنے والا ہے، جھے جھنڈیاں لگانے کے ہے لیس کے!"

گارایک ہاؤ سکے موسائن سے گزرتے ہوئے دونوں دوستوں نے ایک شخص کواپ کھر کے باہر لان پ بیشے دیکھا۔ وہا خبار پڑھ رہاتھا۔ وہ اس کے پاس گئے اور پوچھا، '' سنے کیا آپ بنا سکتے میں کہ خوٹی کہاں ال سکتی ہے؟''

بوڑھے کے بوٹوں پر ایک طوریہ کرا بت چکی ۔ اس نے اخبار بٹا کرکہا، اس اخبار ش قو ہر گرفیس، جو لوگ فوٹی ڈھوٹڈرے ہیں، افھی آو میں بی مشورہ دوں کا کراخبار کے پاس ندجا کی ، اے پڑھ کے آوی اداس اورنا فوٹی می بوسکانے !' وواغد کراندر جارا کیا ۔

اب دونوں دوست تھک ہے تے اور شام ہونے والی تھی۔ اچا کے تیلی ستارے کو پکتے یا داکیا۔ "ارے

اس لیستی بی میری یک دوست بی آورتی ہو واقعینا جا را منلظ کروے گی!" "دوست؟" بلال میاں نے تعلی ستارے کو موالیہ ثنا ہوں ہے ویکھا۔

" پاں بھئی ''قطبی تنا رواولا۔ پانٹی سال کی نگی ہے، گذیا ۔۔۔ و دونیا کی سیدے خوب مورت اور عظل مند اللہ کی ہے اور یہ کی خوش مزان آیا ہے جس نے بھی کیرے موڈیس نیس دیکھا، و ویقینا جسیل نتاس کے گی کہ خوشی کسی کہتے ہیں۔''

تعلی سارہ جو گڑیا کے پاس اکٹرا کے خیارے بیجے والے کے جیس میں جانا تھا ، باال میاں کو گڑیا کے گر اوری کر ایا ہی سارہ جو گڑیا کے اور تھی ہوئی کیوں کر گڑیا اس وقت بہت اواس تھی اور تھر بیارہ وری تھی ۔ اس کے بالا کر وہ بہت اکیا بان محمول کردی تھی کیوں کہ جنتے ہیرے اس کی مانا میں تال میں تھی اور وہ ان کے باس تی مانا میں تھی اور وہ ان کے باس تی مانا میں تھی اور وہ ان کے باس تی مانا میں تھی اور وہ ان کے باس تی مانا میں تھی اور وہ ان کے باس تی مانا میں تھی اور وہ ان کے باس تی مانا میں تھی اور وہ ان کے باس تی ہا تھی ہوگئی اور ہا ہے اس کے در کھا تھا کہ والمرح فاور سے باس کی مانا میں اس کے اس کے اس کے باس کے اس کے اس کے اس کے باس کی مانا میں اس کے باس کی مانا میں اس کے باس کے باس کے باس کی مانا میں اس کے باس کی مانا میں اس کے باس کی مانا میں کہ باس کے باس کی مانا میں دیا ہے ۔

المنبى ستارے نے كہا " محرتموارے إلى است سارے كھلونے بيل تم ال سے كول نبيل كھيليش، كبلاً من تموارے ليے بہت سے قبارے كى لے آؤل؟"

" آپ کا شکریہ!" کریا ہوئی۔ " تحریجے اب تعلونوں سے کھینے میں مزاخیں آناء بے جان محلونے ..... اونے کہا تھا کہ جب امامیتال سے دائیں آئیں گیاقو دو میرے لیے بے بی ہمیا لے کرآئیں گی ڈھامنا سا!"

" یہ بے بی کیا ہوتا ہے؟ "ا جا تک باال میاں نے سوال کیا۔ اس نے پہلے بھی کوئی ہے بی تیس ویکھا تھا۔

ای واقت در دا ز سے پر دستک ہوئی ۔ آملی ستارہ اور بلال میاں دونوں کھڑ کیوں کے پر دوں کے بیچے حہب گئے ۔ در دا ز وکھلا اور گڑیا کے بابا کمر سے مثل داخل ہوئے ۔ ان کے بیچھے گڑیا کی ماما بھی تھیں جو پکتے ویکی ویک ک کسری تھیں گر دومسکر اربی تھیں اوران کے بازؤں میں کیڑوں کا ایک جنڈل تھا۔

" ويحور إ .... " إا في كها " بهم محمار مدلي كيالات مين، به في جميا!"

یا اگر یا کے پاس بیٹے کئیں اور انھوں نے کیڑوں کا بنڈل گریا کی کودش رکھ دیا۔ گریا کاچیر وایک وم سے مجعل آفاء کیڑوں کے بنڈل میں بیارا سا بچے تھا مبلوسا، اس کا تھا بھائی ۔۔۔ووسو رہا تھا۔ گریا خوشی سے جاتی ۔' اس کا مندتے و کھیے بابا مبالک ابیا ہے جیے جانہ! کتا بیارا ہے ہے تی بھیا!'' مامائے کہا۔" آن کتا چھاون ہے جمعارا بے بی بھیا ہارے لیے ایک خوشی لایا ہے جو نے چاند کود کیے کے بوتی ہے!"

بلال میاں بیان کے جموم میج بابائے اپنی کھڑی دیکھی اور کھا۔ " او بھی شام ہو گئے ہے، پلوسب اور جہت پر سٹانے جمیں آسان کے بے لی جاند کی بھی جھک نظر آجائے ، تب کی تو عید منائی جانے گی ! ''

بلال میاں نے تطبی ستارے سے کہا۔'' بھی !اب چلنا جا ہے، حسیں یہ نیس جھے کام پر جانا ہے ، بہت اہم کام پر ! دونوں نے فوراً! آسان کی راولی۔

عید کے جاند نے لوگوں کے دلوں کو ٹوٹیوں ہے جمر دیا تھا۔ان میں دود کا ندار بھی شال تھا جو ٹوٹی ما می خول بیچا تھا، دوبوز صابھی ،جس کا کہنا تھا کہ اخبار پڑھ کے لوگ ما ٹوٹی ہوتے میں اور گڑیا ،جس نے ایک دن میں دو نے جاند دیکھے تھے اور آسان پر بال لیمیاں بھی ٹوٹی تھے کہ انھوں نے اپنا فرش ادا کر کے اپنی ای اور ابو دوٹوں کو ٹوٹی کر دیا تھا۔

\*\*\*

بدا کے خوب صورت واوی کی کہائی ہے۔جوا کے پہاڑی کے دامن میں آبا دیتی۔ وہاں کے رتیس میول بچوں سے باتیں کیا کرتے ہے۔

تمام بے علم حاصل کرنے کے بہت شوقین تنے۔ وہ اپنے آپ کو بھیشہ صاف سخر ار کہتے۔ لیکن ان جمل ایک نجہ بیزی گندی تھی اسے کی ہار سجملا کہا ۔ لیکن اس نے کسی کی تقیمت پر بھی کا ان ندھرے۔

مجمی تم نے چلتی پھرتی اور باتیں کرتی ہونی گندگی دیکھی ہے؟ ایک دن نجر کو چڑا نے کے لیے جب اس کی سمطیوں نے آپس میں بیمشور وکیاتو و وفوراً فصد میں آگئے۔ اس نے اپنے میلے کچیلے بالوں کو اپنے گندے چرے سے بنایا ورا پی سمطیوں کو کوستا شروع کیا اس کی بہتی یا ک ور پہلے رنگ کے بر نما دانت و کھے کراس کی ایک سیلی کہنے گی۔

جاو بھا کو بہاں ہے وا آری ہے۔ سامنے یہ کندی اڑکی جو کھڑی ہے۔ یہ کہراس کی تمام سہیلیاں بھا گستئیں اور نجیا کیلی مند بسورے کھڑی دی گئی۔

ا کے روز نجری سورے انھی کمرے کی دیوار پریزا آکنے لگا تھا۔ جوب می اس کی نظر آکنے پر پڑی تو آکھیں ارے ٹوف کے کمل کی کملی رو کئیں۔ اس نے دیکھا کہ سامنے ایک پڑیل کھڑی ہے جس کے کندے بال جھر ہے ہوئے ہیں۔ چر ہے پرا یسے نشان ہیں جسے تھیاں جیٹی تیزی سے تھوم رمی ہوں۔ یکا کیساس نے اپنے تیز اوریزے یز سے دانت نگالے اوراپنے دونوں باتھ یز حاکر تجرکو کاڑنے گی۔

نجر کواپیا ڈرنگا کہ وہ بے تھا ٹا کر ہے ہے ہما کہ نظی اوراند حادہ ند باٹ کی طرف ہما گی۔ آخر ہائی پیمولوں کی ایک جماڑی کے ہاس آگری وہ اتن بھی ہوئی تھی کہ اس نے اپنی آتھیں زورے تھی لیس استے میں بلکی ہوئی تھی سائی دی جو آبت آبت ہاس کے کا نوں میں کو بیختے گی۔ اس نے آپھی کھولی تو پیمولوں کو جستے میں بلکی ہی آئی سائی دی جو آبت آبت ہما ٹری سے جو کا اور کہنے لگا کراڑ کی ہماری اطرف دیکھوئے سویرے ہوئے وہ ایس کے ہماری اپنی جماڑی سے جو کا اور کہنے لگا کراڑ کی ہماری اطرف دیکھوئے سویرے میں میں اور بیا گدگدایا کہ ہم فوٹی سے بیمانی سے جو ایس اور بیا کو گھوڑی سے بیماری اس سے جی اور بیا تو سوری کی

کرنیں تیز ہوئے لگیس جا وُتم بھی مند والولود ورصاف متر ہے کیڑے ہیں ہو، بالوں میں ٹیل لگا ڈاور تھی کرو، بھر میر ہے یا تی آ ک۔

نجرین کر گلاب کی طرح فوٹی ہے جمو ہے گل۔ وہ وراحسل فانے کی طرف لیکی نہا وہوکر فارغ ہوئی تو صاف سخر کیاہشاک پہنی مالوں میں تیل لگا کر تنگمی کی اس کے بعد وہ کشکناتی ہوئی گلاب کے پاس آئی اور کئے گیاؤ میں آئی۔

گاب کا پھول فوٹی سے کھل آلیا۔ بھتے ڈلواورا پنے بالوں میں نگالو پھر آئنے میں اپنی صورت و یکنا۔ تجہینے ایسانی کیاا ورآئنے کے سامنے کھڑی ہو گئی لیمن دوول می دل میں آئی ڈری ہوئی تھی کراس نے اپنی نگا میں پنجی رکھیں۔

التناجي آوازآني نجريري الرف ويجمو

اس نے سامنے دیکھاتو ایک ٹوب صورت پری سکراری تھی وہ نجہ کودیکو کہتے تھی جس تھا رے لیے دو تھے لائی جوں نواقعیں تبول کرو۔

چرای نے ان دونوں کو تجربی طرف یو حاتے ہوئے کہاان میں سے ایک صحت ہے اور دومرا خوشی۔ نجے نے دونوں تھے لیے اس کاچیر وشرم کے مارے لائل ہو تمیاد و مند سے چھوند ہوئی اس کا سرشکر میدا ط کرنے کو جنگ تمیا۔

لیکن جوں می اس نے نظر اُٹھائی تو دیکھا کر پری فائب ہو بھی ہادرا ہاس کی جگدا کی فوبصورت اوک کھڑی ہے جوہس پری سے بھی زیادہ ٹوب صورت ہے اوراس کے بالوں پر سرٹ گلاب کا پھول ٹوب صورتی کا ٹائے محکوم ہوتا ہے۔

\*\*\*

#### ئورے کاسکول

سینوا کہ بنی ہوا کے مشہورا فی آبا گئے فرم کے بالک تنے اپنے کنڈیٹنڈ کرے بی آرام دوھونے

پہم دراز درسالے کی درقی کر دوئی کر دے تنے سان کا ملازم دین تھر ہوئے ہوئے ان کے بالان را با تھا۔ وہ

دن کے کھانے کے بعد ہوں ہی تھوڑی درآ اوم کرنے کے عادی تنے ۔ پھر وہ دوبارہ آئس بیلے جاتے اور شام

ڈ سلے لوئے ۔ ان کا بیٹا کا شف دھڑے وروازہ کھول کرا خرواظل ہوا اور ابو کہتا ہوا ان سے لیک کہا۔ وہ ای

وفت سکول سے لوٹا تھا۔ پھر بیاد لینے کے لیے اپنے دوئوں ٹر ٹ ٹر ٹ کال باری باری ان کی طرف یو ما

ویٹ سکول سے لوٹا تھا۔ پھر بیاد لینے کے لیے اپنے دوئوں ٹر ٹ ٹر ٹ کال باری باری ان کی طرف یو ما

وہ و بھئی اساری محکن دور ہو گئی۔ پھر بینے کے مرکو سبلایا تو گرم سالگا۔ بیر ے بینے کا سرتپ تیا۔ آٹ می گاڑی کا ہے۔ ی ٹھیک کردانے کے لیے بھیجا ہوں۔

اورابو ۔ نورا بے جارہ ۔ وہڑا تی دورے مل کر سکول آٹا ہے۔ اتی تیز داوپ علی ۔ اس کے لیے بھی گاڑی مجھے دیا کریں ابو ۔

864

ٹور تھر ۔ جبر الرکا سراس کا سکولی جب وور ہے کیا کرے ای طرح آنا جانا پرتا ہے بارٹی ہوجا ہے وحوہ ۔ طازم دین تھرنے یا کس ویائے ہوئے کیا۔

> کوئی است بیں دیں جم ہے گاڑی ہیں دیا کریں مے یفیک ساور؟ کاشف نے کہا۔ سیار صاحب نے کاشف کو کھورکر دیکھا۔ لیکن و وصوبیت سے بول آئیا۔

یہ ہے ابورٹو را کہنا تھا اس کے کول کل کر ساتھ نے ہوئے ہیں۔ و عام ریشتا ہے زمین ہر ۔ سادے کیٹر سے کشر سے دوجائے ہیں گرم اور بھاس سے بُراحال ہوجاتا ہے۔ وہاں یانی بھی کیس۔

بابر؟ زين بر؟ به كيما سكول بيسين معاحب چونك كريو لي-

مرفریب بچوں کے سکول ایسے می ہوتے ہیں تی ۔ گری مردی علی باہر چیند کریا معتایہ تا ہے۔ زعن پر

نات بھی تبیں ۔ إلى پلماتو دوري بات۔

اب چلس نا ایک دن نورے کوسکول دیجیتے ہیں۔ جھے رقم آرہا ہے نورے کے سکول پر ۔ بے چارہ نورے کاسکول کو آنہا ہے نیس دین تھے۔ اب نورے کا مت الے دیں گے۔ بہنا ابو؟

سیٹھ صاحب اپنے الاڈ لے بینے کی بات کن کر سوی میں پڑھئے۔ ان کا بیٹا شیر کے بہترین سکول میں پڑھ رہا تھا۔ جس میں برطری کی آسائش تھی ۔ بہترین فرنچیز تھا۔ ایئر کنڈیٹنڈ کار میں آتا جا تا تھا۔ پھر بھی سکول ے آتے آتے تھک جا تا تھا۔ دوسری طرف ٹورا تھا۔ وہ بھی بچہ تھا۔

ووالى تواك بجد

ماں بیٹا ایک دن شرور جل کرنورے کا سکول ویکسیں سے۔

\$ 19 .60

1,00

چندروز اعدا بن مجرنے میں توصاحب کویا دکروایا کا تھوں نے تورے کے سکولی جانے کا دعد و کہا ہے۔ ابو بنٹنے کے روز میں توصاحب کا شف وروین مجرکے مراوٹورے کا سکول دیکھنے چلے۔ سکی کی گلیاں سے گزرتے ۔ آفرالسی جگرآ گئی جہاں گاڑی آگئیں جاسکتی تھی۔ مکی مکی مالیوں میں

یں ہی ہیں ہی ہیاں سے حرر ہے۔ اسراہ می جلدا سی جہاں کا زی اے نشل جا سمی ہی۔ یہ ہی ہو۔ خلیقہ یا نی مجرا تھا، در جکہ جگہ افسیس کوڑ ہے کی ڈھیر یا س مجلا نگنائے تی تھیس۔

كيافرايالي عامي

"ال س مى كى زياد دود در سار " درين مى بولا ـ

آ ٹر پکے دور چئے کے بعد سائے چھوٹے سے فائی میدان شراؤ نے چو نے جدد کر سے دکھائی دیے۔
جن کے سائے ایک ہر آمد و ساتھا ، جو ہوں نظر آ رہاتھا جیسے ایسی گریز سے گا۔ اس کے افر د تظاروں میں بہت سے بچ فرش پر جیٹھے ہے۔ باہر ایک بن سے در عت کے نیچے بہت سے بچ ذمین پر آئی بائی مارے جیٹھے ہے۔ ان کے ساتھ میں جبٹری سنجا لے ٹبل ٹبل کر پر معار ہے تھے۔ ان لوگوں کو آٹا در کے کہ کہ دور کے گئے۔ ان لوگوں کو آٹا در کے کہ کہ دور کے کہ کہ میں اور کو لی سنجا اے ٹبل ٹبل کر پر معار ہے تھے۔ ان لوگوں کو آٹا در کے کہ کہ دور کی سنجا اے ٹبل ٹبل کر پر معار ہے تھے۔ ان لوگوں کو آٹا در کے کہ کہ دور کی سنجا اور ان لوگوں سے ہاتھ مالے کہ جھان کر آ کے بند سے اور ان لوگوں سے ہاتھ مالے گئے۔

میرابیا کاشف بنور تھ کے ساتھ کھیلائے اور بی جمیں آن اس کا سکول دکھانے لایا ہے۔ یس دیکھنے آیا ہوں کاس سکول کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بہت بہت حکریہ ماسر صاحب نے فوش ہو کر کہا۔ کول کی حالت تو آپ کے سامنے ہے۔ ایسے بزاروں سکول موجود میں جو توجہ کے تکائ میں۔

فتکریدی کیابات ہے۔ بچ ل کو پڑھنے کے لیے بہتر ماحول کی ویدے بہت سے بہتے پڑھائی جموز کر بھا گسہاتے ہیں۔ آپ جیسے چنداورلوگ ل جا کی آوا یسے سکولوں کی حالت سنور جائے۔

کاشف جیے بچی ل کی بات کیجے ورامل وی جیس نے کر آیا ہے۔ ای نے اپنے دوست تورے کی سے گھند محسوں کی۔ تکلیف محسوں کی۔

سینوصا حب واپس او نے تو یہے کھے سوئ رہے تنے انھوں نے اسکنے روزی اپنے چند دوستوں ہے۔ بات کی۔ مب نے اس نیک کام میں جعد لینے کادعد وکیا۔

چندی روزیس سینوا کبرخل نے سکول کی ختہ حال شارت کی مرمت کروا دی۔ ان کے دوست نے بچوں کے لیے تائج فراہم کرا دیے ایک اور دوست جن کی بخل کے سامان کی قیمشر کا ٹھی انھوں نے پیکھوں کا انتظام کر دیا۔ ای فرح ٹور سیکاسکول کسی سکول ہے کم ندریا۔

وین محمد ایک ون سینوا کبرال سے کہد باتھا۔

کاشف بیا بہت نیک بچہ ہے۔ اس نے اپنے دوست کی بعدردی کی اور ہورے سکول کی حالت برل مخی۔ سینقور وں فریب بچوں کا بھال بو آمیا ۔ اختد تعالٰ کاشف بنے کواس کا جروے گااورا سے بہت لائق منا کے گا۔

720:

ميادما حب نے كيا۔

اب تورا بہت توش تھا۔ جھٹا کو دا جاتا تھا۔ اس کے کیڑے ابٹر ابٹیش ہوتے تھے ندی سر دی گرمی میں اِبر جیستارہ تا تھا۔

> مرابینا فورگدین ساجھ کول علی معاہد دی جا استیں پر سے گا۔ دین کھنے کہا۔ اس سے بھی نیاد والم فورگد ہولا اور سب نس پڑے۔ مین مین مین مین

#### صبح كالجعولا

کرے سکول جاتے جاتے اچا تک حامد کے ول علی خیال آیا کہ آئ چھٹی می کیوں ندی جائے۔
تمام دن مز کون پر کھوا چرا جائے بائے کی سیر کی جائے۔ تمثیا ی پکڑی جا تیں اورورفنق سے نیچ پیزو کر شدندی
چھاؤی اورمزے دا دکھا ندوں کا حظ اُٹھایا جائے۔ شاج میں بات اس لیے اس کے دل جس آگئی کہ آسان پر
اُ جلے اُجے وادل چھائے ہوئے تھے آگر میوں کے آ خا زکا موسم تھا اور کھرے تکلے می چوشندی خوشکوار ہوا حامد
کے بیٹے جس بھری تو اس نے سکول جانے کا پر وگر ام التی کی کردیا۔

مروالوں کو بائد ہل جائے اس کے دل میں خیال آیا۔

او۔۔۔ بھلا گھر وہ اوں کوئس طرح علم ہوسکتا ہے میں گھر میں وقت پر جاؤں گا جس طرح ہر روز سکول ے والہاں جا تا ہوں معاہد نے اپنے ول میں آئے ہوئے خیال کو جھٹک دیا اور سکول جانے والے رائے ۔۔ بٹ کرو وسری مراکعے ہولیا۔

یرز کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک الل ساتھ لا یا گر بھی تھا، جس شرمور درائ بنس، شرم بھیا رہا ہوا ہو ہے۔ سودہ غزیج چانا ہوا ہائے ہیں ہوا در جری جانور سے گر حامد کا خیال تھا کہ جہا ہائے کی بیری جائے ۔ سودہ غزیج چانا ہوا ہائے ہیں اس وقت رفتی یا جہز بھاڑئیں۔ اس کا خیال تھا کر جر کی المرح میں اس وقت رفتی یا جہز بھاڑئیں۔ اس کا خیال تھا کر جر کی المرح میں اوراؤ کے جی سکول ہے بھا گھار کر آئے ہوں گے گر یہاں تو ہائے کے مالیوں کے سوااور کوئی تھا بی اس سے سے اوراؤ کے جی سکول ہے بھا گھار کر آئے ہوں گر یہاں تو ہائے کے مالیوں کے سوااور کوئی تھا بی اس سے سے اوراؤ کے جی سکول ہے بھا اورا بھی کر آئے کا اورا یک کوئے میں درکھ ہو کے فواصور میں تھی پر آئے ہیا۔

میاں جگ آئے ہوئے ووقعک ساگیا اورا بھی تک ذرا بھی لطف ندآیا تھا۔ بستہ زشن پر دکھ کروہ تھی پر ایستمالیاں علی سے بھی تھی ہوگیا تو وہ بھر سے آزار وورجا جیس ۔

میا بہتا تھا کرا ہے وہ تھی رنگ بر گی تعلیاں نظر آئیں ۔ اس کا دل با شابا شابو کی خواصور سے جیل بیستمالیاں اورا جس سے اوراؤ اورا وہر سے آزار وورجا جیس ۔

میں اس بھا گھ ووڑ علی وہ بھاڑئی کے دوسر سے کنار سے تک چااگیا۔ یہاں تھی جا رقایاں ایک ساتھ جیسی وہ اس میں نے دوبال بھیک کر دو بھر ایک تی اور کے جو ایک تھی اورائی کرنے کے کی طرف جا دی تھی موں کر دیا اس کے جیسے چیسے چیسے وہ کی طرف جا دی تھی کروہ کوئی کی دور کے اور ایک تمل اور بھر سال وہ اس وقت تھی تھی موں کر دیا گئی اور بھر سے اورائی ووت تھی تھی جیسے چیسے دوبال کی طرف جا دی تھی کروہ کی کروہ کی کی اور کی کھی کروہ کی کروہ کی کھی کروہ کروہ کی کوئی کروہ کوئی کروہ کوئی کروہ کی کھی کروہ کی کھی کروہ کی کھی کروہ کوئی کروہ کوئی کروہ کوئی کروہ کوئی کی کروہ کوئی کی کوئی کروہ کوئی کروہ کوئی کروہ کوئی کی کروہ کوئی کروہ کوئی کروہ کوئی کی کروہ کوئی کی کوئی کروہ کوئی کوئی کر

تھا۔ و آتلی کو جیب میں ڈال کرروبال میں ہندگی تلیوں کو ٹلاش کرنے لگا۔ جنعیں ووا یک درخت کے نیچے رکھ کیا تھا گرا ہے تخت افسوس ہوا ، دو تھیوں میں ایک اُڑ چکی تھی۔

ا جارائی نے دونوں کورومالی علی باخرہ ایا اور بہتے کوتان کی کہ نے لگا۔ ما ہے ی تی تھا۔ وہ دوزکر مرب کا وافعا کر دیکتا اُسے کوئی ندکوئی تھا۔ وہ دونا تھے اِن ہوا۔ جس طرف گا وافعا کر دیکتا اُسے کوئی ندکوئی تھا۔ وہ دونا تھے اِن ہوا۔ جس طرف گا وافعا کر دیکتا اُسے کوئی ندکوئی تھا۔ وکھائی دیتا اُنہیں اُن کے بیٹے دکھا ہے۔ ایک مکھنے تک وہ اوران اور ایک مرب کے بیٹے دکھا ہے۔ ایک مکھنے تک وہ اوران اور ایک مربا رہا ہے۔ یاس کی دیک دی کی دوہ آ جت آ جت چال ہوا پہاڑی سے بیٹی اور ایک کوافعان نے کے لیے ما سے ایک کی دوہ اور ایک کوافعان کے دوہ اور ایک کوافعان کے کہلے مور با تھا۔ وہ بھائی کو فوایا اور ایک کوافعان کے دور سے چھائی کی دوہ جنگی باتھ جو سور باتھا۔ وہ پہلے تو فوایا اور ایکر اُس نے زور سے چھائی کی کو ماد بہاڑی و فوایا اور ایکر اُس نے زور سے چھائی کی کو ماد بہاؤی فوایا اور ایکر اُس نے زور سے چھائی کی کو ماد بہاؤی کی ماد بہاؤی کی دوہ سے کھائی کو دوک کر باتھا۔

ووہا ہیں اور سما ہوا مزاقو اس کے یا وُں کے ہا لکل قریب سے ایک مینڈ ک آٹھل ہے ا۔ و دامینڈ ک سے ڈرج تو فین اتھا۔ گرا میا تک اُس کے آجھنے سے ڈر کمیا تھا۔

آے یا و آیا کراس جگرمانپ ہے بھی ما مناہو سکتا ہے۔ اس خیال کا آنا قا کراس کے ما منے کالے سیاہ اور زروزرومرانپ ریکنے گئے۔ آس نے ایک منٹ تک آ تھیں بند رکھیں اور پھر ندا سامنہ بنا کر پہاڑی ہے آخرنے لگا۔

مز كراً كراً كرا برائي بوجوات الهوامحوى بواراس في المينان كا مائس نيا وربطنى والا في كراً كرائي المينان كا مائس نيا وربطنى والا في كرفيال آياك بهرائي بوجوات في أس في كرفيال المينان كا مائس بوالي بول أي كرفيال المينان كا مائس نيا وي المينان كا مائس نيا كرفيا كرفيا

اب لیزیا گرکی دیارشروں ہوگئی دیارکیاتی ۔ جنگل ساتھا ہیں میں سے کشر جانور دکھائی دے دے تھے۔

و و ذکھے کے پاس کھڑا ہو کر اس ہران کو دیکھنے لگا جو گھاس کھا دہا تھا۔ اس کے وائی طرف پائی کے

چوٹے سے جو ہڑ میں رائ بنس تیم دے شے اور دور سے شیر کے دھائے کی آ واز بھی آ رہی تھی۔ وہ ایک

منٹ کے لیے لینے کو بھول کیا اور جانور دیکھنے لگا بجھا ورلوگ بھی بنجر ول سے پھی دور کھڑ سے جانو رد کھ دے

تناورانيس ين وغير ويكي كلارب تنه ايكا كيداً م طابرنظر آيا-

طاہر آس کا خالہ زاد بھائی تھا اور آس سے دوری بردا بھی تھا۔اس فے سوچا اگر طاہر مان جائے تو بست الاش کیاجا سکتا ہے اور ۔۔۔۔۔ بھی کچھ سوچ کر آس نے فوراً طاہر کو آواز دی گرطاہر تک بیا واڑ ندیکی کی۔ طاہر وہاں سے بہت کر بندود کھینے آ کے لکل آبا۔

حامداً می وقت ہوا ہے جنگن تھا۔ آے بستہ علاقی کر لینے کا ایک راستہ دکھائی دیا تو تھا گرا ہے جا یا گھر کے کھٹ کی مجود کی تھی اور جب جن اس ف دی ہے تھے۔

ا جا ك أ ا يك تركيب وجي - أس كم الصناك جك س جنال أو نا بواقعا-

اور اُور کے کرائی نے قدم آ کے ہا حائے اور جا بتا تھا کا اندرکود جائے محرس کے وور اگروں کے آجائے سے ووزک کیا۔

وولؤگ کزر کے تو آئی نے دوبارہ جست باندگی اور نو نے ہوئے انگلے سے اندر تاریخ مرکود ہا۔ ایک لمح میں والح یا کسر کے ندر تھا۔

وو فودتوا ندرائی آبیا تھا گرنو نے ہوئے جنگے کی ایک کی میں اس کی قیم پری طرح کیش گئی ۔ جسے چھڑا نے کے لیے اس کی قیم رہی ۔ آب نے ایک جنگے ۔ چھڑا نے کے لیے اُسے دومنٹ تک زکتا پڑا ۔ کوشش کے باوجود قیم نا رہی اُ بھی رہی ۔ اُس نے ایک جنگے ۔ سے قیمی علاجد و کی تو وواویر تک پھٹی گئی ۔

ودا بھی اپنا پھٹی ہوئی تھیں و بکوی رہا تھا کرا کی قائی ور دیوا نے لڑیا گھر کے تھران نے آے گر دن ہے آن واو جا۔ اُس کی چیخ تک ندلکل تک۔ اس نے ہاتھ یا دُل مارکرا ہے آ پ کوچیز انے کی کوشش کی بھر ہے مود ساجا رود ہائپ کرروٹمیا۔

جھے چھوڑ دو۔ اس نے منسٹا کر کیا۔

کیوں چھوڑووں؟ تم بغیر کئے اور فلط رائے سائد رائے ۔۔۔ تصیر اب پہلیں کے والے کیا جا گا۔

ہولیس کا نام من کرتو حامد کے یا وُں کے سے ذیمن کُل گئی۔ آگھوں میں آئسو آگئے اور حلق سو کھنے لگا۔

وو آوی حامد کو اپنے وفتر کی طرف کھینے لگا۔ حامد و نے لگا تھا۔ اس نے لاکھنیں کیس گرائی آوی نے آسے نہ جھوڑا اسے افسر کے یائی لے آلیا۔

میدا کی بری بری مو چھوں والا سیاہ رنگ کا مونا سا آ دی تھا۔ حالم أے و کھوکری ڈرٹیا۔ گروہ آ دی قد رے رحم دل انگلا۔ اس نے حالم ہے سب حالات ہو چھے۔ حالم نے آے سب کھ بتایا اور چردونے لگا۔ اس ہوسیا فسرنے اسے تعلی دی اور کہا، جمہیں بہت تھوڑی ہزا لیے گی۔ صرف آئی کہ آئ شام تک شمیس اس جمو نے سے کمرے میں بندر بہنا پڑ سے گا۔ اس نے میہ کہ کرچ اس کواشار اسکیا تو داتھی چ اس نے اس چھو لیے سے قاریک کمرے میں بند کر دیا۔

ای کمرے میں حامد کا دم کھٹ رہا تھا۔ اس کا تی پھوٹ پھوٹ کررونے کوچا درہاتھا۔ کاش دہ سکول سے
جھٹی نہ کرتا ۔ وہ تخفوں میں مردے کر سکتے لگا وردیز تک سسکتارہا۔ حتی کراس افسر نے خود دروازہ کھولا اوراس شرط پر رہا کر دیا کہ آیے وہ بھی وہ سکول سے بیس بھا مے گا۔ حامد نے وعد وکیا اور کمرے سے بابرانکل آیا۔ چیز ای
اسے پڑیا گمرے دروازے تک چھوڑنے آیا تھا۔

وواس ونت بے مدخمکین تفارا تا شمکین کیا ہے بہت ایر تک چلنے کے بعد واحث علوم ہوئی کر اُس کا ایک جوڑا خائب ہے۔

ا کی جنا ایک با اس کے ڈکھیں اور دوسر اجائے اس اخر اتفری میں کہاں کم ہو آبیا تھا۔اس کے ڈکھیں اور مجسی اضافی ہو آبیا۔

ود پھنی ہوئی قیم ایک جنایا تھ میں مکڑے بغیر استے کے دایسو نا جب گریں داخل ہواتو شام ہو ہگی تھی۔ اس کے ایا جان برآ مدے میں کری پر پیٹھے کوئی کتاب پڑھ دہے تھے۔ انہوں نے عامد کو اس عالت میں ویچھ تو افیس بہدی فصر آیا۔

حامد بکھ کئے کے بھائے رونے لگا۔ رونے کی آوازین کرائی دوڑتی آئیں اور بیٹے کی بلائیں لینے تقیس۔ حال پوچھاتو حامد نے شروع کے آٹر تک کی کی فتادیا۔ اس پراس کے ایا جان کوادر بھی فصر آیا گر حامد نے قوراً کہاان سب چنے وں کے باوجودیس نے آئ کا سی آٹھی طرح یا دکیا ہے ایا جاتا ہے

ووکیا ....؟ س کے ابا ذرازم ہوکراو لے ، یہ کہ کول ے نیل ہما آنا جاہے ۔ تیلوں کو یا کی بھی پر ندے یا جا تورکوتید نیس کے ابا فررکوتید نیس کو جا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ما مدنے رومال سے دونوں تیلیوں کو ٹالاا ورانچمال دیا ۔ و وہوا ش اُڑنے کیس اور ساسندر شد پر جا جینیس ۔

خوب ... اس کابابو لے ... اگر واقعی تم نے ان تکینوں کے اعدیہ سی سیکھا ہے گرتم بزے خوش قسم عدیو لیند اتموار اقسور معاف \_

> حامر مارے فوٹی کے مال سے لیٹ گیا۔ اس کے ابا بھی پاس کوڑے سکر ارہے تھے۔ اندیک ایک ایک

## رُوحول كر شيخ!

والمحارا كيامام ب؟" " دولت! اورتهما را؟" " بينش! "لِلْ جَاسِ كَا كِيام طلب بي؟" "دانانی، بوشیاری!" المعاراتية مستركما تما؟ "يركاي نے!" "ووكيال ين؟" " يس جب چوني ي تي توالله ميان في الله ميان اليا تمهاري اي كهال جن" "يا كتي ين كرمام يكاس رئى ين ودوبان يزهدي ين!" "ا حِما \_\_\_ آ \_\_ آ التحص اشتا کمانا کون و بتا ہے؟" " بيائے تين جا ركورتي اورم ومرونت جور كھيو ي إ" مرے بنگلے میں پلومان! وہاں بہت ماری چنے میں دکھا کو گئیسیں! " الم چِمالة آن مصري تحماري دوي كي!" "312" " يخ نيس أو اوركيا!" "إلاليد ما تعدد الى بنظم عن دولت راتى با" "بنظول من ووات ي ربتي إلى جان بدر! محرسمين يجيب إحد من في ماني؟"

"کی نے کی بھی ایا اس بھے میں میری ہم الا کی رہتی ہے اس کانا م دوات ہے!"

"اچھا۔۔۔ا ہے سجا! دوتم ہے کہ لی؟" آن ایا ابھی تھوڈی دیر پہلے۔وہ کہ دی تھی بھو،
اچھی اچھی ہے: یں دکھا دی گی۔"

"ای ۔۔۔میری ہے وہ کہ دی تھی کہ آن ہے کہ دانوں ایک دوست بھی تیں ہوتے!"

"کوں ایا ؟ دوات تو کہ دی تھی کہ آن ہے ہم دونوں ایک دوسر سک کی دوست ہیں!"
"یوس یا تی ہی یا تیں ہیں ہے!"
"یوس یا تی می یا تیں ہیں ہے!"

" بن جائے گامیری جان وجیس بھے! جب القدمیاں جا؟ "الشدمیاں کب جاجیں گے اوا؟" " متحص فینرفیل آری دیا ؟"

منظیں بابا۔۔۔ یک کل دولت کے پاس جا ڈن گی۔'' ''اجیمادا ہے تو سوجا کا''

" برباد آج عل في بينش كوا في كي دوست ماليا" . " كما \_ \_ كون بينش ؟"

"يادار يظف كرماتهداك كان على داقى ما"

" اود ڈیم النوب کان کھول کری او او ب ہے بنگلے ہے اِیر قدم ندگالٹا ۔۔۔ اچھا!"

"كإيمومات كالما؟"

" في واراخ يب وتقير بيول كيما تقصيل كين كالأن أرور عن ال

" چرين کني دن بحرکيا کرون؟"

" چاو . . . اين بيروم على جاكرمو جاكا"

"بينش! يدريموا ذتى موئى رنگ برنكي تليان!"

"دوات أحمارا بالتي يجولون عصيرارا عا"

"ارے ایر چیل کر بھی تو دیجموا کتا فوب مورت ہے!"

"إع الله اكتابيادا باليكون لايا؟"

"مير من الاع ما في بزاررويه كام إ" إلى بزاررويه كا؟ ايك بزار من الما تك بزار من المستمن

"کیاتمحارے ہائی کوئی گڑیا نہیں ہے؟"

"میر سے باباتو مجھے۔۔۔۔ "میری بیاری گڑیا" کہد کے پکارتے ہیں!"
"مجھا۔۔ تو بیدلاد وگڑیاں میری طرف ہے" گفٹ" کے طور پر!"
"دواست اتم کتنی ہی دوست ہو!۔۔۔ بیٹسین کیسی ہے؟"
"بدوڈ ہو کیم کی مشین ہے۔ آؤد کھا ڈی شمیس!"

"وا والا وا و وجوائی جہاز آیا اور سے اس پر تو فائز ہو تمیا ایہ کیا۔۔۔استے سامہ کے دی کہاں ہے آ گئے؟ وولت \_\_\_والت !

ویکھوو دائری سندر میں گر گئی این اساتھر پھھ آر ہا ہے تیزی ہے۔۔۔۔وواے کھا جانے گا؟ ہائے!وو بھاری اڑی!

> "دوات بے لی اصاحب آگئے ہیں!" "آل کیا۔۔۔۔ پہلوتم جاؤیہاں سے!"

" دولت! دولت بے لی!"

"ليريديا! برست كمنك!"

" دوات ايم من الله ي كلها تهديد ركما ب اكون بيد"

" كَلَّوْ عِي مِيا - ميري ووست بيش - ميروي على رئتي عِيا"

"ان سينس! ه عادري الله بما كسيهان عدد اوريكريان كهان لي ماري عدد"

" باالدّر إلى من في الما كفت كي من مدا وينش التسيس كيت ك جموز آول!"

"إلا والتديري بهدا في الكي الماسيد ويسل الله في والألال تق عن وي إلى"

" تم تو بلی بونی جاری بوایدلوگ، به بنگلول عماضات با تحدے دہنے والے ایر لوگ \_\_\_ بدولت والے بہرولت والے

" إلى المري وست دولت كما إلا يحضين من \_\_\_ جمير يهد والتأويذا والو دولت آزا آنيا"

" مِن تم سے بھیشہ کہتا ہوں کہ وہاں مت جاؤ۔۔۔۔مین کھیل کوولیا کرو۔" " بابا اور بھی بنگے، اور بھی بنگے۔۔۔ بس ایک جارا مید جھونا سا بلاٹ کے میں ہے، اس میں بھی اوجودا

''با بالاوار علی بینظیرا و افرای بینظر ۔۔۔ بین ایک جارا مید جھوٹا سا پلاٹ کا میں ہے، اس میں بی اواقو کر وہنا ہوا ہے۔۔۔ بیش کس سے کھیلا کروں؟''

" والله أن إلم ابنا بالث في كريهان من علي والاست مندا تل بي الوا"

" تنیس اسٹوسا حب! بیمبر ہم وہم إپ کی تکائی ہے۔ یکھ خیرا دینائیس ہا ہے۔ اپنے پاس می اس

" و يحوال في بني كوينك جائے سے من كرون ب كے بنگلے على الدرا في تو الفير اوروں كاس ك!"

"ا جماسینه صاحب الخق سے محم کردوں گا ہے!"

" بینش بینش! تم آن بھی ۔۔۔گرے یا برلکلو نا!' '

" بے لی اگھے سے اب بیس کھیلگی!"

"كيا؟ كيول فيس تصليكي ووالكل؟"

"سینوسا حب نے حکما کہا ہے کا گروہ ویٹلے کیا ندر آئی تو اس کی اغیر آؤ زووں گا!"

"ا مجما۔۔ تھے ان ہے یہ یا معد کی ہے وافعل؟ آپ میر کی فرین کو با بر میکیں امیرا ول بہت اوال ہوریا ہے اس کے اغیر!"

"بإلى الم فريون يروم كرين!"

" من آئ بيش كا بين ساتها بين بيدوم من سلاؤن كي -آب جازت وي!"

" ووالت الي في إلى كا تأميل ."

" پہلے میری الله فی ان میں او نیس گی ۔۔۔ بینش الم ہم آؤ بھی اید دیکھوا آن مثا پک کرنے گئی تھی اتحصارے لیے اللہ اللہ بیسی ما کیک لائی ہوں۔۔۔ آؤ دیکھوا کتی توب صورت ہے! انگل! یہ کاڑی سائیل! میں بینش کو السینے ساتھ لیے جاری ہوں!"

"بربا اینش آئ جر سے ساتھ جر سے بیڈروم میں رہے گی۔ ہم دونوں خوب با تیں کریں گی بیٹس گی، بولی گی۔ اجتھے اجتھے بہائے خواب ویکسیں گی۔ بننٹی سرکی اور دور حیا رکوں کے صین با دلول میں پر ہوں کے ساتھ اڑتی چریں گی!"

"شفاب! كيا بكواس ٢٠٠٠

'' جِمَالَةِ بِحَرِينَ مِن كَفَرِ جِارِي بِون مِنْ الشَّتِ كُودَت ۔۔۔'' '' دوات جِنا ! كياتم يا كُل بو كُن بو؟ كبال بيد بور منشين لوگ و ركبال بم لوگ!'' '' بِها! بينش مِم كي دوست بورنے كے علاو وآئ ہے و وائير كي بُن ہے اور شربال كي بُن !'' '' دوات ! مُحِمات بِكُورُما بِي يَرْ ہے كا!او كے! گذيا مُن''۔

" ڈاکٹر صاحب میری بیش کو بچالیں! یں یا گل جواجا رہا ہوں! جھے بچھ چائیں کیا بچھ بک رہا ہوں۔"

" حوصل رئيس \_\_\_ بس دعاكري \_\_\_ انتهائى والى صدر ويني \_\_ انتهائى والى مدر ويني \_\_ انتهارى قابوش انس آرى!"
" وَاكْمُ مِنْ حَبِيْنِ وَلَى مَنْ بِنَكُ كَى الرَّبِيرِي إِلَى الرَّبِيرِي إِلَى شَلْ إِلَا بَهِ الْمَا اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

" بمائى إمعاط اب الله ي كم إتحدب ـــوي شفا الخيد والاب !"

"بينش كمال بيء عالى ؟"

"يرا بمالى؟ كون ير المالى؟"

"يراق مد كرين اآپى كى كال بال ب

كون يوما حب كيابات موكن؟"

" مریکا علی دولت ، بینش کی جدائی کا صدر بر داشت ندگر کی۔ وجد ین ایم تن کا انکار ہوگئی! وہاں کے بہترین ڈاکٹر وں مرجنوں کا علات کرایا گر بے مودان کی دائے علی بینش کی اس کا واحد علاق ہے۔ اس وقت مجلی بنگلے عمل شہر کے چوٹی کے معالی موجود جی مہر بانی کر کے ڈرا بینش کو بھیج دیں ؟"

" چلے جاؤ سینھ صاحب یہاں ہے چلے جاؤ او وکل عالم بالا کوسد حار چکی ایم ری بینش کے قامل چلے جاؤیہان ہے!"

"ميندما حبالب كما في تين رباليس دعاؤل كي ورعاب

"بلية مديم في دولت الومايم عقراا"

ا گلے دن آقری اخبارا مند بھی ہیڈ ہیلی سر فیوں کے ساتھ بھی کر میشہ حبیب نے اپنی ساری جا تعیاد ملک جمری با روسال مرتک کی بچیوں کے علاق و بہبو و کے لیے وقف کر دی!

\*\*\*

افتا بت کے باوجود آت پھراس کی آتھ مائے کی مجھنی جھٹی خوشہو سے کھل گئی دوا ٹی جبوز ڈی سے باہر لكل آيا بريسي كيا نكانا ؟ ايك فحاظ يه وهاجر عياقو تها كيون كرجونية ي كاليجيلا حد كذشة سال كي موسلا وحدار مارش سے بھا جا کر کر چکا تھا کا نے اور تکول سے بنی مدجمون کیارش کے والی کی وجہ سے جگہ جگہ سے خالی ہو چکاتھی دورے دیکھنے سے ہوں لگتا جیسے آگ بلنے سے سیاہ ہو چک ہود واس میائے خانے کی جانب خودکو كينينا بوا ملنے لكا بوك افقا بت يماري كي ويد سے جمونية يكي كي طرح اس كي ركمت بھي سيا وہ و چكي خي حالال ك جب یہ پیدا ہوا تھا تب کوراچٹا تھا۔ اس کی ماں اینوں کے بھٹے برمز دوری کرتی تھی ۔ شوہر ٹی ٹی کے مرض میں جلا ہوکرمر چکا تھا اور ماں خود کی لی کی مر میٹر تھی اینے بیٹے کے لیے دل وجان سے افت کرتی تھی تحرموں کے ین ہے سائے نے اس کی زندگی بھر کی روشی چین ٹی تب می اس کا بیٹا اس اینوں کے بھٹے کے اردگر دبھرتے موے جوان ہوا۔ جوائی تو برائے مام می اس برآئی بلک آئی اور مندج اکر کر دگی اور بدمال کے ساتھ جموان کی عمل آل از وقت آئے ہو حالے ہے لید کر دینے لگا۔ بیاری ہے آئی قتا ہت نے اس کے بھٹے ہے ہجیرے بہلے م اور قار بعد میں یا لکل می بند کر دینے ورشاس کی مال کوجائے والی مز دور تورش اے بیکن نہ پاکھ کھائے کو و ہے وہ تی تھیں اینوں کا بھٹاس کی جموزہ کی ہے کافی دورتھا اس لیے اس نے اپنی ساری امیدیں ای جائے کے کو کے سے لگا اس کی جموزی اس کو کے کے پہنواڑ سے کی اور وہاں سے کو کے تک کا فاصلہ چند قدم بی تما کو کے کے ساتھ ایک یان والے کا بھی کو کھا تمان دونوں کو کھول رہر وقت جوم رہتا کول ک ساہنے مواک کے بارا یک باؤ سجک اس کیم بنی تھی اورای اس کیم میں دینے والے تصوصاً من حطے تو ہروات يهال جم مث لكانة ريحة تع ياجي جوزوي يداى الميدينك آناك التابد وإلى عائد كالدوائة كالوائم كما ك اس أوكا بك ك يكي بوقى شفري والناس والمدين و عدد عدة يدان كي شفري والناس كالراس كالريس وي ي سی کھاجا تا تھااور ذرا دیر کواس کی ڈھنی ہوئی ٹی بی زوہ آ تھیں دوشن ہوجائی تھیں یا لک ایسے جیسے تحق میں لاٹنین یج کی دوا دراس کی او تیز ہوا ہے بھی او سر بھی او سر ہوتی جاتی ہو گر ذرا در کو ہوا رے تو لاٹین کی لوا یک جگ رک کر

رونی وین لگ جاتی ہے۔ آن کل آوای کی حالت ورزیا وہ اساز ہوگی کیوں کے گئی دنوں ہے اسے بہت تیز بھار موما تھا جواس کی تی شد وطافت کو تھی جنجھوز کر رکھو بٹا تھا۔

نی ہاو میک سے کم میں ایک گھر یا لکل (سن کے سے وجہ سے تنارے) تھا جس میں میاں بودی کے ملاوہ
ایک دوسالہ بچرا ورایک آوکرانی تھی ہر وفت اس گھر ہے ہے جینے چائے کی آواز آئی رہتی تھیں بچرا نجائی
ضدی تھا ماں اور آوکرائی سارا دن اے طرح طرح کے کھانے جیش کر کر کے تھک جاتی تھی اور میاشی میں بلا
موری تھا ماں اور آوکرائی سارا دن اے طرح طرح کھانے جیش کر کر کے تھک جاتی تھی اور میاشی میں بلا
موری اور پی آئی ہے کہا کر ڈسٹ بن کے جوالے کر ویتا تھا عموا بچر آوکرائی کی گھرائی میں اہر کھیلے آتا تو ہا تھ میں
بیکھ نہ بیکھ کھانے کو بوتا ہے وو لا پر وائی ہے کھا تا کم اور گرا تا زیادہ تھا یہ جائے کے کھو کھے باہر نے شخدی بنم
زمین پر جیٹا یہ تی شروی تا ہے وو لا پر وائی ہوئی تو را کے میں افراز رہنے دین کو اپنے گرتے آئے و سے تم کرتا
رہتا اگر حیثار بیٹا ورسوچنا کا سے کاش آئے گرتی ہوئی تو را کے میں افراز را ہے بیٹ کی آگ جوالوں وہ آگ جو

جائے کے کو کھے کے بالک کی آواز نے اے مڑے تھے خیالاسک کی دنیا سے باہر تکالا بالک اے
آوازیں و بے رہا تفافقی اللہ ۔۔ فقی اللہ ۔۔ اوئے ۔۔ آجا ۔ بیرو فی لے جا ۔ بیامت بہت کر کے اٹھ کھڑا ہوا
اور بالک نے اپنے کھر سے آئے گئی میں سے نگی ہوئی روٹی کا کھڑا اے فتن کے سالن والے فالی برتن کے
زیے سے بی ٹی کھر ایول کر بیا تمازیس دیا۔ کو یا ہے 5اسٹا رہوئی کا کھانا کھا رہا ہے۔

اے کھائی کاشدید دور دیرا اور آخری نوالد مدے لکل کرزین پر جا پڑا کھو کے پر بیٹے ایک گا کہ نے نفر سے مدر پھیر کرا پی جائے گا کہ اس نفر سے مدر پھیر کرا پی جائے ہیں اور فقی افزو کو سنجا آنا وہاں سے بھل پڑا۔ جب اؤسٹا کہ اس کے بہت سے گرین چکے ہے تی ہے بہتے پر گرنے واٹی ان بوندوں سے گئی ذیا دو تیزی سے اس کی سوکی اس کھوں سے آنسو بہنے گے وہ کھو کے گا گے ذیمن پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ کاش بیدیاتی کی بوندی میرے

معد ہے گا آگ ہی بچھادیں۔ جس طرح حتک زمین کی آگ بچھاری بیل کی دنوں بعد بارش ہوئی تھی۔ ویسے با دل آوگی دن سے بن رہے ہے۔ بھٹکل خود کو تکسیٹ کرفتنے سے بینے کھو بھے سکتر بیب در خت کے خود کو بارش سے محفوظ کرنا جا با تحربارش نے سردی میں ضافہ کردیا تھا۔

#### حافظ مظفر محسن

## جٹیا گھر کے مزدور

"فی یا"۔۔۔ بیشریم اوگوں کو کرتب دکھا تا ہے۔ ہمارے ساتھ شرارش کرتا ہے۔ جسین ڈراتا ہے۔
ہماری خاطر اس چھوٹے سے مرفیوں کے ڈریے جتے بنجر و ثما جگہ میں "گرفار" ہے۔ "قید" ہے کیا۔
"قید شائے" کے مالکان یا کرتا دھرتا اس بے چار ہے کواس کام کی کوئی مزددری بھی دیتے ہیں یا گھش۔" پرائے جائوروں" کے گوشت سے ہی ڈرخا دیتے ہیں۔ اور بے چارہ" مرتا کیا نہ کرتا" بجیوری میں زم مارکر جاتا ہو۔
احمدے ایک لیما سوال ج یا گھر میں داخل ہوتے ہی دائے دیا۔ اور بری کھی گئل گئی۔

" بمانی صاحب آپ ترا یا گرکی سرکوا نے جی یا جاتو رول کے حقوق کی جیگیم" بھے جا نورابیوی ایشن کے صدر ہو" اور سے قرب سے بیٹر ریٹر ریٹر دوفت او نچ وی فت چوڑے نیٹر ہے جی قیر ہے۔ اور رئے ہیں رہا ہے۔ کہاں یہ جنگوں میلا تو ل میں اس ور شت سے اس ور شت ہے جا گی لگا تا ہے، انجوائے کی اس ہے۔ اپنے ہے ای کی دوشت ہے جا گی لگا تا ہے۔ اپنے بچول کی جو کی ہے۔ اپنے سے برا ہے ہے جا گئی تا ہے۔ اپنے بچول کی جو کی ہے۔ اپنے سے برا ہے ہے جا گئی تا ہے۔ اپنے بچول کی جو کی میں گالی لگالی کر گئی "سویٹ ڈش" کے طور پر کھا تا ہے۔ کو تا ہا تی خوراک سے جنگل میں بھا گئے دوڑ ہے لگی جاتی ہے۔ ابی بیا تی جو اس کی جو کی جو کی جو گئی ہے گئی ہے۔ ابی ہے۔ ابی بیا گئی ہو گئی میں بھا گئے دوڑ ہے لگی جو آئی ہے جاتی ہے۔ ابی بیا گئی ہو گئی ہیں بھا گئے دوڑ ہے گئی جو آئی ہے۔ ابی جو آئی ہے۔ ابی ہو گئی ہے۔ ابی ہو گئی ہے۔ ابی جو آئی ہو آئی ہے۔ ابی جو آئی ہو گئی ہو

اک ٹوبھورت کی مدا بلند ہوئی ہم سب اس جا نب متوجہ ہوئے ۔ارے وا و ''موردائ رہا تھا۔اپنے نہایت ٹوبھورت پائلہ پھیلائے ۔۔!'' سب ٹوٹی تھے۔ ج<sub>ر</sub>ت اور حبت سے بینہایت ول کش منظر و کیورہے تھے۔

"پایا۔۔ ویکھا"۔۔ احمد پھر ہول ہزا۔ ام سے خوبصورت ہر ندے کو آپ لوگوں نے بنجرے اس کو رہے ہیں تید کردکھا ہے۔ یہ کمیتوں اور انگل باغات میں پھرتا۔ اڈا ریاں مارٹا ہر ندہ اس کی آ زاوی ان انبا توں نے نہایت مجت ہے سلب کرد کی ہے۔ اور اس قیدی کو ویکھنے لوگ جوتی ور جوتی آ رہے ہیں۔ نکٹ فرید کر۔ ''میں پھر چہا ہو گیا۔ میں نے اوجر اُوجر ویکھا۔ سب لوگ کمن تھے مور کے ٹوبھورت ڈالس ویکھنے ہیں۔ ووٹوں مور جوہز ہیلے دیک ورایک تمل مالد رنگت میں تھا۔ اپنی وجن میں گمن تھے۔

اک اور شورا فیا۔ آتا خوبصورت موروں کا جوڑا لوگوں کی توبہ میں شربا۔ سب ہے تا ایاں بجائے

بواک لکے۔ اک نہایت محور کن آواز۔ جیے بہت ہے کیوڑا کی ساتھ بوئی رہے جی ۔ فرائی آدی آری

اور ایجت ہے شیرا کی ساتھ رورہ بول۔ بچین ہے سب اس کے ساتھ ساتھ بال رہے جے۔ اک فنص جو

جو ائی ہی جسا مت کا تفاراس نے اک فضوص حم کی گڑی کی ٹی بوئی چن بکار کی تھی۔ ووا کی یہ سسائز کی

بس جننے جا فور کو بجت ہے فضوص آواز نکال کر با تک ربا تھا۔ اورو واسکول ہے نکالے بچکی کی طرح جس کے

بس جننے جا فور کو بجت ہے فضوص آواز نکال کر با تک ربا تھا۔ اورو واسکول ہے نکالے بچکی کی طرح جس کے

بس جننے جا فور کو ب اور ہو اور سے بھی دبا تھا۔ اورو واسکول ہے نکالے بچکی کی طرح جس کے

بس جننے جا فور کو ب اور ہو ۔ اور ہو اسکول ہے بھی وفت کے ماکم

بی جا سے کا ستاو آربا ہو۔ اور ہو ۔ اور ہو گئا رہائی خاص بھی گرا خاز جارہا نہ تھا۔ جیسے وفت کے ماکم

کی مواری جا رہی ہو ۔ کا لی رجمت والا ۔ جسمت ہاتھی۔ اور سے تو اسکی رائی نامی ۔ ان ہے۔

البور کے چہا کہ کی شخرادی ۔ بکونے بڑی کی طرح بھتی پر چ حدوث ۔ وہ شاج سکراری تھی۔ یا الحسوس کرری تھی۔ پہلے ارش شروع ہو گئے۔ اجھ بھر بول پرنا۔ "پاپا"۔۔۔ یہ بے چا دہ اور ہندو سکا۔ بھی جگی بارش شروع ہو گئے۔ اجھ بھر بول پرنا۔ "پاپا"۔۔۔ یہ بے چا رہ باتھی گئیں کہ بیٹر کے باص سلب ندہ و جائے ۔ یہ چہا کہ والوں نے دیکھو کیسیاس جنگلی شغراد ہے کو چہا کہ میں تدرکو کا ہے۔ یہ چہا کہ والوں نے دیکھو کیسیاس جنگلی شخراد ہے کو چہا کہ میں تدرکو کی ہے۔ یہ جہا تھی ہوں سے جہا کہ وگا۔ میلوں چینے جنگلی چل، میں تدرکو کی اور سے کہ کہ میں ہوتے ہوں کے۔ گریمال بے چا رہ یہ جب ایک جانور تعدود تھم کی دو گئیں میں بند ہے۔ سارا دن ان گیوں میں چکرانگا تا رہتا ہوگا۔ پاپایان جھوٹے تھوٹے تھوٹے چکروں کی وہہدے گئیں میں بند ہے۔ سارا دن ان گیوں میں چکرانگا تا رہتا ہوگا۔ پاپایان جھوٹے تھوٹے تھوٹے چکروں کی وہہدے گئیں میں بند ہے۔ سارا دن ان گیوں میں چکرانگا تا رہتا ہوگا۔ پاپایان جھوٹے تھوٹے تھوٹے تھی کو ل کی وہہدے کہ باتو جاتا ہوگا۔ میکن ہے اسے چکرانگا تا رہتا ہوگا۔ پاپایان جھوٹے تھوٹے تھوٹے تھی کہ کا کہ ہوٹ کے کہ باتو جاتا ہوگا۔ میکن ہے اسے چکرانگا تا رہتا ہوگا۔ جادوا شیاں جی کرتا ہو۔ شاچا اسے چکول کا ہوٹے کے لیکا میں بندور کر کے دکھ دیا ہے۔ جند پرانے بوسیدہ گئی کہ کا کھا کے بے پہند ندیو گرکس کہ داشان نے اس بے چا دور اور کے دکھ دیا ہے۔ جند پرانے بوسیدہ گئی کھا کھا کے بے

9696 29 6318

تو کیا۔۔ احمہ۔۔۔ چ یا گھر والوں کو جا ہے کہ ووائل کو گئے کا دیں پادیس یا کسی یزے کپ میں جائے ڈال کے دین اور و وچسکیاں لے لے کر چیتا جائے اور مندے باکا بلکا دعوال جمی نکا لے۔

اب سے احمدی ہی بنی کال گئی۔ ''اور اگر جائے ندہوتو کافن می بال جائے گئا'۔ احمد نے اپنی رائے کا اظہار کئی کر ڈالا۔'' بیٹے ۔۔ کیا آپ تھے جی کہ بچوں کو چہا گھر کی میر کرانے کے گوش چہا گھر والے اسے ڈالروں میں مزدور کی دیں بایز ہے سائز کا چیک کاٹ کے دیں ساعت موثوے رویے جا لیس ہے گا۔

"انوجی ۔ بیضنب ہی اشان نے وصلا اور شیر چیا۔۔۔ بیر شیر سب مزودری پر جیمو کا الے "۔ شیر وصاڑا ۔ لیکن دوشن بچوں نے چو نے چو نے شیشوں سے ان کی آسموں میں چک والی تو و وحاڑا ہول گئے ۔ گوا بچوں نے شیر کو بھی بہکا دیا۔ بہکر میں وال دیا۔۔۔ وہ نے جن سے شیطان و رنا تھا۔ شیر بھی ان کی وسمتری سے نہ نگی پایا۔ میں نے نہا یہ جیدگی سے تھی کی سے تھی کی اس کی وسمتری سے نہ نگی پایا۔ میں نے نہا یہ جیدگی سے تھی کی سے تھی کی اس کے واسے پر فور کیا ہے شیر وسمتے بہاں تک کر ہور سے فضب ان کے بالان والا بیر شیر بھی بچوں کے لیے تفریح کے سامان کے طور پر یہاں بند ہے۔ میدود وہ جگہ بر زندگی میں اس بند ہے۔ میدود وہ جگہ بر زندگی میں اس کی مامان کے طور پر یہاں بند ہے۔ میدود وہ جگہ بر زندگی میں اس بند ہے۔ میدود وہ جگہ بر زندگی میں اس بند ہے۔ ویسے دیگل میں اس کی مامان کے طور پر یہاں بند ہے۔ میدود وہ جگہ بر زندگی میں اس کی مامان کے طور پر یہاں بند ہے۔ میدود وہ کہ بر زندگی میں اس کی مامان کے طور پر یہاں بند ہے۔ میدود وہ جگہ بر زندگی میں اس کی مامان کے طور پر یہاں بند ہے۔ میدود وہ کہا ہوں کا دو اس کی میں اس کی میں کہند ہے۔

" إلى ويجود - يهال كن دركت ب " - اشركاس كمثالان شان جكة بهر حال الى جليل المسائل جلي بهر حال الى جائي الم الم محد مرمر يدكي موجوده دور كے مطابق جهي المفرش تو بوجس كي صفائي ستمرائي تو بر روز نهايت آساني سے بوت كے مرد بنا يا كمر اور بنگل ميں جو كا فيرق ب س ليا بيا تو بوگا - ميں نے بات كي اور الحكل بين ا

"إلى " - - جہاں جہاں اسان كو تدم سيج الى فردى الله علايا ويا كوا يتم سے متحادف كروا ويا - ويا كوا يتم سے متحادف كروا ويا - جايان يمن ويكسين الكارى اثر ال سے اب انهان تو وى الله بنائے اللم يم سے تولار وہ ہے۔

الكل ب اس ہے - لا يا كركو - جنگل كانمون ته و با ہے تعالیٰ سالك كرشل جگ بن گئى - مند مغائل مند الكل ب اس ہے - لا يا كركو ، و و رئ كانمون و با يہ تعالیٰ سالك كرشل جگ بن گئى - مند مغائل مند الله سال كراكر آپ نے بياتو و مزدورى كے ليے و كھے ياتو بيزيا كركى بہت يوى بہت كاكى بہت كى كملى جگ بول الله بنائو بندرا دھ مرك كے بنج بندو الله بندرہ شيروں كے ليے ايك كالى بران كى جہت كالى بران كى مرائيس، ورزش كى جگ وائى روم (او بن ائے ) ہما تيا وتى - - حالال كرائى كوا يك عدو داكا ديا ہ جى الات و بنون جا ہے - جب كرانا خود بجى سے كالم كاركار يس - اس الله كرائى كوا يك عدو داكا ديا ہ جى اللات

' تو بيا \_ \_ اس ے آپ كى كن بيراوتو نيس كرشير جيتوں كو بحى شيشے دينے جا كي كروه وجوب كى

فلکشن ہے بچوں کی آئیسی بھی جند ھا کیں۔ان کوڈ را کیں''۔ گویا ٹیمر چیتے اور پے آپس میں دوئیمیں بن کر تھیلیں اے دوسرے کوڈرا کیں موجیں کریں۔

اوا کار بن کرائے اپنے آن کا مظاہر و کردہ ہیں۔ ہم ان کوآ زاد کرنے ہے قاصر ہیں کہ اس شہر کی خوبصورے جیل ہیں قید ہونے کے بعد ان کی جان مرکز چھونے گی۔ ہم ان کی خوراک کا خیال رکھیں، تا زو خوراک و کی ہے ہم ان کی خوراک کا خیال رکھیں، تا زو خوراک و یہ ہوال ہوری خوراک و یہ ہوال ہوری خوراک و یہ ہوال ہوری موریا ہران جفتا نا شد و ہے کر قو اڑ فانے ہے رہے کہ مزدور کو بھر حال ہوری مزدور کرتے فلی جا ہے۔ ان کو جان کو دیگل والا ماحول ویں بچی کو مجما کی کہ وہ ان کوؤ مزب ندکریں۔ ان سے بیار کریں۔ مفانی سخرانی کا خوب خیال رکھیں اور ساڑھے جا رسوکنال پر مشتل یہ جڑیا گر آ ہدا ہم ہم ہم ہوری کو گھرا کریں کرائے نیچرل ماحول ان جانوروں پر خدوں کو سلے اوروہ خوش خوش فوش فوش خوش کریں کہ ایک نے کہ ل ماحول ان جانوروں پر خدوں کو سلے اوروہ خوش خوش خوش کریں کہ ایک نے کہ ل ماحول ان جانوروں پر خدوں کو سلے اوروہ خوش خوش خوش کریں کہ ایک نے کہ ل ماحول ان جانوروں پر خدوں کو سلے اوروہ خوش خوش کریں گراری کراری اورائیس ہوں نہ گھرک و واش کی توریخ کے لیے یوری کی جیل میں بند جیں۔

\*\*\*

### میں اوٹ کے آؤں گا

میں نے گھڑی کی جانب ویکھا۔ رات آ وی سے زیادہ گر رہی تھی۔ میرا ول شدت سے جاہا کہ ہاں کو آ واز دونی واپ سے ڈھیر وں با تی کروں گرمیر کی ہمت جواب و سے گی کیونکہ اگر ایسا کرنا تو و دیقینا کہی کہنیں "جینا ایر کہاں کی تہذیب ہے کہ آ دگی رات کو جگا کرکہا جائے کہ ٹی آ ہے سے با تی کرنا جاہتا ہوں۔" اور و ایکی جہازیس۔۔۔۔

یمی بات میں کچھ مرصہ مہلے کہتا تو ہاں کو خوشی ہوتی لیکن دولت کی چنک نے ہاں کو بدل کر رکھ دیا تھا۔
اب شینس آ وا ب انگلفات محجوں اور شفقتوں پر غالب آ چکے تنے۔ دنوں میں یہ انقلاب دراصل خدا کی طرف سے جارے کے آن انش تھی ۔ ماں سے با تھی تو ممکن نہ تھی لیکن ماضی کی خوشکوا دیا دوں کا تضور تو میر سے افتیار میں تھا۔ موسی آ تعلیم بند کر کے ماضی کی یا دوں میں کھوٹریا۔

شب برات اورمعران شریف کو بری عقیمت سے جاگ کرائے دب کی عبادت کرش ۔ کی بھی خالے سے ایمیت کے مالی دن کا آغاز ہمارے کمریش الاوسے قرآن پاک سے ہوتا ۔ ایک دفعہ ایم آزاد کی کو تو میں نے انہیں رویتے دیکھا۔ و کرچیں کے آزادی بہت بری کافعت ہے۔ "و وکہا کرچی:

" فخر اس چنے پر کر وجو تمہاری کئی میں ہویا جو حاصل کی ہوا ور محنت اتنی کرو کہ کامیا بی تمہارا مقدر بن جائے۔"

اس کی پیدا کی تی تبیس مفاحد کا تتج بیتما کریس تعلی میدان می بیشه ریکار ڈیٹاٹا اوراد ڈیٹار ہا۔

یوں و خداا ہے بندوں کو تکدی اور مشکا ہے کے ذریعے آنا تا ہے گرانڈ میاں نے جمیں ''خوشحالی اور مسرتین' وے کر آزمائش کے لیے نتیج کیا۔ ملک شرقی داخرازی کی ایک بہت یونی جمیں ''خوشحالی اور ماری کئی ایک بہت یونی جمیں کا خیال ہوا ہوا اور جاری کئوں پر پہلے تین ا نوابات ''یا قائل ار اموثی'' کیسے ای ابو کے دل میں کشن فرید نے کا خیال ہوا ہوا اور جاری کھوں پر پہلے تین ا نوابات ''یا قائل ار اموثی'' واقعہ بن کے دوات کا ایک بیابات جارے کھر میں اُگر آیا جس نے آئے بی حب الوانی اور دشتوں کی مجت کا تحقیدا لٹ کرر کھویا۔

اب تو ہر دن تعیداور ہر رات شب یرات کا منظر فیٹن کر رہی ہوتی اور جیتی تیتی لباس ، جواہرات اور بزلس کی با تیں ہوتیں۔ ہمارے کھریس و وعبادت کرنے وال راتیں ماضی کی دھند میں چیپ گل تھیں۔ مال کے چیرے کو نور کی دنیا کی چکاچ نہ کردیے والی روشن مات وے گئ تھی۔ جب می تو انیش میری فوشہو ہی نیس آتی متھی۔۔۔

پاکستان کی سائگرہ کا وان قریب آرہا تھا۔ ہم سب ووستوں نے بیم آزادی کوشایان شان انداز میں منانے کا پر وگرا میں منانے کا پر وگرا میں انداز میں منانے کا پر وگرا میں اندر الم برا کا باہر رو آئیا۔ میں سویق بھی نیش سکتا تھا کہ پاکستان سے بے بنا ومحبت کرنے وائی ماں پاکستان کوچھوڑ بھی سکتی ہے؟ ماں نے کہا تھا کہ ''برا ہے۔''

"محرمان اوه\_\_\_وه\_\_ يا كمتان \_\_\_ يا كمتان كي سالكره\_\_\_؟"

مير مدسما معلي طرح مالك بديائي تماني كال

"سالگرد ۔۔ اورووجی پاکستان کی۔۔۔؟ ہم نے ہرسال اس کی سالگر دستانے کا ضیکا شار کھا ہے گیا؟ میں برکا بکا ان کی صورت و کے دریا تھا۔ ووکسی طور براینا فیصلہ یہ لئے کے لیے تیار ترجیس ۔

"ان بليز !!! آپ يا کنتان کي سالگر دنگ ي رک جا کيں۔"

یم نے ال سے الحالی۔

" بھی تکنیں ہو بھی ہیں۔ اب جلداز جلدامریک پنجناہے جمیں ، ساتم فے ۔۔۔ اس تیمری دنیا کے ایک جمو نے سے ملک میں سینے کا کے شوق ہے۔ یہاں ہے کیا؟"

مال كهدي تحي اوريراوما في بيناجار باتفالاب مجيم يحد سائي نيس وسند باتفا

ماں کے سر براتو دوالت کا مجومت سوار ہو چکا تھا اور تک جھونا ہوئے کے الفے کر بھی کیا سکتا تھا سوائے

ے۔ استھے میں دوز ہم جہاز پر سوار تھے۔ جہاز نے ٹیک آٹ کیا تو ماں تی نے مند می مند ش کہا "مب جمیں ہماری منز ل مل جائے گی۔"

"مزل --- "من فرائی ول می سوچا -- "كيس مزل --- "منزل التي الم يجهي جهوز ب جارب بيل مزل --- " منزل التي المجتمى فاه والى كروه مارب بيل منزل با رسي بيل المرب بيل محمد في المرب بيل منزل با رسي بيل المرب بيل منزل با رسي بيل المرب بيل منزل با رسي بيل المرب المرب المرب بيل منزل با رسي المرب ال

جھے سے منبط نہ بہوسکا۔ آت میں ایک مال کے عظم کے باتھوں مجبور ہو کر دھرتی مال کی تمام زوفاؤں، شفقتوں اور محبتوں کو چھوڑ کر دور جارہا تھا۔ شدمعہ تم سے جبر سے مند سے ایک آ و سے نگلی اور پھر مجھے اپنی آئے محدوں پر افتیار شدرہا۔

\*\*\*

### خواجه مظهر صديقي

## زندگی کی لہر

پورے تھے۔ یں زندگی کی اہر دوڑ گئی ہے۔ ایک اور اامیدی کے اولی چفتے نظر آ رہے تھے۔ وہر ان اور ب روئی چہر وں پر بنگ کی مسکان پیدا جوری تھی حالاں کر ابھی فؤٹی کا سامان مبیا نہیں ہوا تھا۔ گرامید کے چہانوں کوئی چر وں پر بنگ کی مسکان پیدا جوری تھی حالاں کر ابھی فؤٹی کا سامان مبیا نہیں ہوا تھا۔ گرامید کے پہنے بندی بر افور کوئی کوئی کے لیے بہنے بندی امان اور قبلاے متاثر وافراو کی بحال کے لیے بہنے بندی امان اماز آئی تھی۔ وجو ٹی بھر بنٹی وجول پیٹ پیٹ کرمناوی کر رہا تھا۔ تکومت سرکاری طرف سے فوراک سامان مشروریا ہے ذری کی الی مویشیوں کے لیے چارواور فقد رو پے سروار سائی کے وابے سے پر فتی گئے ہیں۔ می مسروری سے برگر سے ایک فروؤے سے پر فتی گئے ہیں۔ می موج سے برگر سے ایک فروؤے سے پر فتی گئے ہیں۔ می موج سے برگر سے ایک فروؤے سے پر فتی ہا ہے سب کواپٹا اپنا حد سے گا۔ وجو کی فتی گئے ہیں سے گز رہے ہوئے ساوری کرتا جارہا تھا۔

یلو چہتان کے ختلع مستو بھی کے اس چھو نے سے قصبے میں سامقہ سو سے ذائد چھو نے چھو نے گھر تھے۔

ان سب کھروں میں تمایا ہوا کی جو بلی سر دار والایت فال کی جی ۔ جس میں توکر چا کر رہے تھے سر دار سائیں کا بنگہ کوئیٹی میں قدا در بہتے ہیں وی ملک پڑھ د ہے ۔ نیا دوئر سر دار سائیں ٹی شہر میں دہے 'سالی میں ایک ووبار پاکسک منانے افضاف وڈیر وی اور جا گیروں کے ساتھ مستو بھی کے اس قصبہ میں اپنی تھو نما جو بلی میں آگر سر ہے ۔ بہا وقاعت ایکٹن کے دفوں میں مسلسل قصبے میں قیام دہتا' کیونکہ پرقصبہ سر دار دولایت فال کے حافظہ استخاب میں مردار سائیں کی جو بلی میں کیا کا تکشن قدا 'مکل کے بیش قیت بلب جلتے دیکھ کر سکی عظوم ہوتا تھا کہ مردار سائیں جو بلی میں آئے ہوئے جیں اس وقت کی کے بیش قیت بلب جلتے دیکھ کر سکی عظوم ہوتا تھا کہ مردار سائیں جو بلی میں آئے ہوئے جیں اس وقت کی کے انتظام میں تمام توکر چا کر اس معروف ہے۔

پانی افوراک اور محت کی برائوں کی تکت نے حملع کے دوسر نے تعبوں کی طرح اس تھیے بھی بھی بہت اسے مصوم بچوں کو اگر ا سے مصوم بچوں کو نقمہ اجمل بنا دیا تھا اور کی کز ور بوڑھے چند وٹوں بھی دنیا ہے دور ہے گئے تے نے فرض شک سالی ارتحط نے کئی گھروں کے چرائ کل کرد نے تھے۔ جو فائ کئے تھے والاوت کے ختار تھے جو کسی بھی لمحے ائین آگھیرتی مستونگ کے لوگوں کا پیشر مولیٹی چرانا تھا۔ وہ سال س ایک ووبار ضرورت پڑنے پرشمر میں جا کرمولیٹی فرو شن کر آئے اورا نہی روپوں ہے ضروریات زندگی کی اشیار خرچہ لیتے۔ بعض اوقات شمیر ہے منڈی کی بیٹی این ہے۔ خلہ بانی کے سلے زمین منڈی کی بیٹر کے دیمن منڈی کے بیٹر میں اوقات شمیر کے میلے ذمین بیٹر کی کر اور انھی میں اور میں اور شرورت کی میز کی ترکاری لگائی جاتی ہے زندگی کی گاڑی بیٹری رہیں۔

ہوتے ہمیشہر میکداور برمیدان می مرخر ونظر آتے ہیں۔اختر خیال می خیال می الم کوبستر سے افعابواا ور کھلے میدا نون میں بکریاں چرائے جات وجہ بند و کور با تعالم کو کھانی اور پھیردوں کی آئلین کی نظر ندآتی تنی۔

" بگئے ہے ہے اور ایس خصہ سے اسے کھائی کا نہ تم ہونے والا وورہ پہ جاتا اور دوائی بھی پورے ایک ماہ سے انہیں کرسکا تھا۔ ذرا سے خصہ سے اسے کھائی کا نہ تم ہونے والا وورہ پہ جاتا اور دوائی بھی پورے ایک ماہ سے تم ہو چکی تھی۔ شہر بھی کوئی نہیں جارہا تھا۔ حالات می سازگار نہ سے درنہ دوائی منگوائی جاتی ۔ دوائی آئی بھی رہتیا ہے ؟ کہو بھی تی تربی تھائی کی مشیاب نہ کسے ؟ کہو بھی تو تہی تھائی ہی در تیا ہے کہ ان کے باس روٹی کے سوکھ گؤ دول کو بائی میں بھو کر کھنا جا جے گر بائی بھی در تیا ہا ہے ؟ کر بائی بھی در تیا ہو تا کھی در تیا ہو تا ہو ہو ہے اور کر کی کی دہہ سے زبین ذکار دیکی تھی ۔ آخری بور تا ہو ہو ہے تا ہو دوائی دوائی کے قطر دول کی مقدار میں ان کے سارے ہو گئی ۔ آخری بار جب نھوں نے بائی بیا تھا تو آ کھوں میں ڈالنے وائی دوائی کے قطر دول کی مقدار میں ان کے سارے ہو گئی دور کھا تھی دیکھتے ان کے سا سے ڈھیر ہو گئے تھے۔ قد رہ دی نے با ہے جئے کو ہو کا بیا ساتھ وہ کے طور پر زندہ در کھا

الله داو بکودیر تو تف کے بعد کو پاہوا بکوئیں دے گاسر دارسا کی جمیل او کی پارچیل ان پاست کرنے ' مجاورا بیان دارلوگوں کا ساتھ دینے کی سزا دے چکاہے۔''

میں سمجھانیں ابا اخر بھس نگاہوں ہے ابا کی خانی آتھوں میں جما گئے ہوئے بولا۔ ابا انکے ہوئوں

ہزان ہی ہرتے ہوئے کہ لگا ایان دنوں کی بات ہے جہتم پاٹی سائی اور اس کے تھے۔ اس طرح انکل سائی اور
قلیز القامتے کی اس خت بنار پر گئی۔ حکومت سرکار نے اس وقت بھی احدا داور ڈاکنز وں کی نیمیں بھی تھی۔

پورے قصے میں بیا ادا تقلیم کی گئی گرتین گر وں کو گروم رکھا گیا۔ تیری نیک بخت مال بخت تکلیف میں درخه مست سردار دولایت خان کی ٹورفر منی اور سم ظریقوں پرمبر کرتے ہوئے جمیں اکیلا چھو ڈگئی اخر کی آگھوں
منت سردار دولایت خان کی ٹورفر منی اور سم ظریقوں پرمبر کرتے ہوئے جمیں اکیلا چھو ڈگئی اخر کی آگھوں
میں آنسومنڈ لانے گئے آنسو پر چھتے ہوئے اس نے پھرسوال کیا۔ اباسر وارسائی نے ابیا کیوں کیا؟ ایکن کیا؟ ایکن کے دولوں میں جم نے سردار سائی کی تحایت تیس کی تھی۔ اس لیے کہردار کروہ وحشدوں میں خوت ہما نے ہما نے کے دولوں میں ہوئے کی گزار نہ وں کے ڈریے دیا آئر والے میرون ملک سنگل کرتا تھا۔ اس کی بجائے ہم نے ایک نیک سیرے اورا وقت کردار کے حال انسان کی اختابی میں حصر نیا۔ ہمارے اس میروا دکوری کا کست ہوئی۔ سرے اورا وقت کردار کے حال انسان کی اختابی میں حصر نیا۔ ہمارے اس میرون کی سال میں کی انگل سائی میں جمل کی انگل سائی میں جمل کی دیا تھی ہمیں ایک جائی نشمان ہوا تھا اور تیری مال میں ایک اور جائی ۔ ورجان کی دیک سائی میں جمل کی دیگل سائی میں جمل کے دولوں کی دیگل سائی میں ایک جائی کی دیگل سائی میں ایک ورجان سے جو آئی اور کی گری سائی میں جمل کے دولوں کی دیگل سائی میں ایک جو دیا تھا اور تیری مال میں ایک اور وال کے دور وقت کے دور وقت کے دور وقت دیے دولے لگا اپ کی دیگل سائی میں ایک اور وال سے دور وال کی دیگل سائی میں ایک جو دیے دولوں کی دیگل سائی میں ایک اور وال کی دیگل سائی میں ایک اور والوں سے دور اگر کی دی کی دور وقت کے دور وقت دی ہو لیا گا اپ کی دیگل سائی میں ایک اور والوں سے دور آئی اور ویکھوں کی دور وقت کے دور وقت دی دی ہو کی گا اور کی دیک سائی میں ایک سائی میں ایک سائی میں کی دور والوں کی دور والوں

پاتھ دانونا پڑی گئیں ایا مت کہوا بیا تھرا سوبٹا اللہ بھے باپ کے سانے ہے وہ نہیں کرے گا کہا تم خوا گؤ او ول گرفتہ ہور ہے۔ اللہ تا ہے کہ ایک تو ہے کہ اللہ کا کہ ہے۔ اللہ تو ہے اللہ تا ہے۔ اللہ تو ہے کہ ہے کہ ہے کہ رہے کہ اللہ تا ہے۔ اللہ تو ہی ہے۔ اللہ تو ہی ہے کہ ہے کہ رہائی ہے۔ اللہ تو ہی ہے کہ اللہ ہے الل

مولوي مها حب قصيم كي جامع مسجد من جج ل قرآن كي تعليم كي ساته ساته و ما تهد بمكت و داما في كي إثمين بعي سکھاتے تے ۔وواخر کی زبیت فاصی مجت کے ساتھ کررے تے ۔اخر ایک سوادت مزد بجد تھا۔ اس کی سوقا عام بچوں ہے مختلف تھی۔ وو زمین پر رہنے ہوئے سورت' جاندا درستاروں کی باتیں کرنا' نیک خیالات رکھنا' خیر نوای کے کاموں میں برنے تیز ہے کرجے ۔ لیٹا تھا مولوی صاحب اکثر کہتے کرمیری گنا جی و کھے رہی جی گ اخر بہت برا آ دی ہے گا۔ جولو کوں کے لیے فی کاس چشر ہوگا۔ خرطلوع فجر کے دفت مجد میں بنتی حکاتھا۔ مولوی صاحب کی محت بھی دن بدن بکرتی جاری تھی ۔ آت بھی بزی مشکل سے انھوں نے ٹما ڈیڑ ھائی اور تحر ہ من ملے اللے الفران فرا اور یا اور یا اور یا اور اور این دیا نے لکا اس کا دھیا ان اسے اوا کی افراف تھا۔ ادھر مولوی معا حب کی حاسد بھی تنظر ہے ۔ اجر شقی ان کی زبان پر کا ماليب كا وروقعا مر دارو لايت فان كے توكر ہم ہے تي آئے۔ سلام كيااورآنا أياني كالميكن من ورياحه زندكى كاتعوزا ساسامان فقد ايك بزاررويه دي كرجل دينه وهولوي صاحب کی تشویشتا کے مالت دیکھ کرجاتے ہوئے کر کئے کشہرے ڈاکٹر آئے ہوئے جیں و واجھی ڈاکٹروں کو بھیج دیں گے۔مولوی صاحب نے اہدا دی سامان اور رویے اختر کے حوالے کے اور اے رضامتد کیا کہ وہ سب چنزیں گھر لے جائے گا جموزی ہی وہر میں ڈاکٹروں کی ٹیم مولوی صاحب کی زندگی بیائے آگئی۔ آخری سانسوں میں انھوں نے ڈاکٹروں سے وحد والیا کہ وہ اختر کے ساتھواس کے ایا کود کھتے بیا تیں ہے۔ ڈاکٹروں نے ایٹا وعد ویورا کیا ایوری محت اور لکن سے اللہ وا وکوعلات کی میونیس فرا ہم کیس ۔ اختر کرمولوی صاحب مے دنیا جهور جانے کا خم تو تھائی تکر ایا کو زندگی ال جانے کی خوشی بھی تھی ۔ بورے تیسے میں واقعی زندگی کی اہر دوڑ تن تھی اوراخر كمعموم جرب رفوشي كفالان الراحد وكصبا كترتع

## بچانے والا ہاتھ

ویسٹ مورلینڈ کے علاقے بی کیلیں مائی ایک مرائے نیلی پیاڑیوں کے دائمن بی قائم ہے۔ اگرموم خراب بوقو یا کسی اوروں ہے کو ویٹا گرا کے بدھنے بی ما کام رہی تو وہ ای سرائے بی قیام کرتے ہیں اور داست کی مشکلات دور بوجائے ہوئی فرنگوار بونے کے بعد بیمال سے آگے بدھتے ہیں ، آئ سے دی مہدرہ سال پہلے کی بات ہے ، دو بھائی جان بوس اور تسمس بوس رائے کے دفت اس سرائے بی پہنچے۔ برف یا رکی کا آئاز ہو چکا تفاری لیے بہت می کم لوگ کو ویٹائی کے لیے ان داوں وہاں بھی سے سے دونوں بھائی کوئی آئی بیا داور ماہر کو ویٹا تو شخص ۔ بس کو ویٹائی کا شوق نیا دنیا ہوا تھا انہیں سرائے کے مالک کو جب ان کے اس نے شخص کی کائم ہوا تو اس نے اپنے طور پر انہیں بہاڑی پر جے اور آگے بندھنے سے روک لینے کے لیے کائی دیر بھی مجملیا اور کیا۔

"ا بھی تغیر جاؤ .... موسم کی شدید ذرا کم ہوجائے شبتم دونوں اپنا شوتی ہے را کر ایسا۔"اس وقت رائے کی مشکلات بھی کافی صد تک کم ہوجا کیں گی۔" محروہ دونوں ہمائی اپنے پر وگرام میں کوفی تبدیلی لانے پر آ مادہ خیس ہوئے و دوونوں ہر حال میں کو دینائی کرنا جا جے تھے۔وہ رکنے پر آ مادہ فیس ہوئے۔

مرائے وکننے کے دوسر سے ون انھوں نے اپنی کوہ بنائی کے لیے تیاری کرلی۔ انفاق ویکھنے اس ون امید کے برخلاف موسم بھی صاف بوگیا تھا۔ بوابند تھی اور آسان پر دور دور کک بادلوں کا مام وفٹا ان تک نظر نہیں آرہا تھا۔ انھوں نے چیز می کی مدد سے اپنا سوے کیس اٹھایا اور جنتے مسکرا تے ٹوٹٹکوا رموڈ کے ساتھ نیلی چوٹی کی طرف برد ہے تھے۔

کوہ پیاؤں کے تصوص لہاں کے بجائے انھوں نے استری کے بوئے کیڑے اور چک دار تو کیے جوتے ہتے ہوئے تے جنہیں دیکھ کرمرائے عمامو جود تجربے کا دکوہ بیا زیر لب مسکرائے بغیر ندرہ سکے ال عمل ے کی نے بیسو جا بھی نیس تھا کہ بیا تجربے کا رشوقے تو جوان کوہ بیا تو کیلی چوٹی کے پارگیند نماجٹان تک وکینچے کا ادا و در کھتے جی اس جنان تک وکینچے عمل بہت سے ماہراور تجربے کا دکوہ بیا تک ما کا ٹی کا صور جمل کے تھے۔

منی نہ کی فرق آخر وہ نملی چوٹی تک پہنچے میں کامیا ہے ہوئی گئے۔ چوٹیل کا سفر انھوں نے چو تھنوں میں سے کیا تھا۔ کافی ور تک ستانے کے بعد ان کی جان میں جان آئی تو انھوں نے فیصل کیا کے بند نما چنان پر کئینے کے بچائے وائیں چا جائے۔ ڈرج وہ دو گھنے نے جائز نے کے بعد انہیں ایک چھوٹا سا کر وانظر آیا ، جے پھڑوں کو کا کے بعد لوگ پی گا ڈیاں اور دوسر اسامان پھڑوں کو کا کے بعد لوگ پی گا ڈیاں اور دوسر اسامان رکھے تے دونوں بھانیوں کا خیال تھا کہ وہ دوا ہے بہیں اس مقام پر گزار نے کے بعد لوگ پی گا ڈیاں اور دوسر اسامان والیسی کا سفر شرو ہوئی بھانیوں کا خیال تھا کہ وہ دوا ہے بہیں اس مقام پر گزار نے کے بعد انگی میں سرائے کہ کہید ہو انہی کا سفر شرو ہے بھی اس طرف وقت ہے گا اور داستے کی چھوٹی چھوٹی چھوٹی بھا ڈیاں یا دکر نے جی مزا بھی آئے۔ میں ان انہاں یا دکر نے جی مزا بھی

جیو نے بھائی کاول رکھنے کے لیے بینا بھائی خاسوش رہا ہے رہ دہ کر گھنوں ہورہا تھا کہ پگڈیڈی کاراستہ جیوڑ باختفر یا کہ نا بت ہوسکتا ہے۔آخر وی ہوا جس کا ڈرتھا تو کیلے پھروں اور چٹانوں کے گہرے کھڈوں اور حک واو یوں کو پارکرنے میں تیس مجھے ست کا بھی خیال شد ہا وروہ کا بوکا نشل مین کررہ گئے کی بھاڑی کے مگر دچکرکائے رہے۔ بہت مشکل سے انہیں مسلح واستہ طاموسم کے تیور کی بدل کئے تھے اولوں نے آسان کواپنے تھے ہے۔

میں ہے لیا تھا۔ ہوا میں بھی کافی تیزی آسٹی تھی۔ آسار بتا رہے تھے کہ بارش ہونے والی ہے۔ ووٹوں بارش میں ہے کہ این اور ابھر ہے ہوئے والی ہے۔ ووٹوں بارش میں ہے کہ اس اور ابھر ہے ہوئے بھر ول کا ہمارا لینتے ہوئے تیزی سے کہا ہوگا کہ مسلم کا بھر جسل کی ابہت ہوئے تیزی سے کیا ہوگا کہ مس کا بھر جسل کہا بہت کوشش کے با دیور کھی ووسٹم بل نہ سکا ورکانی دور تک نے گئے ملک جالا کیا۔

جان اس کے بیچے آر ہاتھا۔ اس نے شور سناتو بھائی کی افرف ایکا۔ ویکھتے ہی ویکھتے تصمس ابھری ہوئی چٹان کے آخری سرے سے نکل کر مجرے کھٹری جاگرا۔ جان تیز کی سے وہاں پہنچا۔ جھا تک کر ویکھا تو ساٹھ شے کی مجرائی میں ایک تک می پٹی پر اے اپنا بھائی نظر آیا۔ جس چٹان پر جیسمس گراتھا وہ مرف ووف چوڑی اور بادرواف کبی تھی۔ اس کے بیچے مجری کھائی تھی۔

بھائی تک وَنْجُے کا جب کوئی ما سنا سے نظر نیس آ باتو جان موسد کے خطر ہے ہے بائی ہوکر کناد ہے کا خرف سرکے آیا اور سانھ فٹ بینچے چھا تک لکا دی۔ بچھ دیم بھی ہوں نامکا نے بھٹے اپنے آپ کواس نے بیسمس کے قریب پایا۔ اس کی دو پسلیاں نوست ویک تھی ما کے کہ فری کا جر شان آبیا تھا۔ جیٹائی کی جلد بھٹ گئی تھی اور جر رہے کی بوٹیاں اڑ ویک تھی ہے وہ فورجی ان تھا کرائی شدیع اور گیری جونوں کے باوجود وہ زیر و تھا اور سائسیں ہے رہائیا۔

علی مردوسا ہو آبیا تھا۔ اس علی اتی قوت نیس تھی کا پنی آ تھوں کی پہلیوں کو ترکت وے سکتا۔ جان نے اپنا کوے اٹار کرا سے اڑھا دیا اور اس کے قریب پیٹوکر اس سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ بھائی کی اس حالت پر اس کا گا رفدہ آبیا تھا اور آ تھوں میں آ نسو تیرنے گئے تھے۔ جلدی داند کے افریس سال کی داند بہتے گئے افریس سال کے داند بہتے گئے افریس سال کے داند بہتے گئے سے ۔ اس نے اپنین اب بھوک کا اضاب مث پیکا تھا۔ بینڈوی کے کھنے بہورے گئے سال کے داند بہتے گئے دو کھنے ہوئے گئے سال کے داند بہتے گئے دو کھنے اس کے پاس تھے ۔ اس نے دوگئے سال کی درکھ دیا ہے ۔ اس نے دوگئے سال کی درکھ دیا ہے ۔ اس نے دوگئے سال کی درکھ دیا تھا۔ بینڈوی کے بھوٹیسس کو کھلا ہے۔

اجا مک اے محسوں ہوا کر مسلس م کھ کہدرہا ہے۔ اس محصوت آ ہستہ ہستہ ال رہے تھے۔ تورکرنے راس نے سنا کروونہا بیت کزوری آ وازیس پینے کے لیے پائی ما مگ رہا تھا۔

جان رئب افدا اومراومرو كا كن ياني نظرتين آيا بيرات خيال آيا جس جكيسس كايير بمسلاتها

و میں قریب میں ایک جمونا سایانی کا چشمہ تھا۔ اس کے پاس کوئی یہ تن تو تھا نیس ۔ اس نے جسمس کا چوڑے کناروں والا ہیت اٹھایا اور چنان پر چڑ ھناشروٹ کرویا۔

یہ چڑ ھائی بہت کی مشکل اور وجید وچڑ ھائی تھی۔ عام حالت سی آؤ وہ اور چڑ جنے کا تصور کی تیس کرسکتا تھا۔ گر یہاں اس کا اپنا بھائی تھا جس کی جان عیائی شروری تھی۔ وہ جیسے تیے حشکل اور مسائل کو فاطر جی نہ لائے جوئے پائی کے چشے تک توخیج جس کا میاب ہو آیا۔ تا روں کی مدیم شمائی روشنی جس اس نے خطروں کو خاطر جس نہ لائے جوئے جیت جس پائی مجرا اور پھرین کی احتیاط سے قدم افعا تا واپس اپنے بھائی کی طرف بنا سے لگا جوزندگی اور موسے کی کھیٹن جس جا اپنی کا انتظار کر دیا تھا۔

مجی تیز نو کیے پھر ہاتھ میں چیوجائے کھی آھے کی طرف اٹلا ہوا کوئی پھر بے خیال میں اس سے محرا جانا کی ہارو اگرنے سے ال بال بچا محرجیسے ہی اسے جیسمس کا خیال آٹا ۔ اپنی مشکلیں بھول جانا۔

بہت ہی مشکل سے جان آو ز کوششوں کے بعد وہ اور پہنی گیا۔ جشے سے بیت میں پائی جرایا وہ ہی جانے کے لیے بانا۔ وہ ہی پرا سے انہی مشکلات کا سامنا کر اپر اجر پہلے جسل چکا تھا۔ گراس وشت آو اس کے لیے تی جان بچائے کا سوال تھا۔ اپنی مشکلات اور اپنی وشوار یوں کو خاطر میں ندلاتے ہوئے اس نے مروانہ وہ ارائی جیلا اور وہ ہی کے لیے جل پڑا ۔۔۔۔۔۔ بیت کو دائوں سے چکڑنے کی کوشش کی آو پائی بیت مروانہ وہ ارائی سے بھڑنے کے کوشش کی آو پائی بیت کے ایک اس نے بیت کو دائوں سے چکڑنے کی کوشش کی آو پائی بیت سے بینچگر نے لگا ۔ چھور سو چنے کے بھو اس ایک آئے ہے کھوٹس آئی ساس نے بیت ایک طرف رکھ کراپی خانی گئی گئی ۔ جھور سوچنے کے بھو اس ان کے اور ان کی ساس موراخوں سے با خدھ کر بیت کو سگلے میں لگا لیا اور پھر آئی کے سر سے ان سورانخوں سے با خدھ کر بیت کو سگلے میں لگا لیا اور پھر آئی کے والی کوئی کے دیے مانی کر دیئے۔

راحد و بے پاؤں آ بستم بستہ اپنا سفر مطے کرتی آ کے بند وری تھی۔ جان اپنے بھائی کی جان بچائے کے لیے جو پھر بھی کر مکما تھا کرگز رہا جا بہتا تھا۔ قریبی آ با دی تک ہوئٹے میں اے دس کھنے لکتے اور بھائی کی حالت بہتی کہ نہ جانے کہا ور کی سالس او پراور نیچ کی سائس نیچ بی رہ جائے ۔ اس نے اللہ کے حضورا پنے بھائی کی زندگی کے لیے دعا بھی یا گی۔

میں میں میں میں میں سے ہوئٹ چر بنے۔اس نے پکھ کہا۔ جان نے تننے کی پوری کوشش کی گری ندسفا۔ ہوا بھی اب تیز ہوگئی تھی۔ وہ بیسمس کو جیسے تیسے تکسیٹ کر جنان کی ویوار کے قریب نے آیا ٹا کہ ہوا کے تیز

الفنف يرفغ جوكول سات محفوظ وكاركار يحمد

اللہ نے جان کی دعا تجول کر لی جیسمس کوقو را کھی ایداد کے لیے قر جی ا بیتال پینچادیا آبا۔ درامل یہ ایک کا پیزاس کا پیزاس کا پیزاس کی دعا تھے میں گھٹ کے لیے تصوص تفاتا کے مصیبت اور مسائل میں پیش جانے والے کو و پیاؤں کی مدد کر کے انہیں مشکلات سے نگالا جانے اور تنظر سے میں گھر جانے والوں کو تنظر سے میں ال کران کی جانیں بیائی جانی کی مدد کر کے انہیں مشکلات سے نگالا جانے اور تنظر سے میں گھر جانے والوں کو تنظر سے میں اللہ کا ایڈوا تی معمول کی تشتی پر واز بر تھا۔

آیل کاپٹر کے کارکنوں نے دونوں ہمائیوں کو آیک کاپٹر کی مدافرا ہم کی۔ ایک طویل اس سلان اور دیکھ ہمال کے بعد تیسس کی زندگی پچائی گئی۔ اب ووصحت یاب ہو کرٹن زندگی گزار دیا تھا۔ ووائے دوستوں جس ہوٹا تو اکثر میکی کہتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ میر می زندگی تو شتم می ہوگئی تھی۔ بیتو جان ہمائی کی دعاؤں کا تمر ہے کہ میں آپ سب کے درمیان زند وہوں اور دعاؤں سے ٹی زندگی گزار دہا ہموں۔ تھے ہا دینے والے سے بچانے والے کہا تھے۔ لیے بیل۔۔

**수수수수** 

### سب سے بڑی دولت

یدا یک فوبھور میں شہر تھا جے چھ ہی دن پہلے ایک رہم دل یا دشاہ نے فتح کی اتھا۔ اس شہر کو فتح کرنے

یہ پہلے بیماں کے جوام خالم بھر انوں سے بہت پر بیٹان رہتے تئے۔ شہر کے فتح بھر کے فتح بھونی جھونی جونی

پر بیٹانی فوٹی اور فوٹی مانی میں تہدیل ہوگی۔ تحراس شہر سے کوئی سترای کلومیٹر کے فاصلے پر ووجھونی جھونی

بستیاں آباد جس بہن میں سے ایک بستی پر ہوازن قبیلے کی بھر انی تھی اور دوسری بستی پر اُقیف قبیلے کے دولوں

قبیلے بہت طافت وراورا نا پرست تنے ۔ ووکس کی ماتحق میں رہنا پہند فیمیں کرتے تنے ۔ رہم دل یا وشاہ نے بہب

ایک بن سے اور فوب صورت شہر کو فتح کیا تو این دونوں قبیلوں کو بیر شاخدار فتح برداشت شہوئی این کو اس بات

طانت کا میں نشدانسا نوں اور مکوں کو تباوو پر با د کرویتا ہے میٹر تون اور نمر و دسمیت تا رہ نی میں جتے ہی سمرا نوں نے اپنی طافت کوسب ہے بیزی طافت سمجماان کاانجام ذلت اور رسوائی می ہوا۔

رحم دل باوشاہ کے سیاریوں نے اس کا بھی جیجا کیا اوراس تھے کو گھیرے میں لے لیا۔ گر رحم دل با دشاہ نے ان لوگوں پر رحم کھاتے ہوئے بین دن بعد اس تھے کا گھی اختم کر دیا۔ اس جنگ میں وخمن پتا ہیت ساسان چھوڈ کر بھا گئی باز آئی میں وخمن بین بالی جی وڈ کر بھا گئی جائے اسے ال تغیمت کہتے ہیں۔ اس جنگ میں بہت سامان تغیمت رحم دل با دشاہ کے باتھ آیا۔ وجر وں بال مویشی وں کے علاوہ چھوڈ ارقیدی تھی ہے۔ وجم دل با دشاہ نے بیسب قیدی رحم کھا کر چھوڈ و نے رقم دل با دشاہ نے قید بوں کو مرف چھوڈ ای ٹیمی بلکہ کیڈ وں کا ایک ایک بیسب قیدی رحم کھا کر چھوڈ و نے رقم دل با دشاہ نے قید بوں کو مرف چھوڈ ای ٹیمی بلکہ کیڈ وں کا ایک ایک بیسب قیدی رحم کھا کر چھوڈ و نے ان کی خور د ای دست کو جب رقم دل با دشاہ نے ان کی فوری میں تقدیم کیا تو با دشاہ نے جس تم کو ان کے مرف جھوڈ ای ٹیمی کھوڑ و دانو کو میا تھو جولوگ کیا تھا دہاں کے کہ نے بیا دشاہ کے بار شاہ کے دائے ہو جولوگ کی تھے کے بارشاہ کے ساتھ جولوگ

" جم رحم ول ورثاء كے ساتھ وشن سے سروھزى وزى لاكا كراؤت رہے ليكن اب جب ال تغيمت كى ورئ آئ ورئ لكا كراؤت رہے ليكن اب جب ال تغيمت كى ورئ آئى ورئ آئى ورئ الله كے بعد ميں ساتھى ہے ہيں ۔ " ورئى آئى قو يالوگ ذيا وہ حد لے لئے جي حالان كرياوگ رحم ولى و دشاہ كے بعد ميں ساتھى ہے ہيں ۔ " رحم ول و دشاہ نے بيا تيں سين تو شخيل كے ليے سب كري كيا اور ہے جما كركياتم نے بيا فيمى كى جيں ۔ انہوں نے كہا۔

> "جم سب فرقوشیں البت عادے کوٹوجوا توں فرائی با تھی ہے، ورکی ہیں۔" رحم ول بارشاد نے کہا۔

"اس تهر کے اوگ میرے نے نے ساتھی ہے ہیں میں نے یہ الیان کی ول جوئی کے لیے ائیس ویا ہے۔ کیاتم کو یہ پہند تیس کے یہ اٹیس ویا ہے۔ کیاتم کو یہ پہند تیس کے یہ اور تم اپنے ماتھ وجھ کو او ۔ "

رحم ول یا وشاہ کی یہ بات سناتھا کہ وہ اوگ اس تھ روہ نے کہ ان کی داڑھیا ل تر ہوگئیں۔ جن اوگوں نے یہ باتش کی تھیں ان کی جھ میں بھی یہ بات آگئی کی کہ مال مویشوں کے بجائے آئ انتشاس دولت کے لل جانے کی گوشتی کی تال مویشوں کے بجائے آئ انتشاس دولت کے لل جانے کی گوشتی کی تال مویشوں کے بجائے آئ انتشاس دولت کے لل جانے کی توشیر کی جس سے بین مد کراور کوئی دولت تیس ہو کئی۔

مزیز ساتھیوں بوا تد شوال 8 جمری کا ہے۔ یہ جنگ جورتم دل با دشاہ تعفر سے جمری کی تیا وسے میں بارہ بڑار سحابہ کرا م نے لڑی اے خزو و وہ تیمن کہتے ہیں۔ سحابہ سحانی کی بیٹے ہے اور سحانی اے کہتے ہیں جس نے نی ساتھ کواپی آئی موں ہے ویکھا ہ آپ کی جس کے باان لایا اورائیان کی حالت میں وقات یائی۔ خزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں ہمارے بیارے نی سی خود کی شریک ہوئے ہوں۔ اس لڑائی کوفروہ جین اس لیے

نی آن ایس نے اپنی زبان مبارک سے نظے ہوئے الفاظ کے مطابق انسادی محابہ کے پاس مدید منورہ ش می وصال فر مایا ورآ ب تھ کے دوخہ مبارک بھی مدید منوروش ہے ۔ کاش آن آم بھی نی تھ کے ہم فرمان پر ایسک کینے والے میں جا کمیں اور تمارے کروں میں بھی مال مویشیوں کے بجائے نی تھے مہر بال کی عمیت کر کرجائے اور بیل ہم بھی دنیا وا خرمت کے ایر زین انسان بن جا کیں (آئین)۔ آئے آئی ہے ہم یہ دوانت مظلی حاصل کرنے کا عبد کریں تی جبر بان میک کے دل فرمان یا دکریں اوران پر آئ سے می مل کریا شرور ٹاکرویں۔ آ ہے کی کے دی منہر کی فرمان سے ہیں:

المنظري المحاور الموت ع

الله المراج الم

اللہ مسلم کی چفل مت کرو۔ سب سے رے والوگ ہیں جو چفلیاں کھاتے ہیں اور دوستوں کے درمیان مورائی ڈالنے ہیں۔ دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے ہیں۔

ين مسى كوكاني إطعة شدواوركوني كندى بإعد مند عد شكالو

المناه وكراؤال كولي واكرو

ين ميمان کي مزيد اور خد مت كرو \_

ين كسى كى إحد جيب كراوركان لكا كر تيسنو \_

🖈 🧪 فريول اورها جنت مندول کي مدد کرو ۔

عادول كالأركي كرى كياكروء

🖈 کمی براحمان کرکے اے مجمی شرقاؤ۔

\*\*\*

# لا کی کی سزا

ا کیک بادثان کے دو بیٹے سے دونوں تی بیٹے لائل سے۔ گر بادثاہ کا پہلا بیٹا جس کا نام محر کی تھا بہت رحمہ لی، بارساد در نیکی کے کاموں میں جیشہ آ گے دہنے والا تھا۔ جب کہ بادشاہ کا دوسرا بیٹا بہت لائی اور خود غرض تفاو وہر کام میں بیٹا مطلب تلاش کرنا تھا۔

ہا وہ اور جب بنوں میں خواروں سے بنے خزانے کا ذکر کیا اور کیا کہ جری وفات کے بعد وہ خزانہ ا آپ دونوں میں برابر تفتیم کر دیا جائے گاتو شنرا و سے بیس کر بہت خوش ہوئے۔ اچا تک می باوشا و نے بیسون کر اپنا فیصل ہول دیا کہ کی کو دشا و نے بیسون کر اپنا فیصل ہول دیا کہ کا کہ سے میں شاوا وران کو انتہاں بہنچائے اور بیش وائٹر ملک میں اپنی زندگی بربا وکر دے۔

کیوں ندان کا احمان ایا جائے ۔ ابندا با دشاہ نے اقبیں اپنے باس بلایا اور قرز انے میں سے جالیس بڑار اشر فیاں محد ملی کوا ور جالیس بڑا راشر فیاں قرم کو دیں اور اقبیں ایک اچھا سا کاروبا رکرنے کے لیے دو مبینے کی مہلت دی۔

ووٹوں شغراوے فوش فوش اپنے رہے کی طرف مال پڑے۔ بعد میں وہ موچنے گئے کہ اٹھیں کون سا کارو اِرک اِ جا ہے۔ شغراوہ فرم پنے دل میں بیسوی کر خوش ہوا کہ وہ ذخیرہ اندوزی کرے گا جب غلامے گاتھ وگئی قیمت پرفز و شت کروں گا ورثوب چید کما کا ل گا۔

دومری ظرف شفراد دی علی موی رہاتھا۔ کہ دوان اشر نیوں کا کیا کرے۔ ایسی دوری می رہاتھا کہ
اے رائے میں ایک نی بلا اس فی بلا اس فی شفراد ہے کوایک رائے تایا کہ اگر دو جالیس دن تک چھیلوں کو با قاعد گی
ہے داندڈا لے گااورار دگر در ہے والے تمام پر غروں کا رحیا ان دھے تو اسے جالیسوی دن بہت محمدہ تخذ کے تاہد کی
ہے دیکے کرو ددیگ روجائے گائے شفراد ہے نے تیج ہے کہ بہتے پر داند شرید ااور چھیلوں کوڈا لئے کے لیے چلا گیا۔ یہ
سلسلہ مسلسل اتالیسویں دان تک جاری رہا۔ جالیسیوں دان جب شفرادہ کھیلوں کے لیے داند شرید کر لایا تو

و بنا ہے اور اینا کھی بھی ہیں'' یقیے نے جواب دیا گا'تم اللہ تعالی پر بھروسہ رکھوا ور جا کا پنے کام میں دیر مت کرو۔''

شمرا دو الد طی فق کے کہنے پر جل دیا ہے ہی و و دریا پر جائی رہا تھا کا سے ایک جیب ی خوشی محسول ہوئی۔
ایسے جیسے جھل جی موجود قدام پر ند ہے اس کا استقبال کر رہے ہوں اور خوش آھے کہ رہ ہے ہوں ۔ دریا پر مجلوں کو دانہ ڈالے کے دوران و و جھل میں موجود پر ندوں سے یاشی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آئ محرا دریا پر آخری دون ہے ہی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آئ محرا دریا پر آخری دون ہے ہی کے احد شاید زندگی میں بہاں آنا ہو کہ ندہو۔ چھلیوں کا پر سنتا کہ و و دریا کے تحقق حسوں میں کھی گئی اورانے لگ رہا تھا کہ جیسے دواس سے پھر کہنا جا بھی ہیں۔ دراسمل و و پر کہنا جا بھی گئی کرتم نے یہ کی کہنا جا بھی گئی اوران کی کہنا جا بھی جو دواس سے پھر کہنا جا بھی ہیں۔ دراسمل و و پر کہنا جا بھی گئی کرتم نے یہ کا مراف کو راضی کرتے کے لیے اوراس کی گئوتی کو دانہ کھلا کر جو نیکی کی ہے اس کا اتح شاج بی کوئی و سے سے سے

اس کے بعد مجھایاں دریا کے کونے کونے میں موجود فرائے میں ہے دنیا کا سب سے بھتی ہیرا الائی کرنے تھیں آٹر کار جب و داسے بھائی کرنے کامیا ہے ہو گئی آؤ انھوں نے و وہ بیراشنرا دو جر بنی کو پوٹی کے ساتھ پاہراگل دیا۔ جب شنرا دو جر بنی وائد ڈال کرائی پوٹی اٹھانے لگاتو اے ایک پہلی ہوئی چنز دکھائی دی۔ یہ دنیا کا سب سے انھول ہیرا تھا جس کی قیمت کا افراز ولگا مشکل تھا۔ وہ ٹوٹی ٹوٹی ڈوٹی بنگل سے رواند ہوا اور فقی نے اے اے ٹوٹی ہوگر رفعیت کیا اور دعادی۔

و دسری طرف شغراد و شرم الدی شن اند حابو آیا تھا۔ وہ نظے کودگی ہے بھی نیا دہ قیمت میں افر وہت کرنے لگا۔ ان کا ستال کیا اند حابو آیا تھا۔ وہ نظے کودگی ہے بھی نیا دہ قیمت میں افر استعمال کیا استعمال کیا کہ ستا ہے جو نظے کودگئے داموں میں افراد شند کر دہا ہے۔ با وشاہ بھی بہت کر جا کے دہاں تھا کہ کون ہے جو نظے کودگئے داموں میں افراد شند کر دہا ہے۔ با وشاہ بھی بہت میں بیٹان تھا کہ کون ہے جو نظے کودگئے داموں میں افراد شند کر دہا ہے۔ با وشاہ بھی بہت

ایک دن اظافا شرا دوجریل کی ما قامد شنراد وقرم سے ہوئی ۔ شنراد وقرم نے تھے کی کواپنے کودام جی آ۔ نے کی دوجہ دی۔ آ۔ نے کی دوجہ دی۔

شنرا دو پھنٹی جو کہ بہت می نیک ورطنسا رانسان تھائے آنے کی ہائی بھر ٹی اوراس سے ٹھیک ایک دودن بعد و وشنرا دونرم سے مطنے کے لیے اس کی رہائش گا دیر گیا ہاتوں می باتوں تش شنرا دو پھر طلی نے اپناتمام حال و احوال بیان کر دیا اور بیر سے کا بھی تذکر و کر دیا اور وہ بیراشنرا وہٹرم کے ہاتھ شن تھا دیا۔ بیرے کود کھتے ہی

ا وٹا و نے اس سے بوٹلی لینے کا تھم دیا اورا سے قید یا مشقت کی مز اوی۔ وزیر نے بوٹلی کھولی تو ہیر ہے ک چک نے تمام در بار کوروشن کر دیا۔

جیرے کو دیکھ کریا دشاہ جیر سات میں کم جو کیا اور کہا کہ یہ جیرا ہے جس کی قیمت نیس لگائی جا سکتی انھول جیرون میں ہے بھی انھول ۔اس ہے مراد شخرادہ کھریلی تھا۔

اس کے بعد ہا دشاہ نے اپنے تخت پرشٹرا دہ کہ نئی کو شمالیا اور دہ ہیرا اس کے نائ میں آلوا دیا ہا دشاہ کا یہ فیصلہ بہت درست تا بت ہوا کیوں کے رعالیا ہے با دشاہ سے بہت توش تھی۔

\*\*\*

### سيداشرف يتقعوى

## ذبإنت كاانعام

#### بارستها:

بیدا کی جا وااقعہ ہے جوامر کا کی کی گائی میں ویٹی آیا تھا۔ جہاں ریلوے لائن یواکی ٹیل بنا ہوا تھا ا جس کے پنچ ہے روزان بڑا روں کاریں اموزیں اور لا ریاں گزرتی تھیں۔ ایک مرتب ایسا ہوا کہ سامان ہے لدا ہوا کی ڈرتے ہوئے لی کے اندر کھنس آیا۔ لا کھ لدا ہوا کی ٹرک جو بہت او تجا ہوئے کے باصف ٹی کے بنچ ہے گزرتے ہوئے لی کے اندر کھنس آیا۔ لا کھ کوشش کے باوجود و وٹرک بی جک سے لی میں شاہوا۔ بس ایسا لگ رہا تھا جسے ڈک کااور والاحصہ ٹی کی حصت سے چیک کردو آبیا ہو۔

زک کے الکان اور دیا ہے۔ کے انجینہ اور کاروائے ہے حدید پیان تھے کول کا اور جے دواوں جانب ہے آنے جانے والی گاڑیاں موٹریں اور کاروائے ہے حدید پیان تے کول کا انجین آنے جانے کا رائی گاڑیاں موٹریں اور کاروائے ہے حدید پیان تے کول کا انجین آنے جانے کا رائی ہوئی رائی گاڑیاں کے ایکن کا رائی کا ایکن کا ایکن کی اور سے خاصر ما یہ ایکن کی اور سے خاصر کی اور سے خاصر کی اور سے خاصر کی اور سے خاصر کی اور سے کا انجین کا ایکن کی اور سے کا انجین کی اور کی کا ایکن کی اور سے کا انجین کی ایکن کی اور کی کا دی کی اور کی کا دی کی مرد سے ترک کو دیک کر کا ان چا جا گر اس میں انجین کا میا بی ندیونکی ۔ ٹرک کو تکا لئے کی کوئی ترک کے دیکا رک کا دیکا گیا گیا ہوں کا دیکر کا دیکا گیا گیا ہوں کا دیکر کا دیکا گیا گیا ہوں کا دیکر کی دیکر کی دیکر کا دیکر کا دیکر کا دیکر کا دیکر کا دیکر کا دیکر کی دیکر کی دیکر کا دیکر کا دیکر کا دیکر کا دیکر کا دیکر کی دیکر کا دیکر کی دیکر کا دیکر کا دیکر کا دیکر کا دیکر کا دیکر کی دیکر کا دیکر کی دیکر کی دیکر کا دیکر کا

آخر کارٹک آکر کہن کے انجینہ ول نے یہ جورہ بیش کی کہن کا اوپری حصرا دجار دیا جائے۔ سامان 
اِبر تکال کوٹرک کوٹکال لیاجائے۔ اِسے کو دوبار دھے بنا دیاجائے لیکن اس جورہ پر دیلوے انجینئر ول کواحتر اش 
القا کو اس طری ہے گاڑیوں کی آمد وروفت کی روز تک دی دے گی اوراو کوں کو بہت تکلیف اٹھائی پڑے گی ۔

اس کے عظا وور بلوے کی کارکروگی ہے اخبارات اور گوام قراب از کیس کے در بلوے کے انجینئر ول نے اپنی 
طرف سے یہ جویز بیش کی کرٹرک کا اوپر والا حصر تو ڈاجائے لیکن کمینی کے انجینئر اورافسران یہ بات مانے کو 
تیار نہ تے کیوں کرٹرک بھی ان کا جیمن سامان تھا۔ وجرگز یہ تیس جائے گان کا انتخابات ہو۔

تیار نہ تے کیوں کرٹرک بھی ان کا جیمن سامان تھا۔ وجرگز یہ تیس جائے گان کا انتخابات ہو۔

بس اب کیا تعافریقین بی بھرار بردھ کی۔ دونوں ایک دوسرے کو ہرا بھلا کہ رہے تھے۔ مسافر حضرات

یے صدیم بیٹان شے اور تما تائی لطف افروز ہور ہے تھے۔فرم اور الج سے ماہرین کے ورمیاں آو تو میں میں جاری تھی۔آئی گی ۔آئیس کی کرارٹھ ہونے کے بجائے ہیں جا ری تھی۔ای ووران ٹریقک پولیس کے افسران ہجی وہاں تھی ۔ای ووران ٹریقک پولیس کے افسران ہجی وہاں تھی اور تھی گئے ۔ان کی بھی بجھ میں ٹیس آ رہا تھا کہ بیٹرک ہی کے بیچے ہے کس طرح تکالا جائے اور لوگ بھی ٹرک کو دیکھے اور بھی اس ٹی کو جس کی وہد سے بیر مصیبت آئی تھی ان کا ذبین جواب دے کہا تھا۔

\* \* \* \*

## لكه بتي

آوگ چھٹی کی گفتی کی آئی ہے جوانے والوں اور وکا ٹول کی طرف ہیں جھا کے بیسے قید ہے دہا ہوئے ہوں اور اپنی اپنی اپنی کی ہند کی جیز ہیں جھٹی کے اپنی منظورا سکول کے لائ جی ای جھا ڈی کے آئی ہے کی بہ جیڈ آلیا جہاں روز بیٹا کرتا تھا۔ ولیا و اس کا بھی بہت کرتا تھا کہ ایکی ہی جی کی نہ بوتے ہے کہ ایس کی فریسے جو اس کی فریسے کی نہ بوتے ہے کہ کا فریق چلاری گئی۔ اس کی فریس کے چیے بھی مشکل ہے تھے وہاں وان واقع افت کر کے گھر کا فریق چلاری گئی۔ اس کی فیس کے چیے بھی مشکل ہے تھے بھی اور کی تھے وہاں وان واقع افت کر کے گھر کا فریق چلاری گئی۔ اس کی فیس کے چیے بھی آلم کی گئی ہوئے ہے کہ ابا جان کی موقع ہے کہ اباجان کی مشکل ہے تھے ہوئی ہے کہ اباجان کی موقع ہے کہ اباجان کی کا فروز یا وہ اور کی تھا۔ انشہ پاکسے ہوئی ہے کہ تیا وہ تر کھلنا ور کھانے کی طرف وہ بیان بوتا ہے اپنی منظورا کی بھی وار بی تھا۔ انشہ پاکسے نے اپنی خاص مہر یائی ہے اس کا فورز یا وہ وہا تھا۔ اس کی بچھ میں ہے با سے آگئی کر دیر تی ائی جان جیہ تی فاص مہر یائی ہے اس کا فورز یا وہ وہا تھا۔ اس کی بچھ میں ہے با سے آگئی کر دیر تی ائی جان جیہ تربیق وہے کہ تا فرائی ہے وہ کی شدر زرگرتا تھا۔ باس کی بچھ میں ہے باسے آگئی کر دیر تی ائی جان جیہ تربیق وہے کہ تا فرائیل تھا۔ اس کی خوال کرتا تھا۔ اس کرتا

منظورا فیمی طرح مجدر با تفاک بید مغرورا براز کااس کی خربت کانداتی آزار باہے۔ بیدکوئی نی بات بادل کرتا آدمی جمنی میں وواس طرح اس کے پاس آجا تا تفااور طرح بھری باتیں کا دل دکھا تا تفایہ اس کا دل کرتا تفاؤ تفد کر گریبان چکزے اور باتوں کا جواب التوں ہے وہ۔ آن میں اسے خت ضد آیا لیکن فورانی ای جان کی نصیحت یا و آئی جنوں نے اور نے جنگز نے سے تختی ہے دوکا تفا۔ وہ کسی تقد رہنز آواز میں بولا۔ ''اس گُلفام ضے ہے اولا:" کو ل تشریف لے جا کیں؟ کیا جگر نہ کی ہے جناب نے ؟" " تو میں چاا جاتا ہول" یہ کہ کرمنظورا پی جگہ ہے اُٹھ کھڑا ہوا۔ بے ہی اور ضیحے کی وجہ ہے اس کی آئکھول بٹل آنسوآ گئے۔

"بدیمیات ہوئی۔ یا تو ہم سے تھریف نے جانے کے لیے کہدے تے یا پی تھریف کا تو کراا تھا کر چال ہے۔ اور مورے دیے کا موقع ما جل دیا ہے۔ کہا دیا ہے۔ کہا تھا کہ معلوں کہ کو تم سے با جم کرنے اور مورے دیے کا موقع ما سے اور دما داتا زومتور دید ہے کہ ایتا کم ما معلوں کہ کو اوا " اِست تم کر کے گھام بہت زورے بندا۔ وہ آت اس تو یب اور کے وہی جم کے یہ بیتان کرما جا بتا تھا۔ لیکن انتاقی ایسا ہوا کہ جیڈ ماسر صاحب اسے ایک ووست سے ایک کرد وہ بال سے کھک گیا۔

میرکونی ۱۹۹۸ میرس پہلے کا وہ تعداقا بوگھ ما کویا وہ آئیا تھا۔ اس زیانے میں وہ کورنمنٹ ہائی اسکول لدھیا نکا
ایک شرا رقی اور یا لائق طالب علم تفایہ اسکول کے کم زورہ ورخویب طالب علموں کوستایا اس کا خاص مشفلہ تفایہ
جن طلبہ کو وہ خاص طور پرستایا کرتا تھا ان میں منظور بھی شامل تھا۔ اے دیکھتے ہی اس کی با چیس کھل جاتی تھیں۔
و والرج خرج کے فخرے کے فخرے جسٹ کرتا۔ خاص طور سے بیتے خیور کہتا 'ایا رتبھا رانا ماتو یا منظور ہوتا جا ہے تھا۔ '

منظور کواس طرح ستانے کی جرائے اے اس کے بہد فریب ہونے کی ویدے ہوتی تھی۔ اگر چہ وہ ہاتھ ہیروں میں اس سے منفبوط تھا الیون اپنی فرجی کی وید سے ایک امیراز کے کوئر کی بیز کی جواب دینے کی ہمت نہ کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اپنی اس کی تھیجتوں کی وید سے بھی مجبور تھا جنھوں نے بہد تختی ہے اسے او نے جنگڑنے سے روکا تھا۔

پاکستان بناتو لدھیا نہ کے مسلما توں کو بھی جمرت کرتی ہے گھانا مہا ہے ماں با ہے کے ساتھ لا بورا آگیا اوراس کے والد نے بھا گ دور کر کے ایک کو بھی اورا یک فیٹنری الاٹ کرائی اور بیل بیلوگ پہلے سے زیاد ہال دار ہو گئے یہ منظور اورا سکول کے دوسر سے ساتھیوں کے بار سے شل گھلفام کو بچھ طوم نہ ہوا کہ وہ کہاں گئے ۔ بیہ مطوم کرنے کی اس نے بھی شرورت بھی محسوس نہ کی ۔ اب اس کی زندگی پہلے سے گئی تیا دہ شان وارچی ۔ اس کے والد صاحب نے اسے قیم می کا مجر بنا دیا تھا اوران کے انتقال کے بعد وہ بیکٹری اور کو تی ووٹوں کا مالک

آت معورے اس کی ما قات بالکل ہوں ہوئی جے کوئی جے رائے علی پری ل جائے۔ و واگریزی و انگریزی دوائے میں کہ ان سے دوائے میں دوائے ہوئی جے دوائے کوئی ہے۔

کرموجود آم کا نداز دکیا اور گرنوث طازم کودیتے ہوئے کہا" مرزا صاحب، میرے پاس آو پہنے کم ہیں۔ میر بانی کر کے لکھے تی ہے چکز کیجے"

مرزا صاحب نوٹ کے کرمز کے کے دومری طرف کمڑے دیدہ نے دیدہ والے کی الرف یوجے اور جی والے کی الرف یوجے گئے ہو سیب نی رہاتھا کے لافام نے مرزا صاحب کوریز علی والے کی الرف جائے دیکھا تو ہٹتے ہوئے ہوئے ہوئا ۔ اگر بیٹن کی الرف جائے دیکھا تو ہٹتے ہوئے ہوئے ہی اولا۔ اگر بیٹن کی بیٹن آپ کے پاس بڑا درو ہے کے ٹوٹ کا ابتیہ ہی ٹیس ہے؟ " کی بیٹن ہے تو آپ کو رہ ہے تی ہونا جا ہے ۔ لیٹن آپ کے پاس بڑا درو ہے کے ٹوٹ کا ابتیہ ہی ٹیس ہے؟ " دکان وار ہولا" جناب ریغریب لکھ تی کہاں ہے ، لوگوں نے بول می اے لکھ تی لکھ تی کہنا شرو م کر دیا ہے ۔ اوگوں نے بول می اے لکھ تی لکھ تی کہنا شرو م کر

"منظوراتها" الكلفام كونه جائے كيون اپنا اسكول كا سائنى منظور إذا لها جے وہا منظوركم يكر فوشى بواكنا تفاراس نے دوااورنوٹ كى باتى رقم وصولى كا ورائى كار كى الرف آئے كے بجائے آہت آہت چالا بوالكوم تكى كى ريزشى كے قريب آئها رويزشى ير بجت الجھتا زوسي سليقے سے بنج بوئے سے راور دومرى طرف ويسا عى ترونا زوائي شخص اسئول بر بينيا تفائے گلفام نے ذبتى پر زور ڈال كراپنے پرانے بار منظوركو پيجائے كى كوشش كى اور ماتھ پر دائنس طرف سرخ رنگ كے كى وجہ سے جلدى پيچان لياك بدوى منظور سے جے دوما منظور كى اور ماتھ پر دائنس طرف سرخ رنگ كى وجہ سے جلدى پيچان لياك بدوى منظور سے جے دوما منظور برگنا و نى آواز يس كيا" منظور بالكل ماضكور بالكل ماضكور!"

لکوہ تنی نے چونک کرچے مصابح کی نظر ول سے تھانام کو دیکھا ۔ لیکن جواب میں و پھانام کئے کی جمداُت نہ کر سٹا۔ اس کے سامنے ایک گوراچٹا ہوٹا تا زویب دارا دی کھڑا تھا جس نے بہت بڑھیا سوے مائن رکھا تھا۔

فلا منظور الرام آاور بینے سے نگ جاہر سے بنین گلفام ہوں گلفام ہیرارانا یار ، جو تجے سا کرفوش ہوا کتا تھا۔"
منظور الرام آاور بینے سے نگ جاہر سے بنین گلفام ہوں گلفام ہیرارانا یار ، جو تجے سا کرفوش ہوا کتا تھا۔"
لکوہ ٹی تقریباً دوڑتا ہوا گلفام کے پاس آگیا۔ اس کا تقدرست چیر افوقی سے تحقیایا ہوا تھا لیکن آگھوں میں آنسوآ گئے ہے۔ دوٹوں نقے بچوں کی طرح آیک دوسر سے سے لیٹ گئے ہو ہوئی کو فوقی اور مجت کا اظہار کیا اور جب یہ جوثی کم ہوا تو گلفام ہوا آا سے اللہ کی خاص مہر بانی تی کہنا جا ہے منظور ہوائی کر استنظام میں ہوا کی گئر دری ہے ؟"

ومعتقورتيس ما منظور بلك منظور يكي تيس ألدي يتى والله كالتكريداس في بهت مكدو مد يح جي المام على

ے اندا زوکرلوک کیکے اور بازار کے سبادگ کو تی کہتے ہیں۔ اللہ نے مفت ش کو تی بنا دیا اور کیا جا ہے''
"واقتی بہت یو کہ بات ہے۔ اچھا اب تم یوں کروک میدریو کی یوٹی چھوڈو، بلک اعلان کر دوجس کا تی
جا ہے سیبول ممیت سے جائے۔ تم خود مر ہے ساتھ کا رس بیٹھو، باتی با ٹی کوئی پھٹی کر ہوں گی' کلفام نے
یز جوش انداز میں کہا۔

" سے ارکی آدی ہا ہے منظور آدی ما منظور ۔ منظور سے کہ کاریس بیٹھ کر تمطار ہے ساتھ ہیٹوں گا ، نامنظور میں کہ رہا ہے۔
یہ کہ رہزیعی لوٹ لینے کا اعلان فیش کروں گا۔ مفت کا مالی فیش ہے ۔ کسی سے کہ دیتا ہوں میر ہے گھر پہنچا دے
گا' کھے تی نے کہا اور ایک مسائے سے ریزیعی گھر پہنچا نے کا کہ کر گھلفام کا با تھ پکڑا اور ایک مسائے سے ریزیعی گھر پہنچا نے کا کہ کر گھلفام کا با تھ پکڑا اور ایک مسائے سے ریزیعی گھر پہنچا نے کا کہ کر گھلفام کا با تھ پکڑا اور ایک جسمائے سے ریزیعی گھر پہنچا نے کا کہ کر گھلفام کا باتھ پکڑا اور ایک مسائے سے ریزیعی گھر پہنچا نے کا کہ کر گھلفام کا باتھ پکڑا اور ایک جسمائے سے دریزی گھر پہنچا ہے کا کہ کر گھلفام کا باتھ پکڑا اور ایک جسمائے سے دریزی گھر پہنچا ہے کا کہ کر گھلفام کا باتھ پکٹر اور ایک مسائے کے دریزی کے دریزی کے دریزی کا دری کر گھلفام کا باتھ پکٹر اور ایک مسائے کے دریزی کے دریزی کے دریزی کے دریزی کے دریزی کے دریزی کی اور کا کھر کھر کھر کے دریزی کے دریزی کے دریزی کھر کے دریزی کی کر کھر کے دریزی کے دریزی کو دریزی کے دریزی کی کریزی کے دریزی کے دریزی کے دریزی کے دریزی کے دریزی کے دریزی کی کریزی کے دریزی کے دریزی کی کریزی کے دریزی کی کے دریزی کی کہریزی کے دریزی کے دریزی کے دریزی کی کھریزی کے دریزی کے دریزی کی کہریزی کے دریزی کی کھریزی کے دریزی کی کریزی کے دریزی کے دریزی کے دریزی کی کریزی کے دریزی کے دریزی کے دریزی کے دریزی کی کریزی کرا کے دریزی کی کریزی کے دریزی کے دریزی کے دریزی کریزی کے دریزی کے دریزی کے دریزی کے دریزی کی کریزی کے دریزی کے دریزی کریزی کے دریزی کے دریزی کے دریزی کے دریزی کی کریزی کے دریزی کریزی کے دریزی کے دریزی کریزی کے دریزی کے دریزی کریزی کے دریزی کی کریزی کر کریزی کے دریزی کریزی کریزی کریزی کے دریزی کریزی کریزی کے دریزی کریزی کر کریزی کریز

المنام کی کوشی کیا تھی جنت کا تکو اتھی۔ اپنی یوی کہ کرے تکفیے میں دشواری ویش آئے۔ یہ بڑے بڑے۔۔۔۔۔ لان اور ٹو کروں کے کوارٹر الگ۔ ہوری کوشی دکھانے کے بعد جب گلفام لکھ پہنی کو لے کراہیے مکرے ش آیا تو وجھ نے پرچ کڑی مارکر بیٹھے جو نے بولا:

"وا و المحكى وا وْ " كُوْكَيْ قُو ما شا والله بجيعة شاك زار ہے "

" آیکٹری دیکھو کے آوا در بھی ٹوٹی ہو کے۔وہاس سے بھی بردی اور شان دار ہے انگلفام نے بہت ٹوٹی برد کر کہا۔

لکو پٹنی اس کی طرف خورے دیکھے ہوئے ہولا" دیکھویا رہرا نسا نتا۔ بعد ردی کے طور پر کہدہا ہوں ک معماری اپنی کوشی میسی محت بچھا چھی صالت میں نہیں ہے ایکھٹا سے بیار لگ رہے ہو"

المحالفام اواس بوکر ہولا: "اس میں برا مائے کی کیابات میری صحت واقع اچھی خاصی بگڑ گئی ہے۔ شوکر ہے، بلڈی بیٹر ہے۔ پچھوون ہے ال میں بھی کڑ برجھوں کرد بابوں۔ ڈاکٹروں کا کہنا تو یہ ہے کہ بائی پاس کرانا پڑے گا۔ نیکن میاں بیتو سب اللہ کی مرضی ہے۔ اشان کا کیابس ہے''

"الما اليون تركيم للحالام بمائي ومحت كالمجماع والمراجع بواين مدتك البال كي المركب المال كي المركب بوتا هيد المجمى عادتي الميناة ومثلًا ورزش كروه عمد وثوراك كهاة اوراس من يزيد كريد كراسية خيالات كوياك ركوه فيكى ككام كرو أنها بول من بح يتررست ربو محراس كفلاف كرو كة متير النابوكا-"

لکور فنی کی یہ باتی گلفام کے دل کولکیں الین وہ بحرم بنے کے لیے تیار نبھا۔ بات بدلتے ہوئے بولا "اچھا جھوڑوان باتوں کو یہ بتاؤے 1912ء میں لدھیا نہ سے بجرت کرنے کے بعد کیسی گزری کیا کرتے رہے۔ كوئي مكان وغير والات كرويا بالبين تم تؤخاص بيزي حويل عن رج تنه وبال"

لکوہ تی نے جواب ش کہا ''- کان الات کرانے کی کوشش آو بہت کی الیشن تھے والے ورثوت التھے ہے۔
اورا کی جان کا تھے ہوتا کرا کے دھیاا کسی کوئیس دینا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حل ہوئے ہوئے ۔ کان نہ طار تعلیم اوجود کی ہوئے کی وہر ہے گا کہ حل ہوئے کہ ان نہ طار تعلیم اوجود کی ہوئے کی وہر ہے گا کہ حل کرنے کے دل ہوئے کی وہر ہے گا گا گیا ہے کہ دل کے سے دل اور نے کی انہوں کی کہ انہوں کے اور منڈ کی کے بادر منڈ کی کے بادر منڈ کی کے انہوں وہر سی زند ور ہیں۔ ان کے انہوں کے بادر منڈ کی کے بادر کی گا دور کی ہوئے گئے ہے کہ انہوں کے بادر کی گا دور کی کے بادر کی کی شادر کی کی ساتھ میں تو کر کرایا اور ا جا ہے گئے کے منا تھیشن کی زندگی گزار رہا ہوں ۔''

"اگرتم یا منظور کی جگہ واقعی منظور ہوتے تو تھوڑ کی بہت رشوط وے کر کوئی شان دار مکان الات کروا لینے بلکہ کی مکان الات کروا لینے ۔ اس زیانے عمراؤ میں چھو ہور پاتھا۔ اچھا نئے جو ہوا۔ یہ لکھ چنی والی پات بٹا کا۔ بھی کہتا ہوں یو کی دلچسپ لگتی ہے جھے تو .... بنیں لکھ پنی چھوڈ کر کروڑ چنی ہوں لیکن کوئی دل ہے مید پات منیس یا نئا۔ مند پرشر ورمیاں صاحب میاں صاحب پاسینے صاحب سینے صاحب کین مے لیکن چھوٹی ہرتے میں ہو ہے کہ سے اموں سے پاوکرنے کہتے ہیں پنگلفام نے کہا۔

لکھے تی سنجل کر بیٹو کیا تھا۔ بنگلے کاراور بھا ری گؤا وی با ملائن کراس کے چیرے پر چک آگئی الیان اس نے فورآئی جواب ندویا۔ کچھ دیرسو پے کے بعد بولا 'نگلفام بھائی ، بیتم میری حیثیت سے زیاد والزعند دے رہے ہو جھے الیان با نکل ایمان داری ہے بھے تنا کا کڑھا ری فیکٹری میں دونبسر مالی تو تیارٹیس ہوتا''۔

"كيك ففول إلى في يضيو إرضي ايان دارى ايك بر إدانبر اكيا مظلب ميكام بل رباب جاائة ربنا! فطلام في كياس كرجر مرفظي كآنا دجوا كفي تعد

لکوہ ٹی پہلے سے ذیا دو تجیر وہو کربولا۔" پہلے اس سوال کا جواب دو، ایعد میں کوئی اور ہاہ ۔ اور لوگوں کے بارے میں تو نمیں نیا و وثین جانیا کیفن تو و یہ بات اچھی طرح مجھے چکا ہوں کہ باکستان کے سب سے بڑے وخمن ہے ایمانی کرنے والے میں۔ جب کوئی فاط کام کرتا ہے تو اس کا یہ طلب ہوتا ہے کہ اس نے اس ممار معد کی بڑیا و سے ایک این شاکل ٹی جس کا نام یا کستان ہے۔"

"مطلب يريوانا كتمس يؤكري منظورين ؟" فكلفام في مندينا كركها ..

" بھائی ہیراتو ہا میں ما منظور رکھ چھوڑا ہے تم نے۔ اچھا السلام علیکم" دوالینے اوھر جا کو سلام دعا نے لیا کرٹا نیس مجھ بھی آجا یا کروں گائے سے ل کر بہت ٹوٹی ہوئی۔ اللہ اچی تفاظت میں دیکے "بات تم کر کے لکھ مئن اپنی جگہ سے اُٹھ کھڑ ابدوا اوراس نے باتھ ملائے بغیر باہر کا ذرح کیا۔

منظام اے محور کر دیکھ رہا تھا۔ لیکن اس کا دل کہ رہا تھا کہ بیٹن تو واقعی لکھ یتی ہے۔ لوگوں نے اس کا ع منظام بیس رکھا۔

4444

### سيده تعظيم عمران

## شيراورخر گوش

شربان آیا ، یون قر گوش شرائی کرباور پی کے پاس آیا اورا سے کہا : باور پی باور پی باور پی ایسے ایک بوئی و سے
وو انٹرس یوٹی میں شرکو دوں گا ، شربیوٹی کھا ہے گا اور بھے چھوڑ و سے گا ۔ باور پی نے جواب دیا ، جھے تم افر الاکر
وو اللہ سے سرخی جندگی ، مرخی کی بوئی تم لے لیما ۔ فرکوش بھا گا بھا گا مرخی کے پاس آیا ۔ مرخی مرخی جھے
ایک اغزاد سے دو اغزا میں باور پی کو دوں گا ، باور پی تھے بوٹی و سے گا اور جب وہ بوٹی شیر کھا ہے گا تو میر ک
جان فی جائے گی مرخی نے کہا کہ پہلے تم تھے وائد وہ گر شراعاً اووں گی ۔ فرکوش دوٹرا دوٹرا مشین کے پاس آیا
اور کہا ، مشین آجھے تھوڈا ساوا نہ د سے دو ، دا نہ مرخی کو دوں گا ، مرخی تھے افراد سے گی ، افراباور پی لے گا اور پی نہ تھے افراد سے گی ، افراباور پی لے گا اور پی رہے کا اور پی نہ تھے افراد سے گی ، افراباور پی سے گا وہ کی دوں گی ماں ۔ تم پہلے جھے پائی پلا ڈیکر وائد کے وائد وہ سی گی ماں ۔ تم پہلے جھے پائی پلا ڈیکر وائد کے وائد وہ سی گی مان تا ذخر ہے ، تھوڈا سایا تی جھے پائی پلا ڈیکر وائد کے واد

پانی مشین کو جاہیے ، پھر وہ دانند ہے گی ، داند مرخی کھائے گی۔ داند کھا کرمرخی اغزاد ہے گی ، وہ اغزاش باور پی کے حوالے کروں گا۔ جہلے میں جھے بوٹی لے گی اورو وزوٹی شیر کودے کرش اپنا وعد وپورا کر سکوں گا۔ دریا پائی تجریے کی اجازمت دے دیتا ہے۔

# چاليس رو<u>پ</u>

نجے بیجے والاو کا جس سوئے کے کنارے اُو قد ہے سن یا اروئے جا دیا تھا ہیں سوئے کے یا کہیں جانب ان برد کی کوٹھیوں کی کشاوہ پہنے تھی جن کے گیت دوسرے طرف برد کی سرک پر کھنے تھے۔ کوئی کے لائ میں رکھیں لہاس چھوٹے والے کے کرکٹ کھیل رہے تھے سان کے ہنے اورد تنے وینے سے لانے کا شور چھوٹی مشرک تک آریا تھا اگر کچے والے کے دولے کی آواز ان رکھی لہاس بچوں تک نیش پہنچی تھی ۔ ہیں بھی کوئی آور سوئی کی گئی ہے اس کے دولے کی آواز ان رکھی لہاس بچوں تک نیش پہنچی تھی ۔ ہیں بھی کوئی میں تھا کہ زمند لی اور بھا تھی ہے مسلسل روئے ہوئے اس کا دما شاہ اس بو گیا کرا سے تو دہی معلوم نیس تھا کہ زمند لی اور بدر اس میں میں گئی ہے والے کے دولے کوئی بہا ہے ۔ سرک کے ماتھ دورو تھی رہا ہے ۔ سرک کے بھی والے کے قریب سے گزرتے ہوئے اوکوں کی چال تھا رہے میں تھی اور جھاتی میں سے ایجر نے والے کا دا کا دا و کیوں کورو کے کی کوشش دولے کا حب بچ چھاتو اس نے پیٹ اور چھاتی میں سے ایجر نے والے لڑکے یوں کے بھی کوئی کورو کے کی کوشش کرتے ہوئے گیا ہے۔۔۔

" ے۔۔رے۔۔ والی۔۔۔ویے۔۔۔ کول کول ۔۔۔ کول کول۔"

ان فوٹے گھوٹے انتھوں سے لڑکے کی کھا بھوٹے ہوئے کے جا الوں میں سے پچھٹے اور اپنی راہ

ایک ایک دورور و بے نکال کر اس کے سر کے گر و چھٹے ہوئے با زو کے پنم دائر سے میں پیٹھے اور اپنی راہ

ایک ایک نے جند آبنوں اور آوازوں کو رکٹا اور پھر دور ہوتا ہوا محسوس کیا تو اس نے اپنے مشکل کروہ میں شرک کے بخری کی دانے کر کا اور پھر اور کو کا آ دھا چیر ہوگروٹ کے احد دکھائی پڑا اس پر باریک کھریاں

ان کی چیمن کے نقط اور دیگل کی کے دیم بھراس نے آئنوؤں سے پھیٹی پاکوں کو کھول کرد پھاتو اسے مشرک کے اگر کے بھیل پاکوں کو کھول کرد پھاتو اسے مشرک کے اگر کی جاتے ہوئے جند کو بھر دکھائی دینے پھر کو بھیران نوٹوں نے ہانا بند کردیا

مرکز تے ہوئے دھاڑیں بارکرد و نے لگا۔

یرزگڑ تے ہوئے دھاڑیں بارکرد و نے لگا۔

لیے والے کی عمر سات آ تحد سال تھی ۔ کائی رنگت بیٹی ماک اور نمر خی اور زردری لی سوفی سوفی آتھیں

نبرن پر گھنیا سے ملینے کاچ مراورمیلا کجیلا جوڑا جھیں کے گریان کی طرح شلوا رکایا گئے بھی اُدھڑا ہوا کا کل سی اپنے سائز سے یہ سے پہنے پر اپنے بیٹی ٹوڑ جن میں تسوں کی جگہ اس نے بوریوں کے مشریند کرنے وال مجورے رنگ کی تکی پرور کی تھی ۔ چھ بینے پہلے کرائی ہوئی ٹنڈ پر ابھی اِل اسٹے کھنے ٹیس ہوئے تھے کہ مر پرایک زئم کے ملائم نشان اور چھ پھنیوں جسے بیکنے واٹوں کو چھیا تھتے ۔ گرون مختے اور کلانے ں پر جی میل میں جسے اس کی مٹنگ جلد نے بھی وراڑیں ڈال دی تھی۔

نجے یہے والا یہ کنگ دیا ہے اور کا مجھلے ڈیڑ ہو یا ہے سیلا است نا کون کی یا رکیت جی جونوں کی ایک دکان کے براتھ ہے وہ کے ایک دکان کے براتھ ہے وہ کھنا چلا آر ہاتھا۔ وہ ہر روز سکول کے براتھ ہے وہ کھنا چلا آر ہاتھا۔ وہ ہر روز سکول کے برتھ ہے کہ کہنی ہے تھی ہے گئا۔ کے کیٹ پر ہاف مرکب کی مختی ہے تھی اپنے ہاتھوں میں مکڑی خمی کا مختی زور زورے ہلا تا اور شور مجانے لگا۔

ایکھے تی کھے ہیں یہ سے مزید ہوار کھے ۔۔۔۔

اس نے جلدی سے موی تفاف اور کھنی سڑک کے کنار سے کھنگی اور جیب علی پڑسے جیدوں عیں انہیں انہیں انہیں انہیں دونوں ہا تھوں کے گؤٹوں اور انگلیوں کی پوروں سے خوب دبا دبا کر ٹولا کہاں بھر تھک ہار کر سڑک پر اوند سے مز کر ااور با کال زعن پر دگر در حال ہی ما رما دکررو نے لگا۔ اجا تک ایک گیندا کی اور لا کے ما کول سے آئوں سے تو کی تفاف پر شہد کھاتی ہوئی ساستما کی عمل جا کری۔ دولا کے گیندا کی اور لا کے کی ما کول سے آئر بیب پڑسے وی تفاف پر شہد کھاتی ہوئی ساستما کی عمل جا کری۔ دولا کے جن کی عمر اسے جا تھی ہوئی سے اور گیند کو العمون نے ان کی لگا بیل مجھے والے جا تھی ہیں۔

#### انہوں نے بھکتے ہوئے یوجہا

"اوے کچے والے کیا ہوا ہے؟" کچے والے نے ساکت آتھوں کو آہٹی ہے تھا کر دیکھا اور جب گیر پہنی نا گلوں کو آہٹی ہے تھا کر دیکھا اور جب گیر پہنی نا گلوں کے دور کی ہوئی ان کے دور کئے جا کر زیر آرکیس، ان جا کر ذکو و کچے کر اس کے ذائن میں مار کیٹ کے شیاعت میں یہ سے جوتے آئے ۔۔۔۔۔ اُس کے اخر ما کیک ورد کھری مرتب اُن ایک ورد کھری اور اور دورد در سے کہنے لگا۔

" ے رے ہالی دے ہے دے ہالی ریا شکی"

وو دونوں اڑ کے کھے والے کے ہیں ایک دم چی ارکر رونے سے ڈرگئے اور ''اوئے اسے کیا ہوا'' کہتے ہوئے چند قدم چیچے ہے انہیں شیر ساگڑ رنے لگا جیسے و وکوئی پاگل ہے پھراس شوف سے کہ کنیں و وکوئی اینت پا پھرا شاکر نہ و سے مارے و ووا بیس و ہوار پر چڑ ھے اور د بال جنڈ کر گیندا شالانے کے بھڑ سے میں پڑ گئے ای دوران کوئے وں سے کسی کی فیشن بیبل نسوونی آوزا ابھری

وانيال ــــداديال ـــدانيال بيار

" او ع مى بلارى جين و وي كيد كر صحت مندال كي في الان عن جعلا تك لكا دى -

" وانیال کے بے اب قو بھے کہنا کہی کھیلنے کے لیے او یوار پر چینے لیے لڑ کے فیٹواڑی پر ہا تھ پھیر کر کہا۔
" انچھانہ کھیلنائی کو ٹی تہمارا جو کا تیش ہوں پکھ دریرہ وور جیں جی خاسوش چینے رہنے کے بعد وہارے آر ااور کھیے والے سے قدر سے ڈرٹا ہوا آ اسکی کے ساتھا ٹی میں سے گیندا تھا کرا سے زورز ور سے مزک پر کھیے دیٹار ہااورا ہے کمر کی جانب میل دیا۔

لیے والے کے بینے میں بوشوراشاوہ کھادر بھد باہر کی خاصوثی سے جیسے ڈرسا گیا اس نے بھی بھی انظر ول سے بازو کے بھی جازت سے بی با تھ سے سرکا کرا پی شخی میں بھر سے اور دولوں کہنج ل پر زور و سے کر فودکو زمین سے اشاما جابا لینن ایک ککراس کی کہنی کے بینچاس زور کا چیما کراس کی چماتی بھر بھر کی والی زمین سے جانے گی ۔ اس کے جمال اورا تھ جینا ۔ اردگر وفظر ووڈا کر زمین سے جانے گی ۔ اس نے کروہ سے کے کرفیٹوں بھر کی شخی کے سے کہنی کو مسلا اورا تھ جینا ۔ اردگر وفظر ووڈا کر جلدی سے موٹی تفاف مرکا کراسی تھی ہوئے ہے کہا اور ساتھ دی نفی سے کہنی کو مسلا اورا تھ جینا ۔ اردگر وفظر ووڈا کر جلدی سے موٹی تفاف مرکا کرا سینے تھ یب کیا اور ساتھ دی نفی ہے سے لاؤڈ پینکر جسی زرور تگ کی تھی بھی افعا کر افغا کر کا میار سے فوٹ تھی وہوڑ تے ہوئے اس میں ڈا لے اور بھرا کے ایک ٹوٹ کی سلوشی مبلاتا ول بی دل میں گئی کرنے دگا ۔

کی سلوشی مبلاتا ول بی دل میں گئی کرنے دگا ۔

نوٹوں کوٹورے گئے ہوئے اے شام کے گہرے ہونے کا احساس ہوا تو اس نے سڑک کے دوٹوں اطراف گردن تھما کردیکھا سٹرک دیران تھی اور آسان پر چھائے یا دل کسی دفت بھی پر سنے کو تیار بھا چا تک ایک آدی اس پر جھکتے ہوئے ٹینی آداز میں بولا۔

" ہنز کیا بات ہے؟ وحر کیوں ٹینے ہوائی وقت ہیں؟ والز کے نے جنو لی کو کیک وم دوہرا کر کے ہیے ڈ ھائیجے ہوئے سرا تھا کر دیکھا تو ایک آ دی جس نے سنبر نے تربیم وائی عیک لگاری تھی اے مسکراتے ہوئے و کچے رہا تھا گڑ کے سے کوئی جواب نہ یائے ہوئے اتھوں میں چند فائٹس اٹھائے ہوئے دی آ دی پھر یولا:

" پیٹر کیا ہات ہے ہیں؟ اُنھوں شاہاش اُنھوں واسے ہا زوسے چکا کر اُنھانے کی کوشش کرنے لگا ، وواکیک ہاتھ سے جمولی کوتھا ہے اُنھا ور پھر بھک کر دوسر ہے ہاتھ سے موی تفا ف اور تھنی اُنھا کراس آدی کی المرف و تھے و تھے سے ابھی اُنظروں سے و بھما اس کے گھر کی طرف جل پڑا جوسٹرک کے دائیں طرف کوئی اُنماء کا ٹوں ک قطار میں چند قدم آئے گھا۔

سے بیلنے کو کہا اور بیو کی اندرآئی اور لا کے اس سے بیلنے کو کہا اور بیوی کو آواز دی ہے بیوی اندرآئی اور لا کے کو جہان نظر داں سے دیکھتی بموئی ہوئی ہوئی۔" ہے کون ہے؟"

"جب من آیا تو بیا ہر سرکے پیٹھا تھے اسے ساتھ از میں چے گن دہا تھا" آدی نے جواب دیا:
" بائے اللہ اللہ یوی نے شوہر کی بات کائی ۔ "بیادی تو ٹیس جوکوئی کھے جر سے باہر کش جیٹھا روئے
جار ہا تھا۔ اس کی آدازیہاں تک آری تھی "۔" بال شاہے دی ہے میں آیا تو ڈیپ تھا تک رہا تھا جے بہت رہے
تک رونا رہا ہے ٹنے چوڑو میں اس سے بیچ چھٹا ہول تم اس کے کھانے کے لیے بکھے آگا"۔

" بائے کیوں تین میں میں اللہ موں علی وا" یہ کہ کریوی باور تی خانے کی طرف چلی تی اور آدی نے اور کے کوئا طب کیا" کیوں چر جوک لگ رہی ہوگی اور آدی نے اور کے کوئا طب کیا" کیوں چر جوک لگ رہی ہوگی ہا ، جین؟ "الله کے نے بھٹکل ا تبات میں سر بالایا اور پھر گرون میں کر کے نظریں جھکا نے جیروں کے لی جیٹھا و بوارے کیا گائے اپنے پھٹے پرانے جوتے و کھو ہاتھا۔

"اوے بڑ ہوا کیا ہے تہارے ساتھ کی نے مارا ہے یا ہے جین کے بین اہر ڈرڈش تا کا۔ ایل ؟ آدی کے اور کے بین اور کیا ہے تھا اور کیا ہے اور کیا ہے تھا اور کیا ہے اور کیا ہے تھا اور کیا تھا ہے اور کی اور کیا ہے تھا اور کیا ہے ہوئے اور جب اس نے سراشا کر جواب دیا تو اس کی شک آگھوں بھی آفسو تیر نے گئے۔
"تی میر سے جالی رویے کم گئے "اور یہ جملے تم کرتے ہی وہ آ ہت آ ہت سکیاں بھرنے لگا وہ آدی

يا وَن كَامِرُ كُ مِن مُهِمْ مِن مِهِ اللهِ أَمَّا رَكِر عَظِيا وَن الله كَفْرِيب آيا-

" وے بقررو نے بیش میں 'نمارے جالیس سال کم ہو گئے اور پید بھی ٹیس لگا'' بھرا یک گلفافرش پر تکا کر چنتے ہوئے بولا: ''للاسواوے کا ل مال رومت تمہارے پیے ایسی پورے ہوجائے میں لاؤنٹاؤ کھے ذراقبارے باس کئے تی ہوگئے ہیں؟''

الله من معلوم التباريح سائدا زيس البيئة تضميا تحدي منى الدى كالشادع التحدير الندي ...

الله من الدي تي الما وريك تي الما وريك الرمر الفات بوئ الله كالرف و يكما آدى كالظريب ليت بوئ الله الما منظم بالتحديد الله المراف الما تحديد الله المراف المراف

" بل بن بيز چهارجا - تير علياليس دو په يه يور عاو كنا"

اس نے جیب سے او واکا لا؟ وراس میں سے دی دی کے جارتو مند دکھاتے ہوئے کہا۔

ائے بی نے ا۔ یں جو او بی جو اب بندو شام شرک کے فی جلدی سے باتھ برد حاکر ہے بار کے اللہ اللہ کا سے بار ہے بار سے اوراس دوران بیوی کھا الے آئی وہ ہیا پی منمی میں دبائے دوسر سے باتھ سے توالے او ذکر کھانے لگا۔ بیوی نے شو ہر سے بیر جھا:

"کیا بتلا ہے اس نے؟ کیا ہوا تھا اے؟" آوی نے بیک اٹار کرمیز پر کمی اور دولوں ہاتھوں سے اس منظ ہوئے ہو لا ۔ استھیس ملتے ہوئے ہولا

"اس کے جالیس روپے کم ہو گئے اور بیٹر یب رورو کر بالکان ہوا جار با آغا۔ دے دیئے میں ۔ ساس کی بیوی کے جس ۔ ساس کی بیوی کے جسم میں کی آغز جھنز میں دوڑی اور کا توں کو باتھ لگاتے ہوئے اور گ

''تو بقر بالشرمعان كرے الشرب كي ل كا دارہ يوال كى تمرائ كُنْدے جنى بى بوگ اللہ ۔۔۔ ''پال كى كەهرے دوبلا كاسے ادهر''۔

منتيل سويابوا تقام يحي الخارج اورني وي يركان ك و يجدو إي "..

الم چھا دیکھوا آول نے لڑے کے کے بچٹے پر اسنے جونے و کیجے ہوئے ہوئے اور کی کو کا طب کیا "وہ جو جونے کے گئے اور ک گڈو کو کا نے تھا در اس نے بہتنا مجموز دیئے تھے وہ ذرائے آئے۔ ، ، یہ بات شختے می کچھے والے کی جو کہاس کے بیٹ میں معروم ہوتی پٹنی گئی۔

" والوالك ع ين" يوى عام

'' آتا بھر کیا ہوا ؟ مطاوعہا ماش ہوتے ہوئے بولا۔'' کون سے پڑتر سے کے بیٹے ہوئے ہیں رہے کے می '' آتا ہے کہ کے آدوی جوتے جاؤ۔''

یوی جو لوں کو گیزے سے صاف کرتے ہوئے اندروافل ہو ٹی لو کچے والے کی آنکسیں کئی کی مکنی رہ سے کئی وہ کے جو اسے کی آنکسیں کئی کی مکنی رہ سکتے وہ بھرتے جو اس کے سات وہ کھائی ویج جے وہ جو تے اب اس کے ساتھے اور آدی کے رہا تھا۔

" ہتر بہتہارے جوتے ہیں کی اوائیس ، الا کے فوالد ترکاری وائی پلیٹ یس می چھوڑا ور پھنے یہانے پی ٹی شوز کی تنگی کھولی سائز ہے یہ ہے جوتوں میں ہے اس کے بیرب آسانی باہر لکل آئے اور وہ نے جوتوں کوچکتی نظروں ہے دیکھا ہے بیروں پر چر سانے لگا۔

"كولية إدعيناء"

"إن تى- الرك فراع الماري إلى مكراب دا تع الاعكام

" گذرانو بھنی اس کا کام تو بن تمیا ہے جوتے بھی ل کے اور پہیے بھی پورے ہو کے ،، پھر آ دمی نے مسکرا تے ہوئے سگریٹ سلکا فی اور کیر اسٹل لیا۔

لیجے والے نے امنی تھا ہے کس کر باندھے جیسے الرجی انین ٹیس کونے گا ، ایر اشخے ہوئے کیموں والاموی اغافیا ورجمنی شائی اور با بروالے دروازے کی الرف سے سے تقدموں سے بطنے لگا۔

"اب ہیے سنجال کررکھنا جھا"نیوی نے اے آواز دیتے ہوئے کہا۔ آدی اس کے ساتھ باہر آلیا اور اے نے ڈھنگ سے چلنا ہواد کھنا رہا۔

ا بربنی بنگی بھی ہوارشرو گیرو بھی تھی گہری شام کامر کی اندھر اچا دوں طرف جیل آبیا تھا۔ وہاڑ کا اسمی تمد بندھے جوتوں کو بنگ کر جیسے تواہ بھی چل تھی تھا تا چھوٹی سڑک اسور مزائیا۔ کھنی کی آوا زمعد وہ بھوتی بوئی بوئی اس کے حوق کر کے وہ آدی اندر پلنا، ورواز سے کی چھی جڑ حاکر وہر سے کر سے کی طرف جارہا تھا کہ اس کی نظر نچھے والے کے چھے پرانے جوتوں پر بڑی جنہیں وہا دھر چھوڑ گیا تھا اس نے آگے بڑھ کے جوتوں کو کوڑ سے کر کٹ والے ڈیے بی چیننے کی خوش سے اٹھایا تو باتھوں میں ایک جوتا جمول ساکھا گیا اور کوئی ہے وہ مے کر کے والے ڈیے بیک کردیکھاتو وہ وہ میں دی جوارثوٹ ہے۔

#### صداقت حسين ساجد

### آ سپردیات کا درخت

ہ وٹا وکا وربار لگا ہوا تھا ایک غیر کئی تا جر دربار میں حاض ہوا۔ ان دنوں پیاصول تھا کہ جب کوئی تا جر
مال تھا رہ لے کر کسی ملک میں جاتا تو سب سے پہلا کام وہ بیر کرتا کہ اس ملک کے باوٹناہ کے دربار میں
حاضری و بٹا اور باوٹنا و کو تھے و بٹا۔ ہیں ایک تو اسے سرکا ری طور یہ اپنا مال و بال فرو خت کرنے کی اجازت مل جاتی تھی اور دوسر افائد و بیروتا کہ باوٹنا و کی رضامندی ہی حاصل ہوجاتی ۔۔۔ چتا نچ اس تا جرنے ہی وستور کے مطابق باوٹنا و کی خوبیا ل بیان کرتے ہوئے وستور کے مطابق باوٹنا و کی خوبیا ل بیان کرتے ہوئے تھے وکھا رہا تھا:

" إدشادها مت! يه بإنى مع جنوان كرى ب- يس فيهان من بها من المحروري بادريد ما لي- - -! يس في ايران ما ليا تفاران يس اس من إدوقيت والا عالي ادركوني نيس ميالم و يحيد! يس في ينظم فاص طور ير جايان من حجى فاصى رقم من فريدا تفار"

" بہدائوب ۔۔۔ اباد مثاوسکرائے ہوئے کہنے لگا۔ تمام چی ہی زیر دست ہیں۔۔۔ جوتم نے بینا ان، ایران اور جایان سے فریدی ہیں الیون۔۔۔"

• النين كياحشور - - ؟ • °

" لَيْنِ بِيهَا وُ كُرْمِينِ مِندوستان عِن جارے شایان شان كوئى چيز نشل لی جي؟"

"عالی جاوا ویسے تو آپ کے شایان شان کئی چنے یں تھی گر جو چنے بھے پہند آئی تھی۔۔۔۔وہ میں حاصل تبیس کر ملکا تھا۔"

"كول ينس ماكل كريحة في "إدامًا وكي المجدي إحاضي "

کیوں کا سے حاصل کرنے کے لیے کافی موصد درکا رقعا جب کہ علی نے وہاں مرف دود ن افتر ما تھا۔ ''جھیما! کنین دو کیاجیز ہے؟'' با دشاہ اس جیز کے تجسس علی جتلا ہوگیا تھا۔' با دشاہ سلا مت! وہ ایک در خت ہے، جوہتد دستان کے کیک علاقے علی پایاجاتا ہے۔۔۔اس جیسااور در خت پوری دنیا علی تیس ہے۔''

#### "و و كون \_\_\_ كياس من كونَى خاص خو في ب:""

"تى بان با وشاوملا مت اووانيا جيب وفريب ورفت ب، جو جي الى كالمحل كمالية ب \_ ووجيث الى كالمحل كمالية ب \_ ووجيث جو الن د بتا ب اورات موت بحق في الى كالمحل كمالية ب ـ ووجيث جوان د بتا ب اورات موت بحق في الى درفت بحل آب حيات كى كافو في ب ـ " نا جمد اوب س منايا \_ ـ ـ باوشا والمودواس ورفت كو إرب ي المحال منايا \_ ـ باوشا والمودواس ورفت كو يمن كر بهت في الن بواا وردواس ورفت كو يمن كم يمن بوهم ويا \_ وجمن بوهم والمودواس ورفت كو إرب المحال والمركم ويا \_ المحال بوهم والمركم ويا \_ والمركم ويا \_ والمركم ويا \_ والمركم ويا والمركم ويا والمركم ويا ـ والمركم ويا والمركم ويا ـ والمركم ويا ويا والمركم ويا ـ والمركم ويا والمركم ويا والمركم ويا ويا والمركم ويا ـ والمركم وي

" جمیں پا چا ہے کہ جندوستان میں ایک ایسادر خت ہے جس کا بھل کھانے والا بھیٹہ جوان رہتا ہے اوراے موت بھی نیش آئی۔ تم ہوشیاری سے جاؤا دراس در خت کو ڈھونڈ و ۔۔۔ کامیائی حاصل کر کے می آئے۔۔۔ ٹوا وکٹنائی اور مدلک جائے۔۔۔ ہم تمہارے افراجات کے لیے رقم سیجیجے رہیں گے۔''

"جوهم عالى جاوا" وزير في احرام ع جوب وإ-

وزیر بادشا و کے تھم کی تھیل کرنے کے لیے جل پڑا ۔۔۔ آخر و وہندوستان تھی گیا اوراس نے قورآی وو ورخت ڈھوٹر اشروٹ کردیا۔ و دیے جا روہندوستان کاچہ چہ کھو ا۔۔۔ بنگل، چہاڑ، وریا اور جزیر سے تک چھان مارے ۔۔۔ لیس اے اپنا مطلوب ورخت نہ ملاوہ وہ مجھان مارے ۔۔۔ وہاس کافراقی اُڑا تا ۔ کوئی کہتا:

'' پاگل قر نیمل ہو۔۔۔ ایسا در عصاقو ای دنیا تک کن بھی نیمل ہے۔'' کسی کا جواب یہ ہوتا: اجنی مسافر او ایسے در عسلہ کوڈ عومل یا جس کا سرے سے کوئی وجو دی زیمو۔۔۔ دیوا کی کے سوا پھوٹیل ۔''

وہان آؤ بھی معاملہ تھا۔ جنے مداتی ہاتیں، کیان وزید بھی دھن کا پکا تھا۔ وہ لوگوں کی ہاتیں ہم ہے۔ منتا رہا ۔ کی سال گزر گئے، وہ ہند وستان کے تخف علاقوں میں کھوم پھر کراس ور شت کو ڈھو فٹرتا رہا ۔ ۔ ہاوشاہ نے بھی اپناوعد و جوایا اور ایکی خاصی رقم بھیجتا رہا ۔ تا اس کی کی مد ہوتی ہے ۔ ۔ ۔ وزیرا ہاس تلاش سے اکٹا کہا تھا ۔ کی اپناوعد و جوایا اور ایکی خاصی رقم بھیجتا رہا ۔ تا اس کی کئی مد ہوتی ہے ۔ ۔ ۔ وزیرا ہاس تلاش سے اکٹا کہا تھا ۔ کو انہاں ہے؟ اس ور شت کا گذر کی وجو و دُکل تھا ۔ ۔ تقا ایکو تک تا ہے اس انہول ور شت کا جاتی جس جل مناتھا کہ وہ کہاں ہے؟ اس ور شت کا گذر کی وجو و دُکل تھا ۔ ۔ وہ ما ہوتی ہوگیا ۔ ور شت کی تا اس من کو گئی ایسا ور شت کی تا انہا تھا کہ است کہا ہوتا تھا گئا ہے۔ آخر کا رود ما ہوتی اور ہو دل ہوگر واپس میل پڑا ۔ وہ ما کا ٹی اور ہا وشاہ کے ڈرے دوتا جا رہا تھا کہ است میل کے تھی میں اس نے وزیر کی ہوتا است و کھو کر ہو جھا :

وم جنی مساخر او کون ہے اور کس غم على جلا ہے كو رونا جار ہے \_\_\_ اتا ما يوس اور تكرمند

کول ہے؟''

وزير شندى سالس في كريخ لكا-

"هم ایک قاصد جوں وہا وشاونے بھی ایک ایسے ورخت کی تلاش میں بھیجاہے جس کا پہل کھانے والا بمیشہ جوان و بتاہے اورا سے موت نیس آئی۔ میں کی سال سے اس ورخت کوڈ مونڈ میا بول، لیکن ما کام میا۔ میں پر بیٹان جوں کہ با دشا دکوکیا جو ب دوں گا۔"

اس شخص نے وزیرے ہدروی کا ظیار کیا ورشلی وے کر ہولا:

ام مسافر اتو یہ بینان مت ہو۔ یہاں یاس بی ایک صوفی ہز رگ رہے ہیں، جو بہت ہزے عالم اور ولی ہیں۔ یو ان کے یاس جا، یقیناً ووقمباری مشکل حل کر دیں محے۔۔۔اللہ تعالی نے انہیں ہزے علم و والش سے نوازا ہے۔۔ووقمباری بریٹانی مذروورکر دیں محے۔'

وزیر نے اس تخص کا شکر بیدادا کیا اورصوفی برزرگ کی طرف چل دیا۔ وواس برزرگ کی خدمت جس اس امید برحاضر بیوا کرشانے وواس کی مراولج رکی کر دیں اوراس کی مایوی شم بوجائے۔وزیر جب برزگ کی خدمت میں حاضر بیوا آقو زور ذور سے دوئے لگا، برزرگ نے شفقت سے بچ جما:

"مسافر اتو روتا كيون بو اتنا مايون اور پريثان كون ب \_ كسى فرتمهارا ول وكهايا بياكسى واكو فرهبين ادا بي؟"

" إحسرت الله برطرف سے ايان اورااميد جوكرة بابون، فيصال وقت آپ كي هر باني اور جم وكرم كي شرورت ہے ، آپ ميري مدفر ماكين تاك شي ماكاني اور شرمساري سے في سكون -"وزير انجكيال ليخ جو شياولا -

ين وك في مروى على كري الله ويا الله ويار الكراد

"مایوی وناد میدی گذا دیجتوا بنا مسئل میان کردورصاف صاف ننا کرتمها دی مدیدی دورما یوی کس لیے مدیر مقعد کیا تھادورا ب کیا جا بنا ہے؟"

"جناب! شن اسینے ملک کا وزیر ہوں ۔۔۔ با وشا وسلا مت کو پتا چلا کہ ہندوستان شن ایک ایسا در فت موجود ہے جس کا چکل آب حیات کی طرح ہے ، اس چکل کو کھانے والا بھیٹہ جوان رہتا ہے، وہ بھی نیس مرتا ۔۔۔ باوشا ونے جھے اس در فت کو ڈھونڈ نے کے لیے بھیجا تھا۔۔۔ شک نے ہندوستان کا چید چید جھان ما دا ہے ۔۔ ہرا کی جگہ دیکھی ہے جہاں کسی درخت میا پود ہے کے اُسٹے کا اسکان ہو الیکن ۔۔۔'' '''نین کیا۔۔۔۔''

" لَيْنَ رَجِعَا مِي وَرِحْتَ كَامِ الْحُنِيشِ المَّاءِمِيرِي النِّنَةِ مَالُول كَى مُسْتَ هَا لَعَ بَوَكَيْ ہِ بِينَ كَرِيزَ دِكْ بِهِ مِهَا فَدَ جِنْعَ لِكُلِّ - يَكُرُونَزِيرِ مِن كَيْغِ لِكُلِّهِ:

" النسوس الله في عمل س كام زايا ورا قام صدا يك ورفت ى دُمورُ في رب "

" بھلے وی او وور جت مل ش طم کا ور جت ہے الیون آو اس کی ظاہری شکل میں ور جت کو امور تا رہا۔ علم ایک کی جنے ہے جے الا کھوں بلکہ اربوں مام و نے جانکے ہیں۔۔۔۔کش آو اس کامام ور احت ہے ہو گئیں اے موری کتے ہیں ایکھی ہے مشدر کہلاتا ہے تو مجھی اول اور پھاڑ۔"

"النيان - - و و بيش بواك رہے اور تدمر في والى تو بى - اور تدمر في والى تو بى - اور ترفي الله بيش كى زرگ الله في الله بالله با

وزیر بزرگ کی بات سے قائل ہو آبا ۔ اب وہ اپنے متصد کس کامیاب ہو آبا تھا اور اس نے مطلوب در خت ڈھوٹر ایا تھا۔ اس نے بزرگ کاشکر بیا داکرتے ہوئے کہا:

" معظرت! آپ نے بیری سالوں کی یا کائی کوایک کمچے بیس کا میابی بیں بدل دیا ہے۔۔ واقعی آپ نے تھیک کہا ہے کہ ججے جس درشت کی تلاش تھی ، وہلم کا درشت ہے اور پیسرف ہندوستان بیس جی نہیں بلک

ويا كروه على حيدي وموجود -

مجرون وزیر بنی خوشی کامیانی کے کیت کا ۱۱ سینے ملک رواند ہوگیا، جب وہ وربار میں پہنچاتو باوشاہ نے ہو جہا:

"كهال جود ودرفت؟"

"عالی جاوا و وقائل آندرور شت جھیل گیا اور خدا کی آندرت و بھٹے کہ جھے دہاں جا کر پا جادا کہ حضوراتو سیلے می اس سے واقف اوراس کے مالک ہیں۔"

" کیا مطلب؟ " مجروز بر فرتنسیل سے اوشاہ کوال ورخت کے بارے میں بتایا تو باوشاہ بزرگ کی بات کا تاکن برگیا۔ اس نے طلب بات کا تاکن برگیا۔ اس نے طلب اور بیام کی دور تحت کی جسا مت اور شکل کی سوری سے کال کراس سے مطلب اور بیام کی زور تک بھی کیا تھا۔

\*\*\*

#### غلامي

الی جان لیوا جنے کا شکار ہوا تھا اور اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے جد وجہد کر رہا تھا۔ می جب وہ فرراک کی علاقی اس کی علاقی اس انداز و کی نیس تھا کہ وہ خور بھی کسی کی خوراک بن سکتا ہے اور اب مصیبت اس کے سریر تمس کر رہی تھی۔ وہ تھا۔ یکا تھا الیکن جان بچائے کی جد وجہد تو اس اپنی آخری سالس مصیبت اس کے سریر تمس کر رہی تھی۔ وہ تھا۔ یکا تھا الیکن جان بچائے کی جد وجہد تو اس ایواس کے تھا قب تک کر ہاتھی۔ اس نے ایک البیاخو طرا لگا ہا۔ شکاری پرند والی نیو گئی اور وجول کے ساتھواس کے تھا قب شک کر ہاتھی۔ اس کی رفتار بھی فضیب کی تھی۔ ایک ہارال کی وجول میں واو چنے کی ویر تھی۔ بھر وہ اپنی جو گئی سے اللی کو چیر کر دکھ و جا۔

فنکر ہے کی پروازش تیزی فی اور تھی۔ لیکن الائی کی پروازی اقدار و کمال عبارت ہے ہوازے و و کمال عبارت ہے ہوازے و و دان افاان طراف میں فوط الکا جاتا تھا۔ یوں شکر ہے کا برحمانا کا م بور ہا تھا۔ الالی نیکی پرواز کر دہاتھا۔
اسے سامنے ایک ہائے نظر آیا۔ جان بچانے کے لیے اسے اس ہائے میں بناول کی تھی۔ لائی نے اپنے جسم کی المام و ملک کو ہا ذو و اس میں سیٹ لیا۔ شکر ہے کہی بھوآ می تھی کہ لائی اگر ہائے میں تھی تھی تھے اس میں تھا۔ نگل میں ایک اور حمل کیا۔

"كبير كبال كيا ....؟"

مالی اسین ساتھیوں سے پو تید رہا تھا۔ لیکن کسی نے لائی کو ور شت کے تنے میں چھیے نہیں ویکھا تھا۔
تھوڈی دیر کی تا اُٹی کے بعد سب اسین اسین کا موں میں لگ گئے۔ لائی اب قطر سے سے باہر تھا۔ اس بہت
زیادوا ڈرنے کے باحث بھوک لگ ردی تھی۔ میں سے بھی تھا یا انہیں تھا۔ دو ایمت کر کے موراخ میں
سے باہر نکل آیا اور پھر در شت کی ایک بائد شاخ پر آ بیٹھا۔ ہر طرف اس تھا اسکون تھا۔ اب کوئی خطر وائیں تھا۔
اس نے فور سے ویکھا۔ مغر ب کی طرف شہر کے آٹار نظر آرب سے ۔ لائی نے سوچا یہاں اسے ضرور پھی
کھائے کوئل جائے گا۔ پھرو واپ کی طرف شہر کے آٹار نظر آرب سے ۔ لائی نے سوچا یہاں اسے ضرور پھی
موال جائے گا۔ پھرو واپ کی طرف شہر کے آٹار نظر آرب ہے۔ الی نے سوچا یہاں اسے ضرور کی طرف
کھائے کوئل جائے گا۔ پھرو واپ کی طرف شہر کے آٹار نظر آرب ہے۔ الی نے سوچا یہاں اسے فہرو واپس اوٹ جائے گا۔ جو اب بہت چیچے دو آئیا تھا۔ پھرو واپس کی طرف

لا لی نے آزاد فضاؤں میں آ کو کھوٹی تھی۔ شہر ہے بہت دورا یک گاؤں کے باس کھنڈر میں اس کا كونسله تفا۔ ووشير كے قريب وي اور وار فوقى سے جمع افعا۔ وبال بہت سے كينز فضا على يروازكر رہے تھے۔وو بھی ان میں ٹائل ہو آیا۔ لائی نے فور کیا تمام کینز ایک دائزے میں پرواز کررہے تھے، لیجا یک م کان کی جہت ہوا ہے ایک ہوا اسا پنجر ورکھانظر آیا۔ چند کینز پنجر ہے ورجیت ہے کھوم بھر دے تھے۔ لالی سجھ شیس با با کرمعامل کیا ہے۔ چرا سے ایک آ دی نظر آ با۔ وہیست بردانہ چینک رباتھا۔ تمام کیوز وں نے بر سینے اور حیست کی طرف خوط الگایا ۔ لا لی بھی ان کے ساتھ ہی جیست برائز آیا۔ وہ بھوکا تفاخورا ک ویجو کراس کے ول میں لا پٹی پیدا ہو آئیا تھا۔ و سے بھی اسنے ساتھیوں کی موجو دگی میں اسے قبلر ہے کا احساس ٹیمیں ہو رہا تھا۔ ووسري طرف تحطر و دیے یا دُن اس کی طرف برده رہا تھا۔ داند ڈالنے والا آ دی ان کبیتر وں کا مالک تھا۔ وہ كبير إزانها - كبير ون كي يرواز يروه جوا تحيل فقاء اين كبير ون يس ايك اجني كبير كور كوراس كي المحمول یں جکے آئی تھی ۔اینے تجربے کی بنیا دیراے مطوم ہو آبیا تھا کہ یہ کہر اچھی نسل کا ہے۔اگر اس پر محنت ک جائے تو وہ بہت و آئی ہے وا ذکرے گا اور سب ہے آخر میں کمر لوٹ کراس کی جیت کا با حث ہے گا۔ وہ اب لالی کو پکڑنا جا بناتھا۔ لائی برخطرے سے عاقل پیٹ بھرنے میں لگا ہوا تھا۔ یاس می ایک برتن میں یائی رکھا ہوا تھا۔ یائی بینے کے بعد اے اپنے کمر وائی اوٹا تھا۔ لیکن پھر چیکے سے قیا مصبیلی آئی۔ لا لی کا سالس اس کے مینے بیں بی پیش کرروٹیا تھا۔اس کا تھا ساول زور ہے دھڑ کا تھا۔اور پھراس کی آتھوں کے سامتے اندھیرا جما گیا ۔ کسے نے اے واوی لیا تھا۔ اس نے بوری قات ہے پھڑ پھڑا نے کی کوشش کی لیکن کرونت بہت معبوط منی۔ اب اس گرفت سے نکلنا مامکن تھا۔ وہ غلام ہو چکا تھا۔ کیٹر یا زا لیے ٹوٹی ہوریا تھا جیے اس کے ہاتھ کوئی

فزاندلك تميا بو\_

" אָלַטָ .... .... אָלָט .... ....

"كابوا .... كي بكرليا؟" من كي ي في في آوادلكائي ـ

" يَكُم لِك بِولَكَ كِيرٌ ہے۔ بہت بن انجما .... بہت بن اللّٰ .... آن تو قدرت ہم رِمبر بان

-----

چرو ولا لي ئ خاطب جوا:

ہوں کی بدوے ال کی کے پر توری کیے۔ ال فی بہت ترایا۔ اے بہت در دہوا۔ ترینس اس کے گلے جس می محت کر انتخاب کی بدوے ال کی بہت ترایا۔ اے بہت در دہوا۔ ترینس اس کے گلے جس می محت کر روائنس ۔ اب ال کی بروائنس کے ساتھ جھوڑ دیا۔ لالی روائنس کے ساتھ جھوڑ دیا۔ لالی کے دوتوں با زوائنگ کے سے ساتھ جھوڑ دیا۔ لالی کے دوتوں با زوائنگ کئے سے۔ و والک کو نے میں سٹ کر کھڑ اہو گیا۔ اب ایک ٹی دنیااس کی انتظر تھی ۔ فلامی کی دنیا۔ سب ال کی آئنوں میں آئنو آگئے۔

اس وہیرے میں رہنے والے تلام کہتر وں میں ہے جند نے لائی کو اُولی آ مدیم کہا۔ چند کولالی کی آ مد یا کوارگز رکی اُنیکن چند رفوں میں می انھوں نے لائی کے ساتھ بھون کرنیا۔ لائی تیا دورت خاصوش رہنا تھا۔ وقت پر اے کھا یا لگا اور فضا ڈن میں پر والوقت پا وآتا تھا۔ آزاد فضا ڈن میں پر والوک یا۔ جب دل چا ہے کھیوں میں چلے جانا۔ وائد دفکا چک کراہے کمر لوفنا۔ یہسرے آزاد فضا ڈن میں پر والوکرنا۔ جب دل چا ہے کھیوں میں چلے جانا۔ وائد دفکا چک کراہے کمر لوفنا۔ یہسرے اور جو حال تھا وہ فلای کا دورتھا۔ اس نے سینعتبل کے حوالے اور خو حال تھا وہ فلای کا دورتھا۔ اس نے سینعتبل کے حوالے سے ایک دورتھا۔ اس نے دل میں سینو ہے بندی کر لئ تھی۔ وہ اس نے کمر میں دئی تین کی از اور کی کی اور تو جانا ہے دل کی سینعتر کی گرا اور اسے کھر میں دئی تھا۔ وہ نیس کی آزادی کے ساتھ زندگی گرا اور سے کا اور اسے کھر میں وہ نواز کی کی ساتھ زندگی گرا اور اسے میں اور وہ نیس جانا تھا کر کس کے لیاس کے دل میں استھ اس کے دل میں اور وہ کی کی اور اسے میں کاروں ایک میں اور اسے میں کی بیا تھا کر کس کے لیاس کے دل میں اس کے دل میں اور وہ کی کی اور اس کے اس کے دل میں اور اسے میں کی بیا تھا کہ کر دل میں ایسا تھا کر کس کے لیاس کے دل میں اس کے دل میں اور اسے میں کو اور اسے میں کو اور اسے میں کو اور اسے میں کی بیا تھا کر کس کے لیاس کے دل میں اور کی کے لیاس کے دل میں اور کی کی کے لیاس کی دل میں اور کی کے لیاس کے دل میں کی کی دل میں اور کی کی کر دور کی کی کے لیاس کے دل میں اور کی کی کی کی کی دور کی کی کے لیاس کے دل میں کی دور کی کی کی دور کی کی کی کر دور کی کر دور کی کر دور کی کر دی کی دور کر اور کی کی کر دور کر کر دور کر دور کی کر دور کر کر دور کر دور کر کر دور کر دور کر دور کر دور کر کر دور کر دور کر دور کر دور کر دی کر دور کر دور کر کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر کر دی کر دور کر دی کر دور ک

محبت پیدا ہو ۔ لیکن دوستے ایسے تھے جنہوں نے لائی کے دل تی اپنے لیے جگہ بنا کی تھی۔

> "میں اوٹ جا دُن گاہ تیں اپنے کمر لوٹ جا دُن گاہ جھے آ زادی جا ہے ..... آزادی ....." "جمیں بھی اپنے ساتھ لے جا کمیں ....."

ایک ون مجولوا ور بالی نے اللی سے اپنے ول کی باست کہ روائی ۔ لائی نے چیکی آسکھوں سے ان کی افرف دیکھا۔ و وغلائی میں بھی آ زاوی کی شع روش کرنے میں کا میاب دیا تھا۔ بیروشنی مجولوا و ربالی نے و مجولی ہیں۔
"میں بھی اپنے ماتھ لے چیلی ۔۔۔۔۔۔۔۔ ہم آزاوی کو و کھنا جا جے جی ۔۔۔۔۔۔۔ ہم آزاوضنا وَل میں زندگی گڑا رہا جا جے جی ۔۔۔۔۔۔۔ ہم آزاوضنا وَل میں زندگی گڑا رہا جا جے جی ۔۔۔۔۔۔۔۔ ہم ا

"آزادی کیدائے پر بھی آردونوں کو ٹوٹی آرید کہتا ہوں ۔۔۔۔ 'الائی کی آوازی بوٹی تھا۔ "'لیکن ایک باعد جیشہ یا در کھناء آزادی حاسمل کرنے سے نیا دود شوارا آزادی کو برقرار رکھنا ہے ۔ کیا تم ایلی آزادی کو برقرار رکھ کو گے؟'' چھاکوں کی خاسوٹی کے بعد لائی شرمندگی ہے ہولا:

" میں بھی اپنی آزادی کو برقر ارٹیس رکھ بالا۔ کیونکہ علی نے پیٹ سے سوچا تھا۔ سوچنے کا کام وہاٹ کا ہےا وروہا تی جمعی وہوکا تیس و بتا۔ ہم تب عی غلام ہوتے ہیں۔ جب ہمارے والی عمل لائی آتا ہے۔ اور ہم پیٹ سے موچنے کیتے ہیں اور پھر داند ڈالنے والا جمیں غلام بنالیجا ہے ۔۔۔۔ ۔۔۔۔''

جواداور بالی یکی سوچنے گئے۔ پھر بجولونے لائی ہے کہا: "جم آپ کی اس نفیوت کو بھی فراموش قبیل کریں گئے۔ کینن ایک بات متاہیے۔ ہم اس پنجرے میں غلام ہیں۔ کینن جارا مالک جمیں دو وقت کھانا وجا ہے۔ جمیس بجو کا قبیل مرنے دیتا۔ اس بات کی کیا منا نت ہے کہ آ زادی ہیں جمیں دو وقت کا کھانا کے کا ۔۔۔۔۔ "'بجولوکی اس بات پر لائی بڑنے افوا۔

"احتی ........ بیکر ورا نیان کی نشائی ہے۔ ہما را ما لک اللہ ہے اور اللہ اپنی گلوق کو ہموکا اٹھا تا ضرور

ہم لئین ہموکا سلاتا نیس ہے، کھا لے گا اور پیٹ ہر لے گا۔ کھیتوں میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے کھانے کا

وافر اشکام کررکھا ہے .... الی درست کررہا تفاعظیم صوتی شام حضر مند بابا بنص شائل کے چند ہنجائی اشعار کا

مطلب کچھ ہوں ہے کہ پرتہ سنا ہے لیے فوراک وفیر وائیس کر تے می گر سے ہمو کے نظام میں اور پیٹ ہرکر

وائیل او شخ میں کمی کمی نے کمی پرند ہے کو ہموک سے مرسے نہیں ویکھا ہے۔ لیمن انسان خوراک وفیر وکنا

ہماری ہموکا مرتا ہے۔

" آزادی کے حسول سے زیادہ داشوار آزادی کو برقر ارد کھنا ہے۔ اگر پیٹ سے سوچو محقہ مجمی آزادی حاصل تیں کریا ؤ مے۔''

جواوا در بالی بھی لائی کے چھے پر دازکر گئے۔ کینز بازیخائی رہ کیا۔ وہ اس قائی نیس تھا کہ ازکر تینوں کینز وں کو کی رہ کیا ۔ وہ اس قائی نیس تھا کہ ازکر تینوں کینز وں کو پکڑ سلے ۔ جواکیا تھا، بیدبات کینز بازی بھی ہے۔ جا بہر کی ۔ وہ تینوں آن کی آئی گئے ۔ لائی اپنے گمر کی طرف جانے والا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ پھرا ہے داستے کی بھی آئی۔ اب وہ تینوں اس سے بھی پر داز کر رہے تھے۔ فوٹیوں اور سرتوں بھری نی زندگی ان کی منتظر تھی ۔ اور کھر بھی لائی کے

والدين اور بهن بكى لائى كے لوشتے كا انتظار كررہ بنتے وراب انتظار تم ہور باتھا۔ بيا زاد كيتروں كا كي تيمونا ساتھ بلا من آيا تھا۔ ہرون عيد كاون تھا ور ہر رات شب يرات تنى - پھر كتے بى ون گزر كئے - بحولواور بالى كے ول من آزادى كے حوالے سے جونللا فہيال تھى وودُ ور بحو كى تھى ساب وو فوش نے كرانموں نے اچھا فيصلہ كيا تھا۔

موسم برل رہا تھا۔ ایک دن آ نرجی پیلی کا لے با داوں نے آسان کو تھے لیا۔ بارش مسلسل تین دؤوں تک مرش رہی۔ آ زاد کیور وں کا پیٹول اپنے گھریس محصور ہو کررہ تھیا۔ اب صرف یائی پر گز ارا تھا۔ لا لی اوراس کے ایل شانداس بدلتی موگ صورت حال کے عادی تنے ۔ لیکن ہواوا در بائی کے لیے یہ معاملہ تکلیف دو تھا۔ انہیں مجوک تر باری تھی۔ تیسری رامت با دل جے عند کئے۔ آسان پرستارے شمانے کے لئے قول الی ٹوش ہو کر ہولا:

" لبس ایک را معد کا انتظارا ورب می جمین جارے تعیب کارز ق شرور ملے کا .....

"احقواتم پید سے موی رہے ہو۔ ذراغور کرو۔ سادا دا ندایک تفوی جگ پر سوجود ہے۔ ہوسکتا ہے ک سس شکاری نے جال بچھار کھا ہو۔"

"جم احمق تیں جی جمالت والی تی آق آپ کردے میں یہاں جمیں کوئی جال تفریش آرہا۔" محولوا ور بالی قضامیں بلند ہوئے۔

"رك جادُ .... النظائ كر بعد دويا دوآ زادى كر ليطوش التقادك برتا بهد ميرى بالعدان الداد الداد المساحة الداد ال

اللی شور کیا تا ہی و گیا۔ بھولوا ور بائی نے والے پر تھل کر دیا تھا۔ ان کے پیٹ کی آگ بھر رہی تھی اور سکون ال رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ توش ہورہ سے کے لائی جمیں ضنول میں ڈرارہا تھا۔ یہاں کوئی خطر انہیں ہے۔ اچھی طرح پیٹ بھرنے کے ابتد انھوں نے پر واز کرنے کے لیے پر پھیلائے انہیں ایل جموس ہوا کہ جسے زین نے ان کے قدموں کو پکڑ لیاہو۔ و ویکھی اسٹے۔ یہداز کے لیے وہ کاڑ پکڑ انے میں لیکن وہ جاتنا زورانگائے شے۔ ان کی مینے بطے جائے شے۔ وہ شکاری کے بچھائے جال میں قید ہو بچکے شے۔ لالی ان کے اوپر آزاد فضاؤں میں پر داز کررہاتھا۔ وواسپے دوستوں کی دوکرنے کے قائل ٹیل تھا۔ لیکن اس کا دل رئیدہ قدا۔ استے میں نہیں دورے شکاری آتا و کھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں تجمر داموجود تھا۔

"میں نے کہا تھا جو پیٹ سے سوچے ہیں غلاقی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ افسوس تم لوگوں نے آ زادی آف حاصل کر ٹی لینن اسے رقر ارٹیس د کھ یائے ....."

لالی کی آ تکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔شکاری نے جال کے ترب بھی کر بھولوا ور بالی کو پکڑ کر پنجرے میں تید کرلیا۔ و ووٹوں بھی رور ہے تھے۔ لائی نے آ واز لگائی:

"عراتهارا الكاركرول كا مد الله

اللی جات تھا۔ بولوا ور بانی آزادی کی قدر رکوجان کے جیں۔ جائے جتنا بھی دفت لگ جائے۔ قوست پر از آئے ہی دوآ تا ان کے حصول کے لیے کوشش کریں مے۔ اور پھر والی لوٹ آئی مے۔ فلای سے آزادی اور آزادی سے فلای سے فلای سے منافی تک کا بیسٹر ان دونوں کو بیٹھورٹ ور دے کیا کہ بیٹ سے سوچنے والوں کا مقدر فلای ہے۔ سرف اور سرف فلای ۔

\* \* \* \*

## جا كواور جيًا وُ

گاؤں کو ہے جہاں کے اوگ اپنے گروں کو تا لے لگا کرا مطوم منزل کی طرف رواں تھے۔ اس کے پاس لے بات کے بات کے بات کے اوگ اپنے کے لیے کیزے بہتی باقرار جانور کاؤں کے لوگ اپنی سے خاندان کے ساتھ اور ایوں کی شکل میں کہنے ہی لگل رہے تھے۔ ہر طرف بجیب افرا تفری تھی ، کوئی مجینوں کوری باند سے لے جارباتھا تو کوئی بحروں کو اکثرافراد گر میں بری جا رہا کیاں اپنے سروں پر الاوے جارب تھے۔

گاؤں کو ہے مہاس میں اسی اخرا تفری اور بھا گ دوڑ چکی دفد بی نظر آئی ۔ گاؤں میں او جو قبر ستان کے ساتھ ایک فیاری میں اسی اخرا تفریح شین اور ہو تی رابعہ کے ساتھ رہتی تھی ۔ ووجی اپنا شروری سامان ایک ہوئی میں اس تات اپنے بینے اور ہوتی رابعہ کے ساتھ کی میں بائد سے اپنے بینے اور ہوتی رابعہ کے ساتھ کھر سے باہر آئی ۔ امال امیری تختی اندر روگئی ہے۔ اس الدرابعہ نے امال تات سے کہا۔

" ہڑا جنتی ہم نی لے لیں گے۔جلدی سے یہاں سے چلو ۔" ماں نے اسے جواب دیا اوراس کا ہاتھ تھا ہے کوٹ عباس کی مین سڑک کی طرف چل دی ۔فریع حسین کپڑوں کی بچ گلی اٹھائے ساتھ ساتھ میزی سے چل رہا تھا۔

الماں نے ایک نظرانے گریر ڈاٹی اور پھر کوٹ مہاس کے دوسر کے گروں پر بھی اپنی نظریں جمالیں۔
ایک صاف شفاف ہیرے کی طرح مونامونا آشوامال کی آگھ ہے تکلا۔ انہوں نے اپنے دوپنے ہے آشو
صاف کیا۔ دوسر ہے کی لیجامال تات کی آگھول میں ماسی کے ایسے واقعات نے انگزائی کی جنہیں یا دکر تے
می امان تات کھوٹ کھوٹ کرو نے گئیں۔

انیمی یا دا رہاتھا جب63سال پہلے وہ ہوشیار پورش رہی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 7سال تھی۔ جب انیمی ان کے ابائنسل حسین نے کہا تھا کہ ہم ہوشیار پور چھوڈ کرا کیک نے آزا دوطن یا کستان میں جارہے جیں۔ ہندومسلمانوں کوشہید کررہے جیں۔ آن راحہ ہم یہ کمر چھوڈ کر یا کستان جانے کے لیے جمرت کریں مے۔ آزا دوطن کی آزاد فضاؤں میں سکھ چکن ہے رہیں گے۔

المان ان اسيند الله في إلى إلى الم من كرسون وي فنى كريد كمر بهم جهوز جا كيل محداور بهروات كوتقرياً عبي جب إور علا قر كريد وفينوكي وادى عن كمو يكفو فننل عباس الى بني نائ اور يوى كرما تواكي الم في عن فروي ملان إلا وكر ومر مدملانول كرما تهديو شيار بورك في آباد كبدكر با كنتان كي مرحدكي طرف كامزن يو كذر

می تقریباً آب اس تان نے است سارے سلمانوں کے ساتھ خودکود یکھاجنیوں نے فہ وری سامان اندایا ہوا تھا کیو کا دائے کے اندھیر سے میں جب ابوشیار ہورے لکے تنے اس وقت تان سوری تھی ۔ می جب اس کی آگے کھنی آوا بیا منظراس نے ویکھا۔

ا ماں کہاں کو گئی ہو؟ خرید حسین نے امال کوآ داز دی جوابے گاؤں کی طرف بھٹی باند سے کھڑی تھی ۔ امال کو ہوش آیا تو کئے لیس بیٹر اگاؤں ہرا کیے نظر ڈائی تھی تو 63 سال پہلے کا دفت یا دا تھیا جب ہم نے ہوشیار پورے یا کستان کے لیے جورت کی تھی اور آن بھر ہم جرت کر کے کیسا معلوم منزل کی افرف جارہے ہیں۔

ا ماں آگر ہم بہاں رہنے فرق ہو جائیں گے۔ یہاں سے جانا شروری ہے ، جب حالات اُنکیک ہو جا کیں کے وائیں آ جا کیں گے فرید حمین نے امال کو دلاسر دیا اور گاؤں کی مین مڑک کی المرف جال دیے۔

بات ورامل بائد یوں تھی کہ ملک ہریں بارشوں کی وہ سے بالاب آئیاتھا ہو باغاب سے ہوتا ہوا فیر ہختون قواہ مندھ اور پھر بلو چتان میں داخل ہو گیا تھا۔ بالائی پائی نے ملک ہریں بائی مجاوی تھی۔ فسلیں، باغات مو بنگ سب کے سب اس بالاب کی تذریعو گئے تھے۔ پاکتان کے تقریباً موائے چند شہروں کے سب شہر بالاب سے متاثر ہوئے تھے۔ بالائی دیلہ بہت تیزی سے ایک شہر میں بائی پھیلاتے ہوئے دوسر سے شہری طرف بن ھربا تھا۔ کانات کر گئے تھے۔ لوگ بے کمر ہوگئے ، فوراک کی کی ہوگئی بہاں تک کے
فوراک نہ دونے اور دیا فی امرائی پھوٹے کی ویہ سے لوگ مردے تھے۔

کوٹ عہاس بہت مرہز وہٹا واب گاؤں تھا۔ گاؤں والے خوشھائی سے زندگی ہم کرد ہے تھے۔ جب سیلانی ریلے کوٹ عہاس کی طرف ہو حاتو حکومت نے گاؤں خانی کرنے کا اعلان کردیا۔ علان شخے تی کوٹ عہاس کے لوگ بنا خروری سمامان اُٹھائے گاؤں سے اسطوم مزل کی طرف ججرت کرنے گئے۔

سلانی ریداعلان کے پائے گفول کے بعد کوٹ عباس عل جاتی چھیلانے کے لیے آر باتھااور پانچ

تفتنوں میں گاؤں خانی ہو گیا۔ آخر میں ماں تات واس کا جیٹا اور پوتی رو گئے تھے۔ اماں تات اور اس کا جیٹا اپنی رابعہ کے ساتھ گاؤں کی میں سڑک پر پیدل چل رہے تھے۔ کوئی ایک سواری نیمی تھی جوانبیں گاؤں ہے جلدا زجلد دور لے جاتی۔ سڑک پر چلتے جلتے انبیس دور ہے توجیوں کی ایک گاڑی آتی دکھائی دی۔

گاڑی ان کے تریب آکرری والے فرق نوجوان نے انہیں کیا آپ کا ڈی یس بینیس یائی گاؤی میں واقعی میں واقعی میں واقعی ہو

اماں، اس کا بیٹا ور رابعد فوجیوں کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔گاڑی وائیس مزی اور تیزی سے ووسرے شہر کی طرف روا زیمو گئی۔کومت عمباس میں یائی تیزی سے داخل ہواا ور تمام ، کا توں گوگرا تا ہوا آ گے بن حتاجا ڈائمیا۔

ایک زوردار تھیئر کاشان کے چیرے پر پاتواس کی آتھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اپیرٹم تم نے کہاں سے لی ہے؟"

یہ جملاس کے انوں سے کرایا لیکن و وفا موٹی سے مرجمائے تھکیاں لیے روئے جار باتھا جکداس کے سامناس کی ای کوڑی نصے سے اس سے ہوتھیں کرائی ساری رقم کیاں سے کی ہے گر و و کھے ہوئے الیم سامناس کی ای کوڑوں نصے سے اس سے ہوتھیں کرائی ساری رقم کیاں سے کی ہے گر و و کھے ہوئے اپنے صرف روئے جار ہاتھا۔ آخر تھک ہار کرائی ہوئیں " چھلے مینے تم نے اپنے ہم بھا اس اس کے چیے جرائے سے الکتا ہے اس بارتم نے کسی کی تجوری میں ہاتھ والا ہے ۔ تہماد سے ابوکی لینے دوو و تہماری نے لین سے ۔ "

''ائی ۔۔۔۔۔ ہے۔۔۔۔ ہم ۔۔۔ ہم ۔۔۔ ہم ۔۔۔ ہم ۔۔۔ ہی نے ''بس اب جھے پھوٹیس منزا۔ کا شان نے پھو بولنا جا ہا گرائی نے اس کی بات کا تے ہوئے تھے میں پنا فیصلہ سایا اور کا شان کے ہاتھوں ہے رقم نے کر کسر سے کی طرف بڑھ کئیں جبکہ کا شان تیس ہوں ضمے سے جاتے ہوئے میرف ویکٹا رو آئیا۔

بات پھائی طرح تھی کے کا شان سکول ہے گر آیا تو اس کے پائی بہت کی رقم تھی جوئٹر با و ہرا دروپ تھی ۔ اس کے خواس نے بدر قم کی جوئٹر با و ہرا دروپ تھی ۔ اس کے ذائن میں تھا کہ اس نے بدر قم کش سے چرائی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی اس نے اپنے جم بھا حت اسد کے بیگ ہے اس کے تین سوروپ چوری کیے بھے جواس نے مطلعہ کیا کتان کی کتاب میں درکھے تھے ۔ آئ کا شان کے پائی آئی بری رقم دکھ کران کا خصر ڈالی ہوگیا ۔ اس سے اسل ویہ پوئی خیں اور خصر کر کے اپنے کر ہے تی بھی گئیں۔

کاشان نے دل میں مطے کرایاتھا کہ اب تو وہ ای کو پھٹیس بتائے گا۔ دامتہ کوابو آفس سے کمر آئے۔

ا فظاری کے بعد کھانے کی میزیرا می نے ساری بات کہ ڈائی۔ ابوکو بھی ضعبہ آئیا۔ انھوں نے بھی تغییل کے بغیر اے ڈائٹ دیا۔

یہ کہ کر پر نہل صاحب خاموش ہوئے اور چند کھے بعد اپنی جیب سے ہزار روپے نکالی کر کا نٹان کو دیے ہوئے بولے یہ میری طرف سے ہمارے بیانا ہے متاثرین کے لیے۔

کا شان کے ابواند رق اندرش اندرش مزد وہور ہے تھے اور توش کی تھے کہ کا شان نے اپنے پاکستانی افراد کے لیے چند واکشا کیا ہے۔ انہوں نے بھی کا شان کو 2 ہزا روہ پے دیے۔ کا شان ٹوش تفاک اس پر ے لگاچوری کا الزام دخل چکا تفائی ہیں آئے تری الزام تفاا مدکے بیگ ہے تین سورو پے کا فائن ہوا اور کا شان کے بیگ سے تین سورو پے کا فائن ہم ہونا اور کا شان کے بیگ سے تین سورو پے کا فائن ہم ہونا اور کا شان کے بیگ سے تین سورو پے کا فائن ہم کا وائن تفاح ہوئے اپنے آپ سے کہا ، شان بچا ہوں۔ آئ فیش تو کل بیا افرام بھی بیٹ جائے گا۔

کاشان کے کول سے کھ فاصلے پر ایک پارک تھا ، جہاں میلاب کے متاثرین نے فیر میتی ، نالی تھی ۔ یہ فیر میتی ، نالی تھی ۔ یہ فیر انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے ملے تھے ، اللے دن سے کا شان اپنے ابواور مکول پر نہل کے ساتھ اس فیم اس فیم میں کیا جہاں تقریباً میں میں اس فیم میں کیا جہاں تقریباً میں میں اس فیم میں کیا جہاں تقریباً کی تھے اور متاثرین رہائش اختیاد کیے ہوئے تھے ۔ تمام فیموں میں اس نے بچھ کی گئی تم تقدیم کردی ۔ آخری فیم میں جب وہ لوگ داخل ہوئے تو ان کے پاس تم سرف فیم میں میں اس فیم میں ہے۔

اس فیے جی اہاں تات افرید حسین اور رابعد تھے۔ انہیں یا بی سورو بے ویے کے بعد کا شان کے پر تیل

ئے امال تات سے اوچھا: آپ کیال ہے آئے ہیں؟ ہم کوٹ عباس کے دہنے والے ہیں۔ بدھری امال اور بد 9 سالہ دا بعصری بٹی ہے فرید حسین نے اپنا تعارف کروایا۔

ان کرم کرے گا۔ آپ لوگ پریٹان مت ہوتا ہم آپ کے سلمان ہمائی ایکی زند وہیں۔ ہم سے جوہوں کا آپ اور کول کے لیے کہ ریٹان مت ہوتا ہم آپ کے سلم اور جوہوں کا امر کرے فیے سے باہر نظلے سالگا تھا۔

ان کے کا ٹون سے معموم رابعہ کی آواز کگرائی امان ان چیوں سے جھے ٹی بختی ٹریدو گی ماں۔ کا شان نے مزکر مصموم رابعہ کی آواز کگرائی امان ان چیوں سے جھے ٹی بختی ٹریدو گی ماں۔ کا شان نے مزکر مصموم رابعہ پرایک نظر ڈائی اور میسوی کر فیمے سے باہر آئیا کہ مجموم رابعہ کو فتی ٹرید کر دوں گا۔ کا شان اپنے سکول میں گراہوا مقام بحال کرنے میں کامیا ہے ہو آئیا جبکہ اسمال کی ہوں اور سے افزائی دیکھ کردال جمن ساتھیا۔

کاشان اورا سروسوی جما عت کے طالب علم شے اورا یک می جما عت جمل کی ڈیک پر بیٹھے تھے۔ اسمالا اُق جَبُر کاشان لا اُق ۔ اس نے کاشان کو بے مزعد کرنے کے لیے اس کے بیک جس تین سورو پے ڈائی ویے ہے اوراس پر چوری کا افزام لگا دیا تھا۔ وقتی طور پر تو مس عا نشاوراس کے کمر والے اس کی اس حرکت پر ڈرائش تے لیکن جب میلا ہے مثاثرین کے لیماس نے چند واکٹھا کیاتو مب اس سے ڈوش ہو گئے۔

اسد نے سوچا میں بھی بیاب متاثرین کے لیے امدادا سمی کرتا ہوں اوران لوگوں میں تقلیم کروں گا۔
یوں ہرکوئی میری تحریف کرے گا۔ اس مقصد کومید نظر دیکتے ہوئے اسد نے اپنی کالوٹی کے 4 اور کول کو جمع
کیا جواس کے دوست متحادر شرارتی نول بھی۔ اسد نے جب نیس اپنا مقصد نتایا تو وہ ان سے ۔ بس پھر کیا تھا
انہوں نے امدادا کشمی کرنے کی مجم کا آغاز کردیا۔

ا گئی میں سکول جانے سے پہلے کا شان خیر بھتی میں امان تات کے قیمے میں گیا۔ اس کے پاس ایک مختی، محل اور دواست تھی۔ وواس نے رابعہ کوری۔ رابعہ نے ٹوٹی سے تمام چیزیں لے لیس ۔ امان تات نے کا شان کو قرصر وال دعا کیں وی ۔ کا شان نے جائے ہوئے امان سے کہا عمید قریب ہے ۔ عمید کے کیڑ ہے کیس تین وال تک و سے دائوں گا۔

یکڑ! کیا اب ہم عمید منا کیں؟ ہار سے تھ گھری آجڑ گئے۔امال نے غز وہ کیج ش کیا فیش امال ایسانہ کش یہ پاکستان می ہمارا گھر ہے ہم سب اوگ اس گھر کے باسی جی ۔ بیتی مارا احتمان ہے۔اللہ پاک ہمیں آزمارہا ہے۔ایک زاکے وال تمام آزمائیش فتم ہوں گی۔آپ ٹھکٹین ندہوں۔کا شان نے ایک می سالس جس

كى والا عظر كما شى كهداي-

یُر الفرتعانی تجے ٹوش رکھے ہمارے یا کتان کا برقر وقہارے جیسی موی رکھ تھے امید ہے ہم ہر آزمائش میر معیدت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ امال نے وعا کیں ویتے ہوئے پر جوش کیجے میں کا مثان کی ہات کا جواب دیا۔ کا مثان محروما ہوا اجازت کے کر فیمے سے باہر آگیا۔ کسی فیمے میں دیڈ ہے کے چلنے کی آواز آری تھی جس پر بدگانا مثل رہاتھا:

#### مون یوسط یا آنری آئے، دیا جلانے رکھنا ہے اس کمر کی خاطر سو ڈکھ جمیلیں، گمر تو آخر اپنا ہے

اسد نے اپنے دوستوں کے ساتھ لگ کرتین دن میں کافی چند اکھا کرلیا تھا ۔ انہوں نے ا مدادی رقم کنی کی قو رہے تھی ہے ۔ اسدا درائی کے دوست بہت فوش سے لیس شیطان ان کے دلوں پر اسٹ ہی اتھا۔ انہوں نے سوی لیا کہ ہم یا بی دیکھی چاولوں کی چکو کر داست کا کھانا شیر بہتی کے دہنے والوں کو جند جما چکا تھا۔ انہوں دوست آئی میں انٹ ایس کے ۔ کی کو کیا پر نے بیلے گا؟ گھر والے ہے تھیں کے قاتا دیں کے ۔ کی کو کہنا مرقم متاثرین کو سے دی ہے۔ دیکھی کہاں ہے چکو کی اسد نے دوست سے موال کیا۔

میراایک جائے والا ہے وہ وقیمی کی پکائی ویتا ہے۔ کالو پکویا ام ہے اس کا۔ اسد کے ایک وہست والن نے اسپنا ایک جائے والے کے بارے میں بتایا ۔ قو فیک ہے اس کے پاس چلتے ہیں ، اسد نے فیصل سناتے ہوئے کہا۔ والن ، اسدا ور دوسر ے دوستوں کو لے کر'' کالو پکویا'' کے ویر ہے پہلے ہوان کے کمر سناتے ہوئے کہا۔ والن ، اسدا ور دوسر ے دوستوں کو لے کر'' کالو پکویا کی شل بجب وفر یہ ہم کی جی ۔ اسد دیکھ ہے تنظر بہا آ وہ کھے کہنے کے فاصلے پر وہ تع پکی بہتی میں تھا۔ کالو پکویا کی شل بجب وفر یہ ہم کی جی ۔ اسد دیکھ کر ڈرگیا لیمن ول کوتنی وی اتنا ہمی فوقا کے نیس ہے۔ والن نے اسماری با عدیدا اور یہ کہ آپ کو لوگ کوان کے لوگ فرائی کر ڈرگیا لیمن و کر گئی ہمیا اور یہ کہ آپ کو لوگ کوان کوان کے کہنے گئی ہمیا واقعی کی میں اور خیر کی طرف ہے سیلا ہے متاثر میں کے لیے ا مداویوں گی ۔ اسد یہن کر فوٹن ہوگیا ہے والوں کو وقیس وی اور کہا کر وائیس چلے گئے ۔ افغا دی سے پہلے انہوں نے کوئی ہوگیا اور کہا کر وائیس چلے گئے ۔ افغا دی سے پہلے انہوں نے کالو پکویا ہے والوں کو وقیس وی اور کہا کر وائیس جلے گئے ۔ افغا دی سے پہلے انہوں نے کالو پکویا ہے والوں کو وقیس وی اور کہا کر وائیس جلے گئے ۔ فرائیس والوں کو وقیس وی اور کہا کر گئے ۔ فرائیس والوں کو وقیس وی اور کہا کر گئے کہا ہمیا کہ کے ۔ فیر انہیں والوں کو وقیس وی اور کہا کر گئے ۔ فیر انہی وقیس وی اور کہا کر گئے گئے ۔ فیر انہی وقیس وی اور کہا کر گئے گئے۔ فیر انہی وقیس کی اور کہا کر گئے گئے۔ فیر انہی وقیس کی اور کہا کر گئے گئے ۔ فیر انہی وقیس کی کر گئیں۔ کیا کہا کر گئیں۔ کے ساتھ کی کر وائیس کی کر گئیں۔ کیا کہا کہا گئے ۔

يرياني كي فوشيو چيارسو يميل من اور قيم بهتي كرية والول في إلى الفاق س برياني ايك

دوسر ے کوئلتیم کی اورسب نے افطاری کے بعد خوب سیر ہو کر کھائی۔

میں سوری کروہ فیر سی گیا ۔ وہاں پولیس آئی ہوئی تھی جا آیا۔ آن اس کاول جا در ہاتھا کر داجد ہے تنی پر اطالکھوائے۔ یہ سوری کروہ فیر سی گیا ۔ وہاں پولیس آئی ہوئی تنی اور پھھائیہ لیسی ہی ۔ کا ٹال نے ول میں سوچا ، گلنا ہے پھوگڑ ہوڑ ہے۔ یہ سوری کروہ فیر سی میں واقل ہو گیا ۔ مطومات لینے پر اس پریہ چالا کہ دات کو انہوں نے یہ بانی کھائی تنی جس کی وجہ سے فیر بہتی میں رہنے والے سب لوگ ہے ہوئی ہو گئے تنے ۔ یہ بانی میں نشر آور ووائی ملائی گئی جس کی وجہ سے فیر بہتی میں رہنے والے سب لوگ ہے ہوئی ہو گئے تنے ۔ یہ بانی میں نشر آور

پولیس تفیق کرری تھی اس سے ری نی بیٹی کرنیموں میں رہنے دالوں کے بی بی مائب سے والیں افوا کرایا تیا۔

یہ و دوا تن تھی جو کا شان سوری کررونے لگا تھا۔اس نے سومیا کہ وہ اور دان افر او کو بے فتاب کرے گا جومصیبت زود او کول کی مجبور ہوں کوئیش مجھتے۔ایسے لوگ بے مس ہوتے ہیں اور مسلمان تو بے حس کش ہوتا۔

اسدائے دوستوں کے ماتھ کے مات ہے کی خیر سی تی آلا کا کرد تھی اُٹھا کو وساتھ نے جائے اور کالو پکو یا تاکہ وستوں کے ماتھ کے جائے اور کالو پکو یا کا کرد تھی آٹھا کرو وساتھ نے جائے اور کالو پکو یا کہ و ہے آئے لیکن وہاں کی صورتھال نے تو انہیں اور بھی جو نگا دیا ۔ اب تو اسد کو جان کے لالے پڑا گئے ۔ اس نے اور اس کے دوستوں نے واپس جانے میں عافیت مجمی ۔ وہ جیسے می واپس جانے کے لیے کو ساتھ آواز اسد کے کانوں سے کرائی "اسد کہاں جارہے ہو؟"

اس نے تھے اکر پیکھے مُو کر ویکھا، ساسنے کا نٹان تھا۔"مم ....م ....م گرجارہاتھا"اسد نے

تھے اہت آمیز کیج بیں جواب دیا۔ بھوٹیں آ دبی ہمارے ملک سے بے حس لوگوں نے بیسب کیے کردیا۔ کاشان نے افسر دو کیج میں اسمدے کیا۔

اس کے باتی جاروست تو رفو چکرہ کے تھے کہ کین اٹھیں کوئی و کھے کہ بہاں نہ ہے۔ اسدشر مند وہ بھی اور اس کا تمیر صور تھال و کھ کر جا گ اُٹھا تھا۔ اس نے کا شان کو ساری بات تنصیل سے بتانے کا افرام کیاا ور است سے ساتھ وہ یا ن چکہ لے گیا ور ساری بات کا شان کو بتا دی۔ کا شان کو دکھاتو ہوالیتن اس کے دا وراست می آجائے کی وہ ہے نوش بھی تھا۔ اب سنلے تھا کا لو چکوا کو چکڑ والے کا۔ دونوں دوست بج لیس اشیشن کے اور انہ کے کا مران کو ساری صور تھالی ہے آگا وکیا ۔ انہ کا مران نے اسدے کہا '' جہا را کوئی تصور تیں ہے تم نے مرف ایدا و کے طور پر کا لو چکوا ہے وہ کا وہ کو لو چکوا ہی تیں با تھی انہ ہم ساجب صرف ایدا و کے طور پر کا لو چکوا ہے وہ کی فیان ہے وہ کا لو چکوا ہی تیس با نے گا۔ '' جی انہ کھڑ صاحب ایسے لوگوں کوئر جی سزاور کی جا سے اور لوٹ مار کے اس با زاد کوئی میں بے تا کھا ڈیا ہے ۔ کا شان ا

انسپکڑ صاحب جلدی کریں کالو بکویا کے کمر چھاپہ ماری کمیں وہ فرارندہ و جائے۔اب کی بار اسد نے الکرآمیز البح میں کہا۔ہم نے جلدا زجلہ کالو بکویا کو بکڑنا ہے۔انسپکڑ کامران نے اسد کے بتائے ہوئے رائے پر چلتے ہوئے کماران نے اسد کے بتائے ہوئے رائے پر چلتے ہوئے کماران نے سر الرک گزرے تھے چیک بہتے ہوئے کماران کے سے بدلوگ گزرے تھے چیک بوٹیس لگاؤیں۔

کالو پکیا کے گر کوانیوں نے جاروں اطراف سے تھیے لیا۔ انسیکڑ کا مران نے اس کے گریں جا کرائے گرفتا رکز لیا۔ کالو پکو اپنے چھتارہا ہمراقسور کیا ہے؟ گرانسیکڑ کا مران نے اس پکوند بنایا۔ تھائے گئی کرانسیکڑ کا مران نے اس پکوند بنایا۔ تھائے گئی کرانسیکڑ کا مران نے اس کا قسور بنایا اور گواو کے طور پر اسد کو ساسنے کیا۔ کا لونے اس پہچائے سے انکار کردیا یا سرے دوستوں کو بھی بالالیافتوں نے بھی کالو پکویا کا بنایا کرانہوں نے اس سے واستوں کو بھی الالیافتوں نے بھی کالو پکویا کا بنایا کرانہوں نے اس سے دیکھی ٹی گئی گئی گئی کے اجتمار تھا اور یا نجوں دوستوں کو بھیا نے سے انکار کردیا تھا۔

انسکار نے اس کا حل بد نکالا کر کا لو پکویا پر تشدد کر کے اس سے بات الگوائی جائے تو اس نے سب کا متالا ۔ اس نے مالا کے دیکوں کو متالا کر دیکوں میں نشر آورا شیا میں نے ملائی تھی۔ میر اتعلق ایسے کروہ سے جو پکول کو

اقوا کر کے انہیں دومرے مما لک فروشت کرتا ہے جہاں بچوں کواونٹ رئیں میں ٹالی کیا جاتا ہے۔ انہیکئز کامران نے کالویکویا کی نشا ندی پر تمام گروہ کو گرفتار کرنیااور انجوا کیے گئے ہے آزاد کروالیے۔ رابعہ بھی اب آزادتی ۔ اسمدنے کاشان کو دورقم وے دی جوانہوں نے اہدا دے لیے اسمی کی تھی اور نیمن کرکے اپنی قریعے کے لیے دکھائی ۔

--- -----

باور مضان گزریکا تھا۔ می عید الفر سائی جائی تھی لینن مسلمان پاکتا ہوں کے لیے یہ عید المرد کی جی گزر ٹی تھی ۔ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ یہ عید ان افراد کے سوگ میں جو سال ہی ہوا کہ ہوگئے تھے، سادگی ہے منائی جائے ۔ اسداور کا شان دوٹوں ایک ہی سجد میں ٹما رحید الاکر نے گئے ۔ مولوی معا حب نے فما زعید ہے پہلے ہے بیان میں کہا: حالیہ آنے وائی آفت اللہ تعالی کی طرف ہے عذاب ہاس کی وجہ مرف فما زعید ہے کہ ہم میں جو لی قاعد گی ہے نماز اور قرآن پڑ حتا بھول کئے جیں۔ صحت یاب ہول و اللہ تعالی کو یاد خیس کر تے ، کام میں جو لی تو فماز بھول جائے جیں۔ ووسر ہے کی برائی کریں تو انجام بھول جاتے جیں۔ حیانام کی جزیم میں بول تو فماز بھول جاتے جیں۔ ووسر ہے کی برائی کریں تو انجام بھول جاتے جیں، سوتے وہت کی جزیم میں بول جاتے جیں، موسے وہت تو برکر یا بھول جاتے جیں، سوتے وہت تو برکریا بھول جاتے جیں، سوتے وہت تو برکریا بھول جاتے جیں، سوتے وہ تو برکریا بھول جاتے جیں، سوتے وہ تو برکریا بھول جاتے جیں، سوتے وہ تو برکریا بھول جاتے جیں، سوتے جی بھول جاتے جیں، موسے وہ تو برکریا بھول جاتے جیں، سوتے جی بھول جاتے جیں، میں میں ہول جاتے جیں، میں جو القری بھول جاتے جیں، سوتے وہ میں کہی جیس بھول اس کے مطابق گرا اور ایک میں جو بھول جاتے جیں۔ سائر جم ایک الملاح کر ایس اور اپنی زندگی اصلاحی اصولوں کے مطابق گرا در ہے تھ جرموقع پر بھول جاتے جیں۔ اگر جم اپنی اصلاح کر ایس اور اپنی زندگی اصلاحی اصولوں کے مطابق گرا در ہے تو جم ہرموقع پر بھول جاتے جیں۔ اگر جم اپنی اصلاحی کر ایس اور اپنی زندگی

کا شان اورا سرکومولوی صاحب کا بیان بہت اچھالگا۔ انہوں نے مبدکیا کہ خود کی نیک بیش کے اور دوسروں کو گان کا شان اور اسدکومولوی صاحب کا شان اور اسدایک دوسر سے کے دشن شیل بلک ایتھے دوست تھے۔ دوسروں کو گان کی تعلق میں کہ ایک دوسر سے کے دشن میں بلک ایتھے دوست تھے۔

## روشی

راب کوگاؤی جی برطرف اخراج الی با اقدار سید لوگ جیشی فیزد مورج شیخ گرایک گرایدا بھی آقا جہاں بنگی بنگی روٹنی پاہر آ ری تقی سے روٹنی ایک موم بن کی تقی، جس کی روٹنی جی انجد اپنا میں یا وکرر با تفار کل اس کا استخان آفار ایدا نیس تفا کہ و دما را سال بنی پر حاتی ہے غافل رہا تفار استخان کے وفت اس بھوا لیے حالات سے دو بار موما پر اک و و مجور آموم بن کی روٹنی جس پر حد با تفار اجد میمزک کا طالب علم تفار و و بغتے قبل اس کے والد بنا ربو کے تو اس اپنے تھیتوں کی و کچے بھال کر با پر گئی۔ و وفار ٹے اوقات میں پنے با با کا باتھ بنایا کرنا تھا اس ویہ سے اسے تھیتوں میں کام کرنے میں کوئی دشواری ٹیس بوئی تمر تھیتوں میں کام کرنے کی وہد سے اس کی اسکول سے چنہاں جو ربی تھیں۔ و وقو ما سز کرم و ہیں اوقعے سے جو شام کے وقت اس پر حادیا کرتے شعرا کا اس کی پر حائی کا کوئی ترین نہ ہو ۔ انہیں انجد اورا سکوئی میں پر سے والے دومر سے طالب ملموں سے بہت کا امریکر کی دوئی سے جہالت کا اندھر اور ارک کی گاؤں تا ہے جاتا تھا۔

امجد کوموم بن کی روشی میں بن یا دکرتے ہوئے فاصی ویر ہو بھی تھی ۔ سر دی آ ہت آ ہت یوسی جاری تھی ۔ مردی آ ہت آ ہت یوسی جاری تھی ۔ ہوا چھی ۔ مردی آ ہت آ ہت یوسی جاری تھی ۔ ہوا چھی ۔ مردی تھی اورامجد کوبا رہا راس کے گر دہا تھ رکھتا ہے رہے تھے تا کہ ووجھ نہ جائے ۔ بیکا کی شفتی ہوا کا ایک جمودی آ یا موم بن کی روشی ہی دوشی ہوئی ۔ امجد نے بے جسی نظر وی سے اے دیکھا۔ وو آ ہت آ ہت کم بھی ہوری تھی ۔ بیدد کھے کراس کی ہے جسی میں اضاف ہو چکا تھا۔ اس کے چیر سے پر قرک کی ایک نیم دوری تھی ۔ بیدد کھے کراس کی ہے جسی میں اضاف ہو چکا تھا۔ اس کے چیر سے پر قرک کی ایک نیم مودار ہوئی ۔

"الشرير على ميك ومن بيد ما الله توجرى مدافر الي"اس في وها ما تحي اوردوبا روي حالى على مشتول بواتيا -اس كي وعاموم على ميكن ري تحي كان ري تحي

"ایجد کویمر مے بطنے کی گئی آفر ہے۔ بھی آؤ بھی بجوری تھی کہ بھے حقیر چنے کی کوئی قد رئیس ۔ لوگوں کویمر ک کوئی آفر نیس، بس اوھر بھے استعمال کیا اور اُوھر میر می موم بھینک دی۔ " بھرا ہے وہ مر گوٹی یا دا تی جب وہ اور اس کی ساتھی موم بتیاں ایک کارخانے میں تیان دوری تھی۔ مختف مراحل ہے گز رنے کے بعد جب وہ کھمل تیار ہو گئیں اور ان کی رفعتی کا وفت قریب آیا تو اچا تک انہوں نے سر گوٹی تی۔ کا رفانے ہے رفعت ہوئے وقت ہر موم بق بیسر کوٹی شرور نمی تھی۔ ان سب نے سا۔

"تم سب دب جارتی ہو۔انسان حمیس جلائے گا، وہ آگ سے بہت ڈرٹا ہے گرحمیس اس وجہ سے جلائے گا، وہ آگ سے بہت ڈرٹا ہے گرحمیس اس وجہ سے جلائے گا تا کہ وہ تم سب د فائد وا ثمارتے ہے اور کھو! جب حمیس یہ علوم ہو کہ حمیس ایک تنظیم مقعد کے لیے جلائے جا اور تم جارہا ہے تھے گراس وفت تم اپنی فقیہ صلاحیتیں استعمال کریا۔اس طرح تم میں زیادہ طافت آجائے گی۔ اور تم خارہا ہے گئی رہوگی۔"

یکوور اید ووسب وہاں سے خلف بھموں پر پیل گئیں۔ پھر ایک روز امجدا سے ایک دکان سے خرید اللہ امجد کی ہوتوں سے اس طوم ہو چکا تھا کا ب اس بھی ایک تھیم مقصد کے لیے جانا تھا۔ اس کی ہا تیں ان کرموم بٹی میں ایک خوشکوار احساس پیدا ہو چکا تھا اور وہ جس خلوص سے اس کے لیے دعاما تک رہا تھا تو اس محسوس ہوا کہ وہ نیا میں کوئی چڑ ہمی تھیں ہے۔ اسے خیال آ باک وہ کوشش کر سے تو ساری راست جمل سکتی ہے۔ بہر وہتے سوچے موم بٹی نے خود کو وہ کھا اس محسوس ہوا کہ آ ہتا ہتا ہی کا وجود لتم ہور ہا ہے۔

اس طرح تو میں ساری رامطہ جل جیں کتی ، پھرتو میں بچر کے لیے پھو بھی تیں کرسکتی۔"

اس نے سوچا۔ ایوی نے اسے ہری طرق جگز لیا تھا۔ وہ امچد کے لیے قربانی وہا جا ہی گراب یہ سب المکن نظر آ رہا تھا۔ یکا کیک جمونگا اس کی طرف یو حاتو وہ اپنے خیالات سے باہر نگی۔ اس کی روشن مرحم پڑنے کی تھی۔ امچد نے فکر مرد نظر ول سے اس کی طرف وید حاتو وہ اپنے خیالات سے باہر نگی۔ اس کی روشن مرحم پڑنے کی ہے۔ اس کی طرف ویک کوم میں نظر ول کوم میں نے بھی و کچھ لیاس نے فورائی تو و کوسنجالا اور جلنے گی۔ اسے بھر سرگرشی سنائی وی کر تمہارے اند ریکھ نفید مسلاحیتیں بھی جی برائی ورشنی یو سنے گی۔ امجد نے اسے مسلاحیتیں بھی جیں، فورائی اس نے اپنے اندرا کی طاقت محسوس کی بھراس کی روشنی یو سنے گی۔ امجد نے اسے و کئے کر سمون کا سائس لیا۔ وقت آ بستہ آ بستہ بہت رہا تھا۔ موم میں وقت گز دنے کے ساتھ ساتھ مجھوٹی بورش میں وقت گز دنے کے ساتھ ساتھ مجھوٹی بورش میں دیا ہے۔ اس کی تربانی سے نار کیے ل سے نگل کر نام کی روشنی سے بورے گا گائی کی جگرگا نے گا۔

امجد جب پڑھے پڑھے ہو اٹھا کراس کی طرف دیکھاتو اے ایک انجانی کی فوٹی محسوس ہوتی۔ دامد کے ابتدائی پہرے بلے کی ویدے اب اس بھراتی محت نیش تھی کہ وہ ما دی دامد بل سکتی گراس نے حوصلہ منیس ہارا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ جہاں تک محکن ہو سکے وہ جلے گی۔ اچا تک اے امجد کے بابا کے کرا ہے کی انداز آئی۔ امجد فوراً ان کی طرف لیکا۔ وہ بابا کی خدمت سے عافل ندتھا۔ امجد کو بابا کی خدمت کرتے وکھ کرموم

تی بہت فوق ہوئی۔ اچا کہ تیز ہوا کی ایک اہر موم تل ہے گرائی۔ اس کی برحوای شی اضافہ ہوگیا۔ اس کی روش ہوئی ہوئی گ روش مرہم پڑنے گی۔ امجد اس دفت کمرے شی ندفیا۔ اس کی روش کیجنے می وائی تھی کہ وہ واپس کمرے میں ا آگیا۔ موم بق کو ویکو کو اورچوں اگا۔ پر بیٹائی اور اواس نیا ہے گیے رہا۔ موم بق کو تیز کی ہے پھیلنے ویکو کروہ خاصا قرمند ہوا۔ خود موم بق کو کی موم تھا کہ وہ اب اس کا ساتھ نیا وہ ویر تک نیس دے کتی اور کی بھی وقت بھے کئی ہے۔ تیز ہوائی کی روش اربی کی وقت بھی کئی ہے۔ تیز ہوائی کی روش ابہت وشوا رہو گیا ہے۔ تیز ہوائی کی روش کی اور میں کو کو رہ سے ابہت وشوا رہو گیا ہے۔ اس کے باتھوں نے اس کے المحول نے اسے میں اور موم بق کی روش میں اضافہ ہو گیا۔

" قبها را کیا خیال ہے ۔ کیاتم ساری راحظی راوگی؟"

ا چا تک می موم بٹی کوا یک کر شت آ وا زسنائی وی ۔ و وچو تک گئی

"کون؟" اس کے مند ہے فو را ٹکلا ۔
"جہالت ۔ ۔ ۔ '' آ وا ز آئی ۔
"جہالت ، تمرتم ہو کہاں؟ جھے نظر کیوں ٹیش آ رہی؟"
موم بٹی پر بیٹان ہوگئی۔

" عن نظر نیس آفر نیس آفر نیس جگردی ہوں جہاں ملم واقل ہونے کی گوشش کا ہا و بھے دور ور گھرنے ہے جو رک ہے ہے۔ اگر تم بجھ جا ذہ امجہ برز ہیں سے گااور س کا اور س کا اور بہاں ہے گئی نگل جا دائی گا۔ "
جہا اس کی القم میں ہون کو ذہر لگ دی تھی ۔ وہ اسے جواب وینا چا بھی تھی کی اس کی نظر امجہ بر برزی ۔ جس کا چر و اکنا ہے ہم کا جو اگل دیر گڑ دیے کے باو بود گی اس کے شوق میں کوئی کی نیس آئی تھی ۔ امجہ کو اس کے شوق میں کوئی کی نیس آئی تھی ۔ امجہ کو اس کے شوق میں کوئی کی نیس آئی تھی ۔ امجہ کو اس طرح برزی ہے و کھے کرا ہے محسوس بوا کہ وہ اور پھوٹی بود گئی ہے ۔ اس نے اپنی قو تیس بڑھ کیں ۔ روشی بھر موم تی کے جو کہ کراس کی طرف دیکھا۔ روشی بردھتے و کھے کراس کے چر ہے بر سکر ابت دور گئی ۔ موم تی کو تھی ہود کی ہود گئی ہو گئی ۔ واقع ہے جہا اور تھی ۔ و تھے و تھے کہ برات اسے بہا اس کے جہا ہے اس کے انجام ہے نہ وار سے اس کے انجام ہے نہ وار سے کہ اس کے تیم اور اسے اس کے انجام ہے نہ وار سے کردی تھی گرموم تی نے جہا لی کے اس کے انجام ہے نہ وار سے کہ کے کہ کردی تھی گرموم تی نے جہا لی کے اس کے انجام ہے نہ وار سے اسے بیتا تھی گرموم تی نے جہا لی کے داست سے بیتا گی گیا گیا گیا کہ انجام کے نہ وار سے اس کے لیے کیے کی طرح کے کیے کی خواسے تیں ۔

الرقم البحى بجد كُنْ أَوْ يَكْمَا وروثت زير ورولوكى \_''

اس نے موم ٹل کولائی دیا۔ بیاس کا آخری حرباتھا۔ نکا کیسے موم بٹل سےدل میں خیالی آیا۔ "جہالت کمتی تو تھیک ہے۔ جیسے بجد جانا جا ہیستا کہ میں پھر بھی جمل سکوں۔" پھر موم بٹل نے اپنی روشنی سم کی۔

"بال، بال، طاباش."

جبالت كبرى فنى كم روشى وكوكراميدا يك إريار الدي حيرة فا اس كرچر ب يرفش كا يك برمودا ربونى " بيادي موم بق حبيس بيانيس كرتم مير ب ليكنى ابهم بورتم ايك بهم تقعد كه ليم بال رى بور ونيا
يس جب بجى قر بانيو ل كى تاريخ لكسى جائے گى تواس بس ايك موم بنى كى قربانى بھى تكسى جائے گى كراس نے
ايك فريب بنے كے ليے جل كرفودكواس ليے قربان كيا كروہ بجيام حاصل كرنا جا بتا تقااد رموم بنى نے اس كى
مدوئى تھى۔"

امجدی با تیں من کرموم بٹل کوئدا منت ہونے تھی۔امجدی با تیں اے جہالت کیڈرفریب بالق سے باہر لے آئی تھیں۔امجد کی باتوں نے اس کے سوئے ہوئے جذیبے کو پھر پیدار کر دیا تھا۔

> "بان المحدثمك ى قو كهر باب الى كالمقد نيك ب يخصطنا جا ب " الى في النيخ آب س كها بكر فورانى روشى يز هائى .

''باں ، شاؤش ۔۔۔ بیاری موم تی !''امیراس کا حوصلہ یہ صادبا تھا۔ امیر کے شاپاش اور جہالت کے شاپاش میں کتافرق ہے اس نے سوچا۔ امیر کے شاپاش میں بیار ، شلوس اور بیتین ہے اور جہالت کے شاپاش میں بیار ، شلوس اور بیتین ہے اور جہالت کے شاپاش میں بیاری ، ففر سے اور حمد کے سوا کچھ بھی نیش ۔ گھر موم بتی جہالت کی باتوں پر کال ندو هم نے ہوئے ساری راحد روشن دی ۔

موم بن نے اپنے آپ کودیکھا اس کاو جود بھی تاریکی کے ساتھ تم ہور ہاتھا۔ اوراب اے کی بھی وقت بجد جانا تھا۔ میں کی روشن کے ساسنے و وظیر نیں سی تھی ۔ تا ہم موم بن اپنے مقصد میں کامیاب ہو بھی تھی ۔ وو اپنے مقصد کی کامیا ہی دنیا میں ہو بھی تھی ۔ تا ہم موم بن اپنے مقصد کی کامیا ہی دنیا میں ہو بھی اپنی والے تھا جہاں علم کی روشنی تھی ہو بھی کہ اس کے مقصد نے امجد کوالک ایسی دنیا میں پہنچا دیا تھا جہاں علم کی روشنی تھی ، جہاں ظامتوں کا کوئی وجود ندتھا۔ جہاں ہر طرف بیار بمسکر است اور خلوص تھا۔ تاریکی مت بھی تھی تھی اور اب اے دنیا کی خواہمورتی اور اس کی شاوائی میں مزید اضافہ کی اوقتی اس کی دوشنی جاری موتنی جاری کھی ہو اور بھی ہو تھی جاری کھی گھی۔ مقتی کوئی ہو روشنی ہو اور بھی ہو تھی ہو ارسی کی مقامت کی دوشنی ہو اور بھی ہو تھی ہو ارسی کی شاوائی میں مزید اضافہ کی دوشنی ہو طرف میں ہو تھی۔

#### فاروق حسن حايثريو

# عيدنمبارك

" نثار بینے ماسکول ہے واپس آنے کے بعد قریبی گاؤں جا کراٹی خالہ ہے سویاں بنانے والی مشین لاکر ویٹا ٹاک میں تبید کے لیے سویاں بنالوں" نثار کی اس نے کہا۔

نارکواس وفت تو کوئی بہائیس موجما تھا۔ اس لیے بائی جر ٹی تھی تحراسکول سے واپس آنے کے بعد اس نے کہا ' ای جان آن ماسٹر صاحب نے جوم ورک بہت زیاوہ ویا ہے۔ اس لیے جس فالہ کے کمر سویوں والی مشین لینے جس جاسکا کل لے آئی گا۔ ویسے بھی عید آنے جس ابھی یا کی چودون باتی جس ۔''

اس کی اس نے اس کی بات پر اختیار کرلیا اور چہ ہو گئیں۔ دوسر سے دن اسکول میں ٹار نے پر حائی

اس دوسیان بڑنا کر پھر سے نیا بہا ندسو چنا شروع کیا۔ اس نے پہلے تو سوچا کرسر ورد کا بہا ندکروں ہے گر تو دی اس بہانے کورد کرویا ہے کہ بہت تی گڑودی اس بہانے کورد کرویا ہے بہت تی گڑودی دوائی موجود ہے۔ بوانھوں نے بہت مصاحب نی بوئی ہے۔ دراسمل اس کی اس کے سر عمرا کشو ورد رہتا تھا۔ اس بہانے کورد کرنے کے بعد اس نے دوسرا بہا نہتا تی کس اس کی اس کے باس خوال کے باحد آخر کا راس نے بہانے کورد کرنے کے بعد آخر کا راس نے ایک بھوٹی کر اوالد و سے کہا "اس جان آئی اسکول کے پاس خالہ زاد بھائی شا ماللہ سے مالا تا معد بوئی تھی۔ اس نے خالے ہے کہان کی ایک پڑون آئی تی ایک دن کے لیے سویاں بنانے والی مشین مالی کر لے گئی ہے۔ "

اس کی اس سے کم تین کر پر بیٹان ہوگئ اور کہا" ہے بہت پر اہوا۔۔۔ عید علی اب سرف تین جا رون رہ گئے ایں۔ کم سے کم تین دن سویا اب بناؤی گی تب جا کر اتن بن میس کی جوابق فروست کے لیے اور محلے کے چند گئروں میں ایک کیل بلیٹ ورینے کے لیے اور محلے کے چند گھروں میں ایک کیل بلیٹ ورینے کے لیے کافی ہوں گی ۔ فیر کوئی بات نیس کی گئے ورشین لے آنا پھر جلدی جلدی مناسنے کی کوشش کروں گی ۔"

" تی ای جان \_ آپ بے فکرر میں کل آوٹ ورشین لے آؤں گا" نثار نے سکرائے ہوئے کہا۔وہ اپنی مبدوثی کہانی کی کامیالی پر بہت خوش تھا۔ تیسر سندن نگار بہت پر بیٹان تھا۔ کوئی نیا بہانہ تھ شن بیس آر ہاتھا اور و ووٹسل پیدل خالہ کے گرمشین لینے جانا بھی نہیں چا بتا تھا۔ سویاں ویسے بھی اس کواچھی نیس گئی تھیں۔ والدہ پینس یا پر وی کھا کیں یا ند کھا کی است اس کی پر وائیس تھی۔ لینن مجبوری پیٹمی کی بغیر کسی بہانے کے انکار کرنے پر جوٹیاں پڑنے کا خطر وتھا۔

سوچے سوچے ہوئی جو گئی تھوا وکوئی بہا نہ بنانے میں کامیا ب نہ ہوسکا۔ اب وہ کھر جاتے ہوئے خود کودو میں ایس بیال خال کے کھر جانے اور پھر مشین کندھے یہ افعال کے دو کیل واپس آنے کے لیے وہ ٹی افور پر تیار کر دہا تھا۔ بھی وہ کھر سے بچھ تی دور تھا کہ دوست سیم نظر آیا جو لگڑا تا ہوا ایک طرف جا رہا تھا۔ نگا رفے بوج ان ایا رہا ہے۔ جو جو ان ایس سے جو جو ان ایس سے جو جو ان ایا رہا ہے۔ ان لگڑا کیوں رہے ہو؟"

" يار، يا كان يك مون آكى ب- إلا وفى عدالش كرواف جار باعول" مليم في جواب ويا-

یہ جواب من کرشارکوا چا تک خیال آیا کہ وہ کی پاؤل گئے میں مون آنے کا بہانہ بنا کر فالہ کے کمر جانے سے نی سکتا ہے۔ اب و و بے قلر ہو کر گھر کی طرف مال پڑا گھر کے قریب تاقی کراس نے نظر انا شروئ کر دیا۔ اے اس حالت میں و مجھ کر والد واور بہنوں نے پر بیٹان ہو کر بچ چھا: "کیا ہوا؟ کیوں نظر ارہے ہو؟ کیوں کراو رے؟"۔

فارتے شدید در دی اوا کاری کرتے ہوئے اپنا سوچا ہوا مبوسے سالے۔

"الله في كر مدير العل ابنا جا كم إلواق ما الشركر والورانظ مالله اليك دو دن يس تحيك بوجا كا

" گرائی جان! بسوال منافے والی مشین کون النے گا؟ اداری و فیر بے گری و ایول کو ایک ایک بلید نیسی تو و دکیا سودیس مے؟ یہاں شرق قریب ہے تیس کہ نی منافی سوال نے فی جا کیں۔ یہ کی بی عالیہ نے بریشان ہوکر کہا۔

ا ایب نارتواس حال میں جانے ہے رہا' والدونے اتنابول کر سوچنا شروع کیا۔ پار پکو در اور کہا البتر جمہاں بٹی کوی جاناج سے گا!''

نگرا پی ای کی به بات من کرول می ول میں بہت فوش ہوا گر ظاہر میں کراہج ہوئے کیے لگا۔" انہما ای جان ! میں بابا ولی سے مالش کروائے جارہا ہوں۔"

وولنكرُ انا بوااورِ اورِ من كوكرب ما كسنائ محرا فرر في فوش فوش كمر من أكلا- اس بابا ولى كى

طرف جائے کے لیے میدان پارکر کے جانا تھا الش فی پارکیا تھا کا سے گروباؤ (چکر کھاتی ہوئی ہوا) نظر آیا۔وہ جانا ای کا کے رکیا تھا کا سے گروباؤ (چکر کھاتی ہوئی ہوا) نظر آیا۔وہ وجول سے نیکنے کے لیے رک آیا تا کا گروباؤ کر رجائے۔ جب گروباؤ اس کے قریب سے گزرنے لگاتو اسے اس میں اٹنا ہوا ایک کرتی فوٹ نظر آیا۔اس کے خیال میں بیائی سویا ہزار کا فوٹ نظا اڑتی ہوئی مئی کے ورمیاں ہوئے کی وجہ سے وہ فرک سے ہوئی مئی کے ورمیاں ہوئے کی وجہ سے وہ فرک سے ہوئی ان بی با انتہا ہا ہی نے بیچے مزکر کھر کی افرف و بھاک کوئی اسے وہ فرق میں بارک کوئی اسے دیجو فرنس کی اورواز وہندیا کرووؤٹی ہوگیا اور گروباؤ کی افرف لیک بڑا۔

نوے بہت او نجا زرباتھا۔ واگر دیا ہے۔ او کے ساتھ ساتھ آگے یہ حتاجا دیا تھا کو ہے جب چکر کھا کر یکے اسے آئے والی کر پاڑے کے دور دی آئے کھیں کو نے فوٹ پر نظر جمائے بور عاقب نوٹ کو کا بھیں کو نے فوٹ پر نظر جمائے بور عاقب نوٹ کو بھی چکر کھا کر پیچ آجا تا بھی او پہا جاتا ہے گرا تنا پیچ نیس آتا تھا کہ والیک کرا سے پاڑ سے اب بھی آٹھوں میں شدیع جلی اب قراس کی آٹھوں میں شدیع جلی محسوں بور می تھی۔ اسے اپنی آٹھوں میں شدیع جلی محسوں بور می تھی۔ اسے اپنی آٹھوں میں شدیع جلی محسوں بور می تھی۔ اسے اپنی آٹھوں میں شدیع جلی محسوں بور می تھی۔ اسے اپنی آٹھوں میں شدیع جلی محسوں بور می تھی۔ اسے اپنی آٹھوں میں کو لے رکھنا بہت ہی مشکل بو دیا تھا گر وہ پر رک قوس سے آٹھیں کو لئے اسے برائے تھا اور کر دیا و کے ساتھ آگے یہ حت دام میں آئے والا گر حاسے نظر نیس آیا تھا۔ اسے بہت کی چیٹی میں گئی میں اور می گھر نوٹ کی گئی میں کے اس کی بھر وہ ایک بار پھر گر دیا دی طرف دور کے اسے انہا کہ کو دیا ہے ابنی وہ ایک بار پھر گر دیا دی طرف دور کی شرف کے اسے انہا کہ کو دیا ہے ابنی وہ ایک بار پھر گر دیا دی طرف دور کی شرف دور کی گئی تھا۔

تموڑی کی تلاش کے بعد اے توست کی اڈٹا ہوانظر آئیا۔ یکن در بعد ہوا کا چکرا چا کہ توست کو بیچے لے

آؤ۔ نگار نے چھلا تک لگا کرا ہے چکڑتو لیا تحریری طرح مند کے ٹل بیٹے جاگرا۔ وواتی زورے گراتھا کا اس کی
چیٹائی پر کومڑ وسائن گیا۔ اس کا ہونت بھی چیٹ گیا تھا۔ تحرفوت ل جانے کی ٹوٹی بیں اے درد ڈبٹل جسوس ہو

رہاتھا۔ البند اب آنکھوں کو مزید کھولے دکھتا اس کے ہس بیل بیش رہاتھا۔ ووالیک ہاتھ بیل توسفہ کو دہائے

ہوئے تھا اور دومرے ہے آنکھوں کو اس با تھا۔ تا کہ جس بیک بیش موقو وہ تو ت کو انجی طرح ہے د کھو ہے۔ اور
جان سے کے دویا بی سوکا نوٹ ہے یا ہزار کا۔ کائی دیر مطلح کے بعد آخر وہ آنکھیں کھولے بیل کا میاب ہوا۔ اس

"ميرے بيار ساللہ كالا كولا كوئتر ہے كتمھاري آتھيں جلد كل تى بيں اورتم راہ راست ہا آتھے ہو" امی نے اے گلے لگاتے ہوئے كہا۔

\*\*\*

## زرديجر

محرم الكل ----

تمسكار

عن آب كواكيد والكراوي إلت علاج بتاءول كريد كان جس عن آن كل آب دور بي يرجى عادا

ہوا کرنا تھا۔ مخصر میرکراس مکان کی میکی منزل کے سب سے آخری کمرے میں فزاند وُن ہے۔ آپ فو دازین محودیں اور گاگر وں میں بھر ہے ہوئے زیورات اکال ایس ۔۔۔۔

> آپ کافتہ رخواہ کرش موجن

ٹط کیا تھا اچھی بھلی لاٹری تھی۔۔۔سب کے منت اور فوشی سے کھلے کے کھلے رہ گئے ۔۔۔ بزی پھو پھو کی آ کھیں فوش سے جیک اٹھیں۔۔۔

"بر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔۔جبی تو اتنا ہماری تا لا لگایا تھا۔۔"بری مصلحت ہوتی ہے۔ جبی تو اتنا ہماری تا لا لگایا تھا۔۔"بری مصلحت ہوتی ہے۔۔ ماہرا ندائے دیتے ہوئے کہا۔۔

معملته تيرالا كولا كوشكر ساق في جمار ان ويعمرو في ---"

" پچا جان ! ون کے شور میں کھوائی کریں۔۔۔ تا کر کسی کو پیتائی شد چلے کہ کھدائی کی آ واز کہاں ہے آ ربی ہے۔۔۔ "

لنحى كن ي الكول كى المرح من مشور ووسية بوسة كها مدمد

"ارے بھی واقعی ... منتی بالک تھیک کہدری ہے واسع کی تاریکی شراق آ واز زیادہ دورتک باتی

جمیں دوپیر کے وقت کھوائی کا کام کرنا جا ہے اور وہ بھی سرف دوخین تھئے کے لیے۔۔۔ تا کر کسی کو

شك نديزے \_\_\_ اصر بھو بھائے بات آ كے برد حالى \_\_ الكے جي دن من ووركوبلايا تميا اور كرے كا دروا زو یہ کہ کرنگلوا دیا گیا کہ نیا درواز ولگوا نا جا ہے ہیں ۔۔۔ کمرے کیا خدرگھٹا نوپ اخرج راتھا۔۔۔ ایسپ کی دوشی مي سب الدوداخل جوية قرش جكه جك سه الكراجوا تعا \_\_\_ بم جارون سيح كر \_ كي وليزيري كرر رے کم ہے ہے جیب وحشت فیک دی تھی ۔۔۔ سب سے پہلے تو وہاں کیل بھال کی گئے۔۔۔ پھرنیا وروازہ خربه كرلكا يا تاك برروز كدائي كي بعد ورواز وبند ركها جائيك . . . رات كيا تدجر بي ش كدالي خريدي سني اور يوريون يس لييت كريون لائى كئي جيم افواشده يجيون --- بي اشمشادى كريان في وكان هي، جس سے گزربر ہوتی تھی ، مامر پھو بھاکسی زمانے میں آ رق آخیسر تنے اور بٹاز منٹ نے میکے تنے، پنش ے کمر بال رہاتھا۔۔۔مبر ہے الدصاحب کی دو کیزے کی کھنریاں تھیں۔ مکویا متوسط طبقے میں جارا شار ہوتا تھا۔۔۔اس کے سب کی بی مد شدیع فوا بش تھی کہ جلدا زجلد خزان ماتھ آئے اور اینے اپنے جھے کی رقم ہے زندگی کے باتی دن بہتر طور پر گزار تکیس ۔ ۔۔ کھدائی کا کام شروع کر دیا تیا ۔۔ کمرے کے ایمی وسط میں جو کور نثان لکایا تمیان کار تمری بنیا دوں بر کوئی منتی اثر تدینہ ہے۔۔۔ہم مواروں بجوں کی ڈیونی میں بیشال تھا کہ شی تسلوں میں جرجر کر کرے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ چینکتے جائیں ۔۔۔۔امی جان اور میموندیا جی سب کے لے کھاٹا یکانے میں معروف ہو کئیں اور یو کی چو چو یا تھ میں تنج لے کر کمرے کی دلیتر یہ چاھی رکھ کر جیتھ سنگیں ۔۔۔سب کے چیر وال برا یک نیا جوش اور ولولہ دکھائی دے رہا تھا۔۔۔زیمن خاصی بخت تھی ،اوبر ہے ا گرمیوں کے دن ، پڑکھا بھی نیس لگایا جا سکتا تھا، ور نہ ساری شی اڑا ڈکر سریس پڑتی۔۔۔مامبر پھو بھا 50 کے لك بحك بون مح جادى باين الله - منحى بواك كركن ورياني كاكلاب منا كي في - - اكر جدايك ا یک فٹ زیمن کھودی جا چگاتی ایمی مزید کھود نے کی چندا ل شرور سے تھی ۔ ۔ ۔

سب کے کان در واز سے بی گے رہے تے کہ کوئی بن بالیا مہمان یا اڑوں پر وال سے بی نہ کوئی ان بالیا مہمان یا اڑوں پر وال سے بی نہ کوئی آ جائے۔۔۔ بھے تو بے بی کی طرف سے دھڑکا لگا تھا کہ کہیں بجولین علی مولوی صاحب کوئی نہ پکھ بناڈا لے۔۔۔ ایک خیال آیا بھی کہ ایا جان ہے کہوں کہ پکھ دن کے لیے بے بی کوم بھر میں جا روہ بڑھنے کے لئے مت بھیجیں۔۔۔ نیکن پھر چہد ہا۔۔۔ کو کا ایا جان اور ایس کے بھر تیسر اول ۔۔۔ اب بھی تمن ما ڈھے تمن فیل زیمن کھووی جانی تھی تھی اور ایس اور ایس بھو بھا جب تھک کر جیند جانے تو بھیا شمشا وا بی باری پر لگ جاتے۔۔ تیسر سے دان تو حدی ہوگئی۔۔۔ بھیا شمشا دا بھی تا میں افر دکھ دائی میں افر دکھ دائی میں مور کی جانے تو بھیا شمشا دا بھی باری پر لگ جاتے۔۔ تیسر سے دان تو حدی ہوگئی۔۔۔ بھیا شمشا دا کیلے بی افر دکھ دائی میں مور فی بھی کر بے سافت ایک

نعروستانی دیا \_\_\_\_

"اللي فير \_\_\_ " بن يهو يهو ليوسلي تحشيقي بوتى الى آواز كى جانب ووزي \_\_\_ الم جان اورناصر پهو بھا المولا يكھے كب رہنے والے شے اور ہم جا رول ہنچ \_\_\_ الى خوشى كے نوے پر جيسے المجلى كى بزے \_\_\_\_ كر \_ من پہنچ تو كياد كھتے إلى كہ پتھا شمشاد كاچ وخوشى سے مرش ہور باہ \_\_ مندے الفا قاسم طور پر اوا نہيں ہور ہے \_\_\_ ہاتھ كا نثار ہے ہے ذہن كى طرف سب كى توج ميذ ولى كر وائى \_\_\_

"ار سے وہ تھی ایر تو ہنتا کی گاگر معلوم ہوری ہے۔۔۔ "ای جان نے زیمن میں دھنے ہوئے ہنتا کے گئزے کو ہا تھو سے محسوس کرتے ہوئے کہا۔۔۔ پہنا شمشا واس وقت پری طرح مز سال ہو بھے تنے اور ہیں ہی سبہ پہر ہونے کو گئی اس لیے مزید کھر اُن کا کام فی اٹحال روک دیا گیا۔۔۔ کچھ در تیزی یز سے کسر پھر کرتے رہا اور پار کھی اس میں بھر کہا ہے گئے ۔۔۔ چو تاہم جا ووں کے سکول میں گری وں کی چھیاں تھی اس لیے ہم اکثر راحد در تیک شرارتی کرتے درجے یا ایک دوسرے کو کہانیاں سنایا کرتے ۔۔۔ لیکن آئ کل ہما وا موضوع ہی آئری کم وہ وراس کا شرا انتہا۔۔۔

" طارق بھیا این کی پھو پھو پھا جان ہے کہ رسی تھیں کہ ہم اپنا حد نے کر تی کرنے جائیں گے۔۔ بے لی نے بندی را ذواری ہے سب کو متایا۔۔۔ بے لی بندی پھو پھو کی بندی چین تھی اور زیا و ووقت انہیں کے یاس گذارتی تھی اس لیے تیسر کی مزل کی ہوری ہوری رہے درجہ سب کوافقا بلفقا شاڈ التی۔۔۔۔

اور میرے ابو کیدرہے سے کہ قزائے ہے جمیل جو حصد کے گا بہم اس رقم ہے ایک پلاڑو مناکیل کے۔۔قیمر نے کند ھے چکا کرکیا۔''اگر میرے ابا جان نے تمہارے ابو کو حصد شدویا تو۔۔'' سخی نے باک کی تے بوئے اراضی سے کہا۔۔۔

" تو پھر۔۔۔ بہم مقدمہ کردیں گے۔۔۔ بھر سان آنوا ہے ایک ویک دوست سے چکے چکے بات بھی کردگی ہے جناب ۔۔۔ سب اپنی اپنی بھی کردگی ہے جناب ۔۔۔ سب اپنی اپنی بھی کردگی ہے جناب دوست سے اپنی اپنی بھی کردگی ہے جناب دوست سے اپنی اپنی ہے۔ بھی کردگی ہے جناب بی سب نے آ تھوں میں کائی۔۔۔ اگلادن ابھی سوائیز ہے کو بھی نیس پہنچا ہوگا کہ پھیا شمشا داور ہا سر پھو چھا کھدائی کے لیے آ گئے۔۔۔ سب کے دل پری طرح دوم کر ک دہ جے جن محرکی کا انظار تھا آخر دوم آن میں کہنے گئی ۔۔۔ یہ یہ پھو پھو کی انگلیاں تھے کے دانوں پر سرید تیزی سے پھرنے گئیں۔۔۔ بھرے دل میں ایک انجا ما خوف بھی بار بار سراٹھا رہا تھا کہ اگر دولت کا بخوارہ دیا تقواری سے نہ ہوا تو سے میں دل میں دکھا میں خوف بھی بار بار سراٹھا رہا تھا کہ اگر دولت کا بخوارہ دیا تقواری سے نہ ہوا تو

یوے بھے اس لیے دو گاگر نکالنے میں پہلی کریا جاہجے تھے۔۔۔ انبذا الشرکایا م نے کرانہوں نے کدال سے ایک بھر پورشرب جو نگائی قویونی پری طرح سے بیچھے کی جانب کر کے ٹی کدائی سیت جاپڑے۔۔۔ بشکل کا ایک جا دا ٹی کم انگزا از کریون کی بھوچکی کی بھڑی رکھ جہ جاگرا۔۔۔۔

" بائے بائے ۔۔۔۔ یہ کیا۔۔۔۔ " ۔۔۔۔ "نیز ی پھو پھوا چھل کرایک طرف ہو لیں ۔۔۔۔ لیا جان اور پچا شمشا دینے ماصر پھو بھا کوسنجا لا دیا جن کی کمریری طرح چھل گئاتھی۔۔۔۔

سب کے چیرے بکدم ماہی سے لئے گئے۔۔۔ہم جس کو شکل کی گار جھورے تنے وہ اور رق برائی
و حالت کا ایک چیونا سا کھڑا تھا جو زیئن میں وحنسا ہوا تھا۔۔۔اب تو سب کی ہمت جواب وے پیکی تقی ۔۔۔
بام رکھو چھا تو خاسے ماہی و کھائی و ہد ہے تھے۔۔۔سب نے اپنے اسے حد کی کھدائی ہونی ہے وئی سے
کی۔۔۔ا ب یعین ہوچا تھا کہ ساری است اکا رہ جائے گی۔۔۔پہا شمشا و نے کئی وان سے اپنی و کا ان بھی
دیس کھوئی تھی ۔۔۔بندا اووا پنی وکا ان پر گئے۔۔۔۔ وہاں پر بھی ولی زیمنی را۔۔۔ جانے کہاں سے کھوم پھر کر
شام کو گھر او نے تو بھی پرامید و کھائی و سے ہے۔۔۔ اہا جان کے ساتھ جانے کہا کسر پھسری کہ بھرم اہا

" تہارا و با فی قوش اب تیں ہو گیا۔۔۔ ہم مسلمان ہیں۔۔۔ ہم ایسا ہر گر نیس کر سکتے۔۔۔ " ہم سب سہم گئے۔۔۔ اوا جان آ ہے ہے اِ ہر ہو کر پتیا شمشا در گرت رہے تھے۔۔

"آخر ہوا کیا ہے شمشار بھائی۔۔۔؟۔۔ جھے بھی تو مجھ متا ہے۔۔۔؟ای جان نے ڈرتے ڈرتے چھاجات سے ہو جھا۔۔۔

"روزی بھا بھی ایس نے ایک چذرہ سے ساس بارے یس شور وکیا تھا تو وہ کہنے لگا کا گر کا لی مایا کے نام پر 4 مجر نے آر بان کریں گے قرزانہ جلدی باتھ آ جائے گا۔۔۔" پھیا شمشاد نے ساری تنصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔۔۔۔

"خداندكر يه جوجم إيها كري ... " كاي جان مي جهث بولي الحص ....

" بھائی ! یم نے قو سرف پیڑے کی بات بتائی ہے۔۔۔۔ شروری ٹیل کہ ہم ان کے قد ہب کے مطابق قربانی ! یم ان کے قد ہب کے مطابق قربانی دیں ہے۔۔۔ " مطابق قربانی دیں ہے۔۔۔ " مطابق قربانی دیں ہے۔۔۔ " کے استعمال معالی ہوئے کی حیثیت ہے ہملا میں ایسا شرک کروکر کروں گا۔۔۔ " پچھا شمشا دنے مفائی ہوئی کر نے ہوئے کہنا سر پھو چا بھی ان کی بال میں بال ملانے گئے۔۔۔ آشرکا دیا دیکر سے ٹر یوے گئا وواللہ

"آ ہے۔۔۔ انام صاحب۔۔۔ آ ہے آ ہے۔۔۔" الا جان مولوی صاحب کو دیکو کری طرح کے استعمار کی المرح کے استعمار کی المرح کے استعمار کے استعمار کی المرح کے استعمار کی المرح کے استعمار کی المرح کے استعمار کی المرح کے المرح کے استعمار کی المرح کے ال

آپ کے ہاتھ کی تولیف بیسی ہے واوی ما حب ۔۔۔۔؟

ناصر پھو بھا بھی قریب آگئے اور رکی می گفتگو کرنے گئے۔۔۔ "ڈاکٹروں کے پاس تو اس مرش کا کوئی علاق شیں بیٹا۔۔۔ پائی کے استعمال ہے گریز کرتا ہوں۔۔۔وضو کے لیے تیم کر ایما ہوں۔۔۔اللہ تعالی شفا وسینے والا ہے۔۔۔ "

مولوی صاحب نے اپنے ہاتھوں کی طرف و کیکتے ہوئے کہا۔۔۔ جنہیں گزشتروں سال سے انگیزیما کا مرض لاحق تھا۔۔۔ بہمی ہاتھوں پر خارش اس تقررین مد جاتی کرزغم سے بن جائے ۔۔۔ مولوی صاحب اللہ والے اور عالم انسان شے ہر حال میں خدا کا شکر اواکر تے تھے۔۔۔

نے بہت تو ہے نا۔۔۔ مولوی صاحب۔۔۔ " یوی پھوپھو نے مکھ ندیجھتے ہوئے پر بٹان ہو کر پوچھا۔۔۔

البیب بات ہے پہلے پائی جو تے ہی میرے باتھوں کی جلن یہ دہ جاتا کرتی تھی البین اس پائی ہے میرے باتھوں کی جلن کی جاتھ ہے ۔۔۔ "مولوی باتھوں کی جلن کم ہوگئی ہے ۔۔۔ "مولوی صاحب کی تو خوش کی کوئی انجا میں نہ رہی تھی۔۔ جم سب بھی بھا بکا ہوکر یہ منظر دیکھ رہے تھے اس میں کوئی شاحب کی تو خوش کی کوئی انجا میں نہ رہی تھی ۔۔۔ جم سب بھی بھا بکا ہوکر یہ منظر دیکھ رہے تھے اس میں کوئی شک بھی تیکس تھا۔۔۔ مولوی صاحب کے باتھوں کے زخموں پر چند کی گھوں میں گر اٹر ہے ہے آگئے سے آگئے سے سے بھوری میں باتی کی سطح دوفت ہے او پُنی وقت ہے او پُنی میں او پُنی میں او پُنی میں باتی ہوگئی ۔۔۔ اگر چاہ بخرا آنے کی امید ہے کا رقبی ۔۔۔ مولوی صاحب بار بار آ ای کی طرف دیکھ کر خدا کا شکر اوا خیس تھا۔۔۔۔ سب کر ہے ہے باہم آگئے مولوی صاحب بار بار آ ای کی طرف دیکھ کر خدا کا شکر اوا کی سے ۔۔۔۔

شمجی اپنے ہاتھوں کے مثلک زخوں کو دیکھتے مجھی ہے لی کا ماتھا چوسے کہ اس کے بتائے پر انہیں شفا

نعيب بوئي \_\_\_\_

" آخر جميں فائد وکيا ہوا۔۔۔ا تنے ون کی محنت ا کارت گئی۔۔۔اس شعندے پانی کے کئویں کا ہم کيا كرى كے \_\_\_ا سے كيتے بيں \_\_ كودى زئان الله بيتر \_\_والكي زروبيتر" مامر بيكو بياما يول ہوكرمولوي صاحب سے خاطب ہوئے اور کیا۔۔۔: کی چو چو نے اسے شوہر کی بات کی تا تید کرتے ہوئے کہا۔۔۔ایسا مت کبو ہیا۔۔۔ بیزر دیکٹر کو وفور ہیرے ہے باتھ کرفیتی ہے۔۔۔اس کی ویہ سے یائی تیں شفائی اڑا ہے ہیں اور بنا رآ وی کے لیے صحت ہی خزاندے ۔۔۔ مولوی صاحب یہ کہدکراہے گر بال دینے ۔۔۔ انہوں نے اہے یا تھوں کی شفایا لی کامیجز وجائے کس کس کوسٹایا پھرتو لوگوں کا نا نتا بندھ آلیا۔۔۔ وٹوں ہی وٹوں میں اس شفائی چشے کی شہرے دور دور تک پھیل گئی۔۔۔ بعض عفرات نے تو زرد پھر کی جماری سے بھاری قبت بھی لكائي ليكن الإجال ندمات اور مدمت علق ع لي كتوكيل كا ياني مفت فرايم كرف كوايني زندك كامشن منالیا۔۔۔ خارش اور البیزیما کے مریض جب ممل طور بر شفایات ہوئے تو یا ہے بارے نز رائے جش کرنا جا ہے کیکن الوجان الکارکر دیے گھر مجھے انہیں کہ جارے مالا معدون یہ ن کس طرح بہتر ہوئے گئے ۔۔۔۔ رزل میں برکت برائی سی بر است مشاد بھا کی کریا نے کی دوکان شمشاد مارکیت میں برل کی ۔۔۔ ہماری كفري كالمنابواكير الوراء ملك يسمشيور بوتها اوري بم فرون دفن فيكناكل لكالى -- ما مريمولها اور برتی پہو پھو کوانند تھاتی نے ج اکبری سعاد عد نصیب کی ۔۔۔اور دونوں نے مستقل طور سے مدیند متورہ میں ى سكونت القياركرلى \_ \_ \_ وسيح كاروباركي ويدسي ممل المورشفث محاية الجكه شمشاد بيا يملى يهال آئے تھے۔۔۔یوائے کمرے شفت ہونے کی ایک ویدیجی تھی کر وہاں آئے والے مریشوں کی تعداواس قد رہن اللہ تھی کئی گئی دن یانی عاصل کرنے کی باری نہیں آئی تھی اس لیے ابا جان نے سولوی اور بخش کواس کو کی و کو بھال کا ذر مرونب دیا ۔۔۔ کھیم سے بعد مولوی صاحب کی زبانی مطوم ہوا کر کرش موہن کے یا ہے نے توری کاور پر معذرت کی تھی کہ اس کے بیٹے نے شرار تا فرائے کے یا دے شرا کھا تھا جبکہ اس میں ذروبرا بربعی حقیقت نبیل تھی ۔۔۔

الم جان يه باحدى كرو تص م كراوي اوريو له مد مالله جوكرنا ب يجر ى كرنا ب مد مد الله جوكرنا ب يجر ي كرنا ب مد مد

#### بقاكاراز

"تم مو نے جمیش اپنے یہ ابونے کا فائد واٹھاتے ہو، آپنے دوائی کو بتا کس گا تھیں کرتم نے ہم تیوں کے جصے کے گورٹھی کھالیے ہیں۔"

مگریس داخل ہوتے ہی فاتی بیگم کواپے سب سے چھوٹے بیے ہیر وکی آ دا زسٹائی دی۔ "چھوڑ و یا رکوئی فائد وخیس ہے اس کو بتائے کا ، وہ بھی ہمیشا س کی تمایت کرتی ہیں "میر و بولا" دیکھو چھکے میر سے اِست ......."

" مت كما كروتم جمع جمنا الخت را الكتاب جمع بيافظ .....ا ورثم بهى ...... " ينظف في تراح كرجيرو كى إمعه كافي \_

''کیابا معدے؟ کس لیے جھڑا ہور ہاہے؟'' کائی تیکم نے اقدرداظل ہوکر ہوچھا۔ ''ای دیکھیں تال چیروہم جنوں کے جھے کے گور بھی کھا آبیا ہے'' بھیرو مال کی جانب و کچھ کر جلدی ہے۔ شکاچی انداز میں ہولا۔

" پیاتین اس کا پیٹ ہے یا کنواں ، مسلم ہے شام تک کھا تا رہتا ہے لیکن پھر بھی ٹیش بھرتا " میرو کے خاموش ہوتے ہی چھٹکا پھر فصے ہے بولا۔

"جے وسی کھا گیا ہے۔۔۔۔اس کا پیٹ کنوال ہے۔۔۔۔فونسٹا رہتا ہے" فائی دونوں بچوں کے جملے دہرا کر ہوئی" بھی سکھا ری بول میں تعصیل کر برے ہمائی کا نام لے کر بول بہ تمیزی ہے اس کے ساتھ باسے کرو۔۔۔۔۔اور مرقم !" فاق جگم نے میروکی جانب دیکھا۔"

"كيا كهدر برخيم كالى كومتان كاكونى فائد ونش ب ووجيشة وكاهمايت كرتى بيل" "ارت به وقوف مال قومال موتى به جواب ماد بركول كوايك جيما جامق به رسى الكورول كا باحد قرتم تينول مورب شمال لي بش في لوكول كاحسا لك دكاد يا قال"

ماں کیا ہے ان کر جنوں بچوں نے ایک دوسرے کی جانب ویکھا اور شرمند وہ وکرسر جمکا ویے محر فاقی

جا ٹی گل کر بچوں کی بیشر مندگی وقتی ہے کیوں کہ بیاد تی ایک ون کی بات او تھی نیس بلکہ چیوٹی چیوٹی باتوں پر بیہ جا روں اکٹر ہوئی چھڑ تے اما یک دوسرے پر الزام لگائے یا جدگمان ہو جا یا کرتے تھے۔

یہ جھڑوا کے جہت یہ بے بھی سے جا روں تھے اس کے درمیان جور ہا تھا، فاتی بھی ہے کہ سندو فرنا نوں میں ہے فاخت کی مقد و خرا نوں میں ہے کہ کو نسلے عرباس کے کو نسلے عرباس کے جو اروں تھے اس کے درمیان جور ہا تھا، فاتی بھی کی بر کشیں و کیا کروں کی دور جس مشہور تھی اور بھی کے تمام کر متی رہتی تھی کیوں کہ دوقت اس مشرور تھی اور بھی ہے جو نے بین ہے گئی بھر میں مشہور تھی اور بھی سے صادح جھو نے بین ہے گئی بھر والی بھی فاتی بھی سے صادح مشور وہ برکر تے اوراس کی دور ہے اختا فات اور چھو نے موالے جیلو بھی کے اس دفت بھی فاتی اپنی ایک بیلی مشہور ورکز تے اوراس کی بردوس کو ایمیت دیج سے سوائے جیلو بھی گر اس کے اس دفت بھی فاتی اپنی ایک بیلی بھی اس کا الت تھے۔

بلبل بھی اوراس کی بردوس کوکل فاتم کے درمیان سلم کر دوا کر آئی تھی گر اس کے اپنے اپنے مال کا الت تھے۔

کافوں کے کے مضری میت دھرم، فصے کے تیز اور ما دان سے فاتی اس کے اور تیز کا تو ذرا ڈورا کی باحث پر لائے کے مرتبی اور تیز کی اور وہ تھی اور وہ تھی اور تھر کی گھروں کر ری تھی اور وہ تھی اور دو تھی اور دو تھی اور دو تھی اور تھر کی گھروں کر ری تھی اور وہ تھی اور دو تھی اور دو تھی اور دو تھی اور دو تھی دور دو تھی دور وہ تھی دور دور تھی اور دور تھی اور دور تھی تھی اور تھی اور دور تھی اور تھی اور دور تھی دور دور تھی تھی دور تھی دور دور تھی دور دور تھی تھی دور تھی دور دور تھی دور دور تھی تھی دور دور تھی دور تھی دور تھی دور دو

" فوكر فيل بول عن ان كاء بسير و يحواضة بينية مجيري عم ويتاريتا بي-"

"البیان تعصیر آؤی می جاول لائے کو کہدی ہوں اور پھر بھلا اس میں ٹوکر ہوئے کی کیابا مع ہے۔ بھائی می بھانیوں کے کام کرتے ہیں۔" میکھے کی بامعہ من کرفائی نے اے مجملاے

ا المنظم منظم منظم منظم منظم المنظم المنظم

"و وا بھی چرو کے لیے دوالے کر آیا ہے اور پھر و آنمها رایز اجمائی ہے۔ بیٹا تی نے شمسین کتی مرتبہ مجملا ہے یوں برتمیزی سے بردوں کا نام تدلیا کرون ہری اِحد ہوتی ہے۔"

چھنے کی بات من کر فاقی سنسٹور وگئی، ووقو جیشدا ہے بچوں کول جل کر بیار حجت سے رہے اور ایک دوسر سے کی فزات واحر ام کرنے کی تقین کرتی تھی چھریہ چھٹکا کہی یا تھی کر دیا تھا۔ امن شرای ون جروکے پیٹ میں دروتھا، فاتی نے جروکھیم کی کے پاس بھیجاتو انھوں نے دواویے
کے ساتھ کہا کہ سیئے کو کھائے میں جکی غذا مثلاً ولیہ یا کچوری وغیر و کھلا کیں، مونگ کی وال گھر میں موجودتھی،
صرف جاول لانے ہے۔ میرواسینے دوست کے ساتھ کمیش کیا ہوا تھا اس لیے فاتی نے چیکئے سے کہا کہ وہ
بھا گھ کرجاول لادے۔ بس تی ک بات ہے وویجز کے اٹھا تھا۔

" چھکے کیوں بدتمیزی کررہے ہو، جاؤای کو جاول لا کردو، گھر کے کام کرتے ہوئے تو تمماری جان تکلق ے 'جے وجوائے رہیرو کے باس بیٹھا تھا، با برآ کریولا۔

"بال اللي ب ميري جان المحيس كونى تطليف ب ربير واجر والت كومتار بهتا ب است لو كونى بالتي يين كبتاء مب كما م كرنے كے ليے بس يس بى روكم إيول - "

"بیٹا کیسی ہاتی کررہے ہو؟ کمرے کام توسب ل جل کری کرتے ہیں ماں ' فاتی نے کمال منبط کا مظاہر اگرتے ہوئے چھنے کو بیارے مجملا۔

" بالكل ..... اگر تسمين اس كمرين ربنا ہے قوباتى سب كى طرح تسمين بھى كام كرمايز سے كا "ج وقيزى سے بولا ساب كينے كو قواس ما دان نے ہے وقوفى كى باست كردى تھى تحراس كے بيتيے يس جيكنے كے ردمل نے ريمس رمسرف ج وكو بلك فاق كو بھى جو ان كرديا ۔

"كيابوكيا ب م يحك صير؟ يكي باتن سوچ في يعياتم؟" فاتى بريتان بوكر بولى -ايك جموفى كاب مايك جموفى كاب ايك جموفى كاب ايك جموفى كاب ايك جموفى الكاب الكاب

" مت کنیں آپ جھے بینا ،اور میں آپ کا چھٹا ہی تیس ہوں۔ بھے طوم ہے اس کمر میں کی وجھ ہے

حبت نیس ہے قریمے بھی آپ سب کے ساتھ دہنے کا کوئی شوق تیس ہے، اب میں اینا الگ کمر بنا کر سکون ہے

اپنی مرشی کی زندگی گزاروں گا "دونوک اتفاظ میں کہ کرچھٹکا اہم جانے کے لیے مزا او فاتی تر پ کرا کے برجی
اوراے روک کریولی۔

"خبروار جوتم نے ایک قدم بھی آ کے یہ حلا است وانوں تم چاروں تو جو ہواں ہو، ہزار تھیں جی اور شکیں جیل کر تکا جا کر کر میں نے یہ آشیا ندین سا اور اُمیدوں کے ساتھ بنایا تھا، کیے کیے فواب و کیے بنے میں نے کہ سب یہاں ل جل کر بیار محبت سے دہو گے، تم کیا تھے ہواس است یو بن بات برا میں است بن بن کہ سب یہاں ل جل کر بیار محبت سے دہو گے، تم کیا تھے ہواس است بن بن بن کہ جیاں بھا نت بھا نت بھا نت بھا نت بھا نت کی تھو تی ہے اس کر سے تکل کرتم اپنی الگ شنا شت بنالو کے ایکھا ری بھول ہے ۔ جو تحفظ اور سکون اتحاد وا تھاتی ہیں ہے وہ تجول ہے سیا در کھو یہ کمر جیسا بھی ہے تھا ری واحد بنا وگا وہ بھی ہے ۔ جو تحفظ اور سکون اتحاد وا تھاتی ہیں ہے وہ شہار ہے میں نت کی حفظ ہوت کرنا حشکل ہوتا ہے، جاوا آگا مصر تھوک و وہ شایا شن ا

فائی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جہاں وہ وفائنہ بھی تھی ، جو بھٹل کے دستوراورطریقوں سے بخوبی واقف تھی ، گر جب خودسری اور جد گمانی حد سے ہند ھیجائے تو کوئی بات بھی میں نیس آتی ، میں حال چھکے کا تھا۔ ووفائی کے مجمانے اور روکنے کی پر والے کے افیر یہ کہتا ہوا کھر سے لکل کیا کا اس ب ایک منت بھی بہاں نیس رکوں گاا ورآ ہے سب کو بنا الگ کھر نام رف بنا کر بلکہ بساکر بھی دکھا کو لگا۔"

چھنے کے ہیں ایک معمولی کی بات پر بنگامہ کھڑا کر دینے اور کمر چھوڑ کر چلے جانے کی وہدے فاتی کو شدید صدمہ پہنچا تھا، چھنے کا سارا سارا اون کمرے باہر رہنا اس کاجد لاجد لا روبی فرض کر گزشتہ چند ماہ کے تمام حالات وواقعات جب کی ایک کر کے با وآئے تو وہ بے وہن ہوجاتی تھی تحریف ہے کہ کو اور خی محرف سے بہائے نے کے لیے اسے مجملنا پڑا۔ والت کے ساتھ ساتھ بھی اس فیر معمولی واضح کی بازگشت سنائی وینا بند ہوگئی اور زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہوگئی گئی۔

ا دھر کمرے نکلنے می محفظے کی تو کو یا کا یا ہی بلٹ گئے تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ ل کر مہتوں ہے۔ کے یک درخت برا بنا کھونسلا بنایا، اے ٹوب بجایا اور سنوارا ورمزے سے دہنے لگا۔

"بونہ گرینائے ہے زیادواس کو بسایا مشکل ہوتا ہے۔" چھٹکا اکثر فاتی کی بات یا دکر کے اپنے بجے سجائے ٹوسید صورت بڑے ہے گر کو دیکھ کرفٹر ہے سوچٹا "اب آگر دیکھیں مال بھرا کھرتو پال چلے اٹھیں۔"

' پیننظے کے دن دوستوں کے ساتھ اٹسی فوٹی گزررے بتے ، وہا ہے کھر ، ماں اور بھانیوں کو بھی تقریباً بھول چکا تھا۔ یہاں تک کہ جب ایک دن جیروا سے منا کر کھر لے جانے آیا تو وہ اس کیساتھ بھی بہت برتمیزی سے وَیْسَ آیا تھا۔ "کمر؟ کون ساکمر؟ میراکمرتوبیہ اورش اب میں ربول گا، اچی طرح و کیلوبیگر تمادے کمر ے کہن زیادہ دراا در خوب صورت ہے۔ اس میں بولت اور شروت کی برجی موجود ہے۔ یہاں میرے سونے جاگئے اکھانے پینے اورآئے جانے پر پایندیاں ہیں اور نافیحتوں کے انبار، جا کہ بلے جا کا اب میرائم لوکوں سے کوئی تھاتی نیمل ہے " چیکئے نے کمر عمل وجود وستوں کی پر داکے بغیر رکھائی سے کہا۔

" مینظی ضد چھوڑ وا ورگھر پیلو وائی تمها رے لیے بہت پر بیٹان رہتی ہیں 'جیرو نے بھائی کو آبا دو کرنے ک اسٹری کوشش کی ۔

" کی کومیر ہے لیے پر بیٹان ہونے کی شرورت نیس ہے، یہاں سب میر ہے دوست ہیں فاص طور پر چرچا وراس کے گھر والے بچھ ہے بہت ہے ارکرتے اور میرا خیال دیکتے ہیں۔"

اور چھکے کی یہ بات بھوالی فلد بھی ٹیس فقی ہے جو واقعی اس کا گہرا دوست قدا دراس کی ای بھی چھکے کو

ہالکی اپنے بچوں کی طرح جمعی فیم ۔ ای لیے قو گرچوڑ نے کے بعد وہ سید حاافی کے گر آبیا فدا، پھر نے

گو نسلے کے لیے جگہ اور در شت کے استحام کی اور اب بھی وہ ہر روزاس کے بات اور جانے سنوار نے تک ہر ہر موقع پر
چوچی ای نے چھکے کی روٹمانی اور بدو کی فتی اوراب بھی وہ ہر روزاس کے باس آ ٹیس اوراس کے کھانے پینے
اور وہر ہے نے ورقوں کا خیال رکھنی فیم ۔

اس راسه موجم ہے مدفرا ہے قا اگر ت جمک کے ساتھ فوج طو قالی بارش ہو رہی تھی ، فاتی کا دل اپنے کمر جھنے کے لیے بہت پر بیٹان قفا الحر ح طرح کے خیال اور وسوے اے دہلا دہے تھے۔ جب کہ چھنا اپنے کمر شمن اردگر وے بوائی را درج ہواں نے کسسا کر میں بر دوبار وہا واوں کی گرف کے ساتھ جب کی جھنے اپنی ہی جھا تا چھنے نے وہا کی آئے ہیں کھولی اور پھر کو اس اور پھر موخ نے قوال کی اور پھر کھولی اور پھر موخ نے تو ما کی آئے کھیں کھولی اور پھر موخ نے تو ما کی آئے کھیں کھولی اور پھر موخ نے تو کا کی آئے کھیں کھولی اور پھر موخ نے تو بارش میں ان کا بہاں کیا گام '' ووسر جھنے کر دوبار وسونے کی گوشش کرنے لگا۔ پر نینو نہ جانے کہاں ما تا بہت ہوگئے کہ ایسالگا جسے کوئی آ ہستہ آ ہستہاں کی طرف بر حدوباہ ہے ۔ اس نے آ تھیس کھولی کر دیکھا۔ ہر طرف کے ہوئے کہ ایسا کو اتھا ہو تھا ۔ اس بر تیخ ہوا کوں کی گوش کر ایسا اور لوگو کی کھیل کر دیکھا۔ ہر طرف کھی اندھ ہر اچھا یہ اور اتھا ۔ اس بر تیخ ہوا کوں کا شور ، با داوں کی گوگڑ اور اسٹ اور لوگو کی کھیل کر دیکھا۔ ہر طرف کھی اندھ ہر اچھا یہ اور اندائی میں گھیل اور دوسر کی ہو گر کر اسٹ اور وہ تھیل کو دیکھا۔ ہم گھیل اور دوسر کی ہو کہ کھیل کو دیکھا۔ ہم گھیل کر دیکھا۔ ہم گھیل کر دیکھا۔ ہم گھیل کر دیکھا۔ ہم گھیل کو دوسا کے ہم گھیل اور دوسر کی بہت کر خت ہیں ای وقت نے دوسر کی بہت کر خت ہیں ہے تھیل کی دوسر کی بہت کر خت ہیں ہی تھیل کی کھیل کو دوسر کی بہت کر خت ہیں ہیں۔ جس سے تھلے جی اور دوسر کی بہت کر خت ہیں ہیں۔ جس سے تھلے جی اور دوسر کی بہت کر خت ہیں ہیں۔ جس سے تھلے جی اور دوسر کی بہت کر خت ہیں ہیں۔ جس سے تھلے کی دوبر دوسر کی بہت کر خت ہیں ہیں۔ جس سے تھلے دوبر کی دوبر دوبر دوبر دوبر کی دوب

یں ما کا کی کے بعد شکار کواسیے خوٹی فرقوں میں دیو ہے اور جے بھاڑ کر بڑپ کر جانے کی بینا بی چککتی تھی۔ "کیا رہ آپ میں چینو خالہ؟" چینئے کی بھتے میں پیکٹیٹیس آ رہا تھا۔ اس نے ایک کونے میں دیک کرسمی بوٹی آواز میں یو جھا۔

" إن بير من بون چه چو ک مان چیل موف چیلو بیگم"

جنی کی چک میں چھکے نے بنیاہ جم کویا ہے رہائے ہے آواز کے تعاقب میں اپنی جانب با سے ویکھا تو الدحیرام جماتے ہی جکہ برل ٹی اواسے ابھی تک اپنی آتھوں اور کا ٹول پر بیٹین ٹیس آرہا تھا تحر چیاہ تیکم نے خودی اسپے چیزے سے بیار محبت ابھرود کی اور خلوس کا فقاب اٹار دیا اور مکاری سے آبھا لگا کر ہوئی۔

"نا دان ہے! میں نے ای دن کے لیے تو بیرمارے پاپڑ مطبے تنے ، کب سے پینتھ تھی میں اس کھے گا۔ مید بھر کی پہلی کامیا بی ہے۔ ایک ایک کر کے میں فائی سے اس کے سارے ہے تھین لوں گی اور پھرا سے بھی ٹتم کر کے اس کے در شب اور کھو نسلے پر تبند کرلوں گی۔''

اس بی بڑوں ہے۔ پہلو بیٹل کی خطر فائی کے گونسلے پر گی تھی کیوں کا س کا اپنا کونسلا ایک ہے۔
حدمو کے مز حدد شت کی کم زور خبنیوں پر تفاجس پر ہے تھا ورندی کوئی چل لکنا تفا۔ جب کہ فائی کا کھونسلا
جبری کے تھے مرہز او شت پر تفاجس پر فوج مو فے مو فے لالی دی سے بر سے اور عاو نے قطعے جبر لکتے تھے جو چیلو
جبری کے تھے مرہز اور شت پر تفاجس پر فوج مو فی مو فی لالی دی سے بھر سے اور کے توقعے جبر لکتے تھے جو چیلو
جبری کے تھے مرہز اور شت پر تفاجس پر فوج مو فائی کے جا دیاہو لے بھو لے کوئی مولی ہے تھی تھے جن پر چیلو
جبری دوالی جبری کی دوئی تھی نے اللہ بھر جبری اور جسلے کو اپنی مقل مزید کی سے اکا م بنا تی رہی تھی ۔
جناں چراس مرجب اس نے فوج موری مجد کر ہے شعوب بنایا تفاکہ پہلے با دی با دی فائی کے جا دول جو ل کو مال
کے فال فی بھر کا کر ٹھ کا نے لگا نے گی اور پھر جب فائی ان کے تم سے خاصال ہو کر مزاحت کرنے کے قالی نیکس

چیلو بیکم کامنصو به بیننظ می مینظے کواچی حمالت کا احساس ہو گیا اورا ہے ای کی با تیں یا د آنے کلیس جوا کثر کہا کرتی تھی کہ:

"میرے بچاج سے میں نے میں نے یہ کھونسلا بنایا ہے وشمن جاری تا ک علی ہے۔ تم سب آپس علی الر جھونے کر اس کا کام آسان کرنے کے بچائے ال جل کر کیوں نہیں رہجے اور مکوا تفاق واتھا دعل ہوئی طاقت ہے اورای عن تمنی میں ری اوراس کمو نسلے کی بقاہے۔" بارش اورطوفان جمين كاما منهم ليرب شوه جمنكا ايك كوف مور ماوروهم مي تيمر مي مي الرس اوروهم من تيمر مي مي المجينا بجرابا تعالى المرب القال المرب المواقع المين المرب المين المرب المواقع المرب المين المرب المرب المين المرب المواقع المرب المين المي

ا دھر چھنے کے لیے فاتی کی بے تینی لو برلوین عنی جاری تھی۔ اس کا دل ایک ماں کا دل تھا جواس وفت کسی انجائے فوف سے لرزر ہاتھا اور اس کے بونٹوں پر چھنے کی ملائتی کے لیے دعا کیں تھیں۔ وہا رہار یہ موق کر فود کو بہلاری تھی کہتے ہوتے ہی وہ جے و کے ساتھ جا کراہے ہے کو منالائے گ

مهمی .....ای بحص بهائی ....ای جان .....ام .....م کی کی "

ا جا کک فاتی کو مہلکے کی تھے ایک ہوئی آواز سنائی دی اوراس کے ساتھ ہی و و محکن ہے بڑھال ، ہا رش جی بریکا ہوا اور اہال ہے اپ آبا۔ فاتی اس کی حالت و کچے کر پر بیٹان ہو گئی گر چیلو بیگم کی آواز سنگے ہوا مرا ما قدر جان گئی جو چیلے کے بیچے بیچے یہاں تک بھی گئی گئی اور وار فائی جانے پر غصے ہے ہے قابو برونی جاری تھی اور وار فائی جانے پر غصے ہے ہے قابو برونی جاری تھی اور وار فائی جانے پر غصے ہے ہے قابو برونی جاری تھی اور وار فائی جانے پر غصے ہے ہے قابو برونی جاری تھی اور وار فائی جانے پر غصے ہے تا اور اس انتہا وا سے تا بولی کے ساتھ لی کر اور اللہ کی اور وار کی کر مقابلہ کیا اورا سے انتہا وا کے ووالے کے اور اللہ کی اور والے کے اور جان بھی کر مقابلہ کیا اورا سے انتہا وا کے ووالے کے اور اللہ کی اور والے کی جان کی گئی ہو گئی ہے کہ بھی کہ بھی کہ اور اللہ کی اور والے کے اور بھی کر ب

"ائی جان جھے معاف کرویں۔ یس نے چیلو بیگم کی باتوں یس آگر آپ کا بہت ولی و کھانا ہے۔ یس وعد وکر چیوں کی ہے بھی آپ کو اور اس کھر کو چھوڑ کر گئیٹ ٹیس جاؤں گا اور یز سے بھانے ی کا بھی احزام کروں گا۔ واقعی اتھا ویس پری طاقت ہو تی ہے ۔ اگر آپ آپ سب جھے نہ بچاتے تو چیلو بیگم تو جھے کھا جاتی ۔"

"فذا نذكر مديم من ينجي والحكام كيا تمي من من من نكالو" فاتى نيز آنگے يو هاكر چينكے كو مين من الكليا تو و وجوائيوں كى جانب و كيو كراولا ۔

"خدارا آپ مب بي جمعه ماف كروي مشرة آپ كايمنكا مول ال

" برر ہے ..... تمارا چھٹکا زند ما د"ج و میروا درج دنے زوردا رفع ولکایا تو چھٹکا مطمئن ہو کر فاتی کے پرون میں پچھا درست گیا۔

اس والتح نے توجیرو کی موٹ جی بدل ڈالی تھی۔ جس کا دل چیکنے کابرا سا کھوٹسلا اور ٹھا تھ با تھ و کھے کر علیمہ وہونے کے لیے میلنے لگا تھا، آن اس نے بھی التی جا اور سلائتی کاراز جان لیاتھا۔

# اب د که پھرسکھ

"فریب آباذ" کیا م سے بہتی ریا سے انہوں سے دل من الله من کے قاصلے کہ آبادی سے مرف یا فی سامت من کے قاصلے کہ آبادی کے اس کے اس کے اس من کے اس کے اس من کے اس کے اس من کے اس کے دل مجھ المر سے معد درجہ مہمان توان ملاسا را درا کی دولت ندو کر اللہ نے دولت کو دولت ندو کر اللہ نے اس مورست میں باتی خوبیاں ایک کئی کو دولت ندول کی طرز پر بنا نے کئے تنے دولا ایک کی کر کے دولت بدولا کی از دول کی طرز پر بنا نے کئے تنے دولا اور انگلول الا حال مراز کی ایک کر کے دولت بدول کی موجود تھے میں دولت کی سے دولا کے اس دولت کے اور دیک کا اور انگلول الا مراز کی ایک کر دولت کے مراز کی اور دیک کی موجود تھے میں دولت کے اس دولت کو اور دیک کی موجود تھے میں دولت کے موجود کی شدست کو کم کر دولت کی شد سے کو کہ دولت کی موجود تھے میں دولت کی کہ دولت کی کہ دولت کی موجود کے موجود کے موجود کی کہ دولت کی کہ دولت کی موجود کی کہ دولت کی کہ دولت کی کہ دولت کی موجود کے دولت کی کہ دولت کی کہ دولت کی موجود کے دولت کی کہ دو

النمی کمروں میں ایک کمر فاطمہ کا بھی تھا جس کا میاں میزی منڈی سے بنی انسی مبزی اور پھنی لاتا اور خیلے برفز وقت کرتا۔

فاخمہ کے جا رہنے تھے جن میں سب ہے بڑی بٹی میٹر کے کااحتمان دے کرفار ٹی تھی اور سب ہے جھوٹا بیٹا کلاس ہوئم کا طالب علم تھا۔

فاخد کے ساتھ والا کمر مغریٰ کا تھا جواس کی تکی بہی تھی اس کامیاں بھی فاطمہ کے میاں کی افر ح مجلوں اور مبتر ایوں کا تغیید لگا تا۔ افغاق سے اس کے بھی چارے تھے اور مزید انفاق بید کراس کی بیزی بیٹی یا نکہ فاطمہ ک بیزی بیٹی کی بھم بھا عت تھی۔ البتہ فاطمہ کی طرح اس کے بال ووسرے قبر کی بیٹی فیس بیٹا تھا بے حد کھلنڈ وا

موڈی اور لائے والا ہے۔۔۔

وونوں بہنوں کے مزان میں زبین آسان کا سافرق تھا۔فاطمہ ہر وفت تربیت کا ڈیڈ اسر ہائے رکھی۔
اس کے دل میں بلاشہا والا د کے لیے جہت کے فوار سے الجے لیکن نظریں عقاب کی تھیں۔ ہر کام میں اس کی برایات شال بی برایات شال برای برایات برای

"ارے یہ کیا! الدُوکیل جاری ہے؟؟ خدا کا خوف کرد چھوڑد یہ سب کیل تمائے۔۔ انھوندا بیٹا تم کیزے پریس کرواور کی تم ابس چھیلو۔ اور۔۔اور تم وہائے بیٹے ابو کرکی طرف متوجہ ہوتیں۔ اس کودیکھو بھائے بہتوں کونے (مشک) دینے کے خودساتھ وفت یہ یا دکرر ہاہے چلو جلدی سے جاؤا ورسرف کی تھیل لے کرآ ڈیجے کیزے دھونا ہیں۔

مر بسور آن ، روق وحوق بنیوں پر فاطر کوؤرو گرتری ندآ تا گی دفعہ یوی بنی اضے ہے دھپ دھپ کرکے پاؤی اور قباق ، برتن پلنی کیوں پر فاطر کوؤرو گرتری ندآ تا گی دفعہ یوی کا ٹول میں تبل ڈال رکھا ہے کو فل منت تا بہت اس براثر ندکرتی ۔ فاطر دلی ٹی جو نے ہے قد کی تھی کینی بہت جست اور توانا ۔ ۔ ایک ہاتھ ہے بھے کا بنی آن کے باور سے ہے جواس وقت ہوتے ہے کرول میں سیور بلب سے جواس وقت ہوا ہے دہ ہو ہائے ہے ۔ کرول میں سیور بلب سے جواس وقت ہوا ہے ۔ ۔ کرال میں سیور بلب سے جواس وقت ہوا ہے ۔ ۔ کرال میں سیور بلب سے جواس وقت ہوا ہے ۔ ۔ اور جال میں اور میں وہ معدد رہ بر خالم ، جا بر اور جال دمنت جورت تھی ۔ ۔ بیکر گئی کا نظر رکھنے تھا ۔ ۔ اور جال دمنت جورت تھی دومعدد رہ بر خالم ، جا بر اور جال دمنت جورت تھی ۔ ۔ بیکر گئی کا نظر رکھنے تھا ۔ ۔ ۔

ووه کارنوسی ۔

" النتیل آپی ۔ اس بیار کتا کرتی میں اور مہمان نواز کتنی میں ۔ ۔ کتنی بیار کورٹ ل کو کھا نا بنا کر بیخواتی میں ۔ خوا مند بناتی ۔ ۔ ۔ '' ہاں تی تم ان کی تعریف نیش کر وگی تو کون کر ےگا۔ ۔ ۔ لیکن بیجے یہ پہند نیس ۔ ہر وقت نوکتی رئتی میں ۔ ۔ گرمیوں میں ایک می کر سنکا چکھا چلے گا دومر ہے کر ہے میں جانے اور چکھا چلانے کی اجازے نہیں ۔ ۔ ۔

حى مسكرانى \_\_ آ ب كوريد ب آ إلى كلى كى جشى جزير بك وقت جلس كى بينزكويد لك جاكس كى

ویے بھی ان کا خیال ہے کہ اوال وآ لیس میں لی جے کررہ جند ہوار مجت وز حقاہے۔۔ کیل کا ٹی بھی کم آ تا ہے وو فائدے ساتے ہیں۔۔"

ووفائدے ملتے ہیں۔ کئی کانداق اڑا یا جاتا جس وقت مہمان آ کیل آو مہمان خانے کا پاکھا چلاوو۔ بجوں کا ہند کردو۔ یاس جس کتنے فائد ہے ہیں؟

ورواز و کھا اور فاطمہ اخرا آئی۔۔۔خوا کو بینے سے لگایا بینے آئ تو نہیں کل آپ کو شرور فائھ نے نظر

آئی ہے۔ کبی بھار پکھا بند کر کے بینے کا مرف اس لیے بہتی ہوں کہ انسان کو بنگائی مالات کے لیے تیار

د بنا جا ہے۔۔ آئ تو جسے تیے گز رجائے گاکل کس نے دیکھا ہے !! رہی دوسری بات کہ ہر دفت تم لوکوں

کونو کی جوں ۔۔ انہوں نے خوندی سائس بجر کر کہا۔۔ بس جسے بید بتا دوش نے صفریٰ کے بچوں کو بھی نیک فوک فوک کو کا کا سے بید بتا دوش ہے مارک کا موں پر کا کہا ۔۔ ہے کا رکا موں پر کا کی ہوں ۔۔ تم یو اوا کول کا موں پر کا کا موں پر کا کا موں پر کا کی ہوں گیا ۔۔ ہے کا رکا موں پر کا کی ہوں گیا ۔۔ ہے کا رکا موں پر کا کی ہوں گیا ۔۔ ہے کا رکا موں پر کا کی ہوں گیا ۔۔ ہے کا رکا موں کی ۔۔ شید کو کی گیا ۔۔ ہے کا رکا موں گیا ہے ۔۔ ہے کا رکا موں گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں گیا گیا ہوں گیا گیا ہوں گیا

ندا بس مبر کا گونت پل کر چپ کی چپ روگئی۔ مغری خالدان کی آئیڈیل بنی جاری تھیں۔۔۔ تھی کے کنت کیوں نہ بہہ جا کیں کار وقت کنت کیا افسا توں ڈراموں والا ماحول ہے کمر کا ہروات انسی الحقیقے ہموج میلے۔۔ مزے می مزے نہ روک کے نیٹن ۔ فالہ کے کمر پر دشک بھرے جذبات ہے نہ اکی آئیکی وقت ہے کہ میں متارے ہے گئے۔۔
آئیکیوں جس متارے ہے جیکنے گئے۔

سنجالیں اپنے شاہزا دوں کو میں جاری ہوں ۔ جاردان رکھیں گاۃ آنے دال کا بہا وُ تو دی مطوم ہوجائے گا۔۔۔ مغزیٰ کی تیز آواز دیوار کے اس پار فاطمہ کوستائی دی غراامی کے ساتھ کیٹر ، دھلواری تھی۔ بے افتیار یونی۔

یا اللہ خبر۔ مالہ کا آئ میں بی پارو ہائی ہو گیا ہے۔ ہاں تو جاؤ۔ جہاں جانا جا بھی ہوجاوہ میں نیک روکوں گا۔ فالو نے کہا، فضب خدا کا گھر ہے یا شائ کل، جتنافری تم کرتی ہواس میں تو وی گھر بٹل جا کیں۔ ۔ فیصے ہے جو جون بسینا کی کر کے کہا تا ہے۔ ایک دو پیرٹرین کر نے سے پہلے دی دفعہ سوچنا ہوں اور نیکم کا حال ہے ہے کہ کھا افر چہ کرتی ہیں کوئی چھا ہوں اور نیکم کا حال ہے ہے کہ کھا افر چہ کرتی ہیں کوئی چھا ہوں کو سوچنا ہوں سوئ مجھ کے حال ہے ہے کہ کھا تر چہ کرتی ہیں ہوا ہوئے گئے ہوا جا ہے جو اسے دیتی ہزا درفعہ مجھا ہے ہوئی کھا تھے کہ کہ کوئی ہوا جا ہے۔ ۔ ۔ ہوئی کا میاں بہت کم خصے میں آتا تھا گیان فاضے ہوئی کا میاں بہت کم خصے میں آتا تھا گیان

جب ضم من آنا تما الله يحلى تمر نكال دينا تما \_\_\_\_ فاطمه نيس جائبتي تنى ندا كركانوں تر الرائي كى آواز ال جائيں \_

چند بی کموں کے بعد کس نے فاطمہ کے کمر کا درواڑہ والڑوائز منٹا شردی کردیا۔۔۔ابو بکر کی ڈیوٹی گمر کا درواڑ و کھولنے کی تھی جو ٹبی اس نے درواڑ و کھولا معٹری کامیاں کاغذات کا پائند ولیے داخل ہوا۔

اس کے چرے پروحشت اک مدیک ضعادر مایوی کی کیفیت طاری تھی۔۔

عافي عاري آكاري

خالوجان پہلے بیت جائیں ۔ منی جلدی سے طوند ہے تر بت کا گلاب لے آئی۔

سار سے احول پرستانا طاری تھا۔۔

بہت منبط كرتے كے بعد صفرى كيمياں بولے۔

آ پا پی بھی کو مجما کیں میں کسی ملے کا اوشا وکیں ہوں ندی کمانے وائی مشین ہوں جھٹا ہے جا فریق وو کرتی ہے اس سے قو قارون کا فزا انڈگی فتم ہوجائے ۔۔۔ آئ تو یددور ہے کہ جرفر دکمانے کی مشین بن جائے تو مجمی گزار وکیس ہوتا ویں واسط کما تا ہوں اور یہ پلکے جسکتے میں ازاد بی جیں۔

بمائي إعدة بتاكي وفاطرنية بستديما

" بے۔ یہ یکھیں ، بنگی کا نمی ۔ اس نے نمی ہوائی اہرایا۔ دوماہ پہلے ای آیاتو میں نے اسے آج دی اور

اللہ کی کہ منصور کو دے کرا دائی کہ رہ اویتا۔۔۔ میں برافتر ہوگیا۔ پہلے ماہ جب ہزاروں میں آتا ہواری ہوئی۔

اللہ ویکھا تو میں تیران پر بیٹان رہ آبیا۔۔۔ ویکھا تو دوماہ کا تھا۔ پر چنے پر خرمایا وہ پہلے تو اندکی پارٹی پر سوف،

اللہ ویکھ تو اور جیولری لینے میں ٹرین ہوگئے تھے۔ لاحول والاقو تا۔ ہملا کوئی تک خی ہے۔ پندرہ ہزار روپ لے

اللہ دیا۔۔۔ میں نے اواحر اُداحر سے پکڑ کر پندرہ ہزار روپ و نے اور تا کیدکی اس دفعہ بداللوں تعللوں میں نہ

الکا دینا۔۔ دو جاردان کے بعد پنہ جا کہ فی آتی رکھ کے بحول گئی ہیں۔۔۔ آخری تا دی آجی گزر ہوگی ہے۔

الکا دینا۔۔ دو جاردان کے بعد پنہ جا کہ فی آتی رکھ کے بحول گئی ہیں۔۔۔ آخری تا دی آجی گزر ہوگی ہے۔

الکہ جارہا کہ بینہ کئی میک کو استعمال کی ۔۔۔ کوئی پاکھا ایک سنت کے لیے بند نیس ہوا۔۔ ٹی وی۔ کہل کم بیشر میں جا سے تو جو میں گئی ہوئی گئی اس کا فرخی ہے۔

الکی جانے تو جو میں گھنے بند نیس ہوتا۔۔۔ بی اس کے سنہ سے جو خرمائش کی طلے وہ پوری کرا اس کا فرخی ہے۔

الکی جانے تو جو میں گھنے بند نیس ہوتا۔۔۔ کی سارا وان موسلا وہ اربا رش کی وید سے کوئی گا کہ آبیں آیا تھی تھی الاشیڈ کے کے جارہا تھا کہ سارے پھل گند سے جارہا تھا کہ سارے پھل گند سے جارہا تھا کہ سارا ہوں میں میں گئی وید سے کوئی گا کہ آبیں آیا تھی تھی انگی نہیں ۔۔ بی کی تو بینے گری آیا تو پند چا گئی نہیں آیا تھی گر آیا تو پند چا جارہا تھا کہ سارے پھل گند سے نانے میں تو بی تا کی گر آیا تو پند چا کی نہیں آیا تھی گر آیا تو پند چا جارہا تھا کہ سارا دون موسلا وہ میں گر گئے۔۔۔ جارہ بی تو باتی گر آیا تو پند چا جارہا تھا کہ سارا کہ کر استعمال کے میں گر گنے ہو جارہا تھا کہ سارا کہ کر گر کو گر کی تا ہو گر گر کی تا کہ کر آیا تو پند چا چا گئی تھیں۔۔ جارہ کی تا کہ کر آیا تو پند چا چا گئی نہیں کی تا کی گر آیا تو پند چا چا گئی تھیں۔

یو چھا کب سے جواب طاقتی ہے۔۔ جس سمجھا شاہر لوڈ شیڈنگ ہے وہ تو جھوٹی جی نے بتایا کہ واپڈ اوالے بگل کی جار کاٹ گئے جیں اس ما دیکے دیں ہزا راور پیچلے ماہ کے پندرہ وے کر معاملہ حل کروالیں۔ پھرا یک دم خالو ووٹوں ہاتھوں میں منہ چھیا کررودنے۔۔

جَمِيلُنَا بِ مِن إِكُلْ بِهِ جِاوَلِ كَاكُونَى بَهِتَ تَعِيلِ كُونَى الميدِنَيْنِ بَهِيلِ بِزَارِكِهَالِ مِن الوَلِ؟؟ آپام مجمالی کیون نیس؟؟

عدا كي و أن يمي كوندا ساليكا \_

ہا ہے اگر آت ای کا ڈیڈ اسر پر بیجونا تو ہی منظران کے کمر کا بھی ہو سکتا تھا اور ایکی تو خالوجان کو یہ بھی علم نیٹ کہ ہمارے ہاں ایل کتنا ہے۔۔۔۔۔نوسو چالیس روپ اگر بیٹلم ہوجائے تو شام ایک جنگ اور مہا ہونے کو ہے جو بھیلی تمام جنگوں پر حاوی ہوگی۔۔۔۔ ہے افتیا راس کا دل چاہا ای کا مند چوم کر ان کوٹرائ مقیر مند پیش کر ہے۔

公立立立

# حپيري ڪا جادو

عمس کے گروالے کیک پر جانے کا پر اگر ام بنار ہے تھے۔ شمس کی دہاں دو ڈاوو ڈا آیا اور کہنے لگا کہ ہم شہر کے سب سے بیز سے ہارک " گروپ ہا رک" میں کیک منافے جائیں گے لیکن اس کے دو بھائی اور دو ہجنئی اس کے دو بھائی اور دو ہجنئی آگر کہنے آئیں کو نیس ہا رک میں آئی ہا رہا تھے میں اس بار یم شہر سے باہر جگل میں فیص لگا کر کیک منافے کا رک جانے کا ۔ منائی واقو ہے کہ جار اوگ جگل میں کیک منافے کا کہدر ہے ہیں جبر ایک ہا رک جانے کا ۔ فیصلہ بیرواک جگل میں جانے ہیں۔

مشمس اواس ہو تمیا تکر بھی بول فیش سفا۔ پھر وہ سب شروری سفان با ندھ کر جگل کی طرف ہل پڑے۔ جگل ان کے گھر ہے 7 سمجھ کے فاصلے پر تھا۔ جگل میں پکٹی کر انہوں نے دویز ہے بڑے فیمے لگائے انہوں نے ایک فیمے میں کھانے چنے کا سامان رکھاا وردوسرے فیمے میں آ رام کرنے جلے گئے۔

مبین ہوئیں وائی جان و یہ کیسیں چیزی سے دوشی نگل دی ہے ووچیزی ٹود بخو دائی کے ہاتھ سے گر استعمال میں ہے۔ اور اس کا استعمال میں ہے۔ گر کئی ساور کی چیزی ہے اور اس کا استعمال میں معلم نا کہ ہے وار اس کا استعمال میں خطر نا کہ ہے واب مسلم کر کس طرح جائے گا؟

الوسخت پر بیٹانی کے عالم میں ہوئے کا باق وات ہونے کوآگئی ہے جمیں پھوکرا ہوگا گرکیا کیا جائے؟ اچا تک ایک نوجوان نیمے کے پاس سے گزوا جو بہت فوش فوش نظر آ دیا تھا۔ شمس کے انو نے اسے دوک کر ہو جہا کہ تم بیاں کے می ہویا ہماری طرح کیک منافے آئے ہونے جوان محرائے ہوئے ہولا کہ میں بھی کیک منافے آیا تھا گرآ پالوگ ججے بہت پر بیٹان لگ رہے ہیں۔ ججے تا کس میں آپ کے کس کام آسکنا جوں ۔ اواے شیمے میں لے آئے اور تمام اجرا کہ بہنایا۔

نوجوان نے فور سے چڑی کو دیکھا اور بولاک میں چڑی کی وجری ہے اور شن می اسے بہاں چینک کرائیا تھا۔ ورامل میں کی بوڑھا آوی تھا ، اور جوان ہونے کے لیے بیا ودکی چڑی بہاں چینک آبیا تھا۔ بیہا ودکی چری شمس کو گئی تھ شمر ہو ڈھا ہو آبیا اور میں جوان ۔ اب بیرچیزی اگر آپ جھے یہ استعمال کریں کے توشش اپنی اسلی تمرکا ہوجائے گا اور میں چرے بوڈھا ہوجا وی گالین ابھی میں آپ کوالیا کوشش کرنے و سے مکنا کہو تکہ میں کھے وافوں کے لیے جوان ہونا جا جنا تھا تھر اب مرف ایک راست کے لیے جوائی کا مزو نے اوں چرخود آپ

بھائی ہو لے تحربہم تم پر تمس طرح یقین کریں کہ تم واپس آؤ گے۔ ووہو لا میں ایک نیک اور قمازی بند و

موں اور کھی بھی نیڈ جموع ہوت اور ندی اپنے وحدے ہے بھرتا ہوں۔ اگر جمھے جموع ہولانا ہوتا تو میں
حمیس چنزی کا رازی شہتا تا اور جوائی کے خوب مزے ایٹا۔ جھے آپ لوکوں کا خیال آر با ہے اس لیے اب
میں مرف ایک راج کے لیے جوان رہتا ہا جا ہتا ہوں۔

وویو لے او چھا تھیک ہے جم تبہارا انتظار کریں گے۔

را مدیر و گائتی اور و داوگ بے تیے میں چلے گئے ، لائو نے شمس کواپنے ساتھ می سلالیا ۔ می ہوئی تو وہ نو جوان شیمے کے باہر کھڑ اان لوگوں کے جا گئے کا انتظار کر دیا تھا ، وہ سب جاگ گئے تو نوجوان بولاء اب جمھے میری زندگی دے دواورا ہے ہے کوئٹی اس کی اپنی زندگی دے دو۔

ائی نے نوجوان کے ہاتھ پر بنگی کی چیزی ماری اور وہ بوڑھا ہو گیا انہوں نے دوسری ہائب پلد کر
دیکھا تو شمس دوہا روہ چی بحر بن آچکا تھا۔ بوڑھا اس بات پر خوش تھا کہ اس نے یہ صاب بن بھی ایک رات کی
جوائی تی گی اور وحد وخلا ٹی یا مبعوث ہے بھی بچار ہا اور شمس کے گھر والے اس بات پر خوش ہے کہ ان کا جیا
تھیک ہو گیا تھا۔ سب نے اللہ کا شکرا وا کیا۔ شمس نے وحد و کیا کہ وہ آئندہ کی ہے بھی بھڑ انہیں کر سے گا اور ائی
نے مبدکیا کہ اند و فیصے بھی آ کر بچال کو مز اوسے کے سلے کی خلط چیز کا استعمال نہیں کریں گی۔

\*\*\*

### انجينئر مالك اشتر

# فيكسلاكي روايتي كباني

کتے ہیں کرمجی سالکوٹ کی رات وحانی جوقد مے ووریس ساکالا کبلاتی تھی کے تحت پر سالبا ہی کے خویر و منے را جارسالوی حکومت تھی۔ و دنیا بہت رحم دل اورا نصاف پیند تھر ان تھا۔ رعایا اس کی بہا دری کے گن گاتے بچھکتی وردن را ہے را جا کی سلامتی کی وعائمیں مانجتی ۔ ادھر سالکوٹ سے کوسوں دور فی پرجہلم کا عبان دریا ا نی وصن میں مست صدیوں ہے : نتم ہونے والاسٹر مطے کر رہا تھا۔ یہ دریا تشمیر کی مرسبز وشا داہ وا دیوں سے حرب چون ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہے اس مالے من داخل ہونا تو ایک تیز موڑ کا نے ہوئے ہم دائرے کی فکل افتیار کر ایتا \_ بہاؤ کے اس کٹاؤ کی ور ہے دریا کی مقر لی جانب ایک نعی ٹیلا ابر آیا تھا جس کی ڈھلوا ن کے ساتھ ساتھ مرمرین موقلوں کی قدر تی منائے کاری کچھاس ڈھپ ہے ہو گئے تھی کہ دموں کی چکاچو ترمیں روشنی کی فعیل کا کمان گزینا ۔ برسامت کے موسم میں ندی میں خوب طغیانی آئی اور یانی کی موجیں اپنے ساتھ زرخیز مٹی بہا کر لاتی جس سے وریا کے دونوں جا دب کی زمین خاصی شادا ب ہو گئے تھی۔ جب فسلیں یک کر تیار ہوتی آق سنہری خوشے، کنوار یوں کی الیوں کی طرح کھی کاپر کھینتے انگورہ آم والا راور بیب کے پیزوں کی بہتا ہے تھی۔ خودروجنگل بجول بھی ہوا کے دوش برگر بیاں ماک سے انھیلیاں کرتے اور خوشہو کی لٹاتے نظر آتے ۔فضا ح ندوں کے سریلے نظوں ہے معمورتھی۔ اس واکٹنی کا ماحول و کھے کر گماں کر ناک جیسے کرشن کنیبا یا نسری کی مرحر ومنس چھيزرے جي اور قضا عن وحتك كر تك وقصال جي ۔ شام ين ووقد رتى كشش تحى جو ترب و جوارے نقل مکافی کر کے آئے والے لوگوں کو بہاں سمجھ لائی تھی ۔ انہوں نے او لیے نیچے نیلے جموار کیے ، - كانات كي بي كراور بكرد يكيتري و يكيت كاؤن آباد و وكيار بي لوك "الك بور" ين بلي فوقي بين الكيد راجارسالو کے کانوں تک جب س کاؤں کی شہرے کی آواس کا دل بھی وہاں جانے کے لیے مخطے لگا۔ کافی دنوں تک موقع کی تا ک میں رہااور پھرا یک روز اس کی ضد کے سامنے ماں نے ہتھیارڈ ال ویے۔اس نے خاموثی ہے رہیں سفر یا غرہا تا کہ راٹ وہائی ہی کئی کورا جا کی تیم حاصری کی کاٹوں کا ان جی تدہو ہاس کے وفادار کھوڑے نے بھی اے پہلے تن میں ورا تا ال سے کام لیا کیونکہ جھیں بدلنے میں راجا کا طبہ کافی صد

تک تیدیل جو چکا تھا۔ اس نے محوزے کی محریر ہارے یا تھے پھیراا ور پھردات کی تا ریکی کا فائد وا ٹھا کریا تک اور کی جانب نواجو کیا۔

ایک تھکا دیے والے سنر کے بعد جب را جار سالوما کک ہوری صدود ش وافل ہواتو اس وقت شام کا
بڑا بڑا ہوات وسند کا چسنے رکا تھا۔ اوی یا وی پر ندول کی ٹو لیال والیسی کی اڈ ان بحرری تھیں۔ آ سان کی وسعتوں
ش چند آ وار و بدلیاں القد لیلو کی کہانیوں کے جا دوئی قالین کی ما ند تیرتی نظر آری تھیں۔ فضا میں مجرا
سکو من طاری تھا اآبا دی ہے بلند ہونے وائی وحوکیں کی واضح کیر ہوا میں آڈے تر قطح خطوط می تھی رہی تھے
و کی کریوں لگانا تھا جے تدری کا منا می باتھ میں برش تھا ہے آ سان کے وسی و حریض کیوں پر پکولکورکر

گاؤی میں قدم رکھتے ہی جیے راجا رسالوکو سانپ سوگھ آبار و اٹھ تھک کرا یک دم گھڑا اور کیا ۔ ما یک پورک مالت زار و کیے کرا ہے ہا پہلی آباتھا کیو تک جس گاؤں کی شہر سے کا آئر کروان کروو میجاں وارد مواقعاریۃ اس کے مشر مشیر کی نیس تھا۔ میت کے لا فائی گیت گائے وائی سر کئی فاختا کی کا دورد ورتک نام وفٹان میں تھا۔ فضا میں کئی انجائے خطر ہے کی با ذکشت کوئی رہی تھی ۔ جاروں طرف ہو کا عالم اور دور دورتک و میائی رائی کردی تھی ۔ وارد کی کی اندر کوئی انسان موجود مائی کردی تھی ۔ وارد کی کی مشر نیس کی اندر کوئی انسان موجود میں گئی تھی اندر کوئی انسان موجود میں گئی تھی تھی اندر کوئی انسان موجود میں گئی تھی گئی گئی ہوئے کی کوشش نیس کی۔

را جارسالوس سے لیے ہی تے خانی کمروں کو پیٹی نگاہوں سے دیکتا ہوا آ کے یہ حاق دفعتا کسی کے رونے کی دروائے کی دروائی دوائی کرقدم رکھتے ہوئے آ دان کی سے لیکا ۔ روائی روائی نسوائی آ دان کیا گئے گانے میں تہدیل ہو گئی۔ اس جیب وفریب فریب فریب مرزمال سے راجا کا دیائے محوم آبیا و و خاسے مختصے کا شکارتھا کی آخریہ فاتون کون ہے جوگاہے جستی ہے اور گئے دونے کے دونے گئی ہے۔ ؟

موڑکا نے بی را جاکوسا سے ٹی کا تقد ورجلنا نظر آیا جس کا دھوال آ مان ہے باتی کر رہا تھا وہال ایک اور ایک ایک اور کا تھوں میں آنسو لیے روٹیال پکا ری تھی۔ آ بہت پاکراس نے واپس مز کر دیکھا اور ایک اجنی افتان کو ایک مز کر دیکھا اور ایک اجنی افتان کو ایک انسان کو دیکھا ہو۔ را جا شخص کوا ہے سامنے پاکر یوں مجبوت روگئی جیسے ایک لو بل موسے کے بعد اس نے کی انسان کو دیکھا ہو۔ را جا نے اس سے بعد روی کا اظہار کیا تو وہ پھوٹ کر دونے گی۔ اس نے بچکیال لیے ہوئے تانیا کہ گاؤل

کے قریب ہی گئیں سے ایک آم خور قبیل آکر آبادہ و گیا ہے۔ بیٹا ندان بین بھائی اور جا رہنوں پر مشتمل ہے۔

بھائے ی کہا م ہو کپ رہر شکھ اور اُ مباہیں جب کہ بیٹی پک بھی بنٹر ااور مان دمی کے اسلام ہے بھائی جاتی ہیں۔ آن میر ہے بیٹے کی شاور اس کے تا ایونی کر ڈالے ہیں۔ آن میر ہے بیٹے کی شاور ک ہے اس لیے میں فوٹی بور اور گانے کا رہی ہوں گر جب یہ خیال آتا ہے کہ راکشس اس کا خون کر ڈالے کو بنا ہے ہیں۔ آن ہوں آور ہی ہوں گر جب یہ خیال آتا ہے کہ راکشس اس کا خون کر ڈالے کو بنا ہے ہیں اور گانے کا رہی ہوں گر جب یہ خیال آتا ہے کہ راکشس مور نے کہنے گل کہ جب سے لوگ بار ڈالے گئے باتی بی جان بھا کر بھاگی گئے۔ کیا ڈرکر بھاگی تکانا جواں مور نے کہنے گل کہ جب سے لوگ بار ڈالے گئے باتی بی جان بھاکہ دن وہ خیا امر سے ایک مور ما کو بھے گا جو اس دول کو ڈریب ویتا ہے۔ ۔۔۔؟ جھے بھوان سے ٹھ کیا مید ہے کہا کہ دن وہ خیا امر سے ایک مور ما کو بھے گا جو اس دول دول دول دول کا مرتبا م کر دے گا دور گراس گاؤں کی برانی رونقیں دول رولوں آئی میں گی ۔۔

ان راکشہ موں کا کا مرتبام کر دے گا دور گراس گاؤں کی برانی رونقیں دول رولوں آئی میں گی ۔۔

راجارسالوکو ہی ہی بہادری پریدا از تفاظران راکشسوں نے منظاہی اتا آسان کام بیس تفاتا ہم اس نے خاتون کو تسلی دی اور تو و کبری سوری میں ڈوب کیا۔ وہ نہایت تدیدا ورفراست ساس طرح منصوب بندی

کر چاہتا تھا کہ برآ دم فورکو نہایت ہوشیاری سے تعکانے لکا یاجا سکے ۔ بالآفر راجارسالوک محملت ملی کامیاب
ری اس نے راسد ہوتے می تمام عمل آوروں کوا کے ایک کر کے موسد کے کما شاتا رویا میرف ایک راکشس نگار بائے گذرکر مالی بہا ڈی ایک خارص قید کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ابھی اس کے ویشنے کی
آوازی سٹائی وی ہیں۔

گندگر (کنگری) کامیاڈی سلسلہ بیکسلاے چند کوئی کے فاصلے پر نیمی ٹال کی جانب واقع ہے یہاں آئ بھی متعد دغاریں موجود ہیں۔ وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھٹی کے دہائے بند ہو چکے ہیں گران میں ے اکثرا ہے بھی ٹوڈاک ڈوھاڈی کی ہائد ہوں سر کھولے کھڑی ہیں جیسے ابھی کوئی قریب سے گزرا تواسے پکے جم کتے ہی ہڑے کرائیں گی۔

سرکپ کانیاروپر اجار سالو کے لیے فاسے چنبے کا با حث بنا۔ دراصل و عاضی ش نیکسلاک ریاست کا مکر ان قاا در تخت ونائ سے گر وہ ہونے کے بعد اپنے فاغدان کے ہمرا و گمنائی کی زندگی ہمرکر نے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ مرکب برا شاطر اور جا لیا زیمران قاا دراسیند آپ کر چوبت کے کیل کا ماہر مجمتا تھا۔ وہ اپنی مکارانا جا لوں سے مقالی کو فلکست دے کرا سے جان سے مارڈ الآ۔۔۔معموم لوگوں کی زندگیوں سے خوان کی ہوئی کھیلائی کا محبوب مصفلہ تھا۔ رعایا اس کے ظلم وستم سے عالی آپنی تھی تھر جان کے خوف کی وید سے ہوئول کی ہوئی لا پر

#### - E. E. W. T.

راجارسالوجیسے رحم دل عمران کو جب سرک کے باتھوں ڈھائے جانے دالے ظلم دہر کے دافعات کا علم بواتو و وخاصادل کیر بوالا درمظلوموں کی داوری کی تدہیر ہی سوچنے لگا اور پھرا کیک روز دل کے باتھوں مجبور ہوکر سرکے کی سرکول کے لیے نکل کھڑالا درکشمیر کے بھاڑوں سے ہوتا ہواسر کی کوٹ پہنچا۔

سری کوٹ دریائے سندھ کے میلویں صدیوں نے آوا چاہا کے عمال میں تر بالا کے قریب واقع ہے ، پیشم کندگر

( کنگری ) کے بیمازی سلطے کے پہلویں صدیوں نے آوا چاا آتا ہے۔ یہاں رسالوی طاقات سرکپ کے حقیق بھائی سرشاھ ہے جو تی اپنے بھائی کے باتھوں خاصا لجر داشتہ نظر آتا تھا۔ اس نے جب را جا رسالو کے خطر باک تج در کھے قوا ہے سرکپ سے کر لینے کا را دے سے اور در ہے کا مشورہ دوا گر را جا کہاں ہمت بار نے والا تھا۔ چنا نچاتی کے بے صدا سراور پر سرکھ نے ایک عدد کی اور پہلی کے بذی کے چند کھڑے ہوگا ۔ اس کے حوالے کے کہ کی رائے جو بر غیار کی اور اس کا اور اس کا اصل کا م اس وقت شروع ہوگا ۔ اس کے حوالے کے کہ کی رائے جو بر غیار کی اور اس کی اور اس کا اصل کا م اس وقت شروع ہوگا ۔ جب نیکسلا کی راجد وحاتی میں سرکپ کے ساتھ جو بہت کی بازی جے گی ساس نے تفسیل بتاتے ہوئے کہا کہ اور شکراں ( معلی مزید ) خالف کھٹا ڈی کے مقافی براجمان ہوجاتی جو اس نے بوری کے مقافی براجمان ہو جاتی جی سا اور اس کا اور اس کا اور بر بھی کو اشار ہے ۔ اس طرح توجہ ہوگا نے بارک وہ بھی مقابلہ جاری رکھ تو سرکپ اپنے اور شرا انظ کی ڈوا سے جان سے باتھ وجو شرح ہا اور ہم بھی کو اشار سے سے بوری سے بوری سے برخس اور ہر بھی کو اشار ہے ۔ بھی مقابلہ جاری رکھ تو سرکپ اپنے اس حالے ہو سے جو بول سے بورٹ سے برخس اور ہر بھی کو اشار سے سے بھی مقابلہ جاری رکھ تو سرکپ اپنے اور تھی اور اند جبر سے کا فائد وافعا کر سرکپ چالی تبر بل کر دیا ہے۔ بھی مقابلہ جاری رکھ تو سرکپ چالی تبر بل کر دیا ہے۔ بھی مقابلہ جاری رکھ تو رہا ہا ہا ہے اور بیاں کا مرقع کر دیا جائے۔

راجا رسالوس کھے گا تشربا و پانے کے بعد سنری سعوبیں جمیاتا ہوا سرکپ کے وربا ریس پہنچا اور چو بٹ کھیلنے کی ٹوائنش کا ظیار کیا۔ سرکپ نے اس کی ڈبائٹ کا احجان لینے کے لیے چھر پیرلیاں پوچیس۔ راہ برسالو نے دربار بوں کے سامنے تمام معے حل کر کے دکھا دینے چتا ٹچ کل کے ایک کوئے میں مقابلے کا میدان بجادیا گیا۔

ابتداش راجارسالوے چھ خلطیال مرزدہ و کی گروہ تی گرا کر کے مقابلے پر ڈٹ گیا اور میدال اس کے ہاتھ رہا۔ اوھر جب آخری تربے کے طور پر سرکی نے دیا بجمانے کے لیے چے ہوں کو آزاد کیا تو رسالونے آسنین کی جیب میں تھی ہوئی کی کو رابا ہر نکالا جود کھتے ہی و کھتے ایک چے ہے کو بڑپ کر گئی جبکہ دوسراچو ہا م وہا کر بھا گردگیا۔

آ دوبکا درمنت تا جت سے مجبور ہوکر را جارسالونے اس کی جان بخش کر دی ا درائی کی سب سے چھوٹی بیٹی" کو کلا" کو جے سر کپ اپنے سلے برنعیبی کی علا مت جھاتھا اور آل کر دیے کے دربے تھا اپنے ساتھ سے کہا اور اس سے دورہ دھام سے بیا درجالیا می طرح جنھی اور مدھر آوا زوائی کوکل لینی رائ کماری کو کلاراب ارسالوک بیدی کی حیثیت سے سیالکوٹ کی رائی بن گئی۔

سرکپ وراس کا فا فران اب ماضی کی روایات کی تصدین کرتا ری کے اوراتی بیل وہی ہو چکا ہے ایم مرکب اور سر ننگو کے ام سے منسوب دواج نے ہوئے شہر آئ بھی فیکسلا کے اطراف بیل موجود ہیں جوان روانو کی کرواروں سے وابستا ہے ہوئے وٹوں کے ولیسپ و بجیب قصے زبان شوش سے سناتے نظر آتے ہیں۔ راجا سرکپ کے نام سے مشہوراس شہر میں آٹے فانوں والے جو بت کے کھنڈر کی با قباع بھی موجود ہیں۔ کھنڈرامند کے آس باس ان آن و داتی ویرائوں میں آئ بھی مقالی ٹوجوانوں کے ما این جو بت کی لائوں کے بائین جو بت کی انہاں جو بت کی بائیں جو بائیں جو بائیں جو بائیں جو بت کی بائیں جو بائی بائیں جو بائیں جو

الغوزے کی مخصوص وصن پر را جا رسالو کے منظوم قصے گا کرستائے جائے ہیں تحرفر ق صرف تناہے کا ب یہاں شیریں اور رسلے کیجوانی کونی کو کلائیس رہتی ۔

\*\*\*

# رٍ وفِيسر مِجِيبِ نَففرانوار حميدي گرم گرم روڻيا ب

دامت كاكمانا فكرحكا قمار

الماميان باتھ وحوكر وستر خوان يرآن عي والے تھے۔ ہم سب وستر خوان ير الم ميال كار بي جيني سے ا تظار كررے تھے۔ اواميان الله جانے ون ميں كئي مرتبہ واتحد والوتے ہيں۔ خيار بكڑ كر واخيار بيز روكر ورواز و کول کر، با ہرے آئے والے سے ہاتھ ملاکر، جو لھا، جمٹا چھوکر، کیز ہے استری کر کے باریخ کی بوتلیں جر کر، خوص وقتر میں تو اللہ جانے می طرح رہے ہوں مے الیکن مغرب سے پچھے مسلے کمر تشریف لاتے اور منت منت بر باتھ وحوکر مبتلے سے مبتا صابن بھی ووجا ر روز میں تھسا ڈالے۔ داوی جان بار بافر ما تیں اسے سے الله الحداكيا وفي كال ول منا ب- كمزى إنى اورصابان وما في تو تحيك بيد ميان اسفائي ب شك آ وهاا يمان ہے الیان اسلام اختدال کا بھی درس دیتا ہے سلمانا ہے۔ میاں! یہ کیا حرکت ہے کمڑی کمڑی ہاتھ دھوئے جائے ہو۔ یانی اللہ تارک و تعالی کی ما درو بہترین فعت ہے۔ قد رکرو میا ان

راوی مان جو تکہا یا میاں کی والد وکتر سرتھیں اس لے ایا میاں شرعند وہو گئے اور قر مایا " میں معذر مط ع بتاہوں ان درامل ایرا لگاہے کہ باتھوں پر جراثیم چیک کتے ہیں۔"

" (وركر وال سوي كوي" واوي جان عاج آ كربوليل

اب عالم بياتما كركر ماكرم روئيان اوروويكي في بي روفي مان ومتر خوان برآ ينظ تن مرث كاتور مااور وال ما ول الك توثيو كي بكور ب تعاورتهم مب جوى نظرول عد كمان كالول كود كورب عدا ورمند من آ يا بوا ياني فكل رب تهد

الی محترب نے جل بھی کر الا میاں کو یکارا 'مرے اے آ بھی جا کیں۔ کیا نا مجنے تک واتھ وطلیس 15:27

آني كرياكرم جياتيال لي آئي" داوي جان إلهم الشفر الي -"

انہوں نے بات یات دادی جان کے سامنے رکھا۔دادی جان کو بائی بلڈ بریشر کی اٹکایت تھی۔وہ

تا فاآن ، قور مے سے پر زیز کرتی تھی اور سادو میزی اور دیپاتی کھا تھے۔ ان کی صحت ما ٹا واللہ ہم مرغ قور ما کھانے والوں سے بہتر تھی۔ بھے ہما دگی میں عافیت ہے۔ الم میاں کی گری وارآ وا ڈا آئی " شروع کرو دیگم! میں آرہا ہوں۔ او میں آ کیا۔ کدھر ہے میری پلیٹ؟ ہم انڈ الرحن الرحيم۔"

الإميان علي تحيين بوئ اخدا محك - اجا كد يكل جل تى-

" إن الله المارة أسوكل يدر

تی جا با ایا میاں کو کھری کھری سنا کمیں۔ کھنٹر جرے یا تھے وجورے سے ۔ تھا اتنی دیے بھی دی مرجہ نہا کر آجا تا ہے ۔ بیدا دریا ہے ہے کہ کانوں اورگر دن پر لگا ہوا صابان کا جما کسنڈ لیے سے صاف کرتا ہے۔

" بائے الب المرجير سے ميں مرفی كى نا تك كيے و حولا ول؟" كامران رو وسينے كے قريب تھا۔ " اركى نسير الونسير ارونى اور تربيكا و بهوم بتياں لے آؤ الم امياں في آئي كو آوا وار وك ۔ " المغمر واليس شع وان لے كر آتا ہوں ۔"

تھپ ا غرجیرے میں رونی نافیا نوں کی اشتہا ایجیز خوش ہو مزید تیز ہوگئے۔ یوں لگا جیسے اہا میاں نے شیر مانوں کاعطر لگالہا ہویا تو رہے کے واقع کے کوالٹ دیا ہو۔

ود بلے گئے ۔ ای اورواد کی یوالی رہیں۔

" محضر بجر باتحد و صلح يم بخصاري بكل وفعان بوكي ...

"ارے گوڑا کھالینا دوتوا لے جین ہے۔ دن جمر دفتر کس توار ہوتا ہے۔" دادی جان نے اس انداز ہے

کہا کہ جمیں بھوک ورتکلیف کے باو جود دلی آنے گی۔ آپی ضراح طوم کس جگٹ دان تلاش کر دی تھی۔

اس نے کہا "انسید! ونسید! فرنسید! فران چھو نے فرتن کے ویر دکھا ہے۔ لا کہاں چلے کئے تمہا دے؟"

"اس نے کہا "انسید! ونسید! فرنسید کے وان چھو نے فرتن کے ویر دکھا ہے۔ لا کہاں چلے گئے تمہا دے؟"

"اس نے کہا "انسید! ونسید! فرنسید کے جس ۔ باہر کوئی کئی تھی۔ اے جمال ہے جس ، ور تدکھا نے کے دوران کے میں آگر ہم سے کو جس کو جس کے جس ۔ باہر کوئی گئی تھی۔ اے جمالہ ہے جس ، ور تدکھا نے کے دوران کے میں آگر ہم سے کو جس کو جس کر ہے گئے۔"

" فضب بير سالله! رزق كي ما قدري براستر خوان يريز ايرا شندًا بوربا بها وركها في والفي والمان عند المان بيرين ال مَا رَب بين الله ان سبسنا والول كومعا ف فرما وين " وادى جال مسلسل غير سروي جاري هي .

''اوے میرے اللہ امیرا میں ندھیک سے کھانا ہے ، ندھیک سے موتا ہے۔ موتی میموند کی مال کی نظر تو منٹس لگ گئے۔ ہر وفت ہاتھ والوتا رہتا ہے۔ دل وو ما ٹیاس کے قابو تکس نیس رہتا ، بزیزا تا رہتا ہے۔'' واوی

ينهزاكي-

'' اسے ہے۔ ساتھا یا تھامشہورے ماں بی جس بھین سال کی تمریش تنظر آتو ہوئے ہے رہا۔ '' است ہے۔ ساتھا یا تھامشہورے ماں بی جس بھین سال کی تمریش تنظر آتو ہوئے ہے رہا۔

ون رات میں وربیجے مذمت کرتے رہے ہیں۔ بخو اورا نا مالفہ نان دارہ میموندگی ماں ہے آپ نے ان کے دینے کی بات پینیس سال میلے کی تھی۔ اب بس بھی کریں۔ "ای جمل کر یو ٹیس۔

"الرى بنورانى أن بھى چكودكيا خودسرتايا شع فى إب كے ليے جل رى بور بھوكاماردوگ بجول كو-"امى في آيكوة وازدي۔

"الْ:ئادى:"

"الوش آئیا بیگم! میں آئیا امان لی! المامیان آریب سے بولے الها کی لائٹ آئی۔ الامیان کچو تھے اے میکوشر مانے تھے۔ فیر الائٹ آتے می سب نے آؤ دیکھا ندناؤ دستر فوان کی جانب باتھ بنا صادیئے۔

"- 2 "

11/2 18

"الووايكيا-"

٥٠ ر يمر سالفه بي س كياد كيوري مول -"

一色一点人之子

سارے کے سارے افران دوفی ان اورقو رہا غائب۔ دستر قوان پرصرف دا دی جان کی لوگ کی بھا تی اور چہا تیاں رکی تشمیں۔ ہاتی برش غائب تھے۔ کئور دان تھا بھرٹا قان خائب۔

"اركفاه كهال كيا؟"

بركوني ايك دومر \_ كوآ كلمول عي آكلمول ين أول رباتها .

خابرا یک کوشک کی تاہوں ے دیکھ رہاتھا۔

" کیا آب سے کوئی فراق کیا ہے؟ " کی جان نے ڈریے ڈریے الم ایاں سے بوچھاتو وہ اواش ہوکر دستر خوان سے اٹھ گئے۔

دادی جان نے ہم اللہ ع مدر کما ناشرو ما کردیا۔

فيروال جاولوں مے پين مجرا كيا \_القدميا ل كاشكرا واكيا كيا \_

بدراز الكلاك كمانا كمان كما ؟ وتناو فيرو صلي وهلات باوري فاف عن عن ال كند

مردیوں کے دان تھے۔ چاردان بعد رات کے کھانے کے رکے ای جان نے جھل کے کہا ہے۔

فوشیوی فوٹیو کیلی بول تھی ۔ بین کھاتے وفت الم میاں باتھ دانو کر دستر خوان تک آئے ہی تھے کہ لائٹ چلی گئی۔ الم میاں کھد جو کر نے دستر خوان سے کہ لائٹ چلی گئی۔ الم میاں کھد جو کرئے وستر خوان سے شع دان لائے الھے۔ لائٹ آئی تو چھل کے کہا ہو تا ہے۔ بھر تو چاؤ اور خوان ہے ہوئے ۔ بھر تو چاؤ اور خوان ہے ہوئے ۔ بھر لائٹ آئی تو کھانا وستر خوان ہے ہوئے ۔ بھر لائٹ آئی تو کھانا وستر خوان ہے ہوتا ۔

لائٹ آئی تو کھانا عائے۔

ائی اور داوی دن دن بحر گھر میں موجود یا کیز وجنوں پر پڑھ پڑھ کر دم کیا کرتیں۔ اسلیے کمرے ہیں جن کے لیے سوتی کا حلوابینا کرر مکتیں کہ کھا کر ٹوش بیوں گے۔

تنما پابندی ہے و وحلوا کمرے میں تکمس کر جیپ کر کھا ٹا اور کہتا" جن کے لیے حلوار کھا تھا گ۔انہوں نے شارا کھالیا۔" (بیٹن جن لوگوں کے لیے ووحلوار کھا تھا ہنہوں نے ورسا را کھالیا )

جم بھی مسکراتے ، بھی روتے ، بھی جنتے۔ ایک دن پر دس کی آسند خالہ جارے ہاں آسکی ۔ آتے می امی سے لیٹ کئیں ۔ جم بھی ل کوٹوب ٹوب بیاد کیاا وردعا کیں دیں۔

ائی نے جران ہوتے ہوئے کی سوالا معالیک ساتھ کر ڈالے۔ انجر تو ہے بھن اگر میں تو سب جریت ہے؟ فلام ہمائی کیے جس؟ ان کی نا مگ کا در دئیسا ہے؟ توکری کی اِنٹیں؟"

" تى باتى الن الواب نوكرى ل كى ب الله كالشرب كرا ب الله كالبائة كل البائة كل البائة كل البائة كل البائة كالمنا ير حدان و كيمي إلى و وقو الله بمعلاكر سات بكاكرة ب بايندى ساكر شاروها و سابي بعائى صاحب كم باتهد راحة كا كمانا و نفذى، دوده و وقلى رونى مجواتى رايس مالله آب كواورة ب كركم كو بميشة فوش اور شادة باو ركم ما " آمنه خالد في ال كو تكل ساكاليا .

> "هن کچو بھی نیس آ مند!" کی ایک جھکے سے ان سے بلیمر وہو کئیں۔ اب تو آ مند خالہ ج<sub>ر</sub>ان روکئیں \_

" الرے مین! کیا ہوگیا آپ کو؟ آپ کی آو دوما وے ہمارے گر شینا فرآن ، کیاب ، پلا وُ کھے بھی ری ایں ۔ بھائی صاحب آتے اور نظام صاحب کی ٹیریت ہو چھتے اور بچوں کو یہ کھانے اور بھے وے جاتے ، لیکن ا کے بات میری بھے میں نیس آئی کہ بھائی صاحب جب بھی کھانا لے کرآئے آپ کے گریں اخرا ہونا ،

انین آپ او کوں کے بولنے کی آوازی آئی رہیں۔ بھائی صاحب کیتے کہ سب ویکھے ہیں۔ اخرا سے جس اُئی وی چا کرآئے ہیں۔ اخرا سے جس اُئی وی چا کرآئے ہیں اخرا رہتا۔ ساتھ ہی گئی وی چا کرآئے ہیں اخرا رہتا۔ ساتھ ہی گئی وی چا کرآئے ہاں اخرا رہتا۔ ساتھ ہی گئی واکر اگر سے بدائی صاحب ورنسیہ برتن فو رائی فالی کروا کر سے بار آپ کی آجا تیں۔ وورہ وی شی روئی وفیر و لے کر۔ بھائی صاحب ورنسیہ برتن فو رائی فالی کروا کر سے بات اور پھرآئے کا کہ جائے۔ ہی سوی دی تھی کرآپ کا شکر بیس منہ سے اوا کروں گی۔ اور کی کی کہ تا ہی ک

وا دی جان بھی دہاں آ بھی تھی۔ ان کا ہوا بدن کا نب رہا تھا۔ روتے ہوئے ہوئے ہوئے اور اس میرے

رودگارا جمیں معاف کردیجے کر بروی کا خیال شرکھ سکے میر اعظیم بیٹا کا ہے کو دیا فی مریش ہوتا۔ اعزت
ہاں کر ہاگرم روڈیوں پر جوہو کے بروی کے بیٹ کو نظر کیس یا سائٹ اجمیں معاف فریا۔''
آئی روتے ہوئے ہوئی '' جملے معاف کر دیجے ۔ کہا میاں ڈانٹ کر جملے سے بین موڈ آف کروا ویا

کرتے تھے۔''

ہم سب مکا بکا گھڑے ہے۔

\*\*\*

## گھر آ بادر ہے گا

کرے کی جیت کے قریب و ہوار کا پلت الکو آلیا تھا۔ معمولی ساکام تھا، جس نے سوچامستری کو بلانے کی بجائے مرمت کا بیدکام خود ہی کر اول سے بیٹ کا مسال اور کرنی لے کر جس بیٹرگ پر چر حااور ور ذکو ہجر نے لگا۔ اچا تک بینی محرمت کا بیدکام خود ہی کر اور جس کی اور جبری ما کے سے آگرا کر اڑتی ہوئی محن جس کے خزاں رمیدہ امرود کے در شدے بیٹھ کرچ ان چی کا قبل مجائے گی۔

علی نے جیت کے اس کوئے میں تورے ویکھاتو درز میں تکون ادر گھاس پھوس کا ایک کھونسال انظر
آیا۔ اندرانڈ بن پر نے نظر آئے۔ لیا ایک کے ایک سے تھرانے کی تھی ایت میں کرنی بیر سے اتحد سے چھوٹ کر
خرش پر جاگری تھی۔ میں دوبار و مسالہ لینے کے لیے بیڑی سے آنز اتو لیا امرود کی شاخ سے اٹری اور م تو کو اس کی کردن بیری جائے کی اس کی گردن بیری جائے کی ہوئی تھی ۔ اس کی
کرتی بوئی کمر سے میں کروش کرنے تھی ۔ ان سے بھو کے بیری بو کیوں بیری پر سکون زندگی عی تواجم بر پا کرنے پر
آئے بوٹ میں شوف کے گھر سے سائے تھے جسے کہ رہی بو کیوں بیری پر سکون زندگی عی تواجم بر پا کرنے پر
سلوں میں شوف کے گھر سے سائے تھے جسے کہ رہی بوکوں بیری پر سکون زندگی عی تواجم بر پا کرنے پر

میں مسالہ لے کردوبارہ میڑھی پر پڑ حاتو وہ تھر بھر اور دھیں دھی کرتے ہوئے کرے اس اللہ کے کا کراوھ کے کواڑی جائیں ہے۔ اس کی معصوم آواز پراور کی پڑیاں آگئیں اورا پی پر بیٹان ساتھی کی تمایت میں صدائے احتجان بلند کرنے گئیں۔ ان کے شورے بے پرواوش کرتی میں مسالہ اٹھا کرا کھڑے ہوئے بلنتر کی جگہ پر کا لئے تی والا تھا کرا گھڑے سالے والے ہاتھے کرائی ۔ لگانے میں والا تھا کرا جا کھے گرائی ۔ اس کے اور جے بی پروں کے قبل میں تیزی آگئے۔ پڑیا کے گرائے سے مسالے والے ہاتھ بالا اور کرتی ہے۔ کہ جے مسالے والا ہاتھ بالا اور کرتی ہے۔ کہ جانور تے میں مسالہ جو اور کی گرائی ۔ کرتی ہے کہ جانور تے مسالے والا ہاتھ بالا اور کرتی ہے۔ کرتی ہے ہو ماہورتے می مسالہ جو اور گرائیا۔

" نظر اتھوڑا سامسال تو دیتا۔" بیس نے اسپینا موں زادے کہا جو کن شک ایک جانب کری ڈاسلے ہوم ورک بین عمر دف تھا۔ دواندر آیا اور چزایوں کود کچھ کر بولا:

الكاب يهال يرال في الموسلامنا إجواب، يوى بال التي ب-"

" اے قلرے کر گئیں اس کا کمر تباہ ندہ وجائے۔" میں نے کہا۔ " کو نسلا اٹال کر پھینک وجئے ہے" یا خود دی پیل جائے گی۔"

" المنظى لي بياتم كون پريشان بورى بو؟" يمل نے پر چوجى ليا۔ ان كى حالت پر جھے ترس آئے الكا تيا۔

"چوں۔۔۔چوں" لیا ہوٹی جے کیدی ہو کرم اگر جاہ کررے ہوا در ہے ہوا در ہے چوالی رہے ہو کریس کیوں بریٹان ہوں۔"

> " میں کیا کروں کر مرمت کر کے اے دہنے کے قالی بنایا جا بتا ہوں۔" " شول ہے کرولیوں جمیں آؤ ہے کمر ندکرو جمہیں ہی ہے کیا ہے گا؟"

والنيل بيشكاف بندند وكاتو ديوار بإسطح طرح مسيلة بندو يحكاء ممرا جواب تعام

" كا كيابوا؟ يقوزى ي جك بول عى چوز دو"

" المرقية كروم للكام الماكار عاء"

' تو کیاتم کر ہے کی فوٹی تمانی کی خاطر میر الگر اجاز دو ہے؟ جھے بے کمر کردو ہے؟'' '' تہارا کیا ہے تم گزیریا در کھونسلا بنالوگی، یہ دنیا یہ جدوشی ہے۔''

 نٹا دین گئے۔ وا دونکا کی تلاش میں الکے وہ ارے بچے ساتیوں کا نوالہ بن گئے اِتمہارے بچے کھیلے کے لیے انہیں کولیلوں سے افیا کر لے گئے تم کس وسیقی وٹیا کی بات کرتے ہو۔

بدوسعت ونیاجارے کس کام کی۔ ہاں آگر بچھ کون طائقا تو تمہارے اس کرے میں ہو ہے ہے میں بہال گھر بنا کردوری تھی میرے ساتھی میری قسست پر دشک کرنے ساتھے لیکن ۔۔۔ آئ ۔۔۔ آئ میری جاتی کام والہ بھی آئریا۔''

" بیادی تر یا البتم می بناؤ ۔ میں کھونسلوانی و بوار کو پاستر کے بغیر کیے چھوڈ دوں۔ جب گھر کی مرمت ہوتی ہے قرائم او زکار زکی مرمت کا خیال دکھا جاتا ہے ، جہا را کھونسلا ہونی رہنے دیا جائے قرید کر وہرا گھے گائی کمرے میں کھونسلے کے شکھ اور بیٹ وفیر و کھرے ہوں کے بیرس کھے کیا اچھا گھے گا؟"
" تم فیک کہتے ہو۔۔" کے با اواس کھے میں ہوئی:

سنبرى افكارائيان وانتحادادر يحليم كوتى سن بناشعار عاليما جائي تاكتمهارا بيارا دطن باكتنان معبوط اور خوشال بنيادون برقائم رب ورتمهارت كمر آباد رين -"

"كيابوا؟ آب كياسون رب ين؟ خونمالا صاف كريد يوارى درزة بذكري -" ظفر في كيار عن يوك ين اليجويت كالمالما الولاق عن في جاما كريز الا البيئة ب سي مح تشكو قار

رے ہوں ہوگی۔ کونسلا ایسے ہی رہ کا۔ اوارے کھر کے ساتھ چایا کا کھر بھی آیا ورہ کا۔ "میں

نے وہاں سے بائس کی سیرسی مبتا ہے جو نے کہا۔

نظر نے اس طرح میری طرف و عکما چھے میری بات کو تھے کی کوشش کرر ہا ہو۔ میڑی ہٹاتے ی چہلے آئی اور آ رام سے محمو نسلے میں ایڈوں پر جیڑ گئی، جیسے اس کو پیٹین ہو گیا ہوک اب اس کا گھر محفوظ ہے۔ وہ اس طرح میری طرف و کچوری تھی جیسے میر اشکر یہ اوا کر رہی ہو۔

拉拉拉拉

## بإ كستان زندهباد

صائم بنا سنوہ میں جوئی گھرے ماہر جانے کو نکلا دا دا جان کی آ دازنے میرے بزیتے ہوئے قدم وں کو روك ويا اورش ندما ع بوع بي رك كيا اوركها في واواجان ميرات جيبهت اكوارت جب جح كري باہر لکتے واقت کوئی روک لے اور بیدوا وا کا روز کامعمول بن تمیا تھا۔ ہر بات میں روک و کے کہا اس سے کیوں لے، وہاں کیوں سے مورے کر کیوں آئے میری تی لا تف ہے جیے جا ہوں رہوں اوراب واوا کا جمعے رو کنے کا مقصدی بھی تھا کہ یں اس وقت کہاں جا رہا ہوں۔ جھے اسے دا دا نورد کن سے بھی عبت بیس ری وہد یہ ہے کہ وووائٹ میدونٹ سے کمر والوں امزیز ول، رشتہ دا رول غرض ہر ملنے والوں کو سارا دن یا کنتان بنے کے جالا معدو وہ قعامت سنایا کرتے اور بہوا قعامت من کرمیر اتی اکتا کیا تھااور میں ول میں موچنا کہ دا دا کوامل کے علاوہ اور کوئی کام نیس اور اس طرت و وہر کسی کوجذ یاتی بلیک میل کرتے رہے ہیں۔ دا دا جان بتایا کرتے ک ب یا کنتان جمیں بلیدے میں رکھ کرشیں ملا بلکہ اس کے حسول کے لیے ہمارے یہ ول نے اپنی جانوں کی قربانیاں و ال وال كي آستهمول كرسا من وحشاندا غداز من البين شهيد كيا كيا معموم يول كونيزول من مراج وديا كميا - بينا جس وحمن ملك كي تم ون را معد شافت و كميت بوا وران حركر ويد وبور بب بوانبول في مسلما نول حرساته كما سلوك كيا غير عدم ترى اوراحماس مسلماتيت كالمي تقاضا عي؟ الى لي كبتا بول صائم كراس مك كي قدر كروه تم الله كالشكراواكروكتم آزادوطن كي آزادفشا على سائس ليد بي موه جدهم جب ما جي مو با آساني كموم چر لیتے ہو گراس واقت ایدا یا لکل مامکن تھا۔ داوا کہتے کہ جندوؤل نے جارے بیاروں کو ویا دیا تحرجذب آ زادی کو نہ دیا تھے ، بیٹا تم خوش قسمت ہو کتم اس بیارے وطن علی آ زادشہری کی حیثیت ہے آ زاد فضاؤں على رور بي بواب الله كل إلك وورتهار ب اتمول على بيم الكشن كي معمار بورا ب البيم في سنجالنا ہے موا دا جان اب بس کریں اور بھول جا تیں سب بچھوء نیا زیانہ ہے۔ نے انداز جیں اب دشنی دوئی میں مرل ری ہے مرصدیا راوگ کے دومرے سے ملتے کو بے تاب ہورے میں اور آپ کہتے ہیں کروہ تمارے وثمن ہیں اور ش نے دیکھا کہ واوا جان کاچر وٹا نے کی طرح سرخ ہوگیا اور دوز منبط کرتے ہوئے خاموثی الفتيا ركر لي اور هي نے كہا دادا جان على نے يهال نبيل ربنا۔ بديكيا ملك بے جہال آئے روز خوركش تحطے

ہورے ہوں بقرق وا را زائسا دات ہورے ہوں۔ لوگ بغیر کسی جرم کیا تھالیے جا کس اور را و جلتے کسی اندھی ' کولی کانشانندین جا کنس کم از کم میل آویبال نبیش رمو**ن** گا۔ بدیلک آب کوبی میارک ہو، میرا الف ایس می کا رزات آئے والا ہاور می نے بابا ہے کہدیا ہے کرمیڈیکل کی تعلیم کے لیے میرے سے دوست کرفز ستان کی میڈیکل نوشور کی میں واضلہ لیں مجاتو میں نے بھی ان کے ساتھ جا می بھر دی ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ے اور ٹس میہ کہہ کر میں باہر آ گیا ۔ چندون بعد رزلت آ گیا اور میری ضد کے آ مے سب مجبور ہو گئے اور آئیس وارمانتاج يدائه بورت يري بهدير جوش بور باتها كوكه يساس مل كوجيش كم الي في إو كركرجاني والاتفاا ورائي عن مهائي ستعتبل كريين هيات على برائع كالمتحرقاء سب سيفر وافر وللاروا واف محم زورے کے نکاتے ہوئے تم آتھوں ہے پیار کیا اور کہا جاؤ بیٹا اللہ تمبارا حالی وماصر ہوا ورتم جس مقصد کے لیے جارہے ہوراس میں کامیانی حاصل کرور خوب دل لگا کر برمعوادراس ملک کانا م روش کرومگر ایک بات یا در کھنا کرتمہاری شنا محت وتمہاری بھان یا کستان ہے اور پہنیں مرتے دم تک حاصل ہوگی اور تم اگر کمرو کی كر مى اين اور ي إكستان كالبهل نار كايتكوتو بحر مجى م إكستاني ربو كاورجو مجي قدم الفايابية ورسوي ليها ک پہلے یا کتان کی مزعد وا موس اوراس کے بعدتم، بدومرتی تمہاری مال اور برتمهاری مختر رہے گی حمیس ا ہے اندر سمیت لینے کو بے دلتان رہے گی اور۔۔۔۔دا داجان ایک بار پھر جھے جذیاتی بلیک میل کرنے لکے اور میں ان کی ہاتو ں کوئی ان کی کڑنا لاؤ ڈنج کی طرف بڑھ کیا ۔ جہاز میں جٹھتے ہی دن ایک انجانی ہوتی ہے سرشار ہونے لگا۔ وقت برلگا کراڑنا رہااور یں نے دل لگا کرمیڈ لیکل کی تعلیم کے حسولی میں تکن ہوکر کھر والوں کویکس بھلا دیا ۔ گھر میں ہے کوئی رابط کر کے فیریت طوم کرتا تو الگ باسف میں نے خود ہے اپنی فیریت نہ بتائی تھی ۔ میں بیال بہت مزے کے دن گرا رویا تھا ، جب بھی دوستوں کے جلو میں یو ندوری سے یا برتفریح کی غرض سے جانا برنا تو بلند و بالا ممارتیں ، صاف تقری آب و ہوا، کشادہ سر کیں ، بہتر این ٹریف کا نظام ، تد وحما کون اورنہ تو دکش تملوں کا ڈر اخرض برطرف لوگ بہت براس زندگی گزا روہے تھے۔ میرے ٹوا بے برے مونے کے دان قریب آھے تھے اور عرامیذ یکل کے آخری سال عراقا۔

ا کے روز حسب معمول میروافز کے ہے واپس آ کرسونے کے کی تے کہ چند کھنے کے احدوروا زوزورورورورورورورورورورورورورور ہے جیا جانے لگاہ بیں گھر اکر اٹھ جیٹا اور پوچھا کہ کون ہے اور اس قد رواحت کئے کیا ہوگیا ہے آو جواب میں میرا دوست گھر اے ہوئے بولا ، صائم جلدی کرووروا زو کھولاتو تعمل باوی نے بتایا کہ پورے شہر میں اجا تک نملی فساداحت شروع ہوگئے ایں اور بہال کے شدمت پہند غیر ملکیول کوئین چن کر ما درہے جی جھے ابھی میں آیا ہے يا كنتان زندها و\_\_\_دا داجان زندها و\_

### **کھول** (ایکسائٹ) بھول جس کی اب جا فی مکنن چھی)

وونیران و پریٹان کھڑا تھا۔ اس کے سامنے نہایت ہی دکھش منظر تھا۔ رقا رنگ پھولوں کے یا خاصہ مختلف منٹم کے نکلوں سے لدے ہوئے ورشت سر سبزی اڑ ، ٹوبھورت وا دیاں اور دودھ کی نبریں۔ و واسٹھراس کے سامنے حدثاً و تک پیمیا ہوا تھا۔ اس نے آت تک ایسا حسین نظار وٹیش دیکھا تھا۔

وواس فوبهدور مد منظر بین کونا جابتا تھا۔ وہ ورختوں پر گے انواج واقسام کے پہل کھانا جا بتا تھا۔
نبروں میں بہتا دووھ جیا جابتا تھا۔ پھولوں سے بھر سے باغامل میں بہلنا جا بتا تھا، لیمن اس کے سامنا کی فیر
مرکی و بیار حاکل تھی۔ وہ جو نبی آ کے برحضہ آلما والی نہ دکھائی وسیخ وائی و بیار سے بھرا جانا۔ وہ وا کس بائس بین کی دور تک کہا لیمن کون سے بھی اسے اندر جانے کا راستہ نبلا آ شرکا روہ تھا واٹ سے بچورہ وکر ما این کے عالم میں ایک جگہ بیٹھ کہا۔

#### 拉拉拉

ليكن النابي إلى المحما تهوا من كارويه وكالحميك ندتها والنابي إلى إله من الناس كارويتا .

اگراس کاباب کی جمعی زیاد وکام کی وجہ کے گر دیرے آتا اوراس کی بال اے کہی کرتمہارلا بہتما آیا ہے۔
اس کی چنیس دیا دوتو وہ کہنا کہ آئ جمارا نیچ تھا اس لیے یس خود تھکا ہوا ہوں۔ اے شکو وتھا کہ اس کا باب اے کہن سیر کے لیے جنس کے کہنے میں خود تھکا ہوا ہوں۔ اے شکو وتھا کہ اس کا باب اس کے پہر مستعقبل کے لیے کہن سیر کے لیے جنس کے کرجاتا ، اے وقت تیس دیا، حالال کہ اس کاباب اس کے پہر مستعقبل کے لیے زیادو ہے دیا دوکام کرتا اورا کھر چھوں کے دان بھی وہ کام پر چلا جاتا ۔ کام کی زیادتی کی وجہ ہے وہ بیا ارتبی سینے لیا تھا ہا ۔

وہ اپنے باپ کو کوئی اہمیت نہیں ویتا تھا۔اعلی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اے ایک اوارے علی اچھی

ملازمت فی گئے۔ اس نے ایک خوابعورت کمر بنوایا۔ شادی بھی ہو گئی اس ووران میں میں اس کایا ہے محنت و مشقت کی ویدے شدید بھارہ و گیا۔ بھاری کے دوران شراس نے اسینیا ب یہ فاص آوجد دوی۔ وہ میں موجنا ر با کرای نے کون سامیرا خیال رکھا تھا۔ اس بیاری کے دوران عب اس کا باب فوت ہو گیا ہے ہی وقات کے بعد ووائی ماں کا پہلے سے زیاد وخیال رکھنے لگا۔ اگر ووغار ہوتی تو ساری راہد جا گر کراس کی تھا روا ری کرتا ۔اس کی بیوی کا اگر مجمی اس کی مال ہے جھڑا ابو جا تاتو د واپنی بیوی کو بخت پر ابھلا کہتا۔ مجمی کیھا داس ک یو کیا ہے بھے کہدوی کا بات کا باب بادی میں عدم اوجہ کی وجہ سے فوت ہو گیا وال کا کبھی آب نے خیال میں رکھالینن اٹی ماں کی وان واحد مدمت کرتے و سیتے ہو ہر سے للدا اے یہ اس کی طرف واری کرتے ہو۔ اپنی ہوی کی ایسی فی تیں من کرووطیش میں آ جا تا اور کہتا کر بیر ہے اے کوساری زندگی صرف پیر کمانے کی تھرری ۔ میں بیا رہونا تو میری ماں بی جھے ڈاکٹر کے باس کے کرجاتی اور ساری ساری دامند ہمرے سر بانے جیشی رہتی۔ میرالی بیدرات کودیرے آتا۔ بس چند کھے میرے یا اس پیٹے کر میرا حال نے جمثا ورجا کر سوجانا اور کئے دیرے چرکام برجانا جاتا ہے میری واوی کے تحریر کیاں میری جنے۔ اس کی خدمت کر کے حاصل کر کے رہوں گا۔ اس کی بال کے خلاف کسی کی باسد ہرواشت ایس کرسکتا کہی بھی اس کی بال بھی اے سمجماتی كر تهيارا باب ون راحد تهارے ليے اتن محنت كرنا تھا۔ ووشمين برا آ دى بنانا ما بنا تھا۔ ووشميس اعلى تعليم ولانے اور ہرافرے کی آسائش فراہم کرنے کے لیے بیتو دوشفنوں میں کام کنا تھا۔ وہمیں ڈاکٹر کے پای اک لیے نئل لے کرمیا تا تھا کہ چھٹی کی وید ہے اس کی تخو او کٹ جاتی تھی لیکن پیٹو سوچو کے محما رے علات مرای كا كمالي بوا بيرخ عنى بوتا تفاتيمهاري قوابهول براس في اليين ورتول كقرباك كرركها تفاء اورتمها ريستبر ي ستعتبل کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ آئ تم جس مقام پر ہو تیمھا رے اِپ کی دن راہد کی محت کائی متیرے الیکن یہ باحدال کی مجو میں ندآتی تھی۔ وہ کہتا آت میں جس مقام پر ہوں ، وہ بر کی محت کا انتجے ہے اگر ذوق واق ہوق ہے تعلیم عامل ندکتا تو آئ اس مقام پر ندہوتا ، البنتر تھاری دعا کی فرور مرے شال حال تھیں۔ میں آت ہو بھی ہوں تھا ری وید ہے ہوں۔ بھے دنیا کی جنت بھی تھا ری وید ہے لی ہے اورآ خرجہ کی جنت بھی تھا ری ویہ ہے لیے گی۔ آئ جت اس کے سامنے تھی۔ وہ اسے دھائی وے رہی تھی کیلن ای کے اندرکا کوئی رامترا ہے تیس ل رہا تھا۔ کیوں کہ دنیا علی وہ بیاجہ بھول گیا تھا کہ باہیہ جشتہ کا وروازوي

**\*\*** 

### محرعاصم بث

## عقل مندكسان

بہت ملے کی بات ہے ایک ملک میں ایک دریا بہتا تھا جس کاما م دریائے نیموتھا۔ دریائے نیموادر بہت ے علاقوں کے علاود آلی ہے جم گزرتا اورا سے میراب کرتا۔

آئی ایک بہت بندے گاؤں کا مقاجد دوائے گیؤ کے کنارے آباد تھا۔ آئی میں تمام اوگ کسان تھے۔
و اُلیٹی یا ڈی کرتے و مان پیدا کرتے اور دوسری کھانے پینے کی چنے میں بناتے ۔ دریا قریب ہونے کی وہدے
انیس پانی کا مسئل بھی بنیوا و و نیسرف پینے کے لیے پانی بہت آسانی سے حاصل کر لیتے بکدا ہے کھیتوں کے
لیے بھی انیس پانی با آسانی دشیاب بوجانا۔

آئی میں کیے کسان رہتا تھا جس کا مام کائی تھا ۔کائی بہت گئتی اور بہا درانسان تھا۔اس کے پاس اپنی زمین تھی جس پر جیتی بازی کر کے دوا بتا ہا بنی بوی اور بوس کا پہیٹ پالٹا۔ جو جمل پیدا ہوتی اس میں ہے کھے اپنے استعمال کے لیے رکھ ایٹا با تی ہے ساکھی والوں ہے تے ورسے کی دوسری اشیافر یہ ایٹا ، بوس تیجو ل المسی فوثی زندگی بسر کرد ہے تھے۔

کافی کو بھنی محبت اپنے ہوئی ہے سے تھی اس سے کنی نیا دوووا پنے کھیتوں سے محبت کا ۔ اپنی زمینوں
کو دکھ جمال ووا پنے بچوں کی طرح کرتا ، ان میں وقتے وقتے سے کھا دؤا لیا۔ پانی دیتا اور نل چاہ تا ۔ اسے یہ
احساس تھا کو جمی کھیتوں سے ووا لی تصلیس حاصل کرتا ہے جوا سے گاؤں چر میں میتا ذکرتی ہیں ۔ اتی بہترین
ضملوں پر لوگ س کی تھر بیف کرتے ہیں ، اور بیسا کھی میں اٹی ضملوں کی بہت نیا دو تیمت پر تی ہے۔ وویہ
جا انا تھا کہ اگر یہ کھیت نہ ہوں تو ووا وواس کے ہوئی ہے ہو کے مرجا کی سے اسے سوائے جستی با ڈی کے اور کوئی
کام نہ تا تھا۔ بی وہ تھی کہ و دیہ دل لگا کر کام کرتا اور نیج تا بہترین تصلیس اس کے کھیتوں میں بیدا ہوتیں ۔

زندگی بری پرسکون بسر جوری تھی۔وقت کا بہیرا پی دفآر پال رہا تھا کہ اچا کے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے دونوں علاقوں کے لوگوں کی زندگی بس اپل مجاوی۔

موا یوں کہ محدم مستک بارش ندمونی، لوکوں کو کیا ہد تھا کہ بارش ندمونے سے ان رسمینوں کے بہاڑ

ٹوٹ پڑتی کے۔انہوں نے اے میکھ نیا دواہیت ندوی ۔اورموچا کہ بکھ مراحد موم بہتر ہوجائے گا۔لیکن جب پوراا یک سال بغیر بارٹن کے گزر کیا اور دریا میں پانی کی سطح کرنے گی آو لوکوں کو گروائق ہوئی ، ذہنوں میں اندیشے اور دسوے سرا بھارنے کے گیا دریزے بوڑھے مو قشخ خطرات کا سویق سویق کرفنز دو ہونے لگے۔

آئی کے تمام لوگ سمامان بائد ہو کر گھروں سے نکل کھڑ ہے ہوئے واور قافلوں کی صورت میں وہرے ملاقوں کی عورت میں وہر ملاقوں کی طرف جانے گئے۔ تقریباً سمارہ گاؤں خاتی ہوچکا تھا ، لیکن ایک گھر اب بھی ایسا تھا جس میں سے وھوان افتحا وھوان افتحا تھا ورچندلوگ رہے تھے اور وہ کاٹی کا گھر تھا۔

کائی بہاں سے جانے کو تیار نہ تھا۔ وہ اپنے کھیت چھوڑ کر جانا تیس چا بتا تھا ، اپنی اُبڑتی ہوئی تصلیل اور بھر کھیت ا کچھ کراس کی آتھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ اُنیس چھوڑ کر چلے جانے کو بے وفائی سجمتا اور سو چٹا، برسکا ہے وہ اُنیس بھوڑ کر جلے جانے کو بے وفائی سجمتا اور سو چٹا، برسکا ہے وہ اُنیس بول چھوڑ کر جائے اور اگلے دان با رش ہوجائے تو پھر کس مندے واٹیس آئے گا کہ ساری اس ان کھیتوں سے قائد وہ تھا تا رہا اور مشکل وفت آیا تو چھوڑ کر جانا کیا اور جب پھر سے آسانی پیدا ہوئی تو فائد و اٹھائے آگیا ہے وفائیس مرجائے۔

كانى كى يوك دنگا يسلونو چپ دى ليكن جب ديكها كرات بهت يوسكى به تو چست يوس كانى كويانى كا گلاس دكھاتے ہوئے يولى

" پائی کامر ف یا کی ای بچاہ مناپائی استے گاتو ید دوں گی لین جب دو باروا ہے ہاں گی اتو ید دوں گی لین جب دو باروا ہے ہاں گی اقد کا دون کی جم تو مبر شکر کرلیں گے۔ پائی سال کا بچہ بھائی تیل ہر داشت کر سے گا۔ انا من کا بھی ایک داند انیک بچاہ ہے۔ جے بچہ نیس آئی تم دوسر ہے گاؤں کیوں نیس چلے۔ یہاں کیارہ اے تمہا دا اب تک بارک ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ارک ہم لوگ"

مجروورونے کی، سکیاں برنے کی۔

کائی اے رونا دیکھ کر قرمند ہوگیا وہ آو ہو سے سے اے سمجمار ہاتھا کہ سنے کو ساتھ نے کراہینے بھائی شنالا کے پاس جلی جائے لینن وہ رامنی نہ ہوئی کائی کوچھوڑ کر جانے کووہ تیار نہتی لیکن اہد جب ولگا ڈاروقطار رونے گئا و کانی سوچے پر مجبوں و گیا وہ جانا تھا کہ ولگا اے جبوز کرنیس جانے گی سیس اس کے ساتھ مرجائے گی۔ اور ساتھ منا بھی۔ ووا پٹی بیوی ہے کا وشمن ندھا۔ اپٹی خوابش کے لیے ان کی جان نیس لے سکما تھا۔ منانے والے لیج میں بولا

"ا چھا۔ نیک ہے بھی مالس۔۔ بھی تم سے وحد وکرتا ہوں اگر کل تک بارش ندہوئی تو ہم ہے گاؤی چھوڑ ویں گے۔ رامنی ہوا ہے۔۔ جہاں است روزا تظار کیا وہاں ایک روز اور کی ۔۔ پھوا ہے آئسو ہو تھے ڈالواور سے کو چکڑوہ دورہ ہے۔"

یہ من کرونگا کو بکھ ڈ ھاری بندگی۔ای نے وویٹے ہے آ نسویج تھے اور پانی کا گلاس ڈ ھک کرمنڈ مریم رکھ کر سنے کو کو دیس شالیا۔ کانی کی بچھیں ٹیس آ رہا تھا۔ای نے سوچا وہر ہے گاؤں یس جا کر و وکوئی اور کام شروع کروے گا۔ جستی ہاڑی اور اپنی زمینیں جیٹ کے لیے جھوڑ وے گا۔ کمیتوں ہے اس غداری کے بعد نہوہ الی کو ہاتھ لگائے گا اور نہ کمی اس گاؤں میں وائیس آ ہے گا۔

ووائی سوچوں میں مجم آخا کراچا تک تھک سے پیکوٹر نے کی آواز پیدا ہوئی ۔ایک کواجوشاج اس گاؤں کو جھوڑ کر جارہا تھا ، اڑتا ہوا کانی کے گھر کی منڈ پر تک پہنچا تو اس کا ایک چر گلاس سے کرا تمیا اور پانی کا اجرا ہوا گلاس بینچ کرنے سے سارا پانی سوکھی ڈیٹن پر بہد تمیا جوفورا مٹی میں جذبہ وتمیا ۔

دنگا تیر کی طرح تیزی سے اُدھر پھی اورا سے کو سے گی محلی وائم بخت ، بد بخت کی کا اللہ کر سے اسے گاؤں کا اللہ کر سے اور چند قطر سے اِنی کے بوگاں میں فکا گئے تھے ہے کے مند میں پڑا کر فود سر بگا کر مور ہے گئے کے مند میں بڑا کر فود سر بگا کر مور ہے گئے گئے ہوئے گئے اور چند قطر سے بیٹا تھا، یکدم اٹھ کھڑ اہوا" وہا ما" وہ اچھتے ہوئے بولا" وہ میر سے ذاکن میں ایک ترکیب آئی ہے تم ذرااس طرف دیکھو جہاں پانی گرا تھا" ولگانے ای طرق دیکھا تو اسے کوئی ایک گرا تھا" ولگانے ای طرق دیکھا تو اسے کوئی ایک بڑا تھا" ولگانے ای طرق دیکھا تو اسے کوئی ایک بڑا تھا" ولگانے ای طرق دیکھا تو اسے کوئی ایک بڑا تھا" ولگانے ای طرق دیکھا تو اسے کوئی ایک بڑا تھا" ولگانے ای طرق دیکھا تو اسے کوئی ایک بڑا تھا" ولگانے ای طرق دیکھا تو اسے کوئی ایک بڑا تھا" ولگانے ای طرق دیکھا تو اسے کوئی ایک بڑا تھی دیکھو جہاں بالی گرا تھا" ولگانے ای طرق دیکھا تو اسے کوئی ایک بڑا تھا" ولگانے ایک بڑا تھا تھا ہوگی" کیا ہے"۔

"وود يكور جبال إنى كراتها وبال زين اليسوكى بيد جيم إنى بحي كراي تداو" " تواس يمن ترجه كى كيابات بيد زين ياي تحى سادا يانى في گئ"

ولگاہو لی۔" ہاں مجل ہاہ ۔۔۔ ہا الک مجل ہاہ میں تم ہے کہنا جابتا ہوں۔۔ سارا پائی زمین کے اندر جا آئیا۔ سارا پائی زمین کے اندر جا جا تا ہے۔۔ سنو" کائی نے چو کا کھلے کا کرولگا کے قریب کرلیا" میر کہا ہے خورے سنو! جب ہارش ہوتی ہے تو ہارش کا پائی ۔۔ تو دریاؤں وغیر وشن ٹی جاتا ہے لیکن جوزمین پر گرتا ہے زین کے یے جمعیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزاروں سالوں سے جب بارش ہوری ہے قاتا سارا پانی زین کیا خاری موجود ہوگا کوں ٹھیک ہے نہ۔ ہم و ما نی تکال کتے ہیں ولگا۔

ا تو کیاتم پائی تکالو کے۔ بیک رہو کے میں جا تی تھی تم کوئی نہ کوئی بہا نہ منا کر یہاں رہنا جا ہے ہو جہیں اس ان دعیتوں سے میت ہوں کے میں جا تی بیوی ہے تک کو ہو کا بیاسا مار سکتے ہو۔ لیکن میں اب بہاں میں ان دعیتوں سے میت ہوں کے لیے تم اپنی بیوی ہے تک کو ہو کا بیاسا مار سکتے ہو۔ لیکن میں اب بہاں میں رکوں گی ۔ سنے کو لے کر آئ میں بلکہ انہی ای وقت یہاں سے جاری ہوں، تمہاری بیوتو فیوں پر اپنے کھیں رکوں گی ۔ سنے کو لے کر آئ میں بلکہ انہی ای وقت یہاں سے جاری ہوں، تمہاری بیوتو فیوں پر اپنے کھیں کہتے کہ ان کا اور تی کی ان کا اور ان کی کر آئ کے ان کا اور ان کی کر آئ کی ۔

" تم بھے تھنے کی کوشش تیس کر رہی ہوواگاہ میں بہا نہیں بنا رہا۔ لیفن ٹھیک ہے تم جاؤ۔ حبیس جانا می جا ہے میں سب کو پانی نکال کری دکھاؤں گاہ میں جانتا ہوں پانی شرور نظے گا۔ " ضرور" کانی دیلچ اٹھا کر گھر ے لکل آبیا اورا پی زمینوں کے تربیب ایک نسبتازم جگہ و کھے کر کھود نے لگا۔

کانی بہت فوش تفارا کی تو اے ایک ایسا خیال طاقعا جس کی بنا میر دوزین میں سے پائی تکالی سکے گا اور دوسر سے یہ کیا ہو لگا ور سنے کی طرف ہے جس اس کی پر بیٹانی فتم ہوجائے گی۔ دوسوی رہا تھا۔ پائی لگلنے کے بعداس کا گاؤں اس کے کھیت والر سے ہر ہے کی سے بعد جا کی گے۔ پھر سے تصلیم اہرا کمیں گی۔ اب بارش بیدونے کے باوجوداس کا گاؤں آباد رہا کر ہے گاہ لوگوں کو بانی کی قلت کیمی جسوس ندہوگی۔

ودائی توظیوار خیالوں میں مست کھدائی کا کام کرر ہاتھا کا سے لگا کر ٹی پرایک ساتھ دو بیلج کھرائے جیں۔ایک می کااوردوسرا۔۔۔اس نے سراشا کر دیکھاتو ولگا کھڑی جاس کی آتھوں میں آتھو تھے۔ ہولی "کیاتم بھے پیا ہے وفا بھتے ہو ہم اپنی ومیٹوں سے بے وفائی ٹیس کر سکتے اور میں تم سے ۔ جب مہا می ہے تو کیوں زنرہار سے ماتھ مروں میں یہاں ہے تیں جاؤل گی۔"

قرکی لیری ایک بار پھر کانی کے چرے رکھنے آئی ووٹیل جابتا تھا کرولگا یہاں دے۔اس نے شنے کو در شت کے نیچے لینے ویکھا اور پھرے کام شروخت گیا۔

سارا دن دونوں کمدائی کرتے رہے اور کافی گر اگر حا کودلیا ،کانی مٹی کمونا جاتا اورولکا کر اس یں ڈال ڈال کر پرے پینے کی جاتی ۔ ٹام تک اٹنا گرا گر حا کھود لینے کے بعد جب پانی کے دور دور تک آٹا انظر نہ آئے تو ولکا کمل اور پر جمت ہار ٹیٹی ۔ اے بیٹین ہوگیا کر کانی ایک بے کا رکوشش کر رہاہے ۔ جس کا انجام تیوں کی موت کے سوا کی اور نہیں۔ وویڈ حال ہو کرور فت کے نیچے سنے کے ساتھ لیٹ گئے۔ کائی دھن کا پکا تھا ، اپنی وھن میں رامت کی تک کام کرنا رہا۔ پھر ولگا کے اصرا رہاتنے ول گھر کی طرف مٹل پڑے۔ منابیاں ہے رور وکر سوچ کا تھا۔

ا گئے دوز میں سور سے کائی نے دورا یک قافلہ جاتے و عکما۔ ہما گاہما گا قافلے کے مردار کے ہائی گہااور اس سے پائی ہا فکا مرداراس اسکیے کوگاؤں میں دیکھ کرجے ان ہواا دراسے بائی کی چھوٹی مخف دی۔ ہاتوں ہاتوں میں جا جا کہ قافلہ اس گاؤں کی طرف جارہا ہے جہاں واگا کا ہمائی سالا رہتا ہے۔ کائی نے مردار سے درخواست کی کراس کی ہو کیا۔

مردار نے کائی کوئی چلنے کو کہا لیکن اس نے اٹکا دکر دیا ہیں کر دلگا نے سردارے کہا" آپ ہے کو لے جائے ہیں کہ دلکا نے سردارے کہا" آپ ہے کو لے جائے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوئے ہیں اٹری دی جائے ہیں ہوئے ہیں ہائے گی میر دارج یان تھا یہ دونوں کوں شدر پراڑے ہوئے جی ساس نے مشاکو مکڑا اور جمرا وقائے جی ہے گیا۔

كافى اورولكان تعليم اللهاع وإلى كى مقل بكرى اوركيتون يرة كردو إروكدانى كرف تكر

کانی کو بیاس گلتی تو نیوا بیش ہے کم پانی پیتا اورا پنے جھے کا بھی ولکا کو باا ویتا۔ دونوں کو کھدائی کرتے میار روز بیت بھے جھے لیس پانی کے دور دور تک آٹارند تھے۔ مقل بھی خانی ہوتی جاری تھی ۔ان جار روز میں ولکا میں بہم نے اود کر وری آ گئی تھی ۔ شروش میں تو کانی کے ساتھ کا م کرتی رس کیان اب بہم کم کانی کا باتھ مٹاتی اکثر ور حت کے بیچھ حال کینی رہتی ۔کانی بہت بخت جان تھا۔ خودا خدرے ٹو مے چکا تھا لیکن کا ہر ندکرتا بلک ولکا کی ہمت بند حانا رہتا اور کھدائی میں مارا سا را دان جتا رہتا ۔

یونی کام کرتے آ خودن گزر گئے اورنوال دن کے حا۔ ولگا ب ہرونت آ تھیں ہوند ہے ورخت کے یچے پڑی رائی ۔اس میں اتن سکت نہی کرا خوکر بیند سکے ، پانی کی مشک دات می کو خالی ہوگئی ہی ۔ کانی نے مشک نجاز کر پانی کے مشک نجو کر کرائے ہے ۔

کانی ایک زند والاش کی طرح تھا، اس کی سوچنے کی ملاحیت تم ہوچکی ہی۔ بس ایک بی کام، ایک کمن تھی کر کھونا ، کھونا ، اور کھونا ہے۔ اس لیے وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ وہ جسمانی طور پر اتنا کمز ور ہو چکا تھا کر کسی وقت بھی گر سکتا تھا۔ اُدھر مردار ہیے کو لے کر چیدون کے سنر کے بعد ولگا کے بھائی سنالا کے باش پہنچا اور اے وہ سب حالات عالے جواس نے وہاں دیکھے تنے ۔ سنالا میان کرڈ پ اٹھا پنو رفا ٹھ کھڑا ہوا درجند ساتھیوں کی جماعت لے کرتیز رفقار کھوڑوں یہ آلی کی جانب رواند ہو گیا۔

بیدوروان دن تھا جب ولگائے آخری إرآ تکھیں کھولیں اور کانی کو کھدائی کرتے ویکھا۔ اس نے پکا رفے کی کوشش کی کینین اٹھا قاسو کھے اول سے باہر نے لگل سکے ۔ پھراس کی آ تکھیں بھیشہ کے لیے بند ہو گئیں ۔ کافی نے والگا کی سانس رکی ہوئی دیکھی آؤ اس کی ربی سک بھر نوٹ گل۔ اس کی آتھوں سے آشو جاری ہو گئے وہ اسے آسے والگا کی سانس رکی ہوئی دیکھی آؤ اس کی ربی سک بھرت نوٹ گل۔ اس کی آتھوں سے آشو جاری ہو گئے وہ اسے آسے والگا کا قاتل مجور با تھا۔ اس کی موٹ کاؤمدوار۔

اس نے بیلیا افعایا اور پھر سے اپنے کھود ہے ہوئے گڑھے میں از کیا۔ آسکھوں کے آسکے اندھر اپھیلٹا محسوس جور ہا تفایاس نے چندا کی وار بیلی ہے کی کھودی اے محسوس ہوا بیسے ٹی میں سے پائی رس رہا ہے۔ پھرا ہے بچھ بھائی نددیا اور یہ چکرا کرمنہ کے ان گر کیا ۔ آخری بارکائی کے کالوں میں کھوڑوں کی تاہوں کی آوا (آئی۔

سنالا نے کھوڑے ہے از کر چھاگل بھن کے مندے لگا دیا لیکن اے بہت دیر ہو پیکی تھی ۔ وہ تیزی سے گڑھے میں ونز تمیار جہاں مرد و کانی جیسے پنی کامیا بی پر مسکر اربا تھا، وہ کامیاب ہو تمیا تھا۔ زئین میں سے پائی رس رہا تھا۔ سنالا نے چندا کی بیلنج ماریخ یائی کی پھوا رہجو ہے پزی۔

ولگائے اپنے شوہر سے اور کانی نے زمین سے مجت کا حق جما دیا ۔ کانی کا مقصد ہورا ہو گیا ۔ اس کا خواب کی ہو آبیا ، لیکن و وا پی کا میانی کواچی آ تکھوں سے و کھنے کے لیے زئد و ندر با۔ و واچی واس کا پکا تھا۔ اس لیے کامیا ہے ہوا۔ لوگوں نے اس گڑھے کا مام کانی کے ام پر کٹوال دکھا۔

تى بىر يى كى دى تى دى كاما بدوا ب

\*\*\*

#### مقدر كاستاره

ڈاکٹراسفتدیا راورڈاکٹر فیمل دونوں یہ ہے گہرے دوست تنے ان کی ہدود تی بھیں سے تھی اور دونوں
ایک ساتھ پر وان پڑھے تنے اپنے وطن میں ایم بی بی ایس کرنے کے بعد دونوں جدید کورسز کے لیے ملک سے باہر کئے تنے اور پکھ مرحیقی میں بی بورپ سے بیچوں کے تضوی امراض میں کی تھی از بیشن کر کے وائیل آئے تنے المحیس تیم کے خواص نے قبول کر ایا تھا تنے المحیس تیم کے دو مختلف یوز ہے بہتا اول میں ملاز مست کی چیش کش بوئی تھی ۔ جے انھوں نے قبول کر ایا تھا اور ان دنوں ان کی پر بیش جاری تھی ۔ واکٹر آئید و بیچوں امراض میں باری تھی ۔ واکٹر فیمل ما کے کان گلہ کے ماہر بونے کے ساتھ ساتھ نونو ڈائید و بیچوں کے علاق میں برارہ دیا تھے واکٹر اسفندیا رقبہ یوں کے امراض کے ماہر سرجن اور پولیوں سے مناثر و بیچوں کے امراض کے ماہر سرجن اور پولیوں میں مناثر و بیچوں کے امراض کے ماہر سرجن اور پولیوں کے امراض کے ماہر سرجن اور پولیوں کے امراض کے جدیے اور کا میاب آئی بیشن میں کمال دسترس در کھنے تنے ۔ واکٹر اسفندیا رقبیسی مناثر و بیچوں کے امراض کے جدیے اور کا میاب آئی بیشن میں کمال دسترس در کھنے تنے ۔ واکٹر اسفندیا رقبیسی بنائر و بیچوں کے امراض کے جدیے اور کا میاب آئی بیشن میں کمال دسترس در کھنے تنے ۔ واکٹر اسفندیا رقبیسی بنے میں کی دو میں کے دیا کہ کہا کہا کہا تھی میں موجو و تنے ۔

ووٹوں ووستوں کو ہے وطن میں ملا ذمت کرتے ہوئا ہی چند مینے ہی ہوئے تھے لینوں ہے وطن کے نظام میں موجو و فرائیوں پر ووا کھڑ بہد کر ہے تھے ۔ فیصل فرق کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کواس ماحول کا عاول ہے بیز ارکر عالی بینا لیا تھا گر ڈاکٹر اسفیہ یا رکی طبیعت کی صابیت انھیں ا غرر ہی اغراب نے ملک کے ماحول ہے بیز ارکر رہی تھی اور ہی تھی اور وو ڈاکٹر فیصل ہے اس بات کا ذکر کرتے کہ اسمین ان حالات میں ذیا وہ در یک ملازمت جاری تیل مرکز کا ور بہت جاذر ہے گئی ہوڈ جاوں گا۔ "ڈاکٹر فیصل ہے یا تھی من کرا تھی اکٹر مجل ہے کہ اٹھی ایمائیس موجنا جا ہے۔ " یہ گیک ہے کہ ہمارے محاشر ہے کے فلام میں بہت می قرابیاں ہی جس کی وجہت ایک ارش مورسے حال ہے ایم وار انس مار میں کا مطلب ہے تیل کا انسان اس مورسے حال ہے وابر واشتہ ہوکر ملک می جیوڈ و دے۔ اگر ہمارے ملک کے بند مند ماہرا ور انسی ملاحیتوں کے معدورسے حال ہے وابر واشتہ ہوکر ملک می جیوڈ و دے۔ اگر ہمارے ملک کے بند مند ماہرا ور انسی ملاحیتوں کے ایک افران کا موجہ ہے گئا وراس کا مستعبل ہا میں اس کی افران کی ملاحیتوں کے ایسے مسائل کا شکار ہوجائے گا کر جن کا حل وہوں ہو تھی کہاں رہاکہ وہائے کا کر جن کا حل وہوں ہوئے میں جہاں رہاکہ دیوا میں کہا وراس کا سنستبل ہو گھی کر بہت کی ترابوں کو بھی دور کہنا ہے اور آپ تو لوگوں کو ترسرف امید کی کرن و کھا رہے جیل بلدان کی کہاں کہا دور کہنا ہے اور آپ تو لوگوں کو ترسرف امید کی کرن و کھا رہے جیل بلدان کی

محروی دورہمی کررہے ہیں۔ منیں نے بیرجذ بربہت کم لوگوں میں دیکھا ہے جس کاصلہ دنیا دآ خرت دوتوں میں مطح کا'' لیکن ڈا کئر فیصل کی اس طویل درحوصلہ افرزام کھنگو کے با وجود ڈا کئر اسٹندیا رسلمئن ندیوئے۔

#### كونى إنت تين كي -"

"بياتو واقعى يون كالتوليش كى بات ب مسمين جيئ من صاحب وربينت المجاليس صاحب ب بات كرنى والمسيح والت كرنى والمسيح والمسي

" چھوڑیں تی .... میرے دنیال علی اس کا کوئی فائد وٹیمی ہوگائیں نے تو استعقی و بے کا فیصلہ کرنیا ہے اوراس کا جھے کوئی تقصان ہمی نیمی ہے۔ جھے فیر ملک میں مہال سے کی گنا زیا دہ تخوا ہمی لے گیا ور وہ فی سکون ہمی ماصل ہوگا یہاں تو قدم قدم پر مشکلات کا سامنا ہا ورٹیس مزیع قلط رڈ یے بھی اوراشت نیمی کرسکتا ۔ " اور است کی کربیا ہے کہ کرا ہے کہ کرا ہے کہ کا است کا میں اور است کی کرا ہے کہ کرا ہے کرا ہے کہ کرا ہے کہ کرا ہے کرا ہے کہ کرا ہے کہ کرا ہے کرا ہے کرا ہے کہ کرا ہے کرا ہے کہ کرا ہے کہ کرا ہے کہ کرا ہے کہ کرا ہے کرا ہے کرا ہے کرا ہے کہ کرا ہے کہ کرا ہے کر

" المنظل بھی نیں اپنے بیارے ووست کو اس طرح وطن چھوڑ نے نیم ووں گا۔ نیم جانتا ہوں ک ہمارے ملک یک کئی کام کی پذیر افی اس قد رفیل بھٹا ایک اسلامیت انسان اس کا مستحق ہے لیکن پھر بھی آپ کے جانے سے بہت ہے محصوم اور بتارم بیٹوں کا نتصان ہوجائے گا۔ وولوگ جن کی نظری آپ بیسے ہمدروا ورمحت وطن انسان پر کی بوٹی جی ان کے لیے کون مسجا ہے گا'۔ یاڈا کٹر قیمل بھی انہائی جذباتی ہورہے ہے۔

شین ہیں ... منیں اب یہاں ٹین روسکا ..... جیساس بات کا پوری افرے احساس ہے کہ اس والی اور اس کا پوری افرے احساس ہے کہ اس والی اور ان پھول سے بچے اس کی کو کھلا ہو اور ان پھول سے بچے اس کو کھلا ہو چکا ہے کہ اس خل کا سارا نظام کو کھلا ہو چکا ہے اور سے سے اور سے میں من سفر کرتے والوں کی بیمال پرکوئی چکے تیس ہے ۔ اس تو بیمال حد مت کے جذ ہے ہے آ واتھا کی بیمان میں ہوئے ۔ انہوں ان بیمانی و بیمان سے جانے کا فیصل کر و باہوں ''۔ ڈاکٹر استندیا رو کھی سے ایم شرای ہے ہے۔ اس بیمان سے جانے کا فیصل کر و باہوں ''۔ ڈاکٹر استندیا رو کھی سے اس بیمان ہے ہے۔

" كيون نديم دونون ل كراينا كي جيوا ساسيمال بنالين " "واكثر فيعل في كيا" آپ كي تجويز تو بيت

المجمى بے لین ای کے لیما تنام ماہ کہاں ہے آئے گا۔"

" آپ ہاں تو کریں خدائے جاباتو سارا ہندویست ہوجائے گا۔" ڈاکٹر استند بارا پنے دوست ڈاکٹر فیمل کیا مصان کئے ورڈاکٹر فیمل نے اٹھی ایکے دن اپنے ساتھ چلنے کوکہا۔

ا گلے چند وفوں میں انھوں نے ہیں اللہ و بال مائی جگان اور آئے با اور ایک بغتے اور جب ایک پر وقار تنز یب میں ہیں ان کا میک بنیا در کھا گیا تو وہاں مائی جٹان اور شیر کے دوسر سے معز زافراد بھی موجود ہے۔ یہ لیے دونوں ڈاکٹر ز کے لیے انجائی خوشی کے تنے اور ڈاکٹر اسٹند یا رضوسی طور پر چیئم مخیل سے اپنے کھے۔ یہ لیے دونوں ڈاکٹر ز کے لیے انجائی خوشی کے تنے اور ڈاکٹر اسٹند یا رضوسی طور پر چیئم مخیل سے اپنے کھے۔ یہ لیک کے تنام پولیو سے معقد در ہوئے والے بیا کی کواپنے تھے مول پر چلا ہوا اور بھا گیا ہوا و کھور ہے ہے اور ال

\*\*\*

## رقم كامعما

"ميرى بجو يمن بين آرباك آخرائى يدى رقم كن وكال كال الله المريج المان كل المرابع المان الكل عمياء المام معاحب كالخص على المريج القااور جورقم المح مواد المول على المريج القااور جورقم المح مواد المول على المريج القااور جورقم المح مواد المول كالمريخ المواد المحرين المريخ المواد المول كالمور على المريخ المريخ المواد المحل المواد المول كالمور على كالمواد المحل كالمواد المحلك كالمواد المحل كالمواد

عامر صاحب اوران کی بیگم کرے میں ہی سور ہے تھے، جب کر ان کے تینوں بے پندر وسالہ اجتمام، تیر وسالہ شہباز اور دس سالہ بینش بھی اپنے کرے میں ہی تھے۔ دا دی جان کوقر نظر تی کم آتا تا تھا۔

اِ آل رو گئے ملاز مین آقر و ولوگ رقم آنے سے پہلے ہی جا چکے تھے۔ عامر صاحب نے وور آم اپنے کمرے میں می رکی تھی۔ عامر صاحب کے والد بھی گاؤں گئے ہوئے تھے۔

عامر صاحب نے جم کیتے ہوئے چھا: " بیکم! کی کی تناویں، کنیں رقم آپ نے تو قبیل چمپائی؟"

"کیا، آپ .....آپ جھ پر الزام لگا رہے جیں!" صدے کی زیادتی سے بیکی تم ترین کی آواز گئے۔
اوگئے۔

منبيل بخدا ميرايه مطلب ندقها - محراة به كهدما تها ....

''بس بیس بیس بی بچھ منتاباتی روتمیا تھا۔'' وہ ماراض می ہو کران کی بات کانے ہوئے بولیس اور کمرے سے باہرتکل ممین ۔

عام صاحب مریکژ کریند گئے۔ کوئی معمونی رقم نیس تھی۔ پورے پند روالا کھ روپے تھے۔ گھر کا ہرفر درپر بیٹان تھا۔ پولیس میں رپورٹ درین کرا دی تھی، گر کوئی فائد و ندہوا۔ عام صاحب کوکسی پر شک بھی ندتھا۔ رقم کو گم ہوئے بند رود ن ہو پیکے تنے۔عامر صاحب بخت ڈٹٹی البھمن میں جلائے۔ قم کا کوئی سرائے نہ ملا۔ وہاس وفت کوکس رہے تنے جب انھول نے وورقم گمر میں ریکنے کا فیسلہ کیا تھا۔

عامر صاحب کا کیڑے کا جہا خاصا چاہا کا روبا رتھا۔روپے چیے کی کبی پینی نیس ہوئی تھی۔ بی بھی اعلیٰ تعلیمی اواروں میں ذریعظیم نتے۔والدین بھی جج کر چکے تنے۔رقم کا متماعل ہیںو سکا۔رودھوکر سب مبر کر کے بیٹھ گئے۔

وفت گزرتا رہااور بیچے یو ہے ہو گئے۔ دادی ماں کا انقال ہو گیا۔ دادا بھی کافی بوڑھے ہو گئے تھے کہ ایک دن عامرصا حب کی دکان میں شارت سرکٹ ہے آ گے۔ لگ گئی کیموں میں برسوں کی محنت ٹی میں ٹی گئے۔ دکان را کھ کا ڈھیر بن گئی۔ حالات بگزتے ملے گئے۔

"بيكيا بوگيا جيم ميري رسول كى محنت عنى عن ال منى سوچا تفاج ل كے ليے بچھ جوز جاؤں كا ممر آوا "عام صاحب سبك يز ہے۔

" قطرند کریں۔ اللہ کو جب پے بیارے بندول ہے آز مائش کینی ہوتی ہے قو دوائیں معیبتوں میں جلا کر دیتا ہے۔ اللہ کو دور کیے کہ اس کے نیک بندے اب بھی اس کے شکر گزار میں بائیں۔ کبھی دو آرام دے کر آزمان ہے تو کہ جمین کر بے شک اللہ مبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ " بیٹم نسرین نے تشکیم دیتے ہوئے انہیں مجھالا۔

" محریظم افرض خواہوں کی رقم ادا کرنے کے بعد سب جن پوٹی شتم ہوگئی۔اب تو بس اللہ ہی کا آسرا ہے۔ دوا روکاروبا رشر و ما کرنے کے لیسکا ٹی سر مایہ جا ہیں، وہ شک کہاں سے لا دُن گا۔ "وہ پر بٹان تھے۔ " آپ کوشش آو کریں ،کسی دوست سے مدد ما تقیس ۔ انھوں نے ٹی را ود کھائی۔

" إن و يكتابون ، حرة ي كروري كونى كي كامبين تا ـ" وهاي تقد

حالات جول کے توں نے کوئی بہتری کی صورت نظر نیس آ ری تھی۔ ابتہام میڈیکل کے فائل ایئر میں تھا۔ اس کی فیس بھر فی تھی ۔ شہبار تون میں جانا جا بتا تھا اور بینش بھی کا نے میں پڑھ دی تھی۔

عام صاحب نے رات کے کھانے پر سب کوایک ساتھ و کھے کر کہا: اسٹس جاہتا ہوں کہ بیگر بھی کرکوئی دومرا جونا مکان لے لیں، کیوں کا ب ویوں کی بہت شرورت ہے۔''

كما لكماتي بوع بكما تحدرك كف

اجتمام نے اپناخیال پیش کیا:" محمل یا اآپ دیک سے قرض کے لیں، جب کا روز رمال جائے گاہ تب آرام ہے اٹارو پیچے گا۔"

واواكى بررخب آواز كوفى "اخبيل ش يدكمركسى قيت بريج نبيل دول كا-"

عامرصا حب نے جرے سے کہا۔' آبا جان ! سادے حالات آپ کے سامنے ہیں، گر بھی آپ ہے کہد دے ہیں۔''

"بس میں نے جو کہ دیااور ہاں ایک اور بات تم کل سی گاؤں جاؤ کے اور دہاں کی زمینوں کے مطالات ویکھو کے کا وادائی نے عامر صاحب کود کھتے مطالات ویکھو کے کا دادائی نے عامر صاحب کود کھتے ہوئے کہا۔

" محرا إجان المجمان معاملات سے دور رحیل ۔ آپ جائے جی کے ش اس طرف کوئی رفان دیل بے۔ انھوں نے دواؤک ترازش کو ایا مدی تم کردی۔

'' تو پھر ٹھیک ہے ، اگرتم نہیں گئے تو میں جمیشہ کے لیے گاؤں چلا جاؤں گا اور بھی اپنی شکل نہیں وکھاؤں گا۔''واوائی کری چھوڑ کر کھڑے بھوئے اورا پنے کمرے میں چلے گئے۔

عامرها حبسر بكزكر بين كئے۔

بیگم نسرین نے ڈریتے ڈریتے کہا:"ایسا کریں آپ ایا جان کی بات مان ٹیں۔ یہاں تو ویسے بھی آپ پریٹان ہو گئے ہیں۔"

"جنوا" عامر صاحب بحی ضے علی اٹھ کر ہا ہر لکل کے تو وہ سب کے دوسرے کی شکل دیکھتے رہ کئے۔ اجتماع الگ پریٹان تفاک می کی فیس بجرنے کی تاریخ تحریب آری تھی۔

تحکیا کے مینے بعد عامر صاحب نے گاؤں ہوائی آ کر بنایا کر وہاں معاملات کی جل رہ میں۔ "آت راسے کو تیار دہنا یکریس ایک یا رنی ہے جس بیرہم میز بان خصوصی ہو۔" وا دای نے سکرا کرکہا۔

"الإجان ايد بإرنى كسلط على دى جادى بدر عامرها حب إلى بورة .

بينش في كراتي جوت كبا:"وا داجان إيمار مصليدوا دي لا رب ين ""

"كيا؟" عامرصاحب كامنة رت ع كلاره أليا\_

" تم کیچی سمجھ اور شام کو تیار رہنا۔ حمہارے سارے ووست بھی آ کیں گے۔" وا واتی نے کہا اور مسکواتے ہوئے باہر چل دیے۔

ای موقع پر گمر کودلمن کی طرح سجایا گیا تھا۔عزیز رشیخ دارہ دوست احباب سب جمع بیجے۔ مختف کھاٹوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ ہر کوئی ہو تید رہا تھا کہ یہ پارٹی آ ٹر کس سلسلے میں دی جاری ہے۔ عامر صاحب خود نہیں جائے شفق انہیں کیا تنا ہے۔

"معزز فواتين وعفرات!" واوي تي كي يررعب آواز كوفي رسب لوك متوجه وسيخ \_

"جیرا کرآپ کو طوم ہے دیر ہے بنے عامر کی گیز ہے کی دکان جل گئی ہے۔ اس کے بعد مالی مشکلات
آگئیں دلینن اللہ کاشکر ہے کہ ووا رہنی پر بیٹا نیاں تھیں۔ آپ لوگ سوئ رہے ہوں گے کرآٹ کی کی آتر یہ کس سلسلے میں ہے۔ اسمن میں عامر کی جلی ہوئی دکان میں نے دوبار وہنچ کروا دی ہے۔ آئ اس کا افتتائ ہے۔ ملاز میں بھی رکھ لیے گئے میں۔ یہاں تیج ہونے والے لوگ اس افتحا تی تقریب میں شر کے ہو کر دھا دُن ہے اُوازیں کے چھر ہے۔"

واوا جان نے عامر صاحب کے جی ان چیرے کو دیکھا اور سکرانے گئے۔ بالی ٹالیوں سے کو تج اضا۔ عامر صاحب نے بے بیتین ہو کرکہا ! 'مها جان ایر سب کیا چکر ہے۔''

" چکرفش بینا ایری به جبتم کاوی کے تقت میں فاورابتهام فرا کریرکام کروایا ہے۔ رہا چیوں کا منلوتو یا دکرو بہت سال پہلے تہارے پندرہ لا کو کو گئے تھے۔" دا دا تی نے کندھے پر ہاتھ رکھتے جوئے کیا۔

عامرصا حبسامتی میں کو میخاور گرانین یا دآیا کائ کم شده دقم کے إرے میں پیکھ پند ندیل سفاتھا۔ وہ بے تالی سے بولے !'' إن بال ابال الم بال ! کمیے لی وہ رقم!'' انھوں نے رک رک کرکہا: وورقم کھوٹی اپنوری نیس ہوئی تھی۔'' ووچ کے !'' کیا مطلب''

المسل عربتم سارے پہنے فنول فریق عرب اڈانا جا ہے تھے۔ کیا فائد واپیا کو منے پھرنے کا جس عی اتی یو کی رقم ضائے ہوجائے۔ عمل نے سوچا کہ عمل کی کھر کروں۔ جس رات تم رقم نے کرآ نے افغال سے عمل مجمل کی دن گاؤں ہے آیا تھا۔ عمل نے افغال سے تھاری یا تھی تی تھے۔ پھر موقع یا کر عربتہا رہے کرے

ے وورقم لے گیا۔ "ووایک لوسمانس لینے کور کے۔

عامر صاحب نے کہا: "کیا ہا جان! آپ نے ایسا کیا تھا۔ بھر اذہن اس طرف جائی آبیل مکنا تھا۔"
وا وا جان نے بات جاری رکی: "وہرے دل تی شی وہ رقم لے کر دیک تی گیا اور تمہا دے ام سے
ایک اس کیم میں رقم بھی کروا دی ہاس کیم کے مطابق جتی رقم ہوگی ، یکھ رسوں میں دی رقم وگئی ہوجائے گی۔
ایک اس کیم میں رقم کو تی کروا نے کائی عرص گرز آبیا ہے اور اب ضرورت بھی تھی ، لبذا میں نے وہ وگئی رقم اب جب کراس رقم کو تی کھا دی وکان پھر سے بوائی اور تمام قرض بھی اوا کر دیا۔ یکھ دو ہے میر سے اپنے بھی نظوائی۔ اس سے میں نے کھا دی وکان پھر سے بوائی اور تمام قرض بھی اوا کر دیا۔ یکھ دو ہے میر سے اپنے بھی شخص کر اس کے جو وہ کی تان کی اور تمام ترض بھی اوا کر دیا۔ یکھ دو ہے میر سے اپنے بھی سے دو ابھی تھا رکی دکان میں لگا و بے ۔ آ تی تماری دکان کا انتخابی ہے۔ "وا وا تی نے بات کھل کر کے ان

ا بہتمام کے علاوہ عامر صاحب بینش شہبازاد رئسرین بے بیٹی سے ان کی افر ق و کھور ہے تھے۔
" مجھے بیتین نہیں آ رہا ہے۔ ' عامر صاحب کوشر ہے بے بیٹی کی کیفیت میں جالا و کھ کر اجتمام آ مے ہو ھا:
" پایا ہے تک ہے۔ میں بھی دا دائی کے ساتھ اقدا اور مجھے ہے ساری تنعیل علوم تھی تحریس نے دا دائی کے کہنے یہ بے داز این کے کہنے یہ بے داز این کے اور کوئی نہیں تھا۔
کہنے یہ بے داز این نے تک می رکھا تھا، تحریم اشیال ہے اس وقت اس بہتر اس رقم کا معرف اور کوئی نہیں تھا۔
" اجتمام کے چرے یو توثی کی جک تھی۔

"ابا جان! آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جھے انداز وہیں تھا کہ یہ چھے اگر میں فضول کاموں میں قرع کر وہیں تھا کہ یہ چھے انداز وہیں تھا کہ یہ چھے اگر میں فضول کاموں میں وہنا تو آئی مشول میں پر سکتا تھا۔ اس موقع پر اپنے بھی پرائے ہو گئے۔ دوست دشمن کا فرق می معنوں میں میر کی بچھ میں ہے آیا ہے۔ واقعی اس وقت میں اپنی کیفیت انتھوں میں بیان ٹیس کرسکتا۔ "شدت جذبات سے عامر صاحب کی آ واز پو تبسل ہوگئی اور آنسوؤں سے ان کا گریان بھیگ گیا۔

" منبیل میرے بینے! سیر و تفریح المجھی بات ہے۔ اس سے طبیعت بشاش بھاش ہو جاتی ہے، گر تفریح کی خاطر خیروں کا بے تھا شااستعمال کی نہیں ہے۔ کچھ چیے حشکل وقت کے لیے بچا کر رکھنے جا انہیں، کیوں کہ برا وقت بھی بٹا کرنیس آٹا ہیں رہوں نہ رہوں، یہ با جہ یا ور کھنا۔" دادا تی نے عامر صاحب کو کھے لگا لیا۔ دکان کے فتاح کاوقت ہو رہا تھا۔ ایک بردی بس کا انتظام کرلیا گیا تھا۔ ای میں سب لوگ کی دکان کی طرف روانہ ہو گئے۔

### باب پهڙت

عمیر اور صالح دو بھائی تنے۔ ووٹوں سارا دن اکٹے کھیلتے اور اکٹے پڑھے تنے۔ تمروع میں جب وہ اسکول میں داخل ہو ہے ۔ دوسرے سال جب تنویر دوسری جماعت میں چار آبیا تو صالح واخل ہوا۔ صالح تنویر ے چونا بھی تھا درا کی جماعت بیچے بھی تھا لینن پھر بھی وہ ضد کرتا کہ میں نے تنویر کے پاس بینستا ہے۔ لبڈوا صالح کا والد تنویر کے اسا مذا و کو کھے۔ کرآتا کو اسے بکھے دان تنویر کی جماعت میں بھالیا کریں۔ پھر بکھے دان بعد صالح کا والد تنویر کے دارا و والی جماعت میں بھالیا کریں۔ پھر بکھے دان بعد صالح کے کا وادر و والی جماعت میں بینستے لگ آبیا۔

قد رعد کا کرنا ایدا بود کرتور تیمری بھا مت یک لیل بوگیا جب کر صافح دومری بھا مت کو پاس کر کے تیمری بھا مت میں چا گیا۔ اب دونوں بھائی کی بھا مت میں چا ہے اور اکٹھے اسکول چاتے تھے۔
کینون ان دونوں کی عادقوں میں کافی فرق تفا۔ صافح شروع ہے می انتہائی ایمان دار سلح پہنداور تکا مت پہندافیا ایمان دار سلح پہنداور تکا مت پہندافیا کے کہا کہ کہن تا کہ کہنے کہ کہا گئی ہوئی میں کافی فرق قو دواج ہے کہنے کا کسی ہے مستعاد لینے کے بجائے کسی نہ کی نہ کی ایمان چھوٹی موٹی جو بھائی ہوئی ۔ لیمان وہ جو بھی اپنی ان چھوٹی موٹی چور ہوں ہے جانو دوائی کو بتا دیتا جس پر شویر کی توج پٹائی ہوئی ۔ لیمان وہ جو بھی اپنی ان چھوٹی موٹی چور ہوں سے بازند آیا۔

ان کے ابو شین اڑی کرتے تھے۔ بس سان سب کی گز ریسر ہوری تھی۔ گران کی ڈاتی زمین کیل تھی۔ اس لیے اٹھیں بہت زیادہ آمدن ٹیک ہوتی تھی۔ مبتگائی دن جدن پڑھتی تی پیلی جاری تھی۔ اس لیے اب مرف میتی باڑی سے کمرچاہ یا مشکل ہور ہاتھا۔

اب دونوں ہمائی ہمڑک کر پچے تے ۔ ہمڑک میں دونوں نے ایٹھ نہر حاصل کے۔ وہ چا ہ رہے ہے کہ آئے ہیں تعلیم حاصل کے۔ وہ چا ہ رہے ہے کہ آئے ہیں تعلیم حاصل کریں ۔ اوھران کے دل میں ایسی داخلے کا شوق ہو بڑن می تھا کہ ان کے ابو دو پہر کو گھر آئے تو ان کے ساتھ ایک چینٹ شرے میں بایوس مہمان تھا۔ اے تھی میں دیکھیں چا یوں والی چا رہوئی پر بھلا گیا ۔ گھر میں جو سب سے اچھا تھے تھا ، دیا گیا اور اس کی خوب خاطر مدا دہ کی گئے۔ حسب تو نہتی پر تکلف کھانا کہا ۔ گھر میں جو سب سے اچھا تھے تھا ، دیا گیا اور اس کی خوب خاطر مدا دہ کی گئے۔ حسب تو نہتی پر تکلف کھانا کھلا ایک اور ان کے آواز دی۔

#### " توريعها في اومراد"

دونوں خوٹی خوٹی خوٹی او جان کے پاس گئے کہ شام ان کے داشلے کی بات ہوری ہے۔ انھوں نے مہمان کو سلام کیا ہے اس نے وظیم السلام کے ساتھوں کر دیا۔ "اچھاتو دونوں بھانے وسے قبیئر کی تیں کام کرنا ہے۔" پھراس مہمان نے ان کے دالدے کا طب ہو کر کہا گئے آپ ان دونوں کوشمر پہنچاد بنا۔ انٹا مانشہ کام بن جائے گا۔"

ان کے والد صاحب تو خوش ہو گئے لیکن و ووٹوں ما یوی سے مترافکائے واپس پہلے گئے۔ مہمان کے سطے جانے کے اندروٹوں ہوائیوں نے ابو سے کہا''ہم یہ طیس کے ملاز مت ٹیس کریں گے۔''

ابوئے اپنے دونوں بیٹوں کے سریہ بیار دیا اور نم آتھوں کے ساتھ اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے گئے "بیٹا میر کی باحث سنو میں اپ بوڑ ھابور بابوں۔ جھ میں اپ منت کرنے کی ہمت دن برن کم بوری ہے۔ اور اگر آپ منت سے کام کریں گئے تب می کمر کے افراجا مدبورے ہوکئیں گے"

تنویرتو لاپروائی ہے والدی ساری با مصنتار ہا۔ صالح کے دلی پروالدی ہاتوں کا بہت اثر ہور ہاتھا، جول جوں اس کا والد ہا تیں کتا جار ہاتھا اس کے آنسوزین پرگر تے جارہے تھے۔ اس کے والدی باصلے بھی سی تھی لیکن اس کویز حالی کا دکھ بجی بہت تھا۔

اب دونوں ہمائی اگئی جے اپنے گھرے پکھری فاصلے پر بس میں سوار ہوئے اور پکھرمیلوں کا فاصلہ لے کرنے کے بعد میں موار ہوئے اور پکھرمیلوں کا فاصلہ لے کرنے کے بعد قبیمتری کے گیٹ پر جااز ہے۔ دونوں نے دل جسی سے کام شروٹ کردیا ۔ چید میں ان کی ان کی ان کی ان کی کار کردگی پر ان کی گئو اور سے دونت کر رہا تھی کار کردگی پر ان کی گئو اور سے دونت کر رہا تھی کار کردگی پر ان کی گئو اور سے دونت کر رہا تھی کار کردگی پر ان کی گئو اور سے دونت کر رہا تھی کار کردگی ہوگئی تر تی کر گئے تھے اور ان کی گئو او میں کان برگئی تھی ۔

ل ہے جب چھٹی ہو آتو ل کے مین گیٹ پر سب مزود دوں کی جات الاثی کی جائی ہے گر تنویرا ور صالح کی انہے کا صالح کی صحت پر تو کوئی اگر نہ پر االبتہ تنویرا ہی ہا تھ کی ہوا۔ اب تنویر کا ہم مولی تھا کہ وہ دوزاندل سے کوئی نہ کوئی چن جیب اثر نہ پر االبتہ تنویرا ہی جائے ہے اس کی تا تھا۔ حالاں کہ جو جی وہ ل سے لاتا تھا وہ اس کے کی کام کی تیس ہوئی تھی گر نہ جائے وہ کی کہ کہ گئی ہوئی تھی گر نہ جائے وہ کی کہ کی کام کی تیس ہوئی تھی گر نہ جائے وہ کی کہ کام کی تیس ہوئی تھی گر نہ جائے وہ کی کہ کی کام کی تیس ہوئی تھی گر نہ جائے وہ کی کی کی کے اس کے کہ کام کی تیس ہوئی تھی گر نہ جائے وہ کی کی کوئی ہے گئی ہوئی تھی گر نہ جائے وہ کی کی کوئی ہے گئی ہوئی تھی گر نہ جائے وہ کی کی کی کام کی تیس ہوئی تھی گر نہ جائے اور کی کی کی کی کی کی کی کی کی گائی ہوئی تھی گر نہ جائے گائے۔

برحال ووا کے مرسک ل عل کام کرتے رہے۔ پھران دونوں کی شادیاں اپنی خالہ کے تمر بوکٹیں

اس فرت اس داعت ہے دونوں ہمائی ہا ہے کہ تہنے پر اپنے جو ی بچوں مسیت نیلی و بیٹی ورہنے گئے۔ ایک روزش میں اعلیٰ کارکر دگی دکھانے والے مز دوروں کے مزاز میں کھانا کھلانے کاپر وگرام بنایا تمیا۔ وفت اور پر وگرام سب کو بتا دیا تمیا۔

مین مل میں سب لوگوں نے استھے ہونا تھا اور پہال سے ل کر لاہور کے لیے روا نہونا تھا۔ ل کے سب مان ورقت پرا کھے ہو کے اور پھر لاہور کی طرف روا نہ و گئے ان کے ساتھ توہرا اور صالح ہی ہول کی طرف روا نہ و گئے ان کے ساتھ توہرا اور صالح ہی ہول کی طرف روا نہ و گئے ان کے ساتھ توہرا اور صالح ہی کھلائی گئی جو طرف روا نہ و گئے ۔ کھا کا فی ان پھرا تھا اور کھانے کے احد ان کو ویٹ ڈش کے طور پر آئی کر پھرا تھا اور کھانے کے احد ان کو ویٹ کی ۔ اب توہر کے دار فی میں آئی میں آئی کی ۔ اب توہر کے دار فی میں آبا کہ وہ یہ چھوٹے گئے اور اپنے بینے کے لیے لیے جائے ۔ اس نے سب کی آ تھے بیما کر وہ گلای ان ہے ہو کہ ایک اس اور میں کا ال فی ۔ کمر آ کر یہ گلای اس نے اپنے بینی گزار کو و سب کی آ تھے بیما کر وہ گلای ان ہے ہو گئی ۔ اس کے ایک ہے ہو کے بیما کی اس کے ایک ہے ہو کہ کہ اس کی اور اپنے بینی گزار کو و سب کی آ تھے بیما کر وہ گلای اس نے اپنے بینی گزار کو و سے دی ۔

ای دافقہ کو تر بیا ایک سال ہو آیا تھا۔ یکر جوں کی ایک دو پہرتھی ۔ دونوں ہوائے ہی، تنویرا ورصالح ، کے بیا ایک سال ہو آیا تھا۔ یکر جوں کی ایک دو پہرتھی ۔ دونوں ہوائے ہی، تنویرا ورصالح ، کے بیا ایک کھیل رہے تھے ۔ تنویر کے بینے گھڑا رہے اپنی جیب میں سے گلای ٹکائی اور منیف کو دکھائی ۔ صنیف نے جب کی سے گلای ہاتھ میں چکڑ کر دیکھی آو اس کا دل کچلا ۔ وہوسوچنے لگا کہ کاش بیدگلای میر سے پاس ہوئی ۔ اس نے فوراً گھڑا رہے ہو جھا ' اور میدگلای آو ۔ فرکھال سے ٹی ہے ؟''

ووج رہ ہے ہولا" تمہار ہا او تہار ہے ؟" حنیف فوراُبولا و تبین آؤ ایے تمار ہا او کہاں ہے لائے ہیں؟" "ممرے ابو جب لاہور کئے تھے ال ، ہوگی میں ڈکوٹ کھانے ، تب نے کے آئے تھے" گزار نے بڑے فخرا ورکبر کے ساتھ کہا۔

حنیف نے اچھا کہتے ہوئے مایوی کے ساتھ گلای گزار کو وائی کردی اوراے ولی کی ولی عمی اسپنے
والد پر بہت فصر آیا کر گزار کے ابواس کے لیے گلای لے آئے ہیں اور میر سنا ہوئیں لے کرآئے۔ وہ لو بحر
سوی میں ہزار ہا پھر کھیل میں لگ آیا۔ جب شام کو صفف کے ابوقیائری سے گر آئے تو صفف نے ما واشی کا
اظہا رکیا۔ اس نے اپنے وحسب معمول سلام بھی نہ کیا ۔ ابو نے پر ایٹان ہو کر پر چھا الکیا ہے ؟ صفف
میٹا اٹھیک تو ہوائے۔

حنیف اپنے ہا ہے کا بیر تخروس کررونے لگ پڑااور کہنے لگا: ابو آپ لا مود کئے تنے تو میرے لیے گلای کیوں نہیں لے کے آئے؟''

حنیف کا بوبولے" کاای؟ کون ی گای جیا؟"

"وى جو كلزار كے ليے اس كے بولائے ين"

"بيكلاى كيابونى بي جياء جيمي بناوتوسى، يمن جي اپنج جيم كولا دون كا" صافح في اپنج جيم كو اب ساتونكات بوئ اس كال تحب تعبيا كركباء جب صيف في اپنج ابو كومتايا كه وه جمونا سايز اپيارا كلاس تو انحول قد رب موجة بوئ اس بركبا" جا وكرا درب و وكلاس لاكر جميد دكما؟"

حنیف ہما گ کرا ہے پہا کے گر تمیا اور گڑا رہے وہ جمونا سا گلاس ما تک لایا ۔ تحراس کے ساتھ می گڑار مجمل آئیا ۔ حنیف کا با ہے وہ گلاس ریجو کر پر بیٹان ساہو تمیا اور وہ آ ہت آ ہت یا ہے مندیس میں کہنے لگا'' ہمائی نے بھین کی عادم ہائی تک نیس جموڑی ۔ اسکول یس بھی وہ لوگوں کی جھوٹی سوٹی چڑیں جرالیا کرنا تھا۔''

چر صنیف کے والدنے گلای کھڑا رکودیتے ہوئے قدر ساکٹا بٹ کے ساتھ کہا'' جاؤ بیٹا ، یہ گلای اپنے محر لے جاؤ''۔

إِلَ**ِّئِ** \_

وفت گزن در با منیف کی جمونی جمنی ہما عت میں بھی گیا گیا ورکائی لائن تھی۔ اس کا والد جا ہتا تھا کہ اس کے جمائے نے سوچا

یہ آگے جمی ہے جو کوں کو چھٹی ہما عت کے لیے گر ہے دی کمل وورجانا ہوتا تھا۔ اس لیے جمائے نے سوچا

کر کیوں ندہ وہٹر شکل ہوجائے ۔ ابندا اورجو کی بچوں کو لے کر ٹیر چا آبیا۔ وہاں اس کے سب ہے اسکولوں میں
واقل ہو گئے ۔ اب صافح اور جو یہ آبی میں ختے رہے تے لینون ان ووٹوں ہوانے ہی کے بچوں کو آبی میں
طے ہوئے کی کی سال گزرجائے ۔ صافح کے بچوہی نیک فیل کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے رہے گراہم
گوکوں میں گواروسویں ہما ہو ہو گیا اور پھر اس نے گئی کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے رہے گراہم
گوکوں میں گواروسویں ہما ہو تا کردیا۔ جب کہ طیف پڑھ کو کروئیل بن آبیا اوراب اس کا کام جرائم کی دنیا
کی فیجر نگاری تھا۔ وو دولوتوں می کیم یوں معدائتوں موالاتوں میں بیاتوں اورائی گئیت جگیوں ہو جاتا جہاں سے
کی فیجر نگاری تھا۔ وو دولوتوں می کیم یوں معدائتوں موالاتوں میں جیاتوں اورائی گئیت جگیوں پر جاتا جہاں سے
اس بھر موں کے بارے میں کی ویہ سے صافح نے گاؤی جاتا جوز دیا تھا۔
اس بھر موں کے بارے میں کی ویہ سے صافح نے گاؤی جاتا جوز دیا تھا۔
ان بین ہو گئی تھی دیوں کی ویہ سے صافح نے گاؤی جاتا جوز دیا تھا۔

اس طرق ایک مدمد سے صنیف اور گزار مجی ایک دوسرے کے حالامد سے بالکل بڑنے رہے تھے۔ ایک روز صنیف کوا ہے اخبار کی طرف سے نیج تزار کرنے کے لیے: "ایمار کی تیلیں جمائم کی آمان گا وکا سوشوع ویا گیا" وودا ہمیاں والی کی جیل کے صدروروازے کے ساتے کھڑا تید ہوں کیا م بڑھ رہاتھا۔

صنیف نے جب سب سے اور کرار کا نام پر حاتو اے شک کر راک بیاس کا ٹایا زاد گراری شہو۔
حنیف جاری ہے آگے بر حااور اجازے لے کرجیل کے غرجا آبیا ۔ اغر جب س کی نظر گرار ڈاکور پر کی تو
اس کو بہت دکھ ہوا۔ اس کا شک یعین میں جل چکا تھا۔ وہ اے اپنا تھارف کروائے بغیری وائی چلا گیا۔
حنیف نے ابھی ایٹ نجیر کے لیے اور بہت ساری حلو بات اسمی کی تھی گرنہ جائے اس کے ذہاں کو کیا ہو آبیا

جب صفیف گر بہنچاتو بہت پر بیٹان تھا۔ باب نے صفیف سے پر بیٹانی کی وید پر بھی تو صفیف کی آتھوں میں آنسو جر آئے اور و و کہنچاتو بہت پر بیٹانی تھا۔ باب نے حفیف کی آتھوں کی آنسو جر آئے اور و و کہنچاتا کا کہنو ، آپ تھیک می آق کہتے ہے کہ چوری کرنے والوں اور ترام کھانے والوں کی اولان کے داور ڈاکوی تی ہے۔ بھی آپ کا بہت شکر گزارہ وال جرآپ نے ہم سب بھی بھائیوں کو محت کی کمائی کھائی اور ترام اور چوری کے لئے ہے محفوظ و کرکھا۔ شایدائی لیے بھی آت بڑی گزار کیا ہوں۔

#### آن جُمِي گزار کوشل عن ديکه کر بهت د که بهوا"

حنیف کے ابوجلدی ہے ہوئے 'جیا'' وہ جمائی تئویر کا جیا گزار نیل میں ہے؟ بیٹیں ہوسکیا جیا اوہ کیوں گرفیاً رہواہے؟''

حنیف نے شندی آ وجری اور کہا" ایا جان" بال گزار شیل میں ہے۔ اب وہ پہلے والا گزار شیل رہا الکہ وہ بہت برا ڈا کوئن چکاہے "پھر حنیف کہنے لگا" کہا جان و بھے گزار کوشیل میں ویکے کر گلای والا واقعہ بہت ہاو آیا کہنا یا جان اس طرح کی چھوٹی موٹی چے رہاں نذکر سے تو ان کی اولا و بھی شاید خوب اچھی طرح پڑے کھے جاتی اور آئی چے رڈا کو ندنتی کے بیری تی کہا ہے کہ یا ہے رہے ہے تا پر کھوڑا ، بہت نیس تو تھوڑا تھوڑا۔ لینٹی ہر شنس براہے والدین کا کیجھ ندیکھ اڑ منے ور ہوتا ہے۔

حنیف کاوالد ہو لا ' ہاں بینا ،آپ کو بھی میں یہ جمعت کرتا ہوں کر بچ ں کو تھوڑ ا کھال ایما ، کم پہنا ایما کنیاں حرام کا لقر اور چوری کی ہوئی چیز ندویتا۔ یہ گھڑا رکی زند ومثال آپ کے سائٹے ہے۔ چور کا بینا اکثر چور می بنآ ہے۔ ہبر حال اللہ ہے وعاہے کہ وو گھڑا رکو ہوایت (ے۔ باپ اور بینے ، دونوں نے آئین کہا اور پھر حنیف فجر لگاری کے لیے جانے کی تیاری کرنے لگا۔

\*\*\*

# ایک تھی شانی

شانی چنا اللہ تعالی کی حدوثا سے فار بی ہوئی تو سوری کی کرنیں آسان پر نمودار ہو چکی تھیں۔ شانی نے رانی اور چکیل کو جگایا۔ رانی نے تو اپنی مال کی آوازی کری آسکیس کھول دیں جب کہ شانی چکیل کھاس پھولس میں منہ چمیا نے سوئی رہی۔

" تكلف البآ تكمين مي كمواو، ويكموسوري فكل آباب

" ہاں! مجھے سونے دو۔" " پہلی اوٹو بھی جاؤں میں نے تم دونوں کے لیے دو پہرا در راحد کے لیے بھی

پھر کھانے کابند و بست کرنا ہے۔ " " " میں آو دو پہر میں جا دل کھا دُل کی۔ " پہلی نے آ تھیں کو لے بطیر کہا۔
" او چھادو پہر میں جا دل می کھالیا گر اچھ آ تھیں کھولوں کل شام میں تم دونوں کے لیے ڈیل روٹی کے
محرے لائی تھی۔ " ہاں کی ہا جدین کر رائی ہوئی۔ " میں ڈیل روٹی کھا دُل گی۔"

"میں ہی ڈیل رونی کھاؤں گی۔" یہ کہ کر پھکلی نے اپنی آ تھیں کھول ویں۔

پھر بینوں نے معران پا زا کے کیے روش دان میں ہے اپنے چھوئے کو نسلے میں اشترکر کے اللہ تعالی کا اللہ تعالی کا اللہ تعالی کا اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی تعالی

"میں تھوڑی دیر میں واپس آ جا دک گی، کھوٹسلوں میں شرارتیں ندکرنا ، عین تم دونوں کے لیے میر سے دار جا دل لا دُن گی۔"

دونوں نے اپنی مال کوکافی دور تک اڑتے ہوئے دیکھا۔ ٹائی کا دیٹے نبر کنارے ایک برگد کے درفت کی طرف تھا۔ وہاں بہت ے لوگ برغدوں کے لیے جاول اور مختلف دالوں کے دانے درفت کے پنج ڈالے تے ۔ ٹائی ہلے می کی بارد ہاں ہے دائی اور چکلی کے لیے جاول لائی تھی۔

عبدالله في الني بي وانيال كما تع بر باتحد ركما وانيال بفارت تب رباتما عبدالله كي جيب ين

اہتے ہے نہیں تنے کہ بیٹے کے لیے دوالاسکا۔ گھر کی ہر جی ہے فر بت جملکی تھی۔ اس کی بیکم پر بیٹائی میں وانیال کے مربانے جیٹی تھی۔" آپ کھے کریں۔"

"من جال لے کر جارہا ہوں، جال میں مکھ چڑیاں آسٹی تو انہیں گئے کر دانیال کے لیے دوا لے کر آؤں گائے ملی اُن میں کیڑا بھوکروس کے ماتھ پر رکھو ہاں طرح اس کا نظار کم ہوجائے گا۔ میں جلد دائیں لوٹ آؤں گائے"

عبداللہ بہ کہ کر جال اور چھونا سالوے کا جُبرا نے کر گھرے ہیں کا اشکار کر چکا تھا۔ گئے کے وقت وہ آسائی ورث کی طرف تھا۔ گئے کے وقت وہ آسائی اور گئے گئے اس کا اشکار کر چکا تھا۔ گئے کے وقت وہ آسائی سے بہت کی لا نظار کر چکا تھا۔ گئے کے وقت وہ آسائی سے دہاں جال بچھا سکتا تھا کیوں ک جب نبر کے ہاں چارک میں مائی آجائے شے تو وہ اسے لا بال چکا سکتا تھا کیوں ک جب نبر کے ہاں چارک میں مائی آجائے شے تو وہ اسے لا بال کا انتظار کرنے لگا۔ شائی نے ابھی جاول کا استظار کرنے لگا۔ شائی نے ابھی جاول کا استفار کرنے لگا۔ شائی نے ابھی جاول کا ایک وہ وہ وہ مرکی بہت کی لا بی ساتھ جال میں بہت گڑ کی اور وہ مرکی بہت کی لا بی ساتھ جال میں بہت گڑ کی اور وہ مرکی بیاں کے اس کے ساتھ جال میں بہت گڑ گڑ جال سے نگلا اس کے اس کی بات دیگی ۔ عبداللہ نے ایک ایک کر کے بیاں کو بیٹی کر کے دوبار وجال لگا دیا ۔ ثمن جا رمز جسی جائی میں آئی لا ایس آئی کہ یاں آگئی کہ لو ہے کا جہرا لا بی کہ بی کہ گڑ ہے ال کو ایک تھیلے میں دیکھے کے احد وہ جہر سے کو گڑ سے یا دک سے خابر آنے لگا تو شریف کی ایک سے کہا کہ ایک کر کے دوبار وجال لگا دیا ۔ ثمن جا وہ جہر سے کو گڑ سے یا دک سے خابر آنے لگا تو شریف کی ایک سے کہا کہ کہا ہے گئی کہ اس کے کہا ہے کہا گئی کہا ہے گئی کہا ہے گئی گئی ہیں کہا ہے گئی ہیں کہا ہے گئی کہا ہے گئی ہیں کہا ہے گئی گئی ہیں کہا ہے گئی ہیں کہا ہے گئی گئی ہیں کہا ہی کہا ہی کہا ہی کہا ہیں کہا ہی کہا ہی کہا ہے گئی گئی گئی گئی ہی سے کھرا گیا ہی کہا ہے گئی ہیں سے کھرا گیا ہے کہا ہی کہا ہے گئی ہی کہا ہے گئی ہیں ہی کہا ہی کہا ہے گئی ہی کہا ہی کہا ہے گئی ہی کہا ہے گئی گئی ہیں ہی کہا ہے گئی ہی کہا ہے گئی ہی کہا ہی کہا ہے گئی ہی کہا ہے گئی ہی کہا ہے گئی ہی کہا ہے گئی ہی کہا ہی کہا ہے گئی ہی کہا ہی کہا ہے گئی ہے گئی ہی کہا ہے گئی ہی کہا ہے گئ

" تم پھران ہے نیا توں کو پکڑ کر لے جارہے ہو، یا زآ جا زاس کام ہے، کی روزان کی جرعا لک جائے کی حربیں ۔"

''میں ان کوکون ساجیٹ کے لیے پنجر ہے تک دکھتا ہوں وابھی با زار جاؤں گا اور کوئی انٹہ وا لاا ان ہر رحم کھا کرانہیں آزاد کر واوے گا۔''

عيدالله يولا ـ

" تم خورتو البيس آزاد ويس كرو كره بيل إلى بيدان كى بدوعات فى " مشريف الى في است كورا ...
" بينا يهار بيه ميرا ، اس كرليد دوا في الم الحق بين التي الموش بيس بي اليكام آثا تعا ...
" جوز دويكام ، مت كروان تنى جانول كونجر من شرقيد ، جوز دوان كو " شريف الى كى باتول كا كونى جواب و مينا في عبدالله بين إلى كا كونى الدي الم كريا واركى طرف بيل بيزا ...

بازار کی بند تھا۔ دہاں سے دودہ اورا خبار بیجنے والے گزیتے وکھائی وے رہے تھے۔ عبداللہ چوک عربا یک تحز سے برچز بین کا مجرار کھ کر گا کول کے انتظار تیں جند کیا۔

" خالم خُصْ! بيه پنجرا كولود ميري راني اور پهكيلي ميرا انتظار كردي جيں \_" شانی كي پکار بھلا عبدالله كيا سجھ سكيا تغا\_

" میں پیر پنجرا تو زکراڑ جاؤں گی دمیری چکیل نے جاول کھانے ہیں۔" شانی کی پیر حالت و کھرکرا کی۔ برزی ترکی کے با بالانے اے تملی دیتے ہوئے کہا۔

" تم میں آئی طافت نہیں کراوے کے اس بنجر ہے کوؤ زسکو، ہمارے پاس اب ایک طافت شرورے جس سے بیٹجر اکھنی سکتاہے ۔"

" کون ی ہے وہ طالت؟ شانی نے ہو جہا۔

"وعاکی طافت ، وعا کرواللہ اس کے دل میں جارے لیے رحم ڈال دے یا کوئی ایسام ہر ان جمیع دے جو جمیں اس قیدے آزاد کروائے ۔ ہاں دعا ہے ہر مشکل کی سے تحق ہے ۔ "

"الشرميان في الجمع برى تبكيلي اورداني سالاوس في المي بنجر ساسة أزاد كرواوس" شاني كي زيان يروعاتي ...

جنجرے میں ایک چھوٹے سے بیالے میں باجرے کے دائے پائے سے بھے اس چارے کی والے ہا ہے جاتے ہے۔ خرف آ کھوا ٹھا کر ندویکھا۔ شانی نے برگد کے درخت کے بیچے سے جو جاول کا دا ندا ٹھایا تھا ، ابھی تک اس کی چریٹی میں تھا۔ و ویددا ندکس طرح کھا سکتی تھی ، یہ دان تہ اس کی بیادی چکلی کے لیے تھا۔

آ جنت جنت جند بازاری دکا میں کھنٹا شروع ہو کی آؤ عبراللہ کولوگوں کی چبل پہل و بکوکرامید بندھی کہ جلاکو گئی ہے۔ جلد کوئی مبر بان آ کر چبر ہے ہے لایاں آ زاد کر دائے گا تھزے کے ساتھا ان چنے والا بھی اپنی ریز ھی نے کرآ کیا تھا۔

"عبدالله كيا حال عي "جال فعيد الله كوقاطب كيا-

"جمال بهماني إيراة تحيك بول وانيال كوشديد بخاري."

"كونى دوا واروكياياتيس؟"

دواكبال عالمة جيهة بالكفالي-"

"بنا الول كي برعال كاتو جيب توخال رب كي ، جموز د يرصندا ، لك جا ير يه ما تعظم تم يكام

مس طرح كريحة بول بتم تو آ رام طلب بو، اوار يزيال فازي اور تحوزي ويريش في كربول ش بيفاكرناش كيلنے الله \_ جوكلاو إن ازاديا \_ جب كر سے نقلے جيب خال، جب كر كئے جيب خال - "

"يمال بماني إلى أن ين إلى "

" يي سنني حوصل نبيل تم يس، چيوز دونني چريون كو."

جمال کی باشی و الله کو بہت ری لگ دی تھیں۔ اس نے چڑیوں کا بھر اافغانی اور ویکن کے اڈے کے پائی جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کو دورو کر وائیا ل کا خیال آر ہا تھا۔ ابھی تک اس کی جیب میں ایک روپیونک ندآیا۔ تھا۔

" نخالم انسان! منت ہم رِحْلُم کر جمیں آزاد کردے، جمیں اپنے کونسلوں میں جانے دو، کھول دواس چہرے کا درواز دیا'

شانی پنجرے سے سر عرا تکرا کر الجا کرنے تھی۔

عبدالله بھلا کہ ان بھی جانوں کی زبان بھتا تھا۔ وی ہے کے تریب پہلے وہ بھی جکی شندی ہوا چانا اشروع ہونی اور پھر ایک آسان پر ساہ بادل جما گئے۔ بادل اشنے گہرے شے کہ دن کے وقت بھی اند جرا جہا گئے۔ بادل اشنے گہرے شے کہ دن کے وقت بھی اند جرا جہا گئا۔ پہرا تھا۔ پھر بارش کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ دو گھنے مسلسل بارش یری۔ بازار میں پانی کھڑا ہو آبیا ۔ عبدالله چنا ایس کا جہرا سے کہ بارکیت میں کھڑا ہو آبیا تھا۔ پھر کے ایس کا بہرا کہ کہ بارکیت میں کھڑا ہو آبیا تھا۔ بھی سامی کا کہ بھی اس کے باس ندآ با تھا۔ بارش وہ تھی کو بھی کی میں مناف ہو آبیا تھا۔ عبدالله امید کا تھا۔ بارش وہ تھی تھی تھی کری میں اضاف ہو آبیا تھا۔ عبدالله امید کا دائس کی جو ایک دی تھی اس کے باس چانا گیا۔ وہاں بارش کا بانی کافی حد تک کال چکا تھا۔ وہا تھی کا کہوں کا خشر تھا کہ کہوں کہ کہوں کہ کہوں کے گھی تد سامی خرف ان لوگوں کو کھڑنے کے لیے آ د سے جی جو بے زباں چری بری تھی کر سے جی ۔ "

برسنتا تھا کر عبداللہ کے قدموں کے سے زیمن لکل گئے۔ اس نے پنجر الشایا اورا کی تک کلی میں داخل جو آلیا۔ و مبار بار چکھے کی طرف د کھے رہا تھا۔

"الشركر بي يطالم بكرا جائي" موتى إياد في

"الله كرستاياتى بو-" تافى في سوى يزياكى بال على إلى اللي الله

الوج يائي أيس مجائية بوع كبا

"نبر دعانيش سرف اورسرف دعا كرو\_"

عبدالله کانی دیر تک تک گل میں چمپار با بارش کے بعداس تک گل میں جم زیادہ می محسوں ہور با تھا۔ گئی اٹنی تک تنی کہ چھوں کے چلنے کی آوازیں سائی وے دی تھیں۔ جس کے باعث عبداللہ پہنے میں شرابور ہوتیا تھا۔ ایک گھر کے باہر گل کی آل ہے اس نے بانی بیا ور پوجس لام اٹھا تا ہواگئی ہے باہر آئیا۔ فوف ایک وم اس کی نظر محکہ ان نداو ہے تی جوانات ' کے کرک پر پر کیاتو وہ النے باؤں گل میں واپس آئیا۔ فوف سے اس کا دل وحک وحک کر باتھا۔ وہ کل میں ایک طرف جیز گیا۔ گل میں لوگوں کی آ مدورونت بہت کم تھی۔ وہ بیجرے میں تید چر ہیں کو دیکے دباتھا کے سامنے والے گھرے آ وازی اس کے کا توں میں جری ہے۔

" إنو! جلدي سے چکھا بند کردو۔" رخسانہ جاائی۔

" كون كيابوا ب؟ ـ " إنو نه ي جما ـ " " كيك ليزيا كانجد كر سه يس آتيا ب ـ " " قو يجركيا بوا؟ "

" إلى كا يجه يجمع ب كرائ كاتو مرجائ كا وجلدي ب بالصابند كرو"

" تم خالم ہو ۔ يم خالم ہو۔" اس كے كانوں ميں لا يوں كي بيآ واز كو شخط كي۔" ميں خالم بيس ۔ ميں ان تنحى جانوں كوآ زاد كردوں كا۔ ميں خالم نيس ۔"

یہ کر کر عبد اللہ نے بجر سے کا دروا ترو کھول دیا ہے تو کھوں تل بجر اللہ جوں سے شالی ہو گیا تھا۔ نا ہو جہاں کی دعا اثر الائی تھی۔ شانی کی چو رکھ میں ایسی مجل جا ول کا دائے تھا۔ شانی کا کھوٹسلا بھی اس علاقے میں تھا، جہال نا ہو جڑیا کا کھوٹسٹا تھا۔ وہ نا ہو جڑیا کے ساتھ از رہی تھی۔ شانی نے ایک جہت سے پھیا ور جا ول کے دائے بھی

چن لیے تھے۔

عبدائند خالی پنجرے اور خالی جیب کے ساتھ کھر پہنچاتو وائیال محن میں ہوائی جہاز کے ساتھ کھیل دہا تھا۔و ما نکل تھیک تھا۔

" دانیال کوکوئی دوا دی ہے۔" محید اللہ نے اپنی پیگم سے بع جما۔

المنيل الويا

" پھریہ کے فیک بوٹیا ہے۔"

" کھنٹ پہلے تو ہیا ہے سماد پڑا تھا، گھر آ ہتر آ ہتر آ ہتراس کا زفار کم ہونا شروع ہو گیا۔ اب بیآ ہے کے سا منے ہے کھلا چنگا۔"

" بیتو ان پر بیس کی دعا وک کااٹر ہے جن کو یس نے کھند جر پہلےکوئی وام وصول کے بغیر آزاد کیا تھا۔ یس آئند و کھی بھی پر بیس کوقید کر کے ان کے وام وصول میس کروں گا۔ "اب عبداللہ خود کو بہت باکا پینکا محسوس کررہاتھا۔

جب شانی کا کونسلا آ تمیاتو اس کی آوازی کررانی اور پیکلی نے اچوں۔ چوں "کراشروع کرویا۔ "بی نا بوامیر کے کمونسلے میں آؤ، ہمیں پچھ خدمت کامو تع دو۔"

"بس میں چاتی ہوں میرے ہوئے میں انتظار کرد ہے ہوں گے۔ میری یہ بات بیا ہے باند دالوکٹم وعالی طاقت جب بھی استعمال کروگی ، جلدیا دیر کامیا ہے ہوجا وگی۔ جب بھی کسی مشکل کا سامنا ہوائی طاقت کوشرور آزالا ۔"

"لي ايوا عن ايباي كرون كي-"

نابولی ایا کے جانے کے بعد شانی نے رانی اور چکلی کوئی جرکے جارکیا اور سارا دن اس پر جو چی وہائیں۔ "اب تو جمیں جو کائی سوناج سے ایک یا ایک کی بیات سے سی کرشانی بولی۔

'' کیک مال کے ہوتے ہوئے ایسا ہملائس طرح ہوسکتا ہے اس کے بیٹے ہو کے سوئی ۔ متر کھولوا ور کھاؤ مزے دا رچا ول ۔ کھولومند۔''

"جوں۔ چوں۔ چوں' کرتے ہوئے رانی اور چکیل کے مندیک شانی نے جا ول کے دانے ڈالے تو ووفوق سے جاول کھاتے ہوئے بولے۔

"ال بولو تهاري ال جيسي \_\_\_"

## ايك تعاشنراده

ا کیا تھا لکڑ ہارہ ۔ یا نکل شخرہ دوں جسی صورت والا اس نے یہ چشرا ہے یا ہے سیکھا تھا۔ اور با ہے ک ع کہاں موت نے اے ایک تھل گئز ہارے کا روپ دے دیا تھا۔ جس ملک ٹیل گز ہا را رہتا تھا۔ وہ ملک امن و المئتي كالبوار وفعار برطرف ابلهائ كحيت كليان اوران جي مشقت كرف وافعصت مند اور يرسكون کسان ۔ ویدریقی کراس ملک کابا وشا وعدل وا نصاف اور رحم وحاوت کو بهیشه یا در کمتنا تھا۔ ریاس کےاصول بھی ہے۔اوراس کی اعلی تھرانی کے راز بھی۔ ما دشاہ ہے سب بوش تنے ۔لیکن لکڑمارا جس کاما م نوشیر وال تھا، یا دشا و کی گذرتی زندگی ہے ملمئن ندخوا ورویہ بہاکہ یا دشا وکا ایک شنرا دو بھی تھا۔ جس کانا مشنم اوو فیر وزخواس ک امراق لکڑیارے نوشیروان چھنی تھی لیدن تھل وسور مد سے اوشیروان سے بہد کم تھا۔ با مد صور مدا تھل کانیل ہوتی باللہ کی بنائی ہوئی چنے ہے۔ اصل باعدتو سیرعد اور ذبائت کی ہوتی ہے۔ رعایا میں مشہورتھا کشمراوہ ا ہے باہد کی طرح انساف پہنداور رقم دل نہیں ہے۔ نہاس میں حاویت کا جذبہ ہے اور نہ تی وہ ڈیزن ہے۔ حالان کراے ملک کے جوٹی کیا ستاوج حالے آئے تھے کیلین اے کم ہے کوئی وفیک ہی نیکی ۔اور پر باط ابورے ملے میں مشہور ہو گئے ہے۔ کہ بارشا والے وق حبدے بہت مایاں اور زنجید وہے ۔ اس لیے جب اوشاہ کی مواری گزرتی اور ساتھ کی شنم اور سرح جمونا سانات سجائے مواری کے ساتھ گزرنا تو لکڑیا را نوشیروان اے و كي كافسر دوجوجا تا ياورسوجا كركاش اس كي جكه ين شنرا دوجوتا ين جولو كون كي اتي هند مت كرسكة بمون اتنا ؤ بین اور مخنتی ہوں اللہ نے مجھے شنم اوول جیسی صورت وی تکر قسمت لکڑیا رول جیسی لکڑیا را نوشیر وال راست کو جب سونے لکتاتو مریک بیسوجا کتا کہ اگر ووشنرا دو بن جائے تو کتاا جما ہو، نینریں اے جو ٹوا۔ دکھائی ویتے ۔ ان شی اس کے مربر تائے ہوتا وہ شاہانہ ہاتھی پر سوار ہوتا اور نیل بان آ واز لکا رہا ہوتا ، وہو راستہ وہ شنراد ہے کی سواری آری ہے واقعی خواہوں میں راحد بیت جاتی صبح سرٹ کی اذان براس کی آگو کھلی تو وہ خودکو ا کیے کمروری جاریاتی پر یا تا جس پر شازم گدے ہوئے نہ شکیے۔ وواثی کلہاڑی اٹھا تا اور جنگل کی طرف لکل ا جاتا بحوك لكني تو جنگل بحل كمالية جنش كا إنى إليا اور ي ك وتيجهات يرندون عدا تص كر لينا ووجهر س

ملے و لکڑ یوں کا کھامریوا شاکرآبادی کی طرف تکل آنا اور کڑیاں جیا۔

ا يك من كاذكر ب الكوبارا نوشيروان وكل ش كريال كالمند باتها اوريدون ب با تم كرد باتها النا میں ایک بزرگ دکھائی ویے ٹوشیروان لکڑیاں کا تج کاتے رک گیا بزرگ قریب آے تو تغیر کے اور ہولے جناتم کون جو ۔۔۔ یس ۔۔۔۔ ؟ نوشر وان نے جی بت سے اٹھیں ویکھا پھر ہو لا ، کوئی بھی جھے ویکھ کے پرسکتا ے کے میں لکڑ بارا ہوں لیکن میرا ما م نوشیروان ہے جوا بک یا دشاہ کاما م تھا کاش میں بھی اس کی طرح ایک مشہور بإوشا وجونا \_\_\_\_اور ملک میں بعدل واضعاف كرنا \_\_\_ ، بزرگ محرائے اور يو لے كيوں كياتهما رايا وشاو كالم ے کیا و وعدل وا فصاف نیم کرتا ۔۔۔۔ نوشیر وال نے کہا ، جا را یا دشاہ بہت ایجا ہے کیکن آپ خود موجی جب سے بعداس کا بیٹا لیعن شنمرا و وفیر وزیا وشاہ ہے گا تو اس ملک کا کیا ہوگا۔ اس لیے کرشنمرا وہ فیر وز زرؤ جین ے ندعاول ومنصف ۔۔۔۔ کیاب یا عدا نصاف کے خلاف ٹیس کر جھے میں شغرا دو بننے کی تمام خوبیاں ہیں واور یں کنڑ ہا دا ہوں اس میں شنر اور بنے کی کوئی خوتی نیس لیکن وہ شنرا دو ہے۔۔۔ بزرگ بھرمشکر اے اور پولے میری باست خورے سنو برانسان کے شائے پر ایک نات رکھا ہوا ہونا ہے اوراللہ تعالی برانسان کوصلاحیت دیے میں ۔ کہ وواس تات کوا تھا کے اپنے سر پر مین تھے۔ کینواس کے لیے محنت کی فرورت ہوتی ہے، نوشیروان نے کہا تات مینے کے لیے اور شنرا او نے کے لیے کس شم کی محت کی شرورت ہوتی ہے؟ بزرگ ہو لے بیاط صحيل خود در إفت كرني بوكى \_ \_ \_ اتناكر كانعول نے كها اجما مجمع راستاتو دكھا دو مجمع آيا دي تك وائينا ے۔۔۔نوشیر وان نے اپنی کلبا ڈی زین پر رکی اور بولا آئے میرے چھے چھے میں آپ کوآبا دی تک جموز آ یا ہوں وائل آ کر میں اپنا کام کرلوں گا۔ یہ کہ کے توثیروان آ کے آ کے اور برز رگ چیے چیے ملنے لگے الوشروان كے ذائن على إلى الله كوئ رى تى كر برانان كے شائے يراكيتان ركھا ہوا ہوتا ہے اجا ك اس نے مز کے دیکھا کربز رگ سے چکواور ہوتھ سے کیابن پرکیابز رگ تو عائب ہو بھے تھے ۔ نوٹیروان جران سا کھڑا رو آلیاس کے دل میں جیسے جیکے ہے یہ بات آئی کہ ہز رگ اس سے داستہ ہو تھنے کے لیے نیس ۔ بلکہ اس کورا متریتانے کے لیے آئے تھے۔ ووسکرا کے واپس آئی کلبا ڈی اورلکڑیوں کی طرف بر حالین اس نے تبركرليا كدوما بينة شارني برريكي يوسينة تان كويك ون فرودا بينة مرير ديكي كالسيد

اس دن کے بعد سے لکڑ ہارا نوشیر وال : ہسرف اینا کام اور نیا و وہنت سے کرنے لگا بلکدا ب وہ شخرا و سے کی مواری اور شخرا و سے کسر میر رکھا ہوا تات و کیے کے السر وہ بھی نیس ہوتا تھا۔ بلکدا ہے سے نیا دو فریب لوگوں کو دیکٹا تو ان کی مدد کرتا اس طرح آ ہے۔ آ ہے۔ آوٹیر وان اپنے ملک کے لوگوں ٹی تقبول ہونے لگا اب لوگ اے لکڑ ہارے کی بجائے ایک جدرد اور تقلق انسان کی حیثیت سے جانے لگے جس کو بھی کسی مدد ک منر ورت ہوتی کنز ہارا نوشیر وان اپنی استعداد سے زیاد واس کی حدد کرنے کی کوشش کرتا ۔۔۔

ایک دن ایک سافر ای کیا سافر ای ملک عن داخل ہوا و وایک چونا تا ہے تھا اور بازاروں گیوں ہی گوم پھر کر اپنا

چونا مونا سامان بچناچا بتا تھا لینن اے کی کی بدو کی شرورے تھی ایے شخص کی جوائے ہے دینے

کی چکہ اور کھانا و سے سے اس ملک کے واستے سمجھا سے اور لوگوں سے الواسے تاکہ کا سامان آسائی سے
فرو محت ہو جائے لوگوں نے اس سمافر کو گئز ہار نے فوشروان کارتا دیا کہ وہ فوشروان سے بدوحا ممل کر سے ،
فوشروان سمافر سے بہت فوش دئی سے مااور اسے اپنے گر تھر برایا رسافر کے پاس ایک بدی کی کوچ تی جس
شریع جا الاسامان تھا ایک ڈیشلواور ایک فیٹر وجس میں طوطا بند تھا۔ سمافر نے فوشروان کو بتایا کہ بیاس کا
پانتہ طوطا ہے جو زمیر ف با تھی کرتا ہے بلکھا تھا تھی اجھے اجھے اجھے مشورے بھی دیتا ہے اس لیے وہ
بانتہ طوط کو بھیشر ساٹھ دکھا ہے تاکہ دل بھی بہلا رہے اور جر باسے میں مشور وہ بھی ہو سکے۔

نوشروان کا گھرا کے بچوٹی کی کوئٹز کی پر مشکل تھا۔ اس نے گھر کا سب ہے آ رام وہ حد مسافر کووے دیا اورا ہے راست کا کھانا کھلانے کے بعد کہنے لگا کرا ہے تم آ رام کرو جب سے بو گی تو نیس شہر کی تھیوں ہا زا روں میں مسمیس لے چلوں گا تا کہ رائے ہے بھی تم واقف ہو جا کا اور جو لوگ بلیس ان سے تھا را تھا رق بھی کرا دوں۔ اس خرج لوگ تم پرا عما دکر بھی کے اورا تی شرورے کا سامان تم ہے تربع لیس کے۔۔۔۔

مسافرین کے بہت تو آب اتنا کہ کے فرشر وان کوفری کے دوسرے جے شی آ کیا اور سونے کی اور سونے کی کوفری کے دوسرے جے شی آ کیا اور سونے کی کوفری کے دیکھا کوشش کرنے لگا است میں اسے کی کے باتھی کرنے کی آ وازیں سائی ویں ۔ اس نے فاسوشی سے باتی کے دیکھا کے مسافر اپنے طویع ہے باتی کرر باتھا۔ ٹوشروان کے دل میں جنس پیدا ہوا ۔ اس نے فاسوشی سے باتی کوفرا مونا سنے کی کوشش کی طوط کی ہے باتھا۔ ما لک تم است کی کوشش کی طوط کی ہے ہے ہوا در یہ جھوٹا مونا سامان کا کے تم کی کوشش کی طوط کی ہے کیا وہ تھا دے لیے سامان کا کی تھے کہ کہ کیا کرو گے تم کوارے باوٹا و نے قوت تھے میں بہت سامی دولت دی ہے ۔ کیا وہ تھا دے لیے کائی تیس طوط کی بات میں کے مسافر بنیا اور پولاتم میر سے بھادے دوست ۔۔۔۔ کوئی کی کوفراؤ او دولت نیس ویتا میا ہے کتا ہی تی باوٹا و کیوں نہ ہو ۔ آئ کل کے زمانے میں توشیروان باوٹا و بھے لوگ پیدا مول نہیں دولت باوٹا و بھے لوگ پیدا مقصد کے لیے دی ہے۔ وہ مقصد کیا ہے ؟ تم جھے نہیں بنا و

کے ؟ طوسطے نے پہنچھا۔ مرافر ہوائتم میر عدفادا ردوست ہواس کے میں تعمین بنا ناہوں کے وہ متحد کیا ہے اوسنو یہ ملک جس میں ہم مرافر بن کے آئے ہیں ہمارا با دشاہ اس ملک پر بیشہ کرنا جا ہتا ہے۔ نوشر وال نے شا فوا متنیا مل سے اور آگے آئیا اور توہیہ سے ساری بات ہے۔ نوشرا کا مرافر نے کہا کہ مہاں کے لوگ بہت صحت مندا ور فریان ہیں اربعا کی گیا ہی کے لیکن با لک بلوطالو لا: پہلے زیان فریان ہیں اربعا کی گئی ہے۔ لیکن با لک بلوطالو لا: پہلے زیان میں اربعا کی فریس اس ملک ہے لوطالو لا: پہلے زیان میں اگر کسی با دشاہ کو کسی ملک پر بھند کریا ہوتا ہی تو اور ان گاڑیا تھا اور اپنی فوجی اس ملک ہے لوٹا ہوئے کے لیے ہیں اور وہا سے بھی ہمارے با دشاہ نے ہیں اور وہا سے بھی ہمارے بادشاہ نے بھی ہیں اور وہا سے بھی ہمارے بادشاہ نے بھی ہمارے بادشاہ بھی ہمارے بھی ہ

نوشیروان واپس اپنے بستر پر آیا اور سوچے لگا کراس تنظر ماک وشمن سے کیے نہا جائے۔ پھراس نے فیصلہ کیا کہ یہ جنگ دولا سے گاا پنے شانے پر دیکھے ہوئے تاق کواپنے سر پر رکھ کے واک بہا درشنرا دے ک خرج۔ اس نے فیصلہ کیا کراس جنگ میں و وہرصور معد وشمن کو فکست دے گا یکر کیے۔؟ بیاتو اسے پیدو می آئیل نما کراس کے مقد مقابل کراشم کی فوجیس ہیں۔

 مربائے والی رکھ آیا ۔ اب و ما یک بن سے مرسطے سے گزرچکا تھا۔

اس کے تموزی در بادد مسافر اور نوشر وان آبادی کے گی کوچوں میں سامان تجارت نے رہے تے وشر وان اسے بینی مارکیٹ لے آبا مسافر اے کیا ہے۔ کوئی گا گیا۔ آبا مسافر اے فورے کے اس کوئی گا گیا۔ آبا مسافر اے فورے دیکھا گار مناسب جھٹا تو ایک پریا تکال کے اس کے آگے بر حادیا اور پریا کی گا گیا۔ آبا مسافر اے فوری وان نے مسافر ے کہا کی بہت تو بین کرتا ۔ فوری وان نے مسافر ے کہا کی بہت تو بین کرتا ۔ فوری کرتا ۔ فوری وان نے مسافر ے کہا کا کہ مناسب جھوٹو تھ میں میں میں میں میں گاریا ہے اور مسافر ہوگا تھا۔
کی جا کر مناسب جھوٹو تھ بھی بھر ہے ساتھ چانا ۔ مسافر واضی ہوگیا ۔ دونوں کھر کے طوطا بھی بہت ہوگا تھا۔
گا ۔ اگر مناسب جھوٹو تھ بھی بھر ہے ساتھ چانا ۔ مسافر واضی ہوگیا ۔ دونوں گھر کے طوطا بھی بہت ہوگا تھا۔
فوری وان نے مسافرا ورطوطے کو کھا ایکھا یا تو و بھی کھا یا پھرا کی شروب کا بڑا گلاس نے کرمسافر کے پاس آبا اور بولا ایک سے مسافر کے بین مسافر کے بیاس آبا اور بولا ایک سے تو گئی ہو ہے کہ مسافر کے بین سافر کے بیا مسافر کے بین آبا کو تھی ہوگا ۔ ایک تی و بیسے مسافر کے بین مسافر کے بین مسافر کے بین مسافر کے بین مسافر کو بین کے مسافر کی بین کو بھر سے مسافر کے بین مسافر کے بین مسافر کے بین مسافر کے بین مسافر کی بین کوئی کی بھر سے مسافر کی بھر اسے مسافر کی بھر کے مسافر کے بین مسافر کی بھر کے بین کا بھر کی بھر کوئی کی بھر سے مسافر کی بھر کوئی کی بھر کی میں بھر کی بھر

یا کے الک کہانی ہے کئی طرح مسافر ہوتی میں آیا اور کس طرح گرنا پڑتا والی اپنے ملک پہنچا۔ لیکن اس والا ہر اس وال کے اور ہے والا ہر اس والا کے اور ہے والا ہر کے اور ہے والا ہر کہ اس والا ہر کہ اس کے اور ہے والا ہر کہ اس والا ہر کہ اس کے اس کے مثالے ہے اس کے مثالے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اور مشال ہے ۔

**수수수수** 

## كهاوتو س كى كهانيان

کیائی کافظ میں ہی گئی مشاس ہے۔ یہ جب کچھ ہوش سنجا لئے ہیں اور اُ تھیں اپ آس یاس کی چیزوں سے دائیس بیوا ہوتی ہے تھیل کو دے ملاو وان کی تفریح کی سب سے ہیزی کیا نیاں ہوتی ہیں۔

كهاني ما بيكسى مور يلي مولى حسوني -سى كى مود

جن دوبوري ي دمينز ك ديكري دعل ولايا\_

اور کی نے کی ہو:

ا فی ایاں نے ، داوی نے ، ماسٹر صاحب نے یا کلال کے کسی ساتھی نے ، نہایت و کھیلی کے ساتھ نسی ماتھی ہے۔ اور سونے جا گئے کی بھی یا لکل شدھ جاتی ہے ، اور انسی و کھیلی سے نسی جاتی ہے کہانی کے آئے کھانے پینے اور سونے جا گئے کی بھی یا لکل شدھ بُدھ نیٹس رہتی۔

کہاٹیوں سے انسان کی ہے وہ کہی جین سے لے کر بُڑھاہے تک کیساں کائم رہتی ہے ، اور کو رہ مدہ مرد، جوان اور اُو ڈھے سب می کہائی ہم جان دیتے ہیں۔

فرق بس ا تنای ہے کہ چھوٹوں اور برزوں کی کہانیاں ایک جیسی نیس ہوتی ۔

یزے کوڑھے جب ساتھ بیٹھے میں تو وہ کہا لا ہے کی کہانی تیس کتے، وہ لال پر کی اور کا لے دیوکا پُرا سرا تصدیکی تیس شخے۔

اُن کی کہانیاں اکثرا ہے بیتیاں ہوتی ہیں۔ جوجس پرگز رق ہود سے لے کرمُنا تا ہے۔ سمجھی دوسروں کی زندگی کی ہاتھی اس طرح سنی اور مُنائی جاتی ہیں کہ کیا کوئی پر ہیں اور شمراد سے شمراد یوں کی کہانیاں سنائے گا۔

کیا وقی ہم میں سے برایک استعمال کرتا ہے اور ہم میں سے برایک کو کیا بیں اور مختف ہم کے رسالے پڑھتے وقت ان کیا وقول سے اکثر سابقہ پڑتا ہے۔

كياوت جبال كون يكي آتى ب مارت عن ايكفن بيدا موجاتا ب، اور بات كا عرو كاي موجاتى

ے ۔ کینن مینا ثیراً س وفت اور بھی زیا وہ ہوجاتی ہے، جب جسیل میں علوم ہو کہ کہاوت عبارت ش آئی ہے، وہ پہلے پہل بی کب ورکیے تھی ۔

ہر کیاوے کے چھے ایک کیائی ہوتی ہے اور اسل میں میں کیائی اے کی تا ثیر میں کی گنا وا ضافہ کرتی ہے۔ جولوگ مید جانے میں کرکوئی کہاوے پہلے پیل کب استعمال ہوئی تھی اور اس کے ساتھ وکون کی کہائی شامل ہے۔ افھی اس بات میں یہ الطف آتا ہے۔

یُوں آو اُردویں ایک پینکٹروں کہاوٹی ہیں جو مشہور ہیں لیکن ہم ٹین کہاؤوں کی کہانیاں آپ کو بتا ہے۔ ہیں۔

کہانیاں پر موہ کہاندں کا لطف اٹھا ورساتھ ساتھ ہے ہی سوچ کہ جو کہاوت تم نے کتابوں میں پر جی تھی، اس کے معنی بھی شمیس علوم نتے، لیکن اب جب کرتم کو اس کہاوت کی کہانی بھی مطوم ہو جائے گی تو شمیس انداز وہو گا کراس کہاوت کے معنی تھارے لیے کتے مجرے اوراس کی تا ٹیم کتی تیز ہوگئی ہے۔

ايك مشهوركها وعدي:

مركا ببيري لكا وصائ

ای کہاوت کے متی یہ ہیں کہ جب آپس میں پیوٹ پڑجائے ہے۔ خاص کر این کا در ہے گار این ہیدا کرتی ہے۔ خاص کر و شخص کا در ہیں تھا ہے۔ ہیا دوسرے متی ہے کہ جوآ دی اوارے جیدے واقف مواس کی دشمنی اوارے کے بین اللہ میں ہیں جا تھا ہے۔ ہیا دوسرے متی ہے کہ جوآ دی اوارے جیدے واقف مواس کی دشمنی اوارے کے بین مارے کے بین میں استعمال کا سب بی نے موادر کوئی کہا ہے تم میں سے بہت سے اس کی اور کوئی کے تا اس کہاوے کے بیت بہت کو انہ طوم ہوک اس کہاوے کے بیت استعمال کر سکتے تال سے بیان شاید ہے سب کو انہ طوم ہوک اس کہاوے کے بیت استعمال کر سکتے تال سے بین شاید ہے سب کو انہ طوم ہوک اس کہاوے کے بیت اس کہاوے کے بیت باری باوا تھ جھیا ہوا ہے۔

قد ایوں ہے کا ب سے کی ہزار ہری پہلے شری دام چندر تی ہند وکول کے ایک بز سدا جا تھے ، انھول نے اپنی ایک رانی کے کہنے سے اپنے رام چندر تی کوچودہ ہری کے لیے بن شی بھیج دیا ، جب رام چندر تی بن کوجائے سکانوان کے بھائی کھمن وران کی بوی کی گی ان کے ساتھ دی گئے ۔

یہ لوگ بھی میں رہے تھے ایک دن رام جھ رتی شکا رکو گئے ہوئے تھے۔ اُن کی بوی میٹا تی اپنی مستونی میٹا تی اپنی مستونی کی میٹا تی اپنی مستونی کی میٹا تی ایک استونی کی میٹا کی ایک استونی کی میٹا کی ایک دینے کے لیے جمونی کی سے اِبر کھیں تو وہ آتھے اُنھیں زیر دی اُنھا کر لے کیا۔ بات درام کی میٹی کے بیا دی تھے نہیں تھا، بلکہ وہ انگا کا راہر راوان تھا۔

راون مينا كو\_لاًيا\_

رام چھر جب شکارے والمی اور نیم اس اِت کا پیتا تھا اُن اُن کے نے راون ہے لڑا اُن کے نے کی ٹھائی ۔ ووکئ بری تک راون ہے اُڑا کیا لاڑتے رہے ۔ لیکن چوب کے راون برنا راہبہ تھا اور اس کی طاقت ہر حوالے ہے چھر دی ہے نیا دوئتی اس لیے رام چھر رکاڑائی میں ہر یا رفظست ہو جاتی تھیں۔

ہا آ خربیہ ہوا کہ راون کا بھائی معمیکسی رام چندرتی سے ل کیا۔ اور اس کی مدوسے رام چندرتی کو بہت سے ایسے مجید علوم ہو گئے ، جن کی مدوسے انھوں نے انگا کیاڑ اٹی جیت ٹی۔

میاز افی چوں کرا ون اپنے بھائی کی وہہ سے بارا جواس کے سارے بھیدوں سے واقت تھا۔ اس لیے سے
کہا وہ اب اس موقع پر استعمال ہونے کی ہے جواب حسیس بھی مطوم ہے۔ اس کہاد ملا کاعلم کہائی جس کتنی
جان وال ویڑا ہے۔

لودووكها وقو س كى كهائيا ساوري هاو

اكسىدى سادى كادت

ليماا كيه ندوية وو

یہ کہاوت ایسے موقعوں پر استعمال کرتے ہیں جب یہ کہتا ہو کہ میں اس چھڑ ہے ہے کوئی واسط نہیں۔ واسر مے معنی یہ ہیں کہ آ دی کا نہ کسی چیز ہے کوئی تعلق ہو نہوا سط و وسفت میں کسی چھڑ ہے ہیں پھٹس جائے: کہتے ہیں کسی دمیر آ دمی کے بچوں کو پکوے بہت پہند تھے۔ووٹ کچووک سے کھیلا کرتے تھے۔

ے این جا ہوا ہو ہے ہے ہوں ہے ہوں وہ ہو ہے ہے ہما ہما ہے۔ واقع ہواں سے سیار ارسے ہے۔ ایس ایک الن بھوں نے کیا اس ایک الن بھوں نے کھیلتے ہوئے شرارے می میں بے زبان پھوے کو اُٹھا کر گلی میں پھینک دیا۔ امیر کو جب اس کی ڈیر ہوئی تو اس نے توکرے کہا:

جاؤ پھوے كولے جاكروساي على وال آؤ

توكرنے كو كو أفاكروريا على وال ديا۔

امير آدي نے کھوے يرجويا حمال كياتو أس نے سوما:

اس احمان کا ہدلہ کی طرح چکاؤں۔ آخر دریا ہے ایک نہایت جیتی موتی ٹکالا۔ اس نے ووموتی اسپنے مند میں رکھااور رینگٹا ہوا امیر آ دی کے گھر میں پہنچا۔ امیر آ دی نے جو دیکھا کہ پھوے صاحب بجر رینگتے ہیلے آ رہے جی اتوا ہے ہیز انتجب ہوا۔ وہ پھوے کی طرف ہے حا۔ استے میں پچھوا بھی پاس آ پہنچا۔ پھوا اجبر آدی کے قدموں پرم رکھ کراوشے لگا ہو منہ ہے وہ پھی موتی اگل دیا۔ اجبر آدی نے جب دوموتی دیکھا تو اس کی آب 12 ب دیکھ کراس کے منہ میں پائی بجر آیا۔ اجبر آدی نے پچوے کو پکڑا کر کہا:

کھوے میاں!اس موتی کا بہت ہوت حکر مید! تحرمزا تو جب کراس کی جوڑی تی ہو۔اس لیے اگر رہائی جاہتے ہوتواس کے ساتھ کا دومراموتی ہی لاؤ۔

كي وامرآ دي كيدوات أن كربهت هم إلى الين فوراي است كيدركيب موجعي -

كيوا واجرآوي س كيفالا

آپ نے جو راحمان کیاہے:

ش أے زندگی بجرفیل بجول سكا یاس كاجلہ چكانے كے ليے دوموتی تو كيا، ایسے ينتكو ول موتی آلپ كة تدموں پر شار میں البین مجھے دریا تک جانے كی اجازت و يجے۔ يدموتی میں اپنے ساتھ ليے جاتا ہوں، اس كيا بيكا دومراموتی بھی لے كرمان بوجاؤں گا۔

امیر صاحب پھوے کی باتوں میں آئے اور پھوے کہوتی دے کرجانے کی اجازت دے دی۔ پھوے صاحب نے موتی مند میں دیا یا اور دریا کی الرف مجل دیے۔

ا بر آوی نے اپنے ایک توکر کوگی ساتھ کر دیا۔ توکر چھوے کے ساتھ ساتھ دریا تک گیا۔ چھوا دریا جل کودیز ا سا در توکر ہا ہر کھڑے ہوکراس کا انتظار کرنے لگا۔

تھوڑی دیر کے بعد پھوے نے یائی عل سے سریا بر تکالا اورا بر آدی کے تو کرے کہا:

میاں جا وا بہاں کو سے کو سے اکثر جا و کے ما ہے آتا ہے بر اسلام کہنا وران کی مہر باتی کا همر بدا و کرنا واقعیں ایرانا یک نیس و جھے دینے دونیس! پھوے نے بہا اور پانی ش و کی لگا گیا ۔ توکرا پنا سامند نے کر رفعیت ہوا۔

اس کہانی کی بدوات ایک مز مدوارا ورول دسب کہاوت جاری زبان کے باتھ آئی۔ اب ہم اورتم اے بے تکلفی سے استعمال کرتے ہیں۔ جس سفے میس بیکہاوت دی۔

ال طبل ي ايك باني اورداور يم بس!

كياوه ب

" تیل دیکھوٹیل کی دھارد یکھوا"

ید کہاوت ایس موقعوں پر استعمال ہوتی ہے جب ہم کس سے بیابتا جا جی کر ابھی جلدی مت کرو۔ پورا متجہ یا انجام دیکھاو۔

لینن اس کیاوت کے بیمعتی کیے ہوئے ۔اس کہاوت کی کہائی ان دو کہائد وں سے ڈیا دہر ے داراورول چسپ سے جو پہلے میان کی گئی ہیں ۔

کیالی ہے:

ایک تفاشنرا دوائی کے چار دوست تھے۔ ان سب کا ہر وقت ایک ساتھ اُ فعنا بیضنا تھا۔ کسی وقت ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے اکھانے پینے اسونے جا گئے میں سب ایک دوسرے کے شرکی تنے ، ان دوستوں میں ایک تو سائی تھا ، ایک مولوی صاحب تنے ، ایک اُوٹ والاتھا ، اورا یک تنا تھا۔

ا کے دن اوا کے شراوے کے والد کا تقال مور اوراس کی جکے شراو ما وا وا وہوا۔

شنراوے نے اپنی دوئی کا حق اس طرح اوا کیا کہ إوشاہ بنتے عی اس نے اپنے جاروں دوستوں کو اپنا وزیر بنالیا، اورسب جلی ٹوٹی رہنے گئے۔

لیلن قدر معد کو بھی اوری منظور تھا۔ آس پاس کے ٹی با دشاہوں نے مل کراس ملک پر حملہ کر وہا۔ اب آو یا وشا وسلا من تھے اے اورا ہے جا روں وزیروں سے ملاح سٹور وکرنے چینے۔

سائل نے کہا:

سرکار ایس می تحبر اینے کی کیابات ہے۔ یس ڈسٹ کر دھمن کا مقابلہ سجیے۔ افغ ماللہ جاری دوگی۔

مولوی صاحب ہو لے:

ما حب محصقواس رائے سا مقال تین ۔ جنگ ہوئی قربزاروں بندگان خدا کا خون ہوگا اوران سب کا عذا ہے ہوگا اوران سب کا عذا ہے ہی گردن پر ہوگا۔ اس لیے آب اس احل بھڑ سے میں ندب ہے۔ زیادہ کی آو ہوگا یا کہ ملک جھن جائے گئے۔ تین جانے و بیجے اللہ کی اور طرح رزی و سنگا ، اونٹ والے نے ان دونو کی با تین کئی آو کہنے گا:
حضور؟ آپ تھ برائے کیوں ہیں؟ ہر بات کی مہا رافلہ میاں کے باتھ میں ہے۔ آپ آو یدو کھے اونٹ کس کی بیشتا ہے۔

اب تنلی کی باری آئی۔ اُونٹ والے دوست کی بات ٹس کر ووا میمل پڑا۔ کینے ذکا:

جہاں بتا وزمیاں سار بان کی بات لا کوروپے کی ہے۔ کسی کام میں جلدی ٹیم کرنی جا ہے: ایسی تیل ویکھیے تیل کی وجاد دیکھیے!

معلوم نیس اوشا و نیا ہے کس کی بات مانی مس کی نہائی واور شمیس اس سے فرش بھی نیس ۔ بچو ایمیس تو بس مید یا در کھنا ہے کہ ساریا ان اور تنگی نے جمارے کیا وقواں والے فیتی اور ڈیش بہا خزائے

ين دوليتي كها وثين اور يز ها كين \_

ا کی اسکی ایک مینتگو وں کہا ویش جاری زیان میں ہیں، اور ہر کہا وہ کا رشتہ ایک ول جسب کہائی ہے جڑتا ہے۔ ہوسکتاہے کہ بیکہائی تا رہن کا کوئی واقعہ ہو یا گز رہے ہوئے زیانے کی واستان یا محض خیالی افساندا اس لیے کہ بھی بھی کہاوتیں اس طرح بن بن میں، کر کسی کوکاٹوں کا ان تبر بھی ٹیس ہوتی اور لا کھ کھوٹ لگانے پہلی آوی کو اس کہاوے کی اسمان اس کا پیدنیس جال۔

\*\*\*

#### ذاكثرنوصيف تمبهم

## ايك اكيلاء دوگياره

کتے ہیں کہ کی پہاڑے وائن میں ایک چھونا سا گاؤں تھا۔ ہے ، بو ڈھے ، توری مروطا کر بھی آبادی
وواڑھ اُنی ہڑا دے نیا دور تھی ۔ نیا دور لوگ میں باڑی کرنے ۔ نہر کا پائی جوبن ہو دریا ہے کا ٹ کر تکا لی گئی
ان کے کھیتوں کے میر اپ کرتا ۔ تنتی لوگ شے اور زشن زرنج ، تھوڑی کی جمنت ہے شماییں اچھی ہو جاتی
تھی ، گاؤں کا بہا کہ چھونا سابا زار تھا جہاں روزا نیٹ رورت کی ہرج کی ویش ل جاتی تھی ۔ ہواشہ ہر کے کے
دائے کوئی پائی گئی تھے کے فاصلے ہوتا ۔ وولوگ جوشروں میں طاز مت کرتے عید ، باتر میر چھئی لے کرا ہے گر
آتے اورا ہے ہوئی وی سے ل طاکر ، گھرا تی ٹوکر ہیں ہو وائی ہے جاتے ۔ شرکی ہما ک دوڑی زندگی ہے
یہاں آئے والے پی ہر بیٹائیوں کو چند روز کے لیے بھول جاتے ۔ حرش یہاں ہر طرف اس وکٹن اور کون کا
ووروور وائیا۔

ای گاؤں میں دونتے بھی شے ایک بچارا اند حاتما اور دومرا المائے، چٹے بھرنے سے بالک حذور سے دونوں بازدار جانے دائے والے دائے جانے والے اند جرآنے جانے

والے بیک ایک مانے ہے ہے۔ اور کی کھا نے کو اور کی کھا الے کر جاتیں ، وہ ایک آوروں فی ان فی وں کو بھی و سے دیتن کے پہلے ہے لی جائے اور کی کھا نے کو خوش ای طرح ان کی زندگی بھی گذرری تنی ساب جو گاؤی میں یہ بنگامہ اور شورو فیل بوا ، پہلے بھی تو ان کی تجھری شن نیس آیا کہ ماجرہ کیا ہے ، اندر ہے فینے نے ، اپنے ماتی فینے ہے ہوا ہے ہوا ایس کی تجھری شن نیس آیا کہ ماجرہ کیا ہے ، اندر ہے فینے نے ، اپنے ماتی فینے ہے ہوا ہے ہوا ایس کی تجھری شن کھر نیس کی فین کی فین کی اور میں ایک تھر ایس کی مالت کی ایس کی فین کی کھر ایس کی مالت میں ایک طرف بوا کے میلے جارہے ہیں میٹر ورکوئی آفت آنے وائی ہے۔

소소소소

#### ذا كنرنوصيف تمبهم

## دودهكادوده، بإنى كاياني

اس کہاوت کا مطلب ہے ہوراہ را فصاف ہوتا ہے ما ہو اس کا کرم دین تھا گرسیا ہو کرموں کرموں کرموں کرموں کہ کر یکا دیے تھے ہوا ہے دواصل ہیں ہے کہ بھین تی بھی اگر کسی کا کوئی نام پڑجائے تو گھر ذرامشکل تی ہے ہوائی ہے کہ مور پڑائی کے اس کے باہر رحمت دین کی خاصی زیمن تھی گراس کے مرخ ہونی کی خاصی زیمن تھی گراس کے مرخ ہونی کی خاصی زیمن تھی گراس کے مرخ ہونی کی خاصی زیمن تھی گراس کے مرخ ہیں ایک چھوٹا سا اکوا آبا۔ وہ اگراس پر جی بھی ایک چھوٹا سا اکوا آبا ہو نے وائی آبد نی کتنے دن چگئی اس نے سوچا کہ کئی ایسا کام کیا اگراس پر جی بھی ایک ہونی کی ذریمن کے کھرزیمن کے کہ زیمن کی گردا کی کہ بھی کر ایک جیٹس ٹریے کی دریمن کے ایک کئی ایسا کام کیا ہو گئی کرا کی جیٹس ٹریے کی دریمن کے ای گئی کرا ہے گئی کرا کے گئی ایسا کام کیا ہو گئے دریمن کے گئی کرا کی جیٹس ٹریے کی دریمن کے ایک کھی کرا کی جیٹس ٹریے کی دریمن کے ایک کھی تھی کرا کی جیٹس ٹریے کی دریمن کی ٹوروا کے کا انتظام ہو سکے۔

کرمو ہر روڈ گئے مورے افتا ۔ بیشن کوچارہ ڈالباس کا دودھ دو بتا۔ اورای دودھ کو ایک کنت میں جو کرم ہر کہ کو گئے گئے ہیں۔ کی اور سے آیا دہ سے آیا دہ سے آیا دہ صافیات کے دائے گئی ہیں۔ کی اس کے دودھ دالے جا تور دگا ہے ، بیشن اور کر یا ان تھی ماس کا دودھ کو ان تربیا ، پہلے مکل او و دود دھا کی ماس کا دودھ کو ان تربیا ، پہلے مکل او و دود دھا کی ماس کا دودھ کو ان تربیا ہی ہو او کی کی ماس کا دودھ کو ان کی دورہ کی کی اور کو کی لے ماس کا دودھ کی ان کا دودھ کو ان کی دورہ کی کا اور کوچا کہ جب ہم آتا ہی ہو او کی کیا ۔ جو بیا ہی کہ کو دودھ کی پائی ملائے کا جا ان کیا ۔ جو بیا ہی کو دودھ کی پائی ملائے کا خیال کی اس کے دورہ کی کر تے ماس کے کو اور کی کی ان کے دورہ کی گئی ملائے کا خیال کی گئی ہو ان کے دل میں تیک کی گئی مورہ کی کہ کو ان کے دورہ کی گئی گئی ہو ان کو کو کی کو کو کی کہ کو ان کے دورہ کی گئی ہو کہ کو کو کی کو کہ کہ کو کہ

گئے۔ پرائے زیائے بی نوشاقہ چلے نہیں تھے۔ جاندی کے ویے ہوا کرتے تھے۔ کمن کمن کرتے جاندی کے ۔ سکے۔ ایک دن جب اس نے اپنی پوٹی کو گنا تو اس کی ڈوٹی کی کوئی اخبتا ندھی، وہ پورے پندرہ موروپے ۔ تھے، ایک دو پوں بی ایک کیا دو جینیس فریدی جانگتی ہیں۔ میسوی کر اس نے دہ سادے روپے ایک پوٹی میں باغدہ سلے اور گاؤں سے شرکی را این ، جہاں جانوروں کا بازار الگنا تھا۔

كرى كے دن تے دوجوب بكى خاصى تيز تتى ۔ وہ چلتے جلتے تمك كيا۔ دائے بى ايك جميل يزتى تقی تجیل کے کنارے او نیچے او نیچے سمایدا اور خت تنے ۔ وہ جب وہاں سے گذرا اور تعندی خندی ہوا اس کے بدن پر گیاؤ مزو آئیا۔ ورفتوں برطرح طرح کے بہتروں کے کھونسلے تنے۔ طویط بہنے ، فاختا کی ماور جنگی کیبز ۔ بیوں کے کھوٹسلے جن کو گئے کے باریک ریٹوں سے بنا کیا تھا، درختوں پر لٹکتے ہوئے نظر آئے تو ال کوچو نے سے بھے کی جا مندی کا قائل ہوا یا اجھیل کے الدر بلکے سماری اور دوم سے یاتی کے ہندے تھے۔و بھریب سے گذراتو و بھور کانے لگے۔ان کاشورک کرد ویندرجود رکتوں کے سامے میں زمین ے سے پہنا شااشا کر کھارے تھے والیال محل کرورفتوں برج سے کے اور لگے شور کرنے۔اس نے سومیا ک ایمی كافى دورجانا بيدموسم بلى كرم بيد كيول شركته ديران درختول كى جما دُل ين آرام كرنيا جائے الا دورم بوكر ووباروسٹر سر رواند بوجاؤں گا۔ اس شیال کے آتے تی اس نے اپنی موٹی میاور ورفت کے نیچے بچھائی اور رویوں کی ہوٹی کو دفا عدت کے خیال سے سر کے نیج رکھا اور لیٹ آبیا ۔ استدی شندی ہوا گی آؤ نیند آئی ۔ علوم من کتنی در سونا رہا۔ ایوا تک س کی آگھ کل تنی کسی نے رویوں کی ہے گئی اس کے سر کے بیچے سے محینی کئی ۔ وو مجماكوني چور ہے كروفة بندرتفاجس في يكى رئيسى قائي سمجماك شايداس يونى شريكما في بينے كى كوئى مزيدار جيز بندهي بوني ہے۔ و ويندر کے چينے بما كا كر ووكيان باتحد آنا ، بيا، و وجا۔ بندراك ور شت ير جا بينا ، اوراكا یونلی کوکر یدنے ۔ کرمونے بہد کوشش کی کرسی طرح وہ روبوں کی ہونلی واپس ال جائے محر بندرتو التربندر مونا ہے، جب تک دیکھ نہ لے کہ اس میں کیا مجھ بند حابوا سے اس کو جین کہاں۔ دانتوں کی مدد سے اس نے جلد ى يوكى كو بھاڑ ڈالا۔اب و دا يك رويد تكالآ۔ الكموں كرتم بيب نے جا كرفورے اے ديكتا، جبانے ك كوشش كرنا اور نيج بجينك دينا۔ ذين برتو نيس كر دے تے۔ مجد دويے جمل كے ياتی عس كرتے يالو هكتے ہوئے یانی میں چلے جاتے۔ جب رویے تتم ہو گئے تو کرموزورزورے تبقیم لکانے لگا ہما اور ہنتا جلا گیا۔ کس راه كيرنے يو جها۔ بعيا! كيول بنس رے بوء آخر بات كيا ہے كئے لگا۔ ديكھتے نبس دودھ كرويے زيس پر مر ادر پانی کرویے پانی میں چلے گئے مقد رہ کاانسان بھی جیب ہے۔

## جیما کرو گے ،ویبا مجرو گے

کسی گا دی جمل کی کسمان اپنی بینی کے ساتھ رہتا تھا۔ سی کی بیوی فوٹ ہو چکی تھی۔ لوگوں کے کہنے پر اس نے ایک لیک بی بووٹو رہ سے سے شادی کرتی جس کی اپنی بھی ایک بینی آگے۔ شادی کو ابھی پھی مورس می گزارا ہوگا کراس نے اپنارنگ دکھا ناشروں کردیا۔ اپنی بینی کوؤو وہ اچھا کھلاتی ، پلاٹی ، گزکسان کی بینی کوہس سومجی روٹی پر می گزارا کرنا پڑتا۔

ا يك دان ووكسان كى بني سے كينے كى:

سامنے وہ جو بہاڑے اس بر بہت وقعے انگوروں کی بیلیں جیں، جاؤد بال سے انگورتو ڑالا کے۔

پیا ڈوں پر برف جی ہوئی تھی اور سویٹلی ماں اٹھی طرح جا فی تھی کا اگر انوکی پہاڈوں تک بھی لیے گئی آو زند ووائیں ندآئے گی۔ اس نے کاغذ کالباس پہلے ہے جی تیاد کر دکھا تھا و انوکی کو پیٹایا اور سوکھی دوفی کے چند کھڑے وے کرا ہے گھرے وفصت کردیا۔

الای کرتی ہی تھی اور سروی ہے کا پی ہونی اس پہاڑی ہونی کے پار تھی گئی جس کا ہدہ ایکی ماں نے بتلا تھا۔ پہاڑی جو فی پر تھی کواس نے انگوروں کی بیلوں کو بہت الاش کیا گروہاں ناقہ انگوروں کی بیلین تھی اور نہ می کوئی اوردوسرا در جت مروی کی ہوتہ سے اس کے داخت نئے دہے تھے اور جون پر کچکی طاری تھی ۔ اچا کے اس کی نظر دور بیٹھے جو ارسا ایوں پر پڑی ۔ جب وہان کے قریب تھی تو اس نے دیکھا چار ہوئے ایک الا ایک کے گردیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے افھی سلام کیا اور خور بھی الا کا کے قریب جا بیٹی ۔ جب اس کے جون کو پکھ خرارت تھی تو تے ہیں۔ اس نے افھی سلام کیا اور خور بھی الا کا کے قریب جا بیٹی ۔ جب اس کے جون کو پکھ خرارت تھی تھی تو اس کی بحوک بھی چک اٹھی ۔ اس نے اپنے تھیلے ہے سو تھی دوئی کے گلا سے نکا لے اور افھیں چیا نے گئی تو اس کی بحوک بھی چک اٹھی۔ اس نے اپنے تھیلے سے سو تھی دوئی کے گلا سے نکا لے اور افھیں

الصروفي كماتي ويدوي والمراكب بوابولا:

ینی بھے بھی تھوڑی می روٹی دو یاس نے روٹی کا یک گزایونے کو پکڑا دیا۔ بید کھ کر دومر ابوا بھی بولا: بھے بھی روٹی دولڑی نے ایک گزااے بھی دے دیا۔

ابتيرا كيخانا:

-c. 8 Sp. 8. 2.

الل في في رولي كالكيك كوال عن من وعدول مدد كيواب يو تفايحي بول الحوا

مجے بھی جوک گی ہے ۔ اڑی نے روٹی کا کید اکوا اے بھی وے دیا اور اس کے بعد جو تھوڑی ی فائر رہی

و واس نے خود کھائی۔ پار کھودیر آ کہ سیکنے کے بعد جب واضعے کی وال میں سے ایک بولاولا:

يني قون ميس روني كلائي بيتيراجم يراحمان ب اجم يرايك ينكى اوركرتي جا-

الای نے کہا:

آب تھم دیں، یں آپ کی برشم کی خدمت کرنے کو تیا دموں۔

10202

مارے کمرے سامنے بہت رف جی بوئی ہے اس وراویاں سے بناتو وو۔

الا کی نے پاس می رکھا مواجلی افعالیا ور برف بنایا شروع کردی۔ جب و وساری برف بنا چکی تواے

برف کے بیچونی بوئی انگوروں کی ایک و کری لی \_

بونے اس کے نگے:

ياؤكري تحارے ليے ہے۔ ياس كرائر كى يہد توشى يونى اور جب وونو كري افعا كروبان سے چلے كيات

10323-51

بني مير كيدوعا بكرتو حسين عصين تر بوتى جائے۔

102/12/1999

طذا جميشه تجميع فوق و كلا

تير ئے آيا:

ضدا تھے إوشادى ملك مناتے۔

11/102

خدا کرے جب آوبات کرے آو تیرے منے کال و جواہر گریں۔

الا ک ان بونوں کی دعا کی لے کر وہاں ہے رفعت ہوگئے۔ راحہ کئے جب وہ کمر پیٹی او اے دیکے کر

سوتلي مان آخمه مجوله بوعني\_

کہاں نگادی تم نے انٹی دیر ، کھیموٹ کیوں نیا گئی ، سوتیلی ماں نے اس کے بال کھنچنے ہوئے کہا۔ لڑکی جب اپنے سنر کا حال سنانے گئی آو اس کے مند ہے لکل وجوا ہر کرنے شروع ہو گئے۔ بید دیکھ کرسوتیلی ماں کے اندر دلک کی آگے منز ہے جنزک شمی اور اس نے لڑکی کی انھی خاص بٹائی کردی۔

> دوس بدوزاس نے اپنی بی کو بیٹھے پر اٹھے بنا کرویے مائے کرم کیڑے پہنائے اور کہا: بنی است مجی اس بھاڑ پر جا۔

اس کی از کی بھی اب وہاں جا کیٹی۔اس نے نظر ہونوں کو سلام کیا ندوعا اور جا کر الاک کے قریب بیٹھ گئے۔ جب اس کے بدن کو بچے حرارت کیٹی تو اس نے بیٹھے پراٹھے نکالے اور اٹھیں مزے سے کھانے گئی۔اسے براٹھے کھاتے ہوئے و کچے کرا کی بونا ہولا:

ی جھے کی دے۔

مك وورد يس كوفى يديرا في محمد مسليدا في بول الرك في اسد وحتكار ويا-

اب دومرابوما كينه نكا:

چل چنی ج<u>ص</u>ےی د سندو۔

معمى كوفى آپ كى توكر يون مكرآب كويرا في الكر كلاؤن والى في عالب ويا ـ

تير عدني كما:

الجمالة بكر بحصى واحدور يوقفا بحي بول الفا:

یں نے بھی کھاتے ہیں۔

من آپ سے پہلے بھی یہ بات کہ دیکی ہوں کہ یہ پرا شم میں اپنے لیے لائی ہوں، آپ کے لیے تیں، او کی نے غضے سے کہا ۔ اس کی بات من کر ہونے ایک دوسر سے کا مند در کھنے لگے۔

ا ہے سارے پراھے کھانے کے بعد جسیاڑی اٹھے گی تو ہے ہوئے:

ین ادر عرکر کے ساتے بہد رف جی جوئی بدائے مربانی اے بٹائی جا۔

ش كونى آب كے إب ى نوكر بول جوآب كى برف بناؤى الركى فائز ت آبيز ليج يس كيا۔

الجانوب إحدب ايك والولان

ميري وعائب كرتيرت مند پر نعنت پڙ سناورتو دنيا كي برصورت رين لاگ بن جائے۔ خدا كرستة كنياري بن مرست دوسر سندن كيا۔ تيسر ابولا:

مذاكرے جباتی ہولاتے ہے مندے مینز كركري۔

طدا کرے تو وٹیا ہے ایسے بی جائے جیراانھوں نے کہا ہے وچو تنے نے بھی اسے جدوعادی۔ راحت کئے جو واڑ کی خالی ہاتھ کھر لوٹی تو ہاں کے بع چھنے پر دوا پیغے سنز کا حالی سنانے گئے آواس کے مند سے جھونے چھونے مینز کے کرنے شروع جو گئے۔ رود کھے کراس کی ہاں نے ایناس بنانیا شروع کر دوا۔

دور عدن وور تل في عدر كيف كل

ورسا ہے جودور پہاڑ تھر آ رہا ہے اپنے وہاں جا کو سنتا ہے وہاں کا گور بہت والے ہوت وہے ہیں۔

الا کی بے جا رک بغیر احقیات کے گرے جل پر کی۔ آئی وہ بھی وور گئی ہوگی کر رائے میں اے با دشاہ کی سواری جائی ہوئی نظر آئی۔ با دشاہ کی نظر جب سالا کی پر پر گاہ وہ اس کا عاشق ہوگیا ہا س نے اپنے ولی کا حال وزیر کو گئی بتا وہا وہا ہے کہا کہ وہ لڑک کے باس جا اور اس سے بچ چھ کر آئے کہ وہ کون ہے۔ جب وزیر فال وزیر کو گئی تا وہا وہا ہے کہا کہ وہ لڑک کے باس جا سے اور اس سے بچ چھ کر آئے کہ وہ کون ہے۔ جب وزیر نے لڑک کی ساری واستان وزیر کو سنا وی سے لڑک کی ساری واستان وزیر کو سنا وی سے لڑک کی ساری واستان وزیر کو سنا وی سے بو وہ اور لگا کی سے وہ جھ کر آئے کہ وہ بواجر افحا کر اپنے مرادی لی میں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہو گئی ہوگئی ہوگئی۔ ہوگئی ہوگئی ہوگئی۔ ہوگئی

کی دن گر رہائے کے اور بھی جب والا کی کمر نہ پھی آوال کی سوتی ماں بھی بھی کروائے علی گئی اور اس کے اندر اس کی سوتی بیٹی اور شاہ کے کل کی دانی بن پھی ہے۔ گئی بوگ یے محرب باحد قودہ جانتی میں نہ تھی کیا جس کی سوتی بیٹی با دشاہ کے کل کی دانی بن پھی ہے۔ (مفانی لوک کہائی)

\*\*\*

### پياڙ اور بچه

راوی میرے پچے اور زبین کی سرا ایلیاتی ہوئی کمیتو ازم وصعوم کلیوں کی ملتی ہوئی بستیو۔۔۔

زندگائی کی راتوں جی اڑتے ہوئے جگنوؤں
میرے ٹوابوں کی تبییر دیتے ہوئے سر جیوں
انگئی ہے تبہارے کی چیر وال سے ٹور
مانگئی ہے تبہارے کی چیر وال سے ٹور
شہر کی رفقوں
انگئی ہے جراکیا م وور
گاؤں کے اولوں
میرے بچے ۔۔۔۔ جسبیں کے کہائی ساتی ہوں
اگؤ سنو

(إنسرى بنف جويس عظري مارى دبتاب)

سین چانے سورت کی ہے المجمن ای درہے پاتا ہے ہے ہے دلمن مہال ہے ہے ہم پارتے تے سب (بچوں کاشوروغل \_\_\_\_اسکول کا ٹار \_\_\_مشخی کی آداز) کھیلتے کو دیتے اور گائے تے ہے سب

( بجوں کا شورونیل Lup ہوتا ہے اوراس شن بجوں کا تخد شال ہوجاتا ہے ) علامدا قبال کی مشہور نظم ' اب پہآتی ہے دعائن کے تمناجیری'' جس کے تتم ہونے پر را ہے۔

> سبة باصف في دل الا كرام الكراز كا بهت كان الد كان قاده باصف تكفير من بها آنا قاده بنكول وادبول ش دل دل أبر وفت ابنا كذا منا قاده الكردن شام كر بنكام حب وستوراس بها ذكي بر جاكر بيفا قا

اور فخر کوئی ای کے بولٹو ال سے موٹ بن بن کر

يقرون به جسلنا جانا تعاسم

( ي كي آوازي أقر)

تر بہد: دیکھو یم کیرتر ہوں اور قضاؤں یم قلاباتیاں کھار باہوں میرے پر بر بول کی طرح میں ہے۔ اور میں آ مان ہے گری ہوئی بیکی ہوں۔ جھے تم کیوں قصے یم کھور ہے ہوا ہور میں آ مان ہے گری ہوئی بیکی ہوں۔ جھے تم کیوں قصے یم کھور ہے ہوا ہور میری آ بھول میں کیا تا اس کر رہے ہو شل تمہار ہے ما تھا اڑنے میں بیچھے نیس رہول گا ۔ یہ زبانہ قسلوں کے تن ہو نے کا ہے جو بھے ہے مدید شدے ۔۔۔ دیکھوش کیوتر ہول۔ راوی: دفعاً و دیما ڈی لیے گئی۔

تخرجونو لياس كالوث كيا

(يما ژي کي گر گرد ابت کي آواز) كراكرا بت فقاص يدابونى فوف سے ہاتھ یا وُل کا نے ایکے۔ اور پيد برن يه چون آيا \_ گاؤں کی سمت بھا گئے کے لیے الثاثم إسكاد وكرريا كاآواز خون ك ومهيب آنے كى یہ چنالوں کی تنی صداعے عہیب جوبهدود ووراور بهدي فريب كونتي جاري في \_\_\_\_ جارطرف (يآوازير عالما ي ال ECHO كما تحا عالى) 11/4 توكيال جارباب عائدك على يون آوازاس بيازي كي تو يهال دور سے بما گاہوا روزآ كريادلياب مير سے پينے كا كھو 🛈 لا وہ بهدين المرتوجم بوجائي تؤجى اورتير كاؤل والے سب تواكر ما بتا ب في جا كي ... ي بحي اورتير عكاؤل واليسب يس تحيد ايك دن مناول كا لاوالمينت ما يكون ملح ا كما تكريب المرك في ما تمي يك \_\_\_ إوار هے \_\_\_ جوان سب كرس ليفن ك شرط ب كقوبرروز

مر عباع كالمد عادة ول لكا كروبان يزيع كالمبق اور پارشام کویمال آگر كيت سين شائدة كالحرك ميرے يينے کي آگ گيتوں ہے كى ئەرىكى كىلۇجوجى جاتى ب راوي: جبيهاڙي يد کي جل سب پھر (پی منظر ہی إنسري) مْامْشَى حِما كَيْ نْصَادُ كِي يَكِ فوف كالبرجو كي بهدا شام كرم روبواؤل يل BE THAT BY يا دُن عن ترقر قرري \_ \_ توجير وفق \_ \_ \_ دُنين بسلكاموا \_ \_ \_ قدم برجمل جب يمازي عودار آيا ملے چکے ےگاؤں کی جانب دجر ساهير ساقدم الخالف لكا جب ذرا رور و ولكل آيا بادُن المرتز تراض كل ال أورق يدوا يس (1 Zetu) كونى يتي ساو سد ما يوصدا شرطي ع كمدر سيردوز 34 يادر كمناهارى إلول كو (بانسرى پس منظرين ) S. 519 8 512 87 311 كادُل مِن جَعَلَار بِ تَحْرِانَ این جانب بادے تے چائ

عدرے کالی ان میں سے الگ اك ذرادورجكما تاتها الهانزجر بياش يادكها تأقيا يمريكا يك بحاس ككانون عن ووڑنے کی صدا کمی آئے لگیس كون آتا بال المرهير عيس كولى بحي تونيس بــــولى بيس يقاس كى دوز نے كى صدا آري ہے وراري ہاے (بانریCHANGE OVER کرنید آؤٹ ہو جاتی ہے) راوي كريني كرود يوكيا بيدوش مح الفاقيا يداس ك ال ے پوچھاک 12 V 126 لاكا: ميكيس راوي: إحدوديمياني 2. E & 2 2 1 5 3 6 ... 15 3 6 ... إنجانا آتے ی کری ہو گئے ہے ہول بولوكيا بالمصفى؟ جميا وتبين الزكان بالعديث بحريش تحديد كرية وإ يد عة يد عة على تعك أيا قابيت مدرے سے لکل کے میدال کو

كيلتے كے ليے جا جب يم

يا وُل كِرُور صِر بِينَ فِي اللَّهِ جيم عاريول كي دان كا ما<sup>ل</sup> کھنے گی تیے میں التي يي بات اور يُحوَيِّي بيم إلها: مُرأة بيجاناتنا يملي يراقو ببليجي تفاخلا ف بهت مدرسه جب يهال يد كحولا تما الا كے يار ہوتے جاكيں كے يزهن جائي كادركمر كالي یخت بے کارہوتے جا کیں مے کام کر کے پانے میں کے سب آن سے بند ہے پا حالی تری مدرسريز وفي سحماناب المادب والعدول والألم يس جول سروا ركا وَل والول كا تقميرا حلي البتي ين يد کال جس ش مدومه بيارا يسترى والمساقان كالي كوكرايه والول كرناتها ور العربي دل على بيدومور تفام ي مب كمرول بس تباي آئے كى بتنى تعليم يزهتى جائے گی آن فالي كراؤن كايد - كان تويهال كمرش يشه مسكرآ دام

یں چاا۔۔۔۔گاؤن والوں سے باحداس منتے پدکرنے کو

(Change over)

( يج ن كاشوروغل \_\_\_ سكول كي مخفي كي آواز تعوزي وريس منظر من روكرفيذ آؤت موجاتي ب

داوي: ميرے يج ايب كاؤل كالدرسة

چھوتے بچ ں کی باتوں سے کونجا ہوا۔۔۔ پھول تھلتے ہوئے

علم كے پيول بھلتے ہوئے

خوشبوريم لي بولى \_\_\_\_ايى خوشبوج اليولول بين التي نيس

يسي جاء سورت سات جي نخ

يين آنال إعارنا جآكر

يسين رازا بينقاتي ببوراي زين

يهيل فمعس جلتي جيء ليي جوجهتي بيس

آؤ نفے سنو۔۔۔زندگانی زائے سٹاتی ہے۔۔۔۔

#### يون كاكونل

تعلیم برئ چی ہے سب جانے زمانہ

تعلیم ہیں چی ہے سب جانے زمانہ

میں سویرے بستہ لیکر پرسنے کو ہم جائیں

پھٹی ہو تو دوڑے دوڑے ہما کے گمر کو آئیں

پھر اپنی ائی لا کو اپنا سیل سنائیں

تعلیم برئی چی ہے سب جانے زمانہ

تعلیم ہے اے دوست انمول ٹرزانہ

داوی: میر سن کی افضا علی یہ تفریکنا کی طرح چھار ہاتھا۔ کر آواز آئے گئی۔ سب وائی۔

داوی: میر سن کی افضا علی یہ تفریکنا کی طرح چھار ہاتھا۔ کر آواز آئے گئی۔ ساوٹل سب

(پى مقرىم وستى)

إب: يندكرونيكا بجانا (رك كركر خت آوازي)

كياتيا مت بدرمريكي اكسآفت بدرسيكي آن عيدب يد عالى ب تقم برابال كي بوهيل يد عال آن بي كروخاني بلكاس وفت ي كروخاني اینا ساراعذا ب لے جاؤ ييحما ب الآماب لے جا ذ ليفن ميرا مكان خاني كرو

راوي: مير عيج \_ \_ بيآواز كوشي اهر \_ \_ \_ اورج ل كي الحمول بين أنسو جيئتے كے بام ودريخوشي عمانے كى

اورجها لت لكاف كي تعقيم (بعیا کم تبتیوں کی آواز)

راوي مريج -- اهرة يحشر عالما

8 15 310 310 18

جا كے بينما تما السر و وصفحل

سخت جيران تفاا ورير بيثان تفاوه

مدرسات کی آگھول میں پھرنے لگا

(اکوش) ولان مريادي عادات كى

تويهال آن آلياس وقت

بية آنة كالير معادت زاقا

12 your car

حجوز كريدرسهال ببنجا

مجراى واستي يطفا مِي تَجْمِياً مَنْ مِي تَجْمُسُ وولِ كَا (سسكون) آوازي) خون مرابب ، محولا بوا ا پنالا دا سبین اکل دون گا (EJ, g) ادية دورباب .... بات بكا الركان على يهال لے كا يا يون فرياد مدساه في والا ب دود آئ و وشر ہوئے والا ہے۔۔۔۔ اُس کہاں جاؤں کس سے ور واکوں لوك خالى كرائيس كروم كان جس ميں يا مع جي گاؤں كے ك مدرسكرد بالصه يطرياوا كوفى كرتا تيس يري الماد يان (ا کوش) کیا کہا بھر ہونے والا ہے ( گزاگزا بت کی آداز) مدرمة بشرة واللاب اجما جمان ۔۔۔ مرے یے۔۔ جمے ان ۔۔۔ ہو تھے کا ضوؤل اواس ے اوردراتر كيكاؤل كوجا كادَك والول كويها وعديام چد منول یں اس براڑی ے آگ برے کی سارے میدال کل پسٹ ہے این گی جنائی اور لاوا ۔۔۔ کو آ كادُل كى مت بہتاجائے كا \_\_\_\_ كي يكو كے كااور جلائے كا مدر على بناد الحكام جوان ع كبنا النان إع كا

مدرے کے سوا کیش بھی کوئی والے سے گالمال شداوی عل جا کے جلدی عام دے دعا مي زاء وإل يد بيني كا الیکی آواز \_\_\_\_ دود مل جا کس کے ایک پچھماڑ۔۔۔۔لیل ڈرمائیں کے ( change over) الركا: ﴿ كَا وَإِن وَالْوَسْنُو \_ \_ \_ كَا وَلِي وَالْو \_ \_ \_ \_ سنو مدرے کوسلامت رکھوں۔۔۔اس کی اور ت کروے۔ اس کی ترمت رکھو ا کی آفت میں تھنے کو ہیں سب کے سب یہ بیاڑی بوے سامنے اس سے چھلی ہوئی آگ بہتی ہوئی ۔۔۔ ایک دریا کی ماند بہتی ہوئی برطرف آئے گی اور پھو کے گی ہریام وور جل کے توجا ئیں محمود کا پیرمارے کمر اس وی نے رہیں کے ۔۔۔ عاصلے میں جو مدرے کے ملے جائیں کے لینے فررایناہ ( پياڙي کي گزائزا بت ورزال ) أتشففان يهاز بمناما بتاجاب شعاول کے اور معے کی یہ پھٹکار ہے فضب يددور عاعالا سيدآدال الرف جلدي كروكرة محسكي موجس بدمف بدمف برحتى ي أرى ين ....فعائش ماكب مجهودري ذراجي توجس تعديا كسب (الوكول كے اللہ جانے كى آوازي \_\_\_كرن بياڑى كى، كُرْكُرُ ابت دهير ، دهير ماموشى جما جاتى ہے) (پُل منظر عن اوسِیق جس سے فوٹی کا تا رُسلاہے) راو گ نے میرے پُرِد اکہانی بیاب ٹم ہے گاؤں والوں نے ٹی هدرے میں پتاہ سب کی جا میں بھیں ۔۔۔۔سب نے اللہ کا شکر چیم کیا (موسیقی بلند)

( كال روم كا تاثر استادي ل كون هارباب - الجياستاد كے ساتھ ساتھ جلے دهراتے ہيں -( يس منظر عن وسيقي )

> استان الشرایک ہے الشرایک ہے ووجم سب کا خالق ہے ووجم سب کا خالق ہے جمیں جروفت س کا شکر اوا کرنا چاہیے جمیں جروفت س کا شکر اوا کرنا چاہیے اس نے جمیں علم کی دولت سے تواز ا

اس نے جمیل علم کی دوالت سے توا زا اس نے جمیل علم کی دوالت سے توا زا

(موسیقی باند ہوتی ہے) میر ہے بچا کوئی علم ہے یہ حاکر ضا من فیل اس ہے یہ حاکر کوئی اور کلش فیس اس کے دائمان میں ملتی ہے سب کو بنا ہ اس ہے بہتر کوئی اور دائمن فیس

(موسیق باعد ہوتی ہے)

학학학학

# مشده فريادي

(ايك إدا المراديكا محرقاد وزيفرادي كالاش عن ركروالها )

شهششاه كاور بإر ----

در بارش ایک بردی شان دارکری میمی ب میشبنشاه کے لیے ہے۔۔۔ ای کری کے اردگر وچند عام کرمیاں بھی ہیں۔

شانی کری کے واکی جانب وزیر اعظم کی کری ہے ، وزیر اعظم اپنی کری یہ بیٹے ہیں۔ اِتی کرسیوں پر بھٹے ہیں۔ اِتی کرسیوں پر بھی ور اِری شیٹے ہیں۔ اِنی کرسیوں پر بھی ور اِری شیٹے ہیں۔۔۔۔ اِن کرسیوں ہے کچھ دور دروازہ ہے جس پر ایک رئیٹی پر دوائکا ہوا ہے۔ درواز ہے کا پر ایک رئیٹی آوازے کہتا ہے: درواز ہے کا پر دوائل کے بات ورما جب اخرا کراورورواز ہے کے پاس می ڈک کر بلند آوازے کہتا ہے: بااور و اواز ہے کہتا ہے: بااور و ماراد کے بوتی ہے۔ اورما جب اخرا کراورورواز ہے کے پاس می ڈک کر بلند آوازے کہتا ہے:

شبشاه وزيراعم!

(وزيراعظم جنك كرموً وإنه كرا موجا تا باس كما تحدي درباري كمر بيه وجات بين)

وزيراعظم: يى عالى جاوا

شبنشاد جاري لميت وكفراب ب

وزيراعظم: كول عالى جادا نعيب وشمال لمبيت كول قراب ؟

(وربار یول کوفا طب کرکے )اس کی وہتم لوگ تا کے ہم تھے ہیں جارے وربا رکن دے شبنثان حمل مند ال ا يك درباري: حضورات محقاجول رات بالأوش تمك ذرانيا و وتعا شهنشاو فلؤلتات عمرا خیال ہے عالی جا وازروے بیل بیٹھا کی کھی تھا اور جب زروے بیل بیٹھا کم ہوتو سارا دومرا در إري: -- 114911//14 وألكل فلط شبنشا وا تيرادراري: عالى جاداش جهتا مول امل ويركيا يج مثاش أتم بهد مثل مند موسقا و كياوير ع؟ فهنشا وا تیسرا درباری: مرض کرتا ہوں جنسورا و جنسورا شور بے میں ہوتیاں پچے پھی روکی تھیں بیشور ہے میں ہونیا اس محى بول أو منور - - يعني كرمنورا شهشان بحاس بندكرو! \_ \_ وزيراعظم! وزيراعظم: حي حشورا تم وزراعظم بوتحاري رائے كيا ہے بماري طبيعت كول ازاب ہے؟ شبشا و عالی جاہ ایس راحص شای وستر خوان پر حاضری نہ در سال رویتے کے افراز کی کہا رتھا وزيراعظم: حسورا باسراتم بری کمانی و ی کی کہا ہوں یو ی بدا مجری کھی۔ تم سيد پنخور سناو۔ فيشاه وزيراعظهم : ينځ ريغ تيم حضور . . . ينې که ېم . . . حضور ېم پختو ريندل ميل! شبنشاه: كياكبا كوياجم المداكية بن؟ ب بات أنك منورا على كينوالا تما كريم جو كنديد بي يال مدى في ايم جو كي يال مد وزيراعكم: مرف ہو کے ی میں زید سے می اور کی بہت و تھ اس

الرست كتي بهتم إلم المل ويدينات إلى-

شبشاد

وزيراعكم :

چي حشور!

شبنشان ہم فی کل کے دروازے پر عدل کی ذکئی رفتا رکھ ہے۔ ہما را فرمان ہے کہ بر فریاد تی بر عدل کی ذکئی رفتا رکھ ہے۔ ہما را فرمان ہے کہ بر فریاد تی بر عدل کی ذکئی رفتا ہے گئی کی نے اس ذکئی کوئیں کھنچانہ ہمارے کا ن کھنچ کی آواز شنے کے لیے بڑس کے ہیں۔

وزیراعظم نے حضورا میں کا مطلب ہے ہے کہ بردی سلطنت میں کوئی فریاد کی چیش ہے۔ بیا این ہو گئی کی باہ ہے!

پہلا دریا رئی:

مشورا فساف بر جگہ بودیا ہے۔

میشان کویا ہم نے ہوکاری عدل کی ذکئی افکار کی ہے؟

وزیراعظم یات ہے جضورا ہے۔ کوئی بات کی جیس ہے۔

میشان کیا کہا کوئی بات کی تیش ہے۔

میشان کیا کہا کوئی بات کی تیش ہے۔

میشان کیا کہا کوئی بات کی تیش ہے۔

مطلب باس فاص معالم من

\*\*\*

وزياعظم: تين عالى جاوا باتي تو بيت ي جن تحراب معافي من كوني والمصابين عدد مرا

#### ابصادعبدالعلي

#### دُھوال

كرواد

استاد

ببلوان يوى

اسلی پبلوان نوجوان از کی

لكزبارا يكي (جصال كي)

مونا لكربارا بظول

معذور بوژها ایمی

#### مظر----بالا

(آیک گازیز کی جوبیتی سے جگل علی آنے اور جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ گازیز کی کے کنارے ایک ورخت ہے۔ گازیز کی کے کنارے ایک ورخت ہے۔ ورخت ایل منظر میں بھی بہت سے درخت ایل جن کی اوے سے دورایستی کے چند مکان انظر آرہے ہیں۔ استاداور پہلوان یا کی جانب سے داخل ہوتے ہیں۔ پہلوان جوجمازو کے شکھ کی طرح یار کی ہے ہوئے ہیں۔ پہلوان جوجمازو کے شکھ کی طرح یار کی ہے ہوئے ہیں۔ استاداور پہلوان کے شکھ کی طرح کی ہے۔ استاداور پہلوان کے شکھ کی طرح کے اور کی سنگھ کی طرح کے بہتھ کی میں دولا الحمیال لیے ہوئے ہے)

استان پيلوان ايد عودور خت يجو ڪيا؟

بہلوان: ایدادیدارید بہلوان کا تحدیکام ہے) ہی کے سامے تکرایتا ہم ام توائے لیتے ہیں۔

استان اوربیر باو دراسته ای رائے ہاوگ جنگل عراکتریاں کا نے داخل ہوتے ہیں اور ۔۔۔

بلوال: ای سے دائی کی آتے ہیں۔

استان بال ادريمي ال كوالي آن عدوي ع محد كفا؟

میلوان: ایماویها گری در کروامتاویر سات سے میلے سارا بھل کا دوالی محاور ۔۔۔

استان کرجاڑے کی ویدے دام بھی بندھ جا کی گے۔

 $(ui_0)$ 

ببلوان: حراستاديم كلبازياة لاعتيل.

احتاد ولا عقوال التي

پہلوان: ایسویے۔

استاد: بس الحمي سيكام عليكار

پہلوان: استادالوب سے لوہاتو کٹ سکتا ہے تحر ڈیٹر سے سے کنزی ٹیس کٹ سکتی۔۔ ند۔ اوالکل ٹیس ۔

استاد: الناف يهاوان!

پہلوان: مونہ اسمجارتو مطلب ہے کہ ہم ان لوکوں کی گئزی چین ایس مے جو بھل سے لکڑی کا ملے کراس رائے ہے گزریں کے۔

استان محک تھے۔

پہلوان: کین استادا گرانھوں نے شور کیا ہے۔۔ اِنے میں لٹ ٹیا۔ بھے بچاؤ بھے بچاؤ ۔ توان کا منہ کیے بند کرو کے؟

استان کہ جودیا کہ ڈیٹر ہے سب مجھے ہوسکتا ہے۔

مبلوان: معجمات مجماعت ان كي مال مادا-

استان المارية الرستكارو إلكاكي مهرى اصول اوكاء لس تيار اوما وُده كاراً ربام

(والمين جانب سي ايك بورُ حااوراس كي بيوي واقل بوتي بيد بورُ حاايك الحك معقدور

ے ۔اور لکڑی کے سیارے مل رہا ہے۔اس کی بغل علی تھوڑی کا لکڑیا ال میں بوی کے سرے

كنزيول كاين النمائي -)

استان تغيرجاؤا

يوزعا كالمعتبيال؟

استان بيكزيان يبال ركدو\_

يوي: گرياته عاري إن-

استان نين اب جاري ين -

پېلوان: بال يې پېلوان منيد\_

بوڙ ھا ۔ ويکھوا ميال جم ہے۔ پيکا تظار کردہے ہوں گے۔

يبلوان: كيربيدون كروا طوالاؤرراش لاؤر

بوز ها: ووعیارے قومرف تنک اور دوئی کا انتظار کرتے ہیں۔

یو کید بیکڑیا ان حادی دن جرکی محنت میں چند کھول میں چھ کر پیٹ کا ووزش جر لیس کے۔

پہلوان: پاکٹریاں تی گناہ گارٹیس کا تھیں دوز ٹ میں بھجا جائے۔ میں رکھدو۔

ورى: منت مارى باس ليمال ماراب-

استاو: (ڈیڈ اوکھا کے) ڈیڈ اجارا ہے، اس کے مال حارا ہے۔

پېلوان: رکود \_ لکزيال

بوزها: حيس-

استاد: تهين؟

(ڈیڈ ابوڈ ھے کے ہا زور رسید کرنا ہے۔ بوڑھاڑین پڑرنا ہے۔ سیارے کی لکڑی اور جلائے کی لکڑیوں کا گٹھا بھی ڈیمن پر گر جاتے ہیں )۔

بواز من محت كرف والديم بالحديثة والحالم إونيا كا كاروبا رئيس بال عجال

ملوان: اجما أوق عل يهال عديا كے فيكوار

احتاد (يدى سے) بال قر بى ركد كرياں۔

يوي: خيس.

امتان تیں؟ (یوی کے ریز ٹا ارکز کال کراد جاہے ) شاؤ، پیلوان پیکڑیاں بھی میٹو۔

بہلوان: (الكريال مينتے موتے ) مرض كياتها ، بعثى وغر كة كومت دكھا ينيل مانى -

Sylvia str

ببلوان: ابيادبيا.

یوی: (شوہر کوسبارا دے کراشاتی۔ خوداس کے اپنے اتنے ہے جی خون بہدر ہاہے ) ظالموا و اکاری آو دے دوسس کے سبارے پر مفرور چاتا ہے۔ ببلوان: وشرا البدل سكام \_\_\_ونياتواستادا كياس كمرير

بوزها: مهمين الشريخي كاتم فيهم بجورول كي آمل ب-

ببلوان: جموت نداول - بم فيصرف التهال في إلى -

يوي: مرعدل ع جوافوال الخدياع! كائل!

استان (بات كات كر) على على والوال الحديات ميس والمرس ألا

يوي: (رويزتي ب) نظرة ع كالفالم السائظرة ع كال

بوز ما: اوردموی کیاول جب چیس کا تھے اور کے لے گ

یوی: (شوہر کومہا داوے کرا اٹھائی ہے اور جانے کومز تی ہے ) تو نے ایک ٹویب کے چو البے میں آگ ندیطنے دی ساخہ تیرے کر کوجالا کردا کھ کروے گا۔

احتاون جاجاسات كايتا-

پہلوان: کیوں جمارا وقت لی ہے معروف لوگ بی جم جا بھی جا مغز نبعا دے جا۔

(اور ما ورودي يطيمات ين)

پہلوان: استادالکڑی کے دام اس بھی عراق اسم لئے ہے رہے۔

استاد: اوہو! ذخیر وہوئے دو ۔ بادشاہ کے باور پٹی کو بلا کر چکود ہے دلا کر، چکو کھلایا کر، ایکھ داموں اکتھاسودا کر لیس مجے۔

پېلوان: ايباويها ـ

اليني: تو بالرغير جاد بهن إكياباتر بت باني كوبو جدر بول-

امتان كريان دين برركدور

بظول: كون ركادين عي شربت يا ما الم كر حكر علادو

ا فيني: بلكه مثلك دومثلك ما تحديمي كروويه

بظول: رائ برزوش فرائے جلے جا کی م

استان الريقي عربا عيانين؟

يظول: يَلُونِين لَكُمّا \_ بِمِن والدوك اسرارير رور بإجول \_

استان كياكهتي بين تحماري والدوج

بغلول: جون كي والدوم كاراان كي يزي عزت كرنا بون حشورا

PRESIDE UP

بغلول: ﴿ وَعَرْ مِن مُرف المَاروكرك ) مركار ان كم باتحد على بحى ربتا بجوآب كم باتحد

---

استاد: اجما! پلو، د کولکزیاں زیمن پر۔

اینی: مشورین ی شکل سے الادی تھی۔

پهلوان: بساب نيس او ني يري مركو جلدي \_

(دونوں لکڑیاں زمن پر مکودیتے ہیں فوف سے کیکیارہے ہیں)

پېلواك: مرغانان جا دُرونول-

النبي: گهرآپيفريائيس ڪاذان کئي دو۔

پہلوان: میں فرائی کے۔

بغلول: جيس - کيا پاهر ماي دي \_

استان کواس بند کردو .... دفان بوجاؤ ..

ا بنی: اے مشورا سرے ہو جو اس او غیند آئے گی تھی۔۔ خیال تما زرا قبلول کر لیس مے۔

استان کے کے اچاؤہ چلو یہاں سے ۔۔۔جاؤ۔

بغلول: اورحشورككزيان؟

مبلوان: الحقِ استادمنبط

بغلول: التجي سا؟

پېلوان: ايک ولک \_

الخلول: منا دُستادُ ..

پېلوان: محمد هايوا آ ما كوول كوكها دو - نه تا موكا نهكرى كي شروره يراسكى -

بظول: زكيب و تحك ب (جائے كورتاب ) تحرحنورا كي كارى و دے ق وي \_

استان کیاکرو کے؟

بظول: کے بہت ہیں دائے کے۔

اليمى: بال مركار أيدة بها ك بعي إيما ب الين عن حضور إلى كيام ض كرول \_\_

يبلوان: عرض ورش مت كرو مندمت كرواستادي \_\_ يلو \_ ستام شي

استاو: ل جائے گا كيا كرى \_ القي دا فتارى \_

(بظول اورا فيم بيلى ساك دومر يوركود كميت إن)

استان ( کڑک کر ) پلو۔۔۔جلدی کرو۔۔

(بغلول مم كراستادى الكدوا فكذب عراقي الى الك من الله الله

استاد: تم بھی پلو۔۔۔جلدی کرو۔

اینی: مرکار!والدصاحب النبی فرور تھے۔لین مرف سر دبایا کرتے تھے۔نائنس دبایا ان کی اور میری دونوں کی آوجین ہے مشور!

استان الباركاع ادرككان يريز؟

يبلوان: (وَيُرُ الْكُمَاكُر) كِمَا بَكَاتِهَا

اليمى: (جلدى ساستادى دوسرى الكدوائي كلاب كويس منورا كويس --

استاو: کرجودیا کرایک ایک کنزی ل جائے گی۔۔۔ پھر بھی تخ ے، (چپت لگا تا ہے)

بغلول: حسورا يك ايك لكزى منايت كري حما؟

احتاو بال- كيقويا-

بغلول: ﴿ وَمُنْهُورُكِمَا مَضَا لَقَدُ كَا مِجْهِمِهِ وَمُعَامِتُ كُرُونِي ..

استان كون؟

بظول: حشوركيا باكتے دوالرف ماركروي .

استان اجهالے لیما بالے۔۔۔ دوی لے لیما۔۔۔ بیما تھے الرح دباؤ ۔۔ ایسے۔

النبي: ايك إحدير يمى خال شريف يم آئى إنسور

استان کو؟

الني: كے جبد دارف علاكر كے إلى و بادارف على كركتے إلى و

استان مطلب بیان کرو۔

ا بنی: کیامضا کہ کر مجھے جارگڑیا ل عزایت کرویں ۔ جاروں طرف سے جان بچالوں گاحشور۔

استان ما چلود مارلے لیا ۔۔۔ قرا دب کے دیاؤ۔

النبي: استاد كريج بنس استاد كريج بنس

(تحوزي دياغي دائة ريخ كياد)

اليمى: مركاراب آپ كى النيس دُ كَدِّنْ بول كى -

استان الجماجاؤر دفان جوجاؤر

اللي: ( فوش بوكر كفر ا بوجاتاب ) اوركزيال حشور؟ \_ جار كا وعد الربالياب مركار في \_

استاو: ل ما تين گي-

بغلول: المحرحضور من في كيا خطاك بيد جميعي الني ي عنايت اول -

استاو: معتبين مي ما رل جائين كي (آكه ماركر) پيلوان او يدوونون كوميار جار-

پېلوال: ايلي ديمي \_ \_ يمن كردول كا؟

بغلول: ﴿ فَي كَمِ إِلْمُونِ إِيكَ آدُهُ زَيَا دُو كُلُّ جَائِمُ لَا أَعْلَالًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ م

استاد: کوئی مضا اُنتہ تین ۔۔۔ دے دے پہلوان ایک آ دھ زیادہ دے دے۔۔۔ کمٹرے ہوجاؤ دونوں ساتھ ساتھ ۔

(پہلوان کنزی افغا کردونوں کو ماریا شروع کرتا ہے)

مبلوان: ایک ... دور ... تمن ...

اليمي: الشريري توبيري ميلوان جي \_ معافى دو\_

بَعْلُولِ: ﴿ إِلَا مُعَارِدُالِ الشَّرِيرِي \_ يَوْبِ الوَّبِ اسْتَعْقَارِا

(دونون بما كسمات ين ميلوان اوراستاد دونون زوردار تبتهدالات ين

يبلوان: يكاروا لواجها بدلي المائد

امتان المان الماكمة إلى كربادي الكانيكاري ورديك ...

يبلوال: چوكها\_

احتاد الوكئ الدرآرے يں۔

(مونا لكزبارا يثير برلكزيان لاوت واقل جوتا ب

پہلوان: کے کا نے ہونا؟ (استاد ڈیڈ ادکھاتا ہے اور پہلوان تھا نیچ گرادیتا ہے) وجرتے جاؤے المایا ہے) (دونوں موٹے لکڑیا رے کے بے تھا تنا گدگدی کرتے ہیں۔ پریٹان ہو کردہ بھا گ جاتا ہے) استاد: تنام ہوگئی بھئی الکڑیا ں لوا ور کمریطو۔ (قطیل)

عر ....دورا

(ووسراون ب ایک كزوركزمارالكزيال لاو عداقل موناب سادادر پيلوان كل كى طرح آن مجى

كزےيں)

استان مخبرجاؤ\_(ۋيدادكهاناب)

でよいい (とうが) こりと

استاوز ركودوريكزيال يهال-

(كنزبارا فورأكزيان زين يرركوكربا تعدوز كركمزا بوجانا ب)

بالوال: مرعاتان جادً-

(كرارامرعاف للاي)

استان (قبتهانگاکر) جاؤے۔۔جاؤے۔۔جاگو۔۔۔جماگو۔۔اورکٹریا اِسکارلاؤ۔

(الكربار المفركرايدا بما أمّا ب كوكوم كريمي فين ويكمنا - داول شخى سيستان كمرت إلى)

ببلوان: ( مم إكر ) ستادايد يقواملي ببلوان آ دبايد

احاد كافكريان يراس كاي

بېلوان: محرفظ البحاق

استان فرد کرو ... منام ہوگئے ہیں اس سے فت کر کمر ملتے ہیں۔

(ايك لهاج رااملي مبلوان كريركزين كابهاري وجولاو على الحديد براسا وغراليه واظل

(4.tx

استان (كرن كر) تغير جازا

اسلی ببلوان: (گرت کر) کون؟

بهلوان: مطلب يكشر بت إنى \_\_\_ بهلوان صاحب!

استان ہاں پہلوان! بخت گرمی ہے۔ اسلی پہلوان: گرمی جارا کیا کرے گی۔

پہلوان: ہم نے را وش میں ای لیے لگار کی ہمرکار پینے دا سالکا بھی بھلاا در ندینے واسالے کا بھی بھلا۔ اصلی پہلوان: احسالا دَیانی

پہلوان: (پانی ویتاہ ) لیجے پہلوان صاحب! (اپنوان سے اسلی پہلوان کاپید ہو جھے لگا ہے) یہ کرواں زیمن پر رکھ دیجے ۔رستم صاحب سراب صاحب!

استاو: بالدورا ستاليجيد

املى بىلوان: (ككريان زين يرركوكراوردويانى \_

(پہلوان پانی دیتا ہے اسلی پہلوان یائی لی کر پھر کٹریاں افعانے لکتاہے)

المان الماسم ماحب الماب ماحب أله كول تكلف كرت يل؟

التان يهورا تي يكر چون عال

پہلوان: بان کی دا داصا حب، سکندرصاحب! آب یہ بوجد کہاں افعاتے پھری کے۔

اسلی پہلوان: ( ڈیڑا تا ن کر دوسرے ہاتھ ہے پہلوان کی گردن پکڑتا ہے )ادیے چھوکرے! میں آو تھے کو کھی باشن پراٹھالوں گا۔

استان بائی بائی پہلوان صاحب کیا کرتے ہیں۔۔۔ بے معدم جائے گا۔۔۔ جل باشا لکڑی کیا سجمتا ہے جا بہلوان صاحب کو۔

اسلى ببلوان: (اكرون چوزوية ب) اوكس جي يهم فوو في با كنت ين -

استاد: تبیس پہلوان صاحب!اس چھوکرے نے گستاتی کی ہے اے سزا منی جا ہے۔ جل بے ۔ پہنچا کے پہلوان کے کمر۔۔۔ خادم میں تی تھارے توکر میں۔۔۔ لو تعلایہ بھی کوئی بات ہوئی۔

امنی پہلوان: اجما جلدی کروچر ۔۔۔ ہمیں اکھاڑ ہے جی جانا ہے۔

مثاد: (املی پہلوان ہے گلے کر)خدا جاتھ اگر دیکھو پہلوان ہیڈ غذا کے کرہم جیسے دوستوں ہے لئے نیآ یا کرو۔

> اسمنی پہلوان: (ڈیڈ اسکھنے پر رکھ کراؤ ڈویتاہے) جب دوست کر دیاتو اس کی کوئی منے ورسے نہیں۔ پہلوان: سستم کھاؤ کرا بہم پرڈیڈ انہیں اٹھاؤ کے۔

املى ببلوان: مردكى زبان ايك مداحا قد (چا جاتا ب

استاد: بينو نا جوا دُيرُ البحى الله كراكزيون عن ركدلوادراكزيان البيخ كمر برلم تالو ... پيلوان صاحب الكوان عامل

(دونون تبتيان) تين)

(تخليل)

عر ..... تمرا

(تيسراون وي جكه كافي كنزيان اب بعي ويان يزي إن

استاد: لكرول تحيك عالاد تحيى؟

پہلوان: ایک ویک استادا آپ کے گھر کے جاروں طرف لکڑیوں کا آنا ڈجر لگ گیا ہے کہ جمی فاصی جارد ہواری بن گئے ہے۔

استاد: شام شام شارات المساجدات كاسودا كرة الول كا

پہلوان: کل ی کروالیں ۔ قم سیدی کریں استادی الکڑی آو آتی ہی رہے گ۔

احتاق فحک ہے۔

پہلوان: ﴿ وَفَلَدُ مُدَيِّرُ وَأَ وَهَارِياً مُنْ إِلِيكِيا؟ لواستا وو واسلى پيلوان صاحب بمرا زل بورے يا ۔

(اسلی پہلوان وائس جاتب سےدافل ہوتا ہے)

امنى بېلوان: السلام عيكم ستادما حب! چهوكر عماحب!

استاو

پېلوان: وغيمكم لسلام-

(دونون إرى إرى كل التي يس)

امنی پیلوان: بھی جاری لکڑیاں ابھی تک کمرنیس پینچیں؟

يبلوان: آب كا دُعرًا كبال ياملي يبلوان صاحب؟

اسكى بېلوان: مردكى زبان ايك، وولو كل ياؤ زويا تما\_

يبلوان: ومراتو كون تين جميار كمايج

اسلى بېلوان: (بنس كر) نيس \_\_\_ مراى زبان ايم\_ محماة تم كهاچكامول\_

استان مشم تو زو ميخ نبيري؟

املى ببلوان: مجى نيس مردكى زبان ايك

استاد: الوس الوكر تحاري الزياب بم في المسل

املى يبلوان: فيركون إت نيس ( كيرسوي كر) تركون؟

-SIRST/(59) . 3E1

اسلى يبلوان: ( فصيص آجاتاب ) لكرى بيل دو سي

يبلوان: دامتراليت وعظ جي

اسلی پہلوان: را سر بھی جا ہے ۔ لکڑی جا ہے۔ اور اگر لکڑی بیر او رقم جا ہے۔

استاد: ہم رقم بھی نیس دیں گے۔

املي پېلوان: تو پيم کون د سي کا؟

احاد ( ( 123 كرديا ) الى سا تك او

پيلوان: إيكا تك او-

اسلی پہلوان: (ضعے سا ہے ی بال ویتا ہے (مردی زبان ایک جسم نکھائی ہوتی تو تمحا ری بونی ہوئی کر کے کھاجا ا)

استان في الحال و آب بوا كما كم .

يبلوان: ويه الحازية باكرقابازي كمان كالحي خيال برائيل .

(اصلی پہلوان فصے میں پینکارتا جا امانا ہے دونوں تیقیم لگاتے ہیں۔ ایک توجوان اڑک لکڑیاں افعائے داخل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ چوسات سال کی پڑی بھی ہے، دو بھی جند لکڑیاں بغل

عرداعب)

استان تغير جاؤر

الوكى: كيول تغير جا وُل؟

ببلوان: مت بخبر و يحركزيان ركمتي جاؤ \_

الای: الایالة ماری یں۔

استان لين اب ماري بن اشالويبلوان \_

الله كى: مول إحلوالى كى وكان اوروا والتى كا فاتحد الرواحة في كرية كرون فيل الحيد ؟

پہلوان: جاراسٹہری احول ہے کہ جب بیٹ بھرے ایل تو محت کریں کول؟

الله كي: مجرة وبمروبلوجرياني ص-

استاد: زبان مت جاجوكري اسيد حي كشرال يهال ركدو ...

الاي: تيس رکون کي-

استان تبیس

الاي: جيس بيس جيس

(استاداری کی چی فی پیز کردها دیا ہے الری کریزتی ہے، لکزیاں بھر جاتی ہیں)

استاد: آپے سام بوئی جاری ہے۔

لا کی: (روئے لگتی ہے) کینے تو نے میری ان اور سخد ور پاپ پہنی میں ظلم و صلاحات کروروں پر پاتھ ۔ و غدائے شرم نیس آتی۔

استاد: تیری زبان بھی تیری ماں کی طرح چلتی ہے۔۔۔ جل جا۔۔ در نیتی باہر کردوں گا۔ (پیلوان ے ) پہلوان الاس دوسری چھوکری ہے بھی لکڑیاں لے اوا در چلتا کروا تھیں۔

(پہلوان چھوٹی پی سے جو بھی کھڑی ہے لکٹیاں چھین ایما ہے۔ آو جوال اڑکی زیٹن سے اٹھرکر اپنی چھوٹی بھن کے پاس آئی ہے۔ اوراس کی انگلی پکڑ کر ضعے سے استاد کو کھورتی ہے )

الا ک: مجبور کي آه مجمي خالي ميالي \_ ( بل جاتي ب)

استان الريسي رقبة ررى و كنزيون كا دهيرة سان سايات كري كالما

پېلواك: ايداويدا يى يم دانول دامه امر بوماكي كيد

امثان ار او او استان سے کم ہیں۔

میلوان: استادادو پیر عولی بیموک نگ ری ہے۔

امتان ارے بال اجام عکرے کم ایم کے اجادی جاہد ال

پلوان: (بتی کی طرف جانے کیٹر تاہے ) دے استادار دووال کیا ہے تی عل؟

احاد إدليون كـ

پہلوان: ووی کے اِل میں استاد!

استان واقلي الر\_عر\_كر\_كيامطب؟

(بي تفاشا بمائيز لكما ب يتيم يتيم بيلوان بهي تم إلا بوا بماك رباب ودنول محوم كربهي ال ورځت کود کیمتے ہیں جہاں ان کا ڈیراے اور کھی بہتی کو )

(Tr. 1)

132----- P

(استادكا كريبلوان اوراستادواقل موت بن - يبال برج جل يكى باوردوال الحدراب)

احتاوا يدكيا يوكيا يمركو

پہلوان: مجمع تم يو الي ش آگ چيور كئے تے ،كوئى جكارى شام ،كان كے جاروں طرف ركى بوئى الازيريائي-

(استادی آسکسیس ڈیڈ یا آئی ہے۔اے معدور بوڑ معادریوی کے الفا تلؤ وآرہے ہیں)

(آواز) ير عدل على جوالوال الحدياب كاش :30

( بيسے شود سے كيدر باہ ) جل جل \_\_\_ دالوال انتحار باہے \_\_\_ يمين أو تظريش آ ١٠ \_ استاد:

> (آواز) تظرآ مائكا \_\_\_ كالم \_\_ يُظرآ مائكا\_ 150

ا (آ داز ) در دموی کے بادل جب جینیں کے تختے را کھ لے گی۔ 10.72

(آ واز) مجبور كي آه مجمي خالي مي ما أن \_\_\_ مجبور كي آه مجمي خالي من ما أن م الوكي:

(وحوی کی اوٹ سے استاد کاچر ونظر آرباہے۔اس کی آتھوں میں نداست کے آسو جی ۔ ووجوں

ك فرق يموث يموث كردوريا ب-)

4444

مگر کے ساتھ قرین گراؤنڈ بھی پچوں کاشور (ایک کرے کاسین)

معذور بچاہئے کمر جمی جمعوصی کری (Wheel Chair) پر جیٹاد کھائی ویتا ہے۔ بڑے انہاک سے ہاہر کا نظارہ کھڑکی جمل سے دکھ دہاہے۔ مال کیمرے کے سامنے آتی ہے۔

مال: (ٹوکر بال تے ہوئے) شرفوا ارے شرفوا کہاں کھے تمیا طالم۔ یس نے کتنی إركبا ہے .... ( بینے ہے اللہ علی اللہ ع تناطب ہوتے ہوئے ) جبری جان اس مردار كھڑكی میں ہے كيوں جما تكتے رہتے ہو۔ مردى لگ جائے گئے۔

يجه: الى إنّ فالواجي كرمان إن يواجي كلّ بالتي المات الم

مان: بيني مردي و نين عرقم كرة الحين و كمزك عن على مان تكساق بيني -

ي. اى آپ نيس د كيد ين ان جون كوكر في كاشطر واو نيس بوسكا ب ديكي بي كس طرح الميل كربال كو ايند سري ليد باب \_ \_ اى \_ \_ \_ شي كيا كرون كا؟

ان: ( النبي كامر كودونون بالتحول عن تقام كريين سالگات بوئ ) بائ بيرى جان الوالى جيزي و كهد و كيد كيون موچهار بيتا ہے۔ جاتھوڑى دير كيفو بھى كنتها ور كھوم بائر آ۔ (مزتے بوئ) اے شرفو الو كبان تقا۔

شرفو: بىرسونى يماتها\_

مال: على اب كام سي محى لك جمور في مما حب كوز والان تك جمور وو\_

يج: اى جان ايك وعد وكري \_

ال: الله کا واردے - کیابات ہے۔

يجه: ﴿ شَرَقُو يَجْمُ وَوَيَا بِرِيكُ مِنْ كُ فَي مِيرِكُوا كُلايا كُرِيدٍ عِنْ مِيمِرِ كُونُوا وَكُوا اوا ق بوجا تا بول \_

مال: بال يجروز مربيركو يترفون رباب-

----3 37

مال: الجماب في العباء ويحناكري آسته بستدهكيلا-

#### اگاسکن

( گھر کے باہر کاسین ۔ بچہوتیل چیئر پر سو کے بے جارہا ہے۔ )

ي: (شرف ) يشرفوا تم يحدود مندورون يح مكول تك في آياكرو كي

شرفو: تحک ہے۔

بچہ: مزکے پر کھڑے ہو کر دومروں کو کھیلتے ہوئے ویکھتے رہنے سے اچھا ہے کہ ہم ساتھ کے لوگوں ہیں آ جا کیں یا پٹی تا گگ کی طاقت بحال کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ گرتم ای کو پہ کو گے کہ ہیں معذور بچوں میں شامل ہو کر تلاش کر رہا تھا تو وہ ما راض ہوں گی۔ ای جھے معذور ڈیٹ کہتیں۔ ایسائیس کئے ویتی ۔ یہ سے ٹیس مائیں گی تو میری معذور کی کاعلان کیے ہوگا۔

( پيائستى أوت من إلى الك كوركت من لائے كمسلط من ورزشم كنا بوا وكمائى ويتا ہے۔ )

### الحاسلن

بچمشین کے سہارے سے ذمین پرقدم جما ٹاہوا۔

### الحاسمان

يمشين كساتحقدم قدم جلاتاء

(ولِ اللهُ يَرِينَ أَرِ وَيَفَاكُر دوس معظ وري كے ساتھ پنگ يا تك كھيلتے ہوتے بچانسٹی نيوٹ كے جلے جن تقرير كرتا ہوا۔)

''میں ادار واطفال کے متنظمین کرام کا بہت شکر گزان ہوں جنہوں نے بھے بیموقع بیا کہ میں بیمرف بہاں آ کر جسمانی ورزشوں میں حصہ لول بلک آئ کے جلے میں آ ب حضر است سے قطاب کاموقع بھی مطاکیا ۔ ان جبر ایک سے خطاب کاموقع بھی مطاکیا ۔ ان جبر ایک میں آ ب حضر است سے خطاب کاموقع بھی مطاکیا ۔ ان جبر ایک میر سے باس کوئی جی تیں ۔ گرا یک علم کی تعت الی ہے جس کی میر سے ساتھیوں کو بہاں بھی خرورت ہوتی ۔ میں اس وقت یا گئی ورج یاس کرچکا ہوں ۔ میر سے سنتھی جو بہاں ہر بیل کے اکمر سے ہوئے ترقوں سے سیکھنا شروع کریں مے انھیں اورو

انگریزی کے حروف سیکھ کرلفظ بنانے میں مقت اور بغیر معاومے کے بدودیے کو تیان ہوں۔ ای طرح جس طرح بلا معادضہ بیال کی ورزشوں اور کھیلوں میں جیسے نتائل ہونے کی اجازت عاصل ہے۔ (نالیاں)

(سكول كرم واوسية كي الفكش أول كريع إلى -)

يج: امي جان! يه كفر كي كلول ويجير (وجي مليسين والا كره)

مال: بين الكنزى ... كما من منت منت ما حاصل آن جيش كادن بادرايس براايبر بالمجي من مان من المراجع من المراجع من كنزى من بين منت كنة الكما أي كاكام كرما بحول مي جاؤ مح-

( سمجمات برے ) بری جان! جب شمیں اب ابر کو سے پھر نے کا موقد نعیب ہے او ابر کی دنیا کوکھڑی سے تکتے دہنے سے کیا عاصل؟

بچہ: اور اآپ سوری ربی ہیں کہ بیل باہر کی دنیا کو للجائی ہوئی نظر دل ہے دیکھا ہوں فیش ای آن الوار ہے اور دوسکولوں کی نیموں کا مجھی ہونے والا ہے۔ یس بید کھنا چا در باتھا کر ان مقابلہ کرنے وال نیموں کوشاہد اسباتھر و throw نیمینکا آٹا ہو۔ور ندامی جان مطلحی نیم کے لاکھ یوں تھر وکرتے تھے جیسے یا زود ک میں جان ہی ندیو۔

ائی: ( کمڑی کھولتے ہوئے ) اتی طاقت ہے تم وہینے ہوکا دار واطفال کے سالاندون کے موقع پر خود ان کے پر نہل نے تحماری throw پینے ہوئے تین تصویریں خودا تاریں۔

يد : كيال الى فى محفول في محال وكان المحالة و يحت كا في تيس موتا -

امی: اوربال تم فرسر فیکلیت و یکهای نیس جوادار واطفال کے رئیل فرکل ی دوبهر کاجوایا۔

يد: كياني؟

ال: قودد كم الماج (مر عظيك المناب ال

(ووإردة تي بوئ ) تحمار \_Braile في كال كفقام طالب علم مالا زامتحان عن كام إب بو كف

يجه: (فوقى عنالى عباق بوق) كى مبارك مبارك والك

ال: جيت ربو بي خدا الي مبارك كمريال تعيس المول وبرنعيب كراء-

ي: اي تي لائة ويمول أو كس كلال كالتجب

ال: (كافترديج بوع) يي بيلي كال كار

چیہ: ای اووسری بھا عت والول کے ساتھ میں انب بھی سیکھتا دہا ہوں۔ اب میں بریل میں کیا جی گئی بھی لکھوں گا۔ ناجیا بچوں کے لیے ۔ اورا می بی آپ جھے میٹر ک کے بعد ما جیا بچوں کو پڑھانے کا کورس کروا دیں گی؟

مال: بال يني فروركرادون كي ووكيشتل الجوكيش كي ذكري ولواوون كي يحر ميليم الجدي في السائل المرك

بجد: محمیک ہے ای جان! ابو کہتے تھاں کہ بین ان کام روش کروں گا۔ میں اند معے لوگوں کوروشی وجویز نے میں بدودوں کا علم کی روشی دوں گا۔

مال: (آجيد ديو تي يوخ ) خدا تھے اپنے ليك داوال الل يك وكت و عيم عي

يجه: الحاكية فوقى كي أورون -

چہ: میں کری میں بھار بتا تھاتو اس سے بیرا نچلا دھڑ وزنی اور زیادہ ہے حس ہونے لگا تھا۔ میں نے اور برا اور اور اطفال میں ورزشیں شروع کر دی تھیں۔ جن سے جسم برصورت نیش ہوا گرامی ایک اور برا افائد دیو گیا۔

بال: ووكيا؟

يجه: وويك ال اب عن على بركترى كاسبارا لركر بوجدة السكتا بول ادركم كوسيد صاتو \_\_\_

ال: (جرهاے)فرالا عرالا؟

تو یے ووٹ کے stick تم می لائے تھے۔

-313 :45

مان: بن عاكر ين كامنه جوم لتي إورهدا كالمنورجمون جميلا وي بيد

یجہ: اورائی بی ایک تصوری معافی دے دیجے گا: والیہ کہ ہم شروع شروع علی آپ سے سر کرتے کی اجازت کے اورائی بی ایک تصوری معافی سے میر کرتے کی اجازت کے اوران اور واطفال کے کھیلوں میں جا کرشر یک ہوا کرتے تھے۔ ہم نے پوری باعد نیس بنائی متائی متائی ہے۔ تھی۔ آپ ارائی ہوجاتی تھیں ایا ب معاف کرد بھی کا۔

مان: عن كوم اداد مراها قى مادر كلى مالكى م "بان معاف كرديا" م

## ارشد جيال

# کری

كردار

نازىي: ايك ئدرە سالە تۇبھىورت مغرورلاكى

عبدالله : ما زير كاباب اليك نيك آوي

ملك : ايك ادهيز عمر خوبصورت اورباد قارخاتون

خاتون نمبر 1 : ايك ادميز عركى امير خاتون

خاتون نبر 2: ايك اوراد الاعركي امير خاتون

مقامات

شائل کا کمرہ: جہال ملکمام لوکوں سے اتی ہے

عبدالله كاكم : ما زيدكاكر حاتى كاكمره+ سوتے كا كمره+ صحن

عرفبر 1 شای کل کا کره\_دن

( طَلَد الله قاعد كَم ي عَلَي مَنْ مِنْ كَثيد وكارى كانونى إورا كردى بوتى بـ اليك فادسا غدر آتى بـ - آداب بجالاتى بـ - )

خادمه: ظك عاليه آپكارانا خادم عبدالله بارياني وإبتاب

( ملك كر عالى كرت كرت رك كرموري ب-)

ظك عبدالله والله والدي يبع تيك آدى ي

(خادمہ جاتی ہے ۔ تموڑی دیر کے بحد عبداللہ اپنی بٹی ما زید کے ساتھ اندر آتا ہے۔ آدامید بجالاتا ہے ۔ ملک کر حاتی جوڑ کر عبداللہ کے پاس آتی ہے اس کی بٹی کور بھتی ہے۔ )

ملك: كبوعبدالله كيمانا موا\_

عبدالله: ملكه عاليه ميرى ايك ى بنى ب- عن جابتا بول آب ال اين غلاق عن ساله لين اكريدك يرد سيكه جائے -

ظکہ: کیوں جیس محبد اللہ بتم نے تمام عمر جاری مند مت کی ہے۔ یس تمحاری بیٹی کوایک ایسا بائر سکیا دوں گی کر بیسماری ڈیڈگ یا دکرے گی۔

الإدالة: طَكَرَعَالِيهِ مِحْمَاجِ مِن إلْهِ كَا يَعِينَ مِنا السَّالَ بوكار

(ازبدكوريكية بوئ)

عک : کیانام ہے تھا دالزی۔

್ಕುಚ ಭಿಚ

(خے بر کے)

ظک : بہدیارا م بے گرزندگی میں بھی کسی جی بوحدے زاووا زندگا۔

(ازیاں عصر بالق ہے۔۔۔)

الله: تم جاؤعبدالله والرياق من شائل كل طالبات كما تحديث فودا مك كثيد وكارى كابشر سكماؤن كي -

عيدالله: بهديها مكريه مكدعاليده بهدهكريد

(عبدالله دعائي ويتابوا جانا ب ملك ما زير كرما مفرز حالي كرف كتي ب-)

# \_\_\_\_cut\_\_\_دut\_\_\_دك منظر 2 شائل كاكره\_\_\_دك

(ازیدایک طرف کمری کثیده کاری کاایک تموندد کجدوی بداس برچ بداری آواز اوورلیب بوتی

ہے۔ تا زیر ووب ہو کر کھڑی ہوجاتی ہے۔)

آواز: بالرسيد، ملك عالية عريف لا تي جن ..

(طَلَد كمرست سي آتى بسيازيدكيد يمسى بي -)

ظر: اول قوما زبيتم في مرى كثيده كارى كي توف و كي ليد

الزية على ملك عاليه ميتموني واستفيرات مي كريفين ي تين آتا ..

ملک: الزی کسی بھی ٹن کا کمال مجی ہوتا ہے کہ اے دیکھ کر کسی کو یہ بیٹین می ندآئے کہ انسانی ہاتھ بھی ایکی ہزر کاری کر سکتے ہیں ۔

نا زير: طكه عاليه كيا عن يحل الحكاز حالي كرسكون كي-

علد: كول نيل وبر تسميل تنت الدانية ب سيكام سيكمتا بوكار

(ما زید کے تاثر اس) جب تھا را ہا تھ صاف ہو جائے گا تو اس کام میں تھا ری رہی خود یہ حتی ہیں ۔ جائے گی۔۔۔میں نے بیکام اپنی مائی بی سے سیکھا تھا گر اب بیکام مری تھا نیوں کا ساتھی ہے۔ میں جب امور سلطنت سے اکٹا نے لگتی ہوں تو ہمر سے ہاتھ خود افو دکشیدہ کا ری کے لیے بے تا ب ہونے لکتے ہیں۔

( c ( 3 p)

ا زید الکه عالید آپ کی باتوں سے میرے افرر بہدن اور دو اور کیا ہے۔ اب تو میرے باتھ بھی سینٹر کھنے کے لیے بہتا ہوئے گئے ہیں۔

( ملک مازیہ کو بھے کرمسکر اتی ہے۔رنگ ہر تلے دھا کول کے کو لے اٹھا کر اس کے سامنے ڈھیر کر دینی ہے۔ ازیہ کے ہاتھ سلوموش میں دھا کے کے کولوں سے کھیلئے تکتے ہیں۔)

# 

(عبدالله النياع مر کے حن عن ایک جاریائی کی اوان کھی دہا ہوتا ہے ۔ ازید ثاق کل ے وائی کمر

کھی دہا ہوتا ہے ۔ ازید ثانی کل ے وائی گر آئی ہے ۔ عبدالله اے دیچے کر ٹوٹی ہے آگے ہو کر ماتا ہے۔

عبدالله: تم آگئی ہو بی تمحارے بغیرتو عن اکیا اس گر علی بہدا واس ہو آئیا تھا۔

ازید: ہاں بابا عن آگئی ہوں اور کئید مکاری کا بیانہ سکے کر آئی ہوں۔ جواس شہر عن ثابی کی اور کوآتا ہوگا۔

عبداللہ: خدا بھلا کرے ملک عالیہ کا مین نیک ول اور خدا تی ملک ہیں۔ اس کی ہمر بانی ہے آئ میری بی کی عبداللہ ایک ہے۔

ایک بند سکے گئی ہے۔

ایک بند سکے گئی ہے۔

نا زید: بابا کیا بتاؤں میں نے کتی جاری بین سیکھا میر سے کا ڈرھے ہوئے پھوٹی ابو فے اور تسویریں و کچاکر تو طکہ بھی جران رو گئی۔ بابا کے کہ رہی ہوں ایسی تصویریں تو آپ کی طکہ عالیہ بھی بیس بنا سکتی جسی جھے بنائی آئی ہیں۔ عبداللہ: بان بین مگرو آمھاری محن اورا ستاویں ۔ بے محسنوں اورا ستاووں کانا م بہت اوب سے نیاجاتا ہے۔ پاڑیہ: کس بابا۔۔۔کیا بتا وُں۔۔۔ بھیتو اس بھر کا نشر ساہو گیا ہے۔ اس آن می آپ کے ساتھ با ڈار جاؤں گی۔ بہت سارے دو بال اور رنگ پر سکتے وہا کے شرح وں گی۔ اور پھر بابا و کھتا۔ اس ان پر کیسی کیسی تضویر میں بتاؤں گی۔ کیے کیے پھول کا ڈھوں گی۔

عبدالله: شرور عني شروره بيل أن يحمار من ما تحديثون كا

(نا ڈید کرے میں جاتی ہے۔ عبداللہ اللہ کاشکر اوا کرتا ہے کہ اس کی بیٹی گئی کا ری گرین گئی۔) عبداللہ: اے اللہ میں تیم اشکرا وا کرتا ہوں تو نے میری بیٹی کوایک بھرے میر وہند کر دیا۔

\_\_\_\_cut\_\_\_

#### MONTAGE 4 /2

- 1- ازيابدالله كماتهازارجاتي وغ
- 2۔ رنگ بر مح رصا كوں كے كولے بن بن كراكياؤكري من والے بوتے۔
  - 3 مخلف كر حالى كى سوئيال و يمت بوئے ـ
  - E 8. E Such 3/2 3/5/2 -4
  - 5۔ کشیر اکاری کے لیےرو مال اور دیکر کیز ہے تے ہوئے۔

\_\_\_\_cut \_\_\_\_

### عفر 5 حيراللسكاكم \_\_\_\_رات

(نازیداینے کڑ حال کے کمرے میں جیٹی ایک یا ہے فریم پر کوئی تصویر کا ڈھاری ہوتی ہے۔ تھوڑی دیرے کے بعد عبد اللہ الذرائا ہے۔)

عبداللہ: ﴿ زید بینی بس کر ، کیا ساری راست کڑھائی کرتی رہوگی۔اس طرح تو تم معاری آئے بیس اٹراب ہو جا کی گی۔ کیکھم کل دن میں کراہیا۔

ازية تيس إا يكام ويس كمل كري ي موك كي

عبدالله: احماجية تحاري منى\_

انديد الإارهوة أكي ويكيس على في كيازم وست مو يكتل كياب وطك و يحي كاو ويكس روجائ ك-

عبدالله: بين على كي بات كروه بعلاتهما والورطك عاليه كاكيامقابله

الإربية البين إباطك ما بي قوايانمون فكان مين كريمتي \_

عهدالله: بین تم میری بات جمعی کیوں نیس ہو ۔ بہر کی ایس بات ندکرنا ۔ اگر ملکہ عالیہ کو پیتہ بیل گیا تو اقیس بہت دکھ ہوگا۔ و ایمیں احسان افراموش سمیس گی۔

(عبدالله جاتاب ما زبير كد هما چكاكر پركز حاني كرتى ب بيسا يكى كى يروانيس ب)

# معرة حيوالله كانجر\_\_\_دان

(آیک امیر قورت ما زید کے کوے میں داخل ہوتی ہے۔ بہت فوش ہوتی ہے۔ انہا تی ہے۔) عورت: الزی تم قو دافق بہت المجھی کڑ حائی کرتی ہو۔ میں نے اس شریس بہت کم ایک فو کیاں دیکھی ہیں۔جو النی صفائی اور فواصور تی ہے کام کرتی ہیں۔

نازید: آپ نے درست فربایا میں واقل بہت سفائی اور فوبصورتی سے کام کرتی ہوں۔ آپ نے ویکھا میں نے کتے سلیقے سے دیگ استعال کیے جیں۔

عورت الله تحک کوری ہو بیاری اڑی ۔اس دو مال پڑتم نے انٹی تئیس کر حالی کی ہے۔ جھے بیٹین ہے بیشر مسلس ملکو عالیہ نے سکھالا ہوگا۔

(طوي )

نا زید: طک بے جاری بھلا جھے کیا سکما سکتی ہے۔ طکر قو طکہ شن آؤ کہتی ہوں دنیا ش کوئی ایسا شخص نیس جوجھ سے بہتر کڑ حائی کر سکتا ہو۔

عوره: لكاب تحين الها يتريز بهدا زب

ا زيد كون ديوه بياند إلى كى كول بيوم

عورت: احمالُح ك بيديم تحمار بيدوال اور تموية تريدا ما اي اول .

نازية محرش مندا كى قيت اول كى .

عورت: محيك يهايم جوما كوكي ين تعين ويهادون كي عرايك شرطاي-

ازي: كيا؟

مورت: تم اپنی کر هانی کے تمونے میر ساد و کسی کے باتھ نیس بھوگ ۔

ا زید: اگر کسی نے آپ سے بودہ کردتم او کاؤی کسٹر طویر قائم نیک رہوں گا۔ خورت: بجیے منظور ہے۔ (امیر عورت نمونے لے کہا زید کوا کیا بیدی رقم ادبی ہے۔۔۔) \_\_\_\_\_ cut\_\_\_ منظر 7 میدانشد کا گھر دان

( مردالله ایک اوتے سے جیلی میں باتھ دھوتا ہے۔ اپنی گاڑی کے باد سے باتھ صاف کر کے با زید کے ساتھ دستر ٹوان پر بیٹستا ہے۔ دستر ٹوان پر عمر و کھانے ہے ہوتے ہیں۔)

عبدالله: بني بيات ماريكمات \_\_\_\_

ہ زید الج ہم بہت جلدا بر ہونے والے ہیں۔ جھے اپنی کڑھائی کے تموان کی مند ماتکی قیمت ال ری ہے۔ اب ہم بھی ملک طرح۔۔۔۔

(إعلاق المنازع

عبداللہ: ووقو تھیک ہے بی تحرتم ملک عالیہ کے ساتھ اپنا مقابلہ ندکیا کرد۔ آئ تم جو پھی بواس عظیم ملک کی وہد ے بو۔ جوہم جیسے فریوں کی مدد کرتی ہے۔

نازیہ: منتش بابا مجانونے میں نے فروعت کے جی وہ ملک نے تیس ہے اپنے باتھوں سے بنائے تھے۔ عہداللہ: محربہ سے تعمیں کھایا تو ملکہ عالیہ نے ہے۔

(تردے)

نازیہ: علمانے کا کیا ہے ہا ۔ علماقہ کوئی جمی مکتاہے۔ اصل باسعة تو سیجنے والے کی ہوتی ہے کہ ووا سے کتا سیکھتاہے۔

عبدالله: بس بني عراقه كبتاءول الله تحمار عال يرجم فرما عــ

(بليف يزمات يرع)

نازیہ: بابالوناں، بیمر ٹی تو یمل نے آپ کے لیے متکوایا ہے۔ آپ کومرٹ کھانے کا شوق تفانال ۔اب بی مجرکے کھاؤا ورا پی بنی پر تخر کرو۔

( عبدالله کھانے ہوئے جہرے اور ٹوف کے لے لیے باٹرات کے ساتھا زیہ کودیکھا ہے۔) \_\_\_\_\_\_cut\_\_\_\_

## منفر 8 عيرالله كاكر\_\_\_ول

(النياكيدومرى اليرهورت كرماتها بين كرسائل كركر بيش واقل موقى ب-) النيد: اليكم صانب بش آب كوافي كرسانى كرفون وكهاتو سخى بول، مرفر و فت فيش كرسكتي -

موريف: كيولي؟

ازید: میں کسی اور کے باتھ فروخت کرنے کا حدو کر چکی ہوں جو چھیان کی مندما کی قم اوا کرتی ہیں۔

عورت : تم تمون تو وكماؤه بوسكاب - ين ال ي نزاد ورقم اداكروول-

الزيد: إن زيادورقم من يهوما جاسكاب-

(ما زید باری اری دوتین نمونے دکھائی ہے جنسی امیر حورت دیجے کے دیگ روجائی ہے)

عورت تھارے تو فرو کا ایک ایک ایک استان کا رہے۔

الزيد كيون بيم صاحب

عورت الي إركي اورمغاني اتوش في ملك عاليه كي تونون ش ديمس بها بجرتهمار مي تولون ش-( ملك من تريم اليور ع)

یازی: اگرا پاوگوں کا خیال ہے کہ میں ملک ہے بہتر کا حائی تیس کر کتی تو میں ملک ہے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں بیکم صاحب ملک جی جیسی تو بھورے اور تیس کا حائی تیس کر حائی تیس کر کتی ۔ مزاتو جب آئے کہ میں اور ملک کی سماتھ جینے کر کا حائی کر ہیں ۔ پھر آپ کو ہے چلے کہ کون بہتر کا حائی کر کتی ہے ۔ (عبداللہ وروازے کے پاس کا رہے ہوئے کے بارے سلامے )

(عبداللہ وروازے کے پاس گزرتے ہوئے ازیدی باحث سلامے )

(2x2)

عورت: اچھالا کی اسکام تیں نہر ، تھیک ہے تم اچھی کڑھائی کرتی ہو یکر تم سکلیہ عالیہ تو تیس ہو سکتی ہے۔ (خرورے)

نا زية كول تين بوكتي ويكن ين الية وي طكر عاليه وول م

الورد: أو بالدي الأفرار الماراور الأفراب وكياب على الماراور

(ایر گورمند) زید کے فرورے ڈرکر چیلی جاتی ہے۔) cut

### عر 9 قداشكاكم ال

( مرد الله محن من ريئان بيناحة لي رباءونا بيانيا تي بيد )

النيا كالتبات إلا آنام كون بضيوال

عهدالله: بازيده ص إبرتهما رياري ص مون رابول.

الزية مرسادسك اليون؟

مرالف ازير جيم ع در كافاك ب

جے ہوئے

الزيد كون إلى مركيا سيتك فكلآت ين-

عبداللہ: ہاں بنی ، بھی بھی انسان کے سر پرا ہے۔ سینٹ بھی لکل آتے ہیں، جونظرتو نبیس آتے لیکن و دانسان کو انسان نبیس رہنے وہے ۔ بچ بچ حیوان بنا وہے ہیں ۔

ازيد المالية كيكا عمرر عين؟

عبداللہ: بنی آن تم اس امیر عور مدے ہے جو با تیس کر ری تھیں وہ میں نے سن کی تیں اسامیر عور تیس آؤ ملک عالیہ کی برتقریب میں جاتی تیں۔ اگر کسی نے تمعاری وہاں شکامت کردی تو ملک عالیہ بخت ما راض ہوں گی اور اس گنتا خی بر تنصیس کر میں وویس گی۔

(فعے ہے اٹتے ہوئے)

ا زید: وو شخصر اکیوں دیں گی۔ یمی نے ان کا کیا بگاڑا ہے۔ یکی کہ دو جھ جیسی کڑھ کی فیش کرشتیں ۔ اگر اس اعتبار دو تھے مزاد بنامیا اتن جی آو دیں۔ تھی ان سے کڑھ کی تھی مقابلہ کرنے کے لیے تیاں دول ۔

(2×2/250)

عبداللہ: یا زیہ جمعارا دیائے ٹراپ ہو آیا ہے۔

(三月至)

نازیہ: بان باں ۔۔۔میرا دما فی فراب ہو گیا ہے۔ ساراشہر بیان چکا ہے کہ وہ میرے جیسی کڑھائی نیل کرسکتیں ۔ نیس کرسکتیں۔

(2水芝生)

عبدالله: تم بهد كتاخ وربدتميز ،وكن بوتمين تماري كتاخي كامزان ورفي ك-

(نازیہ ضحے سے پاؤل پینٹی ہوئی اپنے کمرے میں جاتی ہے۔ کھڑ کی پر پروے براہر کرتی ہےا در بستر پر جاکر لیٹ جاتی ہے۔ )

مظر 10 حيدالله كانكم\_\_\_دان

(ٹازیدائی کرے میں معروف ہوتی ہے ایک راتھ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہورت اس کے کرے میں واطل ہوتی ہے۔ جو بقاہرا یک عام ہورت دکھائی ویتی ہے۔ از بیکام روک کراے دیکھتی ہے۔)

ملك: الري مي في سائع ماري ملك كي شان مي كستا في كرتي مور

النيا م كون يولى يوي جيدوالي؟

ظکہ: ویجھواڑی اطکرتو تمھاری استاد ہے اوراستادول سے ہے اولی ٹیس کرتے۔ کیاتم نے سناٹیس ہا اوب بانصیب اور ہے اوب بے نصیب ہوتے ہیں۔

ازيد عرائي كي إعد كوش التي -

المك ويمواكرم وفي المعلى مان الله المكتسيس معاف يحى كريكتي ب-

الإزيد المخيان إلون عيكيا وطلب بي مال جاء باراسة في ميراقيتي وفت برا ومت كريد

علد: علد كاونت بحي توبهد يتى تماراس في كو آخر يحدونت تكال كرى تنصيل كما يا تمار

(كرون الزائے يوسے)

ا زیا: اللہ نے بھے کیا فاک سکھا یا تھا۔ یہ کام میں نے ٹوریکھا ہے۔ ڈراد کیفٹے۔۔ جمہ جیسیا ٹوبھورت اور نفیس کام طکہ کر کتی ہے۔ استاقہ سیدھی طرح سے الکہ کا ایکی ٹیس آتا۔

مك الما إعلاكة يكسى إلى كررى ب-

(cnf)

نازية الرشك عقوبالي فكرت كريمت مقابل كرف

(نا زیرکا پہنے کن کر طک برانا پر تھوا تا رہیں کی ہاور ذرق برق لباس میں ملیوں طک ساسے آباتی ہے۔ نا زیدا سے دیکر کے مک جاتی ہے۔ پھر سنجل کر طک ہے کا طب ہوتی ہے۔)

نازية الجمانو ملاعالية عريف لا في بير ـ

(20)

عَلَد: بال مُنتاحُ الأي \_\_\_\_ جَمْدُ لوگول كَما تَوْل رِيقِين نَبِيل آربا تَفاساس ليخود پالي آني \_ (جُنتے ہوئے)

نازية و كيا عكم عاليه جمير مقابلة كرف آئي بن؟

عکد: بروقوف الزی میں جھوے مقابلہ کرنے ہے ہر گزشیں ڈرتی۔ لا جھے ایک فریم وے میں دیکھتی جون قوم ہرے مقابلے میں کیا بناتی ہے؟

( نا زیدا کی فریم) شاکر ملک کی طرف مینیکتی ہے۔ ووٹوں آئے ہے سا ہے بینے کراپنے اپنے رو مالوں پر تضویر کا ڈینے گلتی ہیں ۔ ازیدا کی برصورت محدث کاچیر وکا زعتی ہے۔ جب کہ ملکدا کی کڑی کا جالا جس میں کی کڑی جیٹمی ہوتی ہے وشائر ڈراؤ ماہوتا ہے ، دوٹوں اپنی تضویر ہی تھمل کر کے تعتی ہیں۔ )

عَلَمَة : ﴿ وَرَا وَكُمَّا تُوْمِعُمْ وَرَارٌ كِي وَآخِرُو فِي أَمَّا لِي إِنَّا إِيالِيا إِنَّا إِنَّا إِنَّا

(نا زبیانهٔ ارومال دکھاتی ہے)

3-12 :15

(لداق الزائے ہوئے)

ہ زیا ۔ یکھار سائدری ٹوٹا کے ملک ہے۔ جس نے لوگوں کے لیے بطاہرا کی ٹوبھورملٹ چروج ارکھا ہے۔ (فصے ہے)

ملك المستان وي قو يصير مورها بت كرا ما الله ب-

ہ زین ملک عالیہ ضدند کریں اور ذرا دکھا تیں آت کی کرآپ نے کیا شاہ کا رخلیق کیا ہے۔ (ملکہ ضمے سے اپنافریم اٹھا کردکھاتی ہے۔ ازیری مدے دیکمتی ہے۔)

اني ڀايا ۽ کڙي!

ملک استیں گنتا ہ اوکی بیکڑی ٹیک ہے۔ یہ بھی جمعی تعماری طرح کی اوکی تھی جسے بننے پر بہت تو ورتھا۔ اب یہ بی کڑی بنی بوئی ہے اور گھر میں جال جن ہے۔ است باریک تاروں کا جس کا تو تسور بھی منیس کر بھتی۔

بازية المحريثرة كزي تين بول\_

ظر: اے گناخ اور نے قوف اڑی ما اکتوبہت انجائی ہے گرتو بہت مغر وراور ہے اوب ہے تواہیے استادوں کا غراق اڑاتی ہے جیراد نیاش اس طرح رہنا خطرے سے خالی بیش ساس لیے میں تجے یہ

مزاد في يول كراة بحيث في عدر على

( ملکہ غیرے بہاروہال جمالا کرنا زید پر چیکی ہے۔ جو کڑی کے جال کی طرح اس پر تن جاتا ہے نازید کے ہر کے بال جمز جائے ہیں اس کا قد جھونا ہوئے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ جال کی اندر مث کرا کی کڑی بن جاتی ہے۔ )

(نا زید توف سے جی کر اتفی ب اینامرونوں اِتھوں میں تھام لیک ب عبدالشا زید کے کرے میں آتا ہے ۔ کھڑی کے یو دے بناتا ہے۔ ازید کے یاس بیٹھنا ہے۔)

عبدالله: كيابوا بني بقم في كونى خواب و يكهاكيا-

( 2 x 2 - 1, c 3 )

ہ زیہ: ان با با خواب بھر بہت بی ہمیا تک خواب ۔ بابا میں نے دیکھا طک نے جھے کڑی بنا دیا۔ اور میں گھر کھر میں جا کر جانے بن رہی ہوں۔۔۔ بابا۔۔۔ بابا۔۔۔ میں آیند وجھی طک کی شان میں گستاخی شیس کروں گی۔۔ بیس کروں گی۔

( فہرانشہ نیے کم یہ ہاتھ رکھ کراے دااسر تاہے۔ مظرفرے اوجاتاہے۔)

the end\_\_\_\_

### سيد صفدر ضارضوي

### اقدار

(ایک منوسلا کمرائے کا منظر جہاں میں کے وقاعہ میں خالون خانہ جلدی جلدی اپنے بی کواسکول کے لیے تیار کرری میں جب ک می وفت میں ان کے تو ہر کوئٹی آفس کے لیے نگانا ہوتا ہے۔)

### کردار:

مهاحب فانه خاتؤن خانه پچه دادځامال

صاحب فان على ايم اير Blue والى الى كمال ركى ب-

خاتون خاند: وجر الماري كاور والعصص بن يري بيم الميزوين وكيلس ما ي

صاحب فاند (ضے ے) تیں اُری ہے ای لین کورہا ہوں، آکر داھونڈ کر دو جھے۔ آئس کے لیے دیر ہوری ہے ۔ ایمی میری آئس کی TVAN جائے گی۔

خاتون خاند: (معذر معد کے ساتھ) عن کائی کوتیار کردی ہوں اس کے اسکول کی VAN پہلے آتی ہے۔ آھے۔

سا حب فان ( کوفت کے ساتھ ) اوہو اکتی بارت کیا ہے کہ میری جی ول کومت کیا کروادهم اوهم مرحم جانے کہال رائتی ہو ۔ مجال ہے جو کوئی جی وقت پر ل جائے ۔ ارے بیا امری آفس VAN آئی۔ آئ ہورگ تائی لگا کر جانا پڑے کا میں جا رہال ہول ۔ خدا حافظ ۔

عَالَوْ إِن عَالَهُ: ﴿ الرحميني مَا شَيْقِ كُرتِ جائيَّ بِيمِلْ بِرِيرُ المواجِدِ

کچہ: (پر بٹانی سے ) پیتائیں میں؟ آن تو خاص LATE ہوگئے ہے تھا ری وین ، رکو میں وین ڈرائیورکوفون کر کیاس ہے مطوم کرتی ہوں کہ وین کہاں رہا گئے۔ واوی: ارسیمیو اکل دات کو نیلی ویژن سے خاصی دیر میں انا کائس ہوا تھا کہ حالات کی ڈائی کی بنا یر بچے ں کے اسکول ایک جفتے کے لیے بند رہیں گے۔ میں انقاق سے نماز کے بعد اسپنے کر ہے میں دکھیند پڑھوری تھی ۔ میں مجھی کرتم نے ان کیا ہو گایا کھرٹی ویک پریس کے کھونیا ہوگا ور نیسیس پہلے بنا ویٹی کہ کائی کو تیار میت کرو۔

خالا ن خاند: (پر بینانی ہے ) می ایسی میں ٹی وی و کھنے کا وقت کیاں ملاہے ، کس ہر چیز میں جلدی جلدی کرمایز تی ہے۔ ہائے مہر سے اللہ! کاش میں کامی کے بابا کو اشتیاقہ کروا و چی ۔ آئ ان کیمائی بھی نہیں لی ۔ و ما راش ہوکر آفس کئے ہیں وہ بھی خالی ہیٹ ۔ اللہ فیر کر سے ۔ ان کیا تی جما کر د ہے۔ میں شام کوان کی آمدیر سور کی کراوں گی۔

بچہ: (شکایتی انداز میں) ای میں بھی تو کئی مرتبہ خالی پیٹ اسکول جانا ہوں ، محر آپ بریشان تو نبیس بوتس۔

خاتون خاند: (سفانی ویتے ہوئے) بیٹاتم اپنے ساتھ کئی کے کرتو جاتے ہوتا ں، اور ویسے بھی تنج ایک گلاس دورہ بھی تو پل لینے ہوئے اُن تھ کرے گرتھارے پاپاتو سرف منے کانا شتہ کرتے ہیں اور چگر راستہ کو کھانا کھاتے ہیں دو پہرش و پرکٹیش کھاتے۔

وادی: (سل دیے ہوئے) ہمواتم پریٹان ہوکراپناتی مت بلکان کرو۔ ووناشہ آفس میں می کر کاور چائے ناشہ سب سائے ہائی کے آفس میں اور کون سائم نے آے جان ہو چوکر بھوکا آفس بھیجا ہے تم تو وکائی کوئٹی مشکل سے تیار کرتی ہو۔ ایک او ان صاحب کا می آفتا می ایک بہت یا امیدان سرکرنے کے متر ادف ہے۔

يد المعلاق موسك الاولال الما أعلام والمادي المال المادة والا مول

فاتون فائد: حالان کہ یمن کا کی کورات میں محض اس لیے جلدی سلاتی ہوں گراس کی نیز تو جیسے میں کے اور ان کا اور سے محسیس تیار کروانے کا وقت شرو ہے ہوتی ہے کا کی کتنی مشکل ہے اُسے ہوتی ۔ اور پر سے محسیس تیار کروانے کا مشکل تر بین مرحلہ اور ساتھ میں تما رہے پاپا کے آفس جانے کا نائم ۔ مسی کے وقت تو جھے خود مسیس بیت ہوتا ہے کہ میراایک بازو بھی میں اور دوسر انجھا رہے پاپا اور جھا کی تیار ہوں میں معروف رہتا ہے کہ میراایک بازو بھی میں اور دوسر انجھا رہے پاپا اور جھا کی تیار ہوں میں معروف رہتا ہے ۔

دادی: بہوائی دنیا کی ساری المیں ایسائی کرتی ہیں قوم الک بنسل اور خرجب ہے بہت کر ہے۔ محنت وراو لا دے کیام کان عمل مال کی اولا دے محبت کی دلیل ہیں۔ بچر: (معمومت سے )وادی امال کیا بالیا جمی آپ کو بھی میں تنگ کرتے ہے، جس الرح ای کے بھول میں ان کو تنگ کرتا ہوں۔

وادي: (محرات ہوئے) بال بینا! بالک ای طرح بلکہ تارے وقول علی ندتو GAS کے چو رہے نے اور خواد ون اور ندجیت پٹ ٹیار ہونے والے کھانے۔
جمیں تو مجے سورے من المجرے المحرکزی کا چوابا جاذبا پڑتا تھا، پھو کھی ہار ہا رکرا کھ میں اس بند ہو جایا کرتی تھی اور سے تھارے اللہ بخشے واوا ابو کی فر بائش اور ان کو و کے کر میں بند ہو جایا کرتی تھی اور سے تھی رے اللہ بخشے واوا ابو کی فر بائش اور ان کو و کے کر تمان بند ہو جایا کرتی تھی ہوئے بھی کھارے اللہ بخشے واوا ابو کی فر بائش اور ان کو و کے کر تمان بند ہو جایا اور ان کے 3 بھی بھی تھی کھارے اللہ بخشے واوا ابو کی فر بائش اور ان کو و کے کر تمان ہوں ہوں گئی ہوں کے تاریخ کی ضدیں۔ جبرے جاروں بچوں میں تمان ہوں کے اور ان کے 3 بھی ہوئے ہی کا اور ان اور شدی ہو۔

بجد وادل ال اليالي آب وعل كرت تعد

واوي:

نہیں بیٹا اگیا تھے کہا، دواسمل یہ قو دنیا کا دستورے کل تھارے با چو نے سے قو ہم
الھیں بیارے منامنا کر نہلائے تھے۔ وہ نوب روقے تھے کول کہ نہائے کے چور جو تے
الکھ میں گر صابان چلا جا تو تھو تیا ست۔ اُس وقت قو صابوں کی آئی ورائی بھی نیس ٹی
تھی۔ پھر اٹھیں قولیہ میں لیسٹ کر کرے تک لایا جاتا جہاں کپڑ ویں کے اختاب اور کپڑے
ہیں نے وقت تھارے با پاکی بڑا روں شدی۔ ست پوچھو کہ کس طرح اپنے چا روں بچوں
بینا نے وقت تھارے با پاکی راتی جا کہ جنا نیس متاتو دوسرے کا سوزہ کوئی کتاب کن رکھ
کے لیے اور اُدھی کا راحے کا سالن رکھ جنا وقت لکل جاتا ہے کی کا افرہ و کچو کر آلوکھانے کا دیل
جا بیتا تو اور کی کا راحے کا سالن و کچو کر چا ہے باپا کھانے کا دیل چا بیا۔ بس بیٹا یا کس بیساری
با تھی اس لیے کرتی کہ وہ اپنے بچوں کی بہدا چھی پرورش کریں۔ وہ نو دوکھ آفھا کراولاد
باتھی اس لیے کرتی کہ وہ اپنے بچوں کی بہدا چھی پرورش کریں۔ وہ نو دوکھ آفھا کراولاد

ي.: داوي امال إحمري الى يحي قرآب كاسر دباتس بين - آب كونها اتى بين - ياكل عن مالش كرتى بين آب كواجها بين كمان عنا كروجي بين مال \_

دادی: بال بینا! تمهاری ای بیسب وکتوال لیے کرتی بین کر انھوں نے تمهارے با یا کوخد مت کرتے دیکھا ورای طرح شوہر کی راویر بٹل پری آن تم جھوٹے ہوتے جو کھانے بیخ ہ نہائے دھوئے ، کیڑے یو لئے ، کھیل کو داور سے اٹھنے میں اتنی ویر لگائے ہوئے ورکھنا کل جبتم ین ہے ہو گئے تھا رہ کا وربا با ہما رکی الر ج بوڑ ہے ہوجا کیں گے۔ جبتم ان کا بھی ای طرح خیال رکھو کے ، جسے وہ آئ تھا را رکھتے ہیں کیوں کہ اگر تم نے اسپنے والدین کی حد مت کی آؤ اللہ تعالی تم ہے بہتے ٹوٹی ہوں کے ادر تھیں دنیا کی ساری ٹوشیاں عطا کر دیں کے ساتھ میں آخر ہے کا ایر بھی ہوگا۔

بچہ: وادی اہاں! میرا آپ سے بیادہ و ب کہ یں بالکل اپ یا پا اور ای کی طرح ان کا

ا am خیال رکوں گا آپ کا بھی آپ لوگ تو میر سے لیے ویے بھی آئیڈل ہیں۔ proud of my Family

مرح ان کے بیات کی بیا ہے کہ بھی ہے جائی گیا ہے کہ آپ میری ویہ سے کی اور نام ہورے دن

مرح بیٹان رائی ہیں۔

مریٹان رائی ہیں۔

خاتون خانہ: ارے بیش بیٹا البیانین کتے تمحاری شرارتی اور فرمائش قو ہم سب کمروالوں کی جان میں تمحارا بین می قوب کرتم شرارتی ہو۔ بیٹا بین میں ماسل کی جانے والی تعلیم یقینا اگر ایکی ہوتو آئے بھل کرکام آئی ہے۔

کید: ای شی نے بیان لیا ہے کہ ماکی بہت ایکی ہوتی ایس وہ جا ہے مرک الی ہوں یا میں اسلام اللہ میں اللہ م

\*\*\*

MOM I LOVE YOU ال فجي ملام ...ال فجي ملام!!!

### صائمهالي

# یانی ابالناضروری ہے

كروار:

سینل: عمر ۸ سال شرارتی تگر سجیددار فرید خان: سینل کے ماموں بھر 28 سال بیغوزر پورز آرنلڈ: سینل کا دوست اج: سینل کا دوست شیرین: سینل کی امی

### سين فمبر 1

(سیمل کے گر کا منظر۔۔۔ سیمل کے ڈرا ننگ روم میں اے اور آرنلڈ بیٹے ہیں۔ سیمل اپنے کرے میں کولڈڈ رنگ کی ٹر سے اٹھائے کرے میں داخل ہونا ہے اور کہتا ہے )

سيل: الأعنى عارى ذركس ..." (سيل فرز فيل يرركودي)

اح: زيردت قاب كياكري."

آردالله: عُلَى كَاوركيا ..." (إِنْهَا كَيْنَ مَاكَرُوْرِكَ كَالِيا اللَّهَ عَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّ

سيل: رك ... " (جالارج والعادادي)

آربلند: "(فورأرك كر)"كياموا؟"

سيل: "ركوات تحية"

آرطلا: " محركيول؟"

الله "من في الماء ركوات في " ( تكمان لي من)

آريندُ: "كيانداق سياره كولَى النه دوست كيهما تحدايها سلوك كرناب بحلات

ا ج: " سيل كے بال بيمكن ہے۔"

سیل: "تم رکولوات" ( گلای کے کر شیل پر رکوریا ہے ) أرنالة : تم يدوْرُنس كياسرف نبيل مرجاني كي ليم لائة مو" (شكاتي ليج س) "-94- 12" : Jan - 29" الع: الرق ع يع بهدي إلى-" معیل: "مرے کون جارہ ہو تیمارے لیے جی تیں۔" آرداند: "توييخ كيول تيل ديج بو؟" سيل: " كيون كريمي فيمول تميا بيون "" اح: "مطلب؟"( کچل کر) آردال: "كيا بحول كي بوابةم ؟" ( تكري س ) سيل: " يم بحول آمايون كريس في كون ي كاس من سيمي تا الحقي " ا ہے: "كيا يمي " (مينذك جي آتھيں بناكر) " كيايار، حارك كريس روزينے كياني يس تمي دكھائي وي ہے -" ا ج: " يخ كياني عن .... " (ج مي جي ج حـــ) سيل: "محيي مي در" (الي موريد منانات كريم ويشي مو تي او كراو) الروالة: " " واوركياه اكثرتو كماني بليف على الرواقي الم انے: "كيابول رہائے" آردال: "اب يكسى كى وبيد عدارا يافى اوركمانا جيك وي كيا؟" ميل: "ريكمية كدى بول بي جي جي مان كبال بيمي موى موات الع: "الكرجاكيا والهاعيا" سيل: سيل: "سيري"

ہے: "تو سنو بیرے پروں کے گریں اکثر جایا کروو پستان وہاں دیکھنے تک بہت مفائی کا خیال رکھا جاتا تھا۔۔۔"

الله (إحاكات/)"/ المكل إحدي"

ا ہے: "من ہے مان شان گر کے مالک تے وہ \_\_\_"

سهيل: "كوك؟"

ميل: "اچهاچهان بهر؟"

ارج: "أكيدود كراسية والدكر ما تحوان كم إن والوت يركيا-"

آردالة: ﴿ وَ كِيا كَمَانَ مِن تَصِيونِ كَامِ النَّ تَعَالَ " (غَاقَا)

ا ج: "سنونو ،ايباي كونفا كر . . . . "

سيل: كيالاس كامطلبةم في تحيول كاسال كعلا-

(ماك وبالنوي اور لي حات بوك ميرتي سيولا)

اح: عجم إعدة كن والذكر بندور

آرداند : (باست كان كر) " توجادي جادي كساه ورنديد در كس كرم موجا كيل كي -

ا ہے: '' ''جي بن ڪر ڪڪھائے تھے وہا لينين جب ٿين بينھا کھائے لگاتو۔۔۔''

آريلا: "أب فضح كوكيا بوتميا ؟"

ا ہے: " " ایس ارکیا تنا وُں ایک صاحب ہروں گا کھائے کے اعدا الیمال کے جارے تھے۔"

سيل: محركون؟"

ا ہے: "الممل میں و دان کے کمر کا توکر تنا جو ٹوب ڈے کر کھا رہا تنا۔"

آرطة: اوع الج كري شرافت على اكت رآ وادرت ..." ( تقع محلا حري )

ا ہے: " آقر باہوں ہے مبرو۔۔۔۔تو یس کیا ل تھا۔''

ميل: " وكركون ري كل كما كراهيان كرر واتما؟"

(تجس برساغازين)

ا ہے: " بی موال میر ساور سے اور کے دیائے تک کھوم رہا تھا۔"

سيل التوكير....<sup>11</sup>

اہے: "میرے اونے اسے ہو جماتو دولا کر ویجورے"

مهل: "الحقي مجوري ب\_"

آريلا: "مل مل آ كريوه ...." (عد آكر)

ا ج: "اس نيتايا كاس نيتين كملي جوزوي هي-"

"اللي: " تعيني؟"

ا ج: " إن تري كمل جيونها تحميون أدوّوت ويناه-"

سيل: "مجع بولاي"

آرداند: المستشلة باربار على يس كيون بوالات، جلدي تصفيح كيون يس كيف ويتا-

سيل: تح جلدي كيابي "(سرير باتحداد كر)

اح: آگڏسٽور

ا ہے: اس تیکی کی بوری میں تی کھیاں آئیں ،اتی کے ۔۔۔

الله عني جلك يما في المراق الم

ا ج: الإرساري محيول في ايك ي داملات ساري ويني جث كرالي-

سين : يو كال بوهم به بين بين بيمين وال محمول عن الدوافونا باب -ان كافون بناكر دهنول برجوز وي باب-

آردنلدُ: کون ے وشمنی کہاں کے وشم بی کول اضول کی بک بک کررہے ہول تم دوتوں۔

(الكابت كافكار وكرم مرايات)

ا ہے: آ محسنو، ما لک جینی و کھنے کے لیے جیسے می گودام علی آیا پی جینی کی تعلی بوری پر ہزاروں ال ک لاکھوں کی تعداد علی تحدید کی کور آگ گھا گولہ ، و کمیا اور غصے علی تمام تحمیوں کوقید کروا دیا۔

سبيل: مطلب كركويان قيدى بناوي كني

4 12 1

سيل: محرس في إيا كول كيامول ليف كم ليد

- L L July 21

سيل: محرك في وكروت يا كليون عيد" (مو يتي وي)

الع: داول عد

اردالا: (باتد جوزكر) خدا كرواساء كول محيول كراتدوموكر يكيدي استود جاند دوات بليز \_

اح: حمے می فرق الفیل دوئے۔ (الفرق ہوئے)

ميل: ناش الدونوكريكي يراجون مياتعه بمجاكر

آربلة: (مر يَكُرُكر) أف منداس كيال يَعْس كيا \_"

سيل: تم كيان ميني يوج مينسي أو كليان بن - (شرارت كرت بوية)

ا ہے: اس ۔۔۔اس کے بعد مالک نے توکرے کیا کا کھیاں شاکع نہیں کی جا کھی

سيل: و جركياكيا جائ كا؟ " ( الكميس بيا زكر )

ا ج: بعن وركا منافقاع دياوري وي في ال محيول في جن كري هي والله كي كروي واتى -

سيل: واقعي يني بهدم على بركران عميول كاكيا فالدواها ؟"

ا ہے: کی باعثاقہ ہم برعمیاں ہوئی کرورنہایت کی تجویں یا لک تھا۔"

سيل: وطلب كاس في -- "-- " (كت كت بول بانا ب)

ا ہے: "رہے وارش بتارہا ہوں۔ تواس نے رس کھے کے لیے شیراان کھیوں کای بوالے۔

سيل: منين نير آواب يمين وباي-

آردالڈ: شن کیا ہوں می کے رہا تھا ہوں ہے ہوا ہے کر چیننے والا اور کون ہوگا۔ ' ( افوش ہو کر جیسے کو کی مقابلہ جست لراہو )

ا ہے: متم سے پاریقین کرنو کرا ہے الک کی دی ہوئی سزا کا اٹکا رتھا۔"

سهيل: الله حيثي سب كود ي كرابياما لك كن كوندد \_\_

آرطان الفرايا كفياقه يكي كي اوركونسنا ع وأين في أين -

منكل: مح يحد يكور أربا أن أرداد ا قاجا موا كول ب

الع: گری می انسان کے ساتھ ساتھ جا نور می بڑین اجاتے ہیں۔

أرطل: تيرامطلبكياسية (مديناكر)

سهنل: "مطلب مجمود ميشر بهت بي، جمعه يا وآگيا ہے كه جس گلاس مش تكسی كري تھی وہ شربت ميں نے مجيئك ديا تھا۔"

آرطان "بهد جلدي والرايا بياسياتي كواس سف كريد" (ادافتكي والفاغازي)

منيل: ابتاتونيال ..."

اج: (بطیر تمک چیز کنے کے لیے) ''اورٹیل تو کیا جا جو درند۔۔۔''
سیل: (بات کاٹ کر) درند پینے والے اج جینے گئی ہیں۔
( کمرے میں سیل کا ای داخل ہوتی ہے)
ای: تم لوگوں نے شربت اجمی تک ٹیس ہوا!۔''(جرت ہے)
آردالہ: ''' آئی ہیس ان دونوں کی کارستانی ہے۔''
اج: ''' آئی ہیس کی شربت اچھا بنا گیا ہے۔''
اج: ''' آئی سیل کی شربت اچھا بنا گیا ہے۔''
( سیل کی ای سیل کی طرف سوالی نظروں سے دیکھتی ہیں ہسیل اشارے سا پی ای گوفا موش رسٹے کو کہتا ہے۔''

2/2

( سیل کی ای کی می کام کرری میں ای دوران میں میں گری کی شکایت کے لیے کی میں آتا ہے)

ای: (طور کرتے ہوئے) الری عل کری تعلق کیامروی ہوگ۔"

سيل: (روبان الع مل المرى وحى يداب الاستجى بلي في -"

الى: "اليمالكي بوتا بيما" (تىلى دية بوع)

ميل: كون بوتا بي؟ (طيش ين آكر)

الى: ارىلىد مت كرو، ورند ما تاكرم بوجا ع كا"

سيل: الأكياكرون.

ائی: اویشر بت لی او تھوڈا سکون کے کا۔ (فریخ سے گلال تکال کردیے ہوئے)

الله المحرق بالقار (والمرافزي على د كوديا م)

افی: ہول ۔۔۔۔ویے تم نے اپنے دوستوں سے جموع کول ہو لا؟"

سهيل: كيماجموت؟ (ان جان بخ بوع)

اى: ثريت والاجموث جرتم في البيخ واستول مع إولاء

مستمل: احماد جماده، والويس من في اليسي \_\_\_\_

ای: نجروا رآیند وکسی بھی طرح کاجموٹ بولاتو \_\_\_\_

مهيل: الى دوجودا ساتدا في توا

ای: مبوت کا سازنیس ہوتا جموت جموت ہے، سمجے؟

مهيل: ٢ پها داش شاول ش آيد و خيال رکون کا\_

(एड अर्ड) भी ( स्ट्रेस्ट्रिए)

سيل: آپ يال گري مي كياكرري بين؟

اى: دىكى ئىل يالى الى دا ب-

سيل: تواسال كون دي ين الى جان؟

اى: بيا آن كل إلى بعدم بودارا ورآ اود وآرباب سيال ليابال رى اول

سيل: الى كامطلب إلى الخيات صاف موجانا ب-

ای: بال ایول کامت زندگی کے لیے محت افزایا فی فر وری ہے۔

سيل: اگريس إنى بغيرا إلى إلون تو كيابوكا؟"

امی: تسمیل پید کی مختف بیاریان آنمیرین کی -

سيل: ( تمبياكر)" بين كي عاريان؟"

ائی: بان ان بیمار بین میں پیٹ درد، قے جونا میستر و منابیقا کٹامیرقان استوبیاں کی سوزش وغیرہ شامل ہیں۔

میل: این ساری باری باری و دیکی مرف یانی ا

سيل ال كا مطلب إنى بعي البال كر ليقطر وان دوا عد

ائ: بنا پاکتان می 4 فی صد متعری (Communicable) بیادیاں پینے کے پائی کی دہدے پیدا اور تی اور

سيل: اي كياس عاده جي دا تح يوجاتي عيد"

اى: بالك اكرا حتياط منطام زرايا جائة بالرؤا كزيلى يكفيل كرمكا .

سيل: ارسماب رساية ين ورطلب إحاكل

(الحِن إِنْ كُوكُورت بوع سيل إِنْ كُوسلس كورت جار إِنّا-)

اي: م كياموي الكيا"

مهيل: عن موية ربايون، بالكول من بإني يون يانبين \_

امی: تو کیاتم اسکول کا گندوپانی پیچیو، میں جو آفر ماس بھر کے دیتی ہوں کیاتم وہ ڈیس پیچ ؟" (تعجب کا عجمار کرتے ہوئے)

سيل: والوريك بي الله المات الم

اي: مسمين جميه بالوياية قار

سيل: آپ جينو د دي گي تردوس اوك جي وي پاني يجين -

ای: اس کے ارے میں تھا دے اسکول کی انتظامہ کوسوچنا ہا ہے۔

سيل: محرووآپ کي طرح نيس سوچے۔

ای: سودی کے بھی تھا رکاؤ پر نہل صاحب سے دوئی ہے ایتم ان سے باعث کرو۔

سيل: مجمودة في الحين إلى الم معاطع كي طرف متوجد كرا جائي -

الى: اوريك لوكلي آكادكرو\_

الى: يانوشندا يانى الرى على نياده عنياده يانى يو -

سیل: اجماای ی۔

### سي نير 3

استمال استخدار میں فرید کے گھر جیلا ہے فرید ماموں اپنے روم میں کی بیٹر پر اپنے کسی پر وجیکٹ کو منائے میں یہ در منائے میں بیزی میں استمال کر ہے میں منائط کے آتا ہے اور جب جا پ بیڈ پر جیٹھ جاتا ہے۔۔۔ماموں کیل کی قیم معمولی خاموثی و کھے کرولے )

فرير: (كبيوتر ع فطر جنائ منا) "كيا مواجنا ب كو؟"

سيل: (دلية وزيس)" كيونيس."

فريه: باركرارسيموكيا؟

سيل: ( يُحَرِّرُ ) ماركر! مقاليا كالغير جيت يميي؟"

الي: الاسلالياج؟

سيل: متله إنى كاب\_

فريد كول بحق بال كى في إلى يديد إينوى لكادى بالا ميل: يال كى كى كال جو جيمانى ين بارك (282624) الريد: وي كالماريكام ( كلمان عدد الكار تريم عدد ) مهل: ويحين مامون آب زياده محصد بدولا كي ويسيمي ويسيمي الريد: (المعادر) بانايون يافيير عديد لكدى ب سيل: (معموميت ) كيامير عير عدير عدي يافي فيك دى بي "(باتع چر عير طع بوع) فريد: آئيز و كياويا لك جائے كار سهيل: رينه دي (عملين ليج مين ) پيرک في ستاريس -" سهيل: "ميري کو في نبيس شناه آپ جي نبيس - " فرید: الوائدرے کالوی سربابوں۔ سيل: جيني فريد: ( كر عدم ابر الكلية بوع ) المنس عاقو بالوفظو ابر - جمع كام كردد " سيل: موري موري وي مجمع بالب

فريد: بولاد را جلدي، وتت فيتى بيرا.

معل: الدرآنة وي ، آرام عيد كراه كرت بين (الدرآك)

فريد (نشت سنمال كر) بولويه

سهيل: ﴿ مِن قِيامِكُول كِيرِي لِ إِنَّ اللَّهِ مِن كَاتِكُم دِياتُو مِيرِي كُسَى فَيْعِيلَ فِي ۖ " ا

فرید: مستحص تھے دینے کی شرورت کیا تھی بشرافت سے بات نیس ہوتی بہر جکہ (Dictatorship) كام يس آني "

مهل: "مرأة الياي بول راب"

فريد: وابيا تتج لح كا اليما كما تم في إنى الله يخ كي وبه مَا في الله الله

سبيل: تبين\_

فريد: نفح تكل ب تحارب يصيى بن-

المبيل: المياب والتا بهول التي في الجياب 
المبيل: عن سب والتا بهول التي في الجياب 
المبيل: وهو الرحمين في ندينا تمي أو با كيم جال 
المبيل: قوير باقواب مي كياكرون 
المبيل: قوير باقواب مي كياكرون 
المبيل: المياب في مواجئ تمين 
المبيل: المياب في مواجئ تمين المواجئ الميال والمحاجز الميال والمعاد الميال المواجئ والمواجئ الميال المواجئ والمواجئ الميال المواجئ والمواجئ الميال المواجئ الميال المواجئ الميال والمعاد الميال المواجئ الميال المواجئة الميال المواجئ الميال الميال المواجئ الميال المي

\*\*\*

#### سيداحد شاه بطرس بخاري

# لندن کی ٹیوپ

الندن ونیا کا سب سے یواشر ہے۔ یہاں کی آبادی اس تدرشجان ہے اور بازاروں میں آئی بھیز ہوتی ہے کہ آمد ورفت مشکل ہوجاتی ہے۔ تمام بازار اس کنارے سے اس کنار سے تک موڈ وال سے جر سے رہے میں ۔ سی کے وقت جب لوگ کا روبار کے لیے گھر سے نظلے ہیں باشام کے وقت جب والے گھروں کووائیں جاتے ہیں آؤیا زاروں میں اس قدر جوم ہوتا ہے کموڑ ول کو بہت آ ہندآ ہندھادنا پڑتا ہے۔

اس مشکل کوؤور کرنے کے لیے زمین کے نیچ بھی ریل گاڑیاں چلتی جیں۔لندن کے بیٹ یہ سے میں اللہ ہوں ہے ہیں۔ بازاروں کے بیچ کی کیل لبی سرغیس کھندی جیں۔ان میں ریل گاڑیاں تکل کے ذریعے بہت تیز رفااری سے سفر کرتی جیں۔

سنیشن ذین کے اوپر بنا ہوتا ہے۔ یہاں پہلے تکٹ فریع تے ہیں اور پھر ایک کرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جوتار کے دسوں سے انگا ہوتا ہے۔ جب سب لوگ اس کرے میں آجاتے ہیں تو درداز وہند کر دیا جاتا ہے۔ پھر بکل کے ذریعے یہ کر دزمین کے نیچے چاا جاتا ہے۔ اس کرے کولفٹ کتے ہیں۔ لفٹ پیچے آخرتی جاتی ہے۔ یہاں تک کرآ دی اس کر افی تک پھر جاتا ہے جہاں دیل کی ترقیمی بنی ہیں۔

یماں لفت کا درواز و کھول ویا جاتا ہے لوگ باہر لکل آتے ہیں۔ اب سائے دیل کا پلیف قارم ہے۔ جہاں پہلے سے کی لوگ کاڑی کا انتظار کررہے ہیں۔ یہ پلیف قارم اور دیل کی بلوی سب کھے زیمان کی سطح سے کی سو لٹ جھا ہے۔ چھر بھی بھٹی کی روشی سے بالک وان لا حاجوا مطوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہوا کی آمدور فت کا انتظام انتخام جما ہوتا ہے۔ کہ جمش اوقات کیڑ سے اُڑنے گئے ہیں۔

ریل آکر پلیف قارم پر تغیر جاتی ہے ۔ تو ہر ایک ڈے کا دردا زوائل کے دریے ڈو دباؤ دمکل جاتا ہے۔ پہلے آئر نے دالے آئر جاتے ہیں۔ چرستے مسافر سوار تا وجاتے ہیں۔ دروازے چر بند تا وجاتے ہیں اور گاڑی روانہ دوجاتی ہے۔

اس گاڑی کی رفتاراس قدرتیز ہوتی ہے کہ چلتی گاڑی میں کھڑا ہوا نامکن ہوتا ہے بعض اوقات جميز

نیا دوہوتی ہے اور سب کے مینے کو جگہ نیمی ہوتی اس لیے بعض لوگوں کو گھڑ اربنا پڑتا ہے۔ اس لیے جہت ہے تھے لئے رہے میں تا کہ لوگ ان کو قدام لیں اور گرنے نہ یا کیں۔

آن کی آن میں رہل استظامیتن پر بھی جاتی ہے۔ وہاں لوگ رہل سے اُز کر لفت میں وافل ہوجائے میں اور پھر پر لفت اور کوچڑ هناشر وہ کا کرنا ہے۔ تھوڑی ویر میں مسافر زندن کے اور آجائے ہیں۔

بیئر غیمی زین کی سطح سے ای قد رہنگی ہیں کر اگر امنیا ان میزجیوں کے ذریعے پڑھے اُڑ ساقہ بہت ی
تھک جائے سامی لیرانفٹ استعال کیے جائے ہیں۔ بعض جگہ میز ھیاں بھی تھی ہیں۔ لیکن ان یا آڑ ما پڑھنا
جیس پڑتا۔ میز ھیاں خود می مینچ اُئر تی چل جاتی ہیں۔ مسافر میز بھی پر کھڑے ہوجائے ہیں اور اپنیر قدم افعائے
مینچ بھی جاتے ہیں۔ اور پڑھنے کے لیے بھی ای طرح کی میز ھیاں بنی ہوئی ہیں۔

اس ریل کو گھرین میں نوب کتے ہیں۔ نیوب کے معنی تکی کے ہیں۔ چوں کہ بدریل فرنگ میں چلتی ہے جو بہت یونی تکی کی طرح ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا بیا ام پڑ گیا۔

\*\*\*

# احدخان كعرل

پاکتان کے لیے تہر کا مہیداس ٹاٹا ہے بھی اہم ہے کہ عدد اور سائھرینوں کے فلاف ہور ہے اور ہے کہ اسم ایم ریزوں کے فلاف ہور ہے کہ میں برخک برمغیر پاک وہندی جو بواوے یا جنگ آزاد کی شروع ہوئی تھی اس کا انجام تجریب آر ہا تھا۔ اسمل میں برجنگ ان فوجیوں نے شروع کی تھی جو عدد اور اس کے ماتھ تھان میں ہندو مسلمان بھی شامل تھا دراس فوج میں نیا وہزنز کی ہمارتی صوب ہوئی ، مدراس اور نیمان کو وکھوں کی تھی۔ ان فوجیوں نے انگریزوں کے فوج میں نیا وہزنز کی ہمارتی صوب ہوئی ، مدراس اور نیمان کو وکھوں کی تھی۔ ان فوجیوں نے انگریزوں کے فات بعنا وسے کی تو ان کی جگرا ہے ماکموں (مقل با دشاہ ہما درشاہ فاتم ) کو دوبارہ اسمامی ما کم بناتے کا اعلان بھی کہا۔

پاکستان کاهو بہ بنجاب اور مر طدا گریزوں نے ۱۸۳۷ء میں گئے کیا تھا، بر مغیر کے باتی سارے علاقے (مند طابو چستان سمیت) گریزوں نے ۱۸۳۰ء کے درمیان گئے کرلیے ہے۔ پہنجاب پر قبضے کے بعد مدار میں انگریزوں نے ۱۸۳۰ء کے بعد کا مورہ جبلم، راولپنڈی ا بہت کے بعد مداری وقت نے سیالکوٹ، لا مورہ جبلم، راولپنڈی ا بہت کے بعد مداری وقیر وہی آئیسیں دکھا تیں با قاعد واڑ ائی اور بعض جمیوں پر اگریزوں نے ٹوف کے تحت ان سے جھیا رد کھوالے۔

غیر فوتی طلقوں میں جن غیر کے دلی لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا ان میں سب

ے نمایاں منبلغ توبہ نیک علی منبلغ نیمل آبا داور جرنگ وشلغ اوکا ژوا ورشلغ یاک بین اور منبلغ ساہیوال میں تین بزے قبیلے کمرل ، دفو اور سیال نئے جو ساٹھ سر سال بو ڈ سے سر دا راحمد خان کھرل کی سر داری میں اکٹے ہوئے اور دیکی جھیا روں ( کموار، ڈا تک ، اور کہن کہن پر اٹی منسم کی بندوق ) کے ساتھ دی تو ہا ور بندوق دالی انگرین کی فوٹ کے ساتھ بجز گئے۔

احد خان کر ل شلع فو بہ بک علی تصبیحا مر وکا رہے والا تھا جوا ہے قبیلے کا چھوٹا سر وار بھی تھا۔ احمد خان فی سے سکھوں کے تکھوں کے تکہ اور بر بجیت علی اور بر بجیت علی اور بر بجیت علی اور سے گز رکر مامان گیا تھا تو اس کے سپاہیوں کا کمر اول ہے جگڑ اہو گیا ۔۔۔ سکوفون کے کھر اول کو بگڑ لے گئی حمد خان کونی ہوئی تواس نے مہا رہ بدی فوق کا بیٹی کر کہا کراس کے بند ہے چھوڑ و نے جا کیں ورند رنجیت علی اور اس کی فوق کو وقت کا وجہ سے گئے کر کہا کراس کے بند ہے چھوڑ و نے جا کیں ورند رنجیت علی اور موان کا گون کو وجم سے گز ر نے می نیس دیا جا ہے گا۔ رنجیت علی کو کھر اول خاص کرا حمد خان کی کا العت اور موان کا علم تھا ہی ہے تھر کے گئے کمر ال کی کا العت اور موان کا علم تھا ہے گئے والے گئے والے کا ۔ رنجیت کی کون کی العت اور موان کا الحق کی موان کی کا العت اور موان کا کا گھا تھا ہے گئے والے کا ۔ رنجیت کی کون کی اور کے کہا تھا ہے گئے والے کا ایک کا العت اور موان کی کا لئے ۔

رنجیت علی کے مرنے کے بعد سکے حکومت مکومت کی بھائے افر اتفری بن گئی، اس زمانے جی بہ فہاب اور مرحد کے لوگ اس افرا تفری ہے جاتے ہے اور مرحد کے لوگ اس افرا تفری ہے جاتے ہے اور موجہ کے افرائن کی ایک دوسرے کے مخالف دھڑوں کے افرائن کی مدار سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سازشیں شروع کر دیں، ان سازشوں کے باحث انگریزوں نے بہاب پر بھی قبضہ کر لیا اور افرا تفری کے مارے بہارے اور پڑھا توں نے بوکھوں کے باتھوں سے بیٹان سے مسئے آنے والوں کا بجرسا تھ دیا جس میں احمد کر لیکی شافل ہے۔

نین پائی سام سال کے اور اجھ خان کھرلی جیے لوگوں کو جو کا کا گھرین واک اگھرین ول نے بنگال ہے نے کر ویل اور پھر جنجا ہے بھی ہر چکہ مسلما نول ہے اچھا سلوک تیس کیا ان کے پکھ مقابلے بھی ہند وؤں اور دوس کے دوسرے لوگوں ہے سلوک بہتر تھا۔ درام ال گھرین سرکار کی سیاست بھی تھی اور بھی ہو بھی ۔ اجھ خان ہ جنا ہے بھی اگھرین کی حکومت ہے ہے وار ہو آیا اور جب آگر وکی جا سے بہا تو کر آنے والے منافع ساہروالی بھی کے باشد ہے نے کھرل کو بتایا کہ بھر شداور ولی بھی فوجوں نے بناو مدکر دی ہے تو اجھ خان نے علاقے کے تباکی مردار وی کو لاکارا ملا نے بھی ویشن اور مالیہ و سے کے سوالی پر لوگ خصوصاً وفو قبیلہ پہلے بی پر بیٹان تھا اور مالیہ و سے ہے ہوالی پر لوگ خصوصاً وفو قبیلہ پہلے بی پر بیٹان تھا اور مالیہ و سے ہے ہوگی موجود تھی میں ہو جو دھی ماجھ میں ان کو دیک بھی ہے ہوئی موجود تھی مالی کو دیل میں ہے ہوئی موجود تھی مالی کو دیل میں ہے ہوئی موجود تھی موجود تھی مالی کو دیل میں ہے ہوئی موجود تھی مالی کو دیل میں ہے ہوئی کو دیل میں ہے ہوئی موجود تھی موجود تھی مالی میں ہے ہوئی موجود تھی موجود تھی موجود تھی مالی مالی مالی مالی مالی مالی مالی کور بیال کے دیکی ایکٹول کی کھولائی کور بیال

جنگ شروع کردی برجنگ کی کی ۱۸۵۷ می کے دنوں ش شروع بوگی۔

انگریز نے اپنی فوق مسکوں اور علاقے کے بہدوؤل کی مدو ہے اسمان کرل اور ہے تا روہ رہے اللہ کو کی مدو ہے اسمان کو کی اور ہے تا روہ رہے لوگوں کو دو کرے گرفار کر کے کو کی و شیش (اس وقت شلع کا بیڈ کواڑ کو کی و شیشا) میں رکھا۔ جولائی اگست انگریز ول ہے لائے ہی اللہ کر لی اجھ فان انگریز ول ہے لائے ہی کہ کہ بھی طلب کر لی اجھ فان کھرل نے ساتھ کے علاقے کے علاقے رہا ست بھاول ہور کے تواج سے اعاد ما تی گرفوا ہے مما حب نے انگریز ہے ووثی جوائی اور اس کے فتار کو جا روں طرف سے تھے بے کی کوشش جاری تھی اور می اور اس کے فتار کو جا روں طرف سے تھے بے کی کوشش جاری تھی جب کہ اجھ فان کھرل اور اس کے فتار کو جا روں طرف سے تھے بے کی کوشش جاری تھی جب کہ اجھ فان کھرل نے جزیدہ اور جہا مر وہ جی والی کی گروہ کے درمیان با رہا سرکاری فوجوں کو ذریق جاری تھی جب کہ اور ان کے درجوں سپائی اور السر بالک کر دیے ۔ و گی میں جنگ آزادی استر بھی فتم ہو چکی تھی ، اور اللہ کے درجوں میں جنگ آزادی استر بھی فتم ہو چکی تھی ، اور شاہ بھر کو گریز نے درطرف کر کے تیہ کرلیا تھا ۔ لیکن بینجا ہے میں یہ جنگ آزادی کا اختر کی گئی جاری تھی۔

الائتبر عاد ۱۸۵۸ ، کوکشکوری کے بیٹل کے پاس احد خان کھر لی اور مرکاری آؤی کے درمیان یوا مقابلہ ہوا اگر یہ فوق کے گئی آوی مارے گئے ، ووج بھے بت کے احد خان کھر لی اوراس کے ساتھیوں نے ان کا وج بھا کیا ایم جب بخطر والی گہر یا آوراس کے ساتھیوں نے ان کا وج بھا کیا تاہم جب بخطر والی گہرا تو نماز پر صفے کے لیے دک آبا ۔۔۔ کھکٹوری کے بیٹل کے پاس ۱۹ متبری سر پہر کواحد خان کھر لی لماز پر صفے ہوئے اگریزی فوق اورا گھریز ایجنٹ جا گیروارگا ہے وائے بیدی کی کولی سے شہید ہوا نے کھر ای کولی سے شہید ہوئے ۔ ایس عدد الله بیٹر والی کا ایک بے مثال لیڈ راور کھا لی رشہید ہوا ، جس کے جوان سے کے بوان اور سیابیوں کو کا الیا تی بھی جا گیا ، جس کے گاؤں (جمام و) کوآ کسلکا دی گئی اور جس کی لاش کے گلا ہے کہ اور وہاں بھی تہ کر کے فاقت چگہوں پر چھیا کر والی کر دیے گئے تا کہ اس کے بیروکاروں کا بیت نہ جال جائے اور وہاں بھی تہ کر کے فاقت بھی وی گروہا کی اس کے بیروکاروں کا بیت نہ جال جائے اور وہاں بھی تہ کر کے فاقت کی بھی ہوگئی۔

학학 학학

## ا يك دروليش وزير

پاکتان کے قیام سے پہلے ہند وستان میں بیبیوں ریا تیل تھی ،جن پراتحریاوں کی منظوری ہے واجے
اور نواج حکومت کر رقے سے ان میں نیا دوتر ریا تیس ہند وؤں کی تھیں ۔ مسلمانوں کی ریا تیس بہت کم تھی ۔
ان می میں ایک ریا ست بھویال تھی ۔ جس کا دقیقتر بیا سات ہزار مربع میل تھا۔ یہ ایک ٹوٹی حال ریاست تھی ۔ ۲۸ ایسیوی میں بھویال کے نواج بچر خال نے دفات یائی ۔ ان کا کوئی او کائیں تھا ، اس لیے ان کی بیویال کے بچھلے شکر ان نواج نظیر محمد خال کی بیمی تھیں)
کی بیو و مکدر بیگم کے بعد نواج شاہ وجن بیگم وران کے بعد نواج سلطان جبال بیگم ہم یال کی شکر ان ریاں ۔
ان کی وجہ یقی کہ نرواج سکندر بیگ کا کوئی بیا تھا اور نہ نواج شاہ وجن بیگم ہم اوران کے بعد نواج سلطان جبال بیگم ہم یال کی شکر ان ریاں ۔

کے بین ہے دوزیر (وزیر اعظم ) فوق دار محمد خال نے استعفیٰ دیا تو ان کی چکے شکی بھال الدین خال دیا ست ہم یال وزیر اعظم مقر رہوئے ۔ نشی صاحب بن سے عالم خاص ، پر بین گارتی سا دومزات اور علم دوست آ دئی ہے ۔ لائن اسے اسے حکو ان بیان انھوں نے ریاست کا انتظام اسے اسے اسے حکوم نیا سے کا انتظام اسے اسے حکوم نیاں انہوں نے ریاست کی ان مال میں مال میں انہوں نے ریاست کا انتظام الیسی انہوں نے ریاست کا انتظام الیسی انتخام نے اسے کی آ مدنی جدر دولا کوسالان ہے برد میں مرسانے داکو کی گئی گئی گئی۔ است کی انتظام الیسی انتخام نے دولوں کی آ مدنی جدر دولا کوسالان ہے دولوں کی مرسانے داکھ کی گئی گئی۔ ان سے اسے اسے کی آ مدنی جدر دولا کوسالان ہے دولوں کو کوسانے دولوں کی گئی گئی۔ گئی گئی۔ گئی گئی۔ ان کی انتخام دولوں کی آ مدنی جدر دولا کوسالان ہے دولوں کی انتخام کی آ مدنی جدر دولا کوسالان ہے دولوں کی انتخام کی آ مدنی جو دولوں کوسالان ہے دولوں کی کہ دولوں کی آ مدنی جو دولوں کوسالان ہے دولوں کی کر دولوں کی آ مدنی جو دولوں کی کر دولوں کی کر دولوں کوسالان ہے دولوں کوسالوں کی کر دولوں کو کر دولوں کو کر دولوں کی کر دولوں کی کر دولوں کو کر دولوں کی کر دولوں کو کر دولوں کر دولوں کی کر دولوں کر دولوں کے دولوں کر دولوں کر دولوں کر دولوں کی کر دولوں کر

ا کے بارکوئی صاحب خاا کے کام لے کرآئے اور کام خاکر کئے گئے: امنٹی صاحب آپ بڑے آوی میں ۔ مب کچھ آپ کے افتیار عل ہے۔'' یہ کن گراغوں نے دفتر کے الازم ہے کیا: " نیچے یہ حق کام کردہے ہیں، کی یہ حق ہے کہنا کہ ڈرا آری اور قیشہ لے کر بہاں آجائے ۔ جب یہ حق آگیا تواس ہے کہا: " میصا حب کہتے ہیں کہ شن یہ ا آدئی ہوں، عمل ان کے برا پر کھڑا ہو جو آتا ہوں آو کاٹ جھا نٹ کر کے دیجھان کے برا پر کروے۔"

منٹی صاحب عام طور پر تل کے قریب میں تازیز حاکرتے تھے۔ وہاں بھی بھی جھے کی ٹماڑے پہلے و منا بھی کرتے تھے۔ ایک جھے کا ذکرے کہ وہ تبریر کھڑے ہوئے اور بی و مناشروں کیا:

" بھائد! آپ ہمیں جانے ہیں ہماں ریاست کے دزیراعظم ہیں۔ آئی بردی ہماری تخواہ ہے۔ آئی بردی ہمیں جا کیرلی ہوئی ہے۔ ہم شائ کل میں رہے ہیں۔ ہماری تفاظت کے لیے فوٹ اور پولیس کے دیے مقرر ہیں۔ ہم جنے جا ہیں جا کیروے دیں اور جس کی جا کیرجا ہیں منبط کرلیں۔ ہما رابیا فتیا رہے اورو وافتیار ہے۔"

ان کی تقریرین کرنمازی جیران سے کہ بیات منٹی جی کو کیا ہو گیا۔ کیسی فروراور تکبر والی با تیں کر رہے جی ساجہ ایک باتوں کے بعد ایکا کیک منٹی صاحب نے اپنی تقریر کا رنگ بدل دیا اور بولے:

" آپ نے ہماری شان وشوکت کا حال من لیا۔ اب ہماری اصل حقیقت بھی من کیجے۔ آپ جیسے مما جوں کے گئروں پر اب کر کئی سال تک طالب علمی کرتے دے۔ پر حاکد کرجگہ جگہ کی خاک مجمانی بھرکس نے ممان وکری کے گئروں پر اب کر گئی سال تک طالب علمی کرتے دے۔ پر حاکد کرجگہ جگہ کی خاک مجمانی بھرکس نے گھائی ندوالی۔ بھی اور کر گئے ہے اور اور کر آئے ہیں ایک محمولی میں ایک جا راؤٹی پر سوار ہوکر آئے ہیں ایک کی نے گھائی ندوالی۔ بہت داؤں کے احد ایک معمولی می توکری ل گئی، پھراللہ تھالی نے اس در سے تک بھیجا دیا ، لیمن بھم صاحب

(ریاست کی تھرال) و دا ما داخل ہوجا کیں آو جیس فورا نوکری ہے جواب وے ویں۔ ہماری جا کیر منبطاکر

السے جیس گل سے اٹال ویں اورا کیے معمولی سپائی جیس ریاست کی مرصد ہے اہر چیوز آئے اور ہم وی جمال

الدین روجا کی جو پہلے ہے تھے جو بھانچ ایر ہے حقیقت ہماری از ہداورہمارے عبد ہے کی جس پرہم اشاما ذکر

رہ بے تھے اور جے ایک فورت ایک لیے میں چیس کی ہے۔ یا در کھی اصل از ہے وہ ہے جو بھیشقا کم رہ سال مرت کو وہا ممل کرتے وہ ہے جو بھیشقا کم رہ سال مرت کو وہا ممل کرتے وہ ہے جو بھیشقا کم رہ سال مرت کو وہا ممل کرتے ہو اور ذالت مرف اس کی کو کھی کو کو اس کی کو کو اس کی کو کھی کو کو کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی ک

ایک بارایک داوری میں حکومت کے سارے دوری امیر اور میدے دار بھی تے اور وستر خوان ان کے سام میں بھیا ہوا تھا۔ است میں ایک بھٹی آیا اور فتی صاحب کے پاس جا کہ کئے لگا کہ جنا ہے! میں سلمان ہونا جا بہتا ہوں ، آپ بھے سلمان کر لیس فتی صاحب نے فورا! کلے یہ حاکر سلمان کیا اور فادم ہے کہا:"اے ہمارے گرہے انجام نے اسال کے اور وہ اس کے باتھ واطوا کر دستر فوان پر لاؤ۔" فادم نے ابسائی کیا، گر جس وفت بھٹی دستر فوان پر آیا تو بعض لوگ ساک بھوں پر حانے گئے۔ ان کو یہ باسط پند نہ آئی کر ایک بھٹی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ یہ دیکہ کوشی صاحب کو بہت دکھ ہوا اور انھوں نے فر مایا:"استال ایک بھٹی سان کے ہوں کہ بھر سے دکھ ہوا اور انھوں نے فر مایا:"استال ایک بھٹی ہوگر میں، یہ کھانے میں آپ کے ساتھ کھر میں ہوگا، بلکہ یہ بیر سے ساتھ کھانا کھائے گا۔ آپ اس فیس سے ان کھر ہیں ہوگویا آپ بی بیدا ہوا ہوا ہوا دہ ہی ہوگر ہیں ہوگویا آپ بی بیدا ہوا ہوا ہوا ہو ہو ایک بھائے گئے اس سے کہ کی جا تھی ما حب کہ رہاتو وہ درانہ بات ہے گئی ما حب کے ایک ہی جا میں کہ رہاتو وہ درانہ بات ہے گئی ما حب کہ بارور قال ہو سے آپ اور دہ اور ہی ما طور کے اور دہ اور دہ اور دہ اور دہ اور کی اور دہ اور کھی اطان کھائے گئی ما حب کے ساتھ کھی جا حب کہ رہاتو وہ درانہ بات ہے گئی اور دہ اور کا کھی جو بھی ما حب کی ساتھ کھی ہو ہے تھی صاحب کے کہ ان اور ان ایک اور دہ اور کی ہوئی کا کہ کی بھی جوا میں مار کے کہ ہو اور ان ایک ہو اور ان اس میں حب سے کہا ہو کہ تو امام صاحب سلام پھیر کی جوا تا ہے"

ا کیک سپائی جو جماعت میں شریک تھا، بلند آواز میں بول اٹھا: "ا زان ایک اطلاع کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کسی اطلاع کی مشرور معد نیکس روجاتی ۔"

منٹی معا حبراو لے:"اگرہم جیسے عاظوں کوا لگ طافات دے دی جائے تو کیا تری ہے؟" اس سپائی نے چرجواب دیا:"اوان عاطوں کے لیے می دی جاتی ہے۔ورنہ خص نمازی گرہوتی ہے، وقد اذان سے پہلے می مجد میں آ جاتے ہیں۔"

### منتى صاحب شركها: 'إلى يحلى الم تحيك كتيم بو-'

یہ کہتے ہوئے مجدے باہر آئے اور تماعت کی تلاش میں دوسری مجد کی الرف دوڑے۔

منٹی صاحب نے وزر اعظم بنے کے بعد سب سے پہلے ہی جیب سے قریق کر کیا کے مال مثان مجد ہوائی اور اس کے ساتھ مقان ہلک وہ بھی مدر ہوئی ہے۔ کرایا ۔ اس میں طالب ظموں کے سلے جوس ف مفت قیام اور کھانے کا ان کا ان کا میں اور وظیفے بھی وید جائے تھے وہ سے کے عالم مقان ہلک ان کو کہا جی اور وظیفے بھی وید جائے تھے وہ سے کے عالم مقرر کے گئے ، جن کو بھاری تخواجی دی جائی تھیں ۔ اس مجد اور مدر سے کا بلا وہ فشی مصاحب نے ریاست ایس وہ بھی مجد ہیں اور مدر سے بنوائے ملے کی جائی کی کسر اٹھا ندر کی ۔ انھوں نے قر آن با کے کا پھو ایس وہ بھی مجد ہیں اور مدر سے بنوائے ملے کا بھو کا ری اور کی کر جے بھیوا کر ترکتان اور افغانستان جی تقتیم میں تربیع کی اور کی کر جے بھیوا کر ترکتان اور افغانستان جی تقتیم سال کی تعریف نے الم ۱۸ ا ، جی بھی میں میں تھی میں دو الم ۱۸ اس میں ہوا کی تعریف کے الم اللہ اللہ کی تعریف کے الم اللہ کی تعریف کے الم اللہ کی تعریف کے الم اللہ کی تعریف کے اللہ کی تعریف کے الم اللہ کی تعریف کے اللہ کی تعریف کے الم اللہ کی تعریف کے اللہ کی تعریف کے الم اللہ کی تعریف کی تعریف کے اللہ کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کے الم اللہ کی تعریف کے اللہ کی تعریف کی تع

मंग्रंभम

# املی کا در خت

جارے گاؤں سے ذرا فاصلے پرالی کا ایک پرانا ور محت تھا۔ بہار کے دوسم میں جرا بجرا ہوجاتا۔ بیانا مسافر نواز تھا۔ سکتے ماند سے مسافر اس کے سائے میں دم لینے ۔ بھی بھی کوئی کا روال یا پنجاروں کا قائلہ بھی اس میں آ کر تھیر جاتا۔ پاس کے جوہز میں نہائے وجوتے وہ ہے جانو روں کو پائی بالا تے وہور آ کس ملکا کر وجو رہے جالتے وکھانا یکا تے اور کھائی کر سوجاتے اورزہ کے سویر سے بنا سالمان بیلوں پر لاوکر کوئی کر جائے۔

یدور خت گاؤی والوں کو بہت من ہے آتا ہے اور کے اسے شام کو کیڈی یا کوئی واسرا کھیل کھیلے اور الدھیر ایونے نے کہروائیں ہلے جاتے ۔ چات ٹی واتوں میں یہ کمیل راسے کوئی جاری رکھے ۔ جب اس ور فت میں پہول آتے اور کھیل آتے اور کھیل گئا شروع ہوتے تو ہے گئر مار گراراتے اور کھے کنارے مزے کے کہماتے ۔ گاؤی کے کھیا ہی کہی کہی ہی کہی اس کے ساتے میں آگر بینے اور گاؤی کے معاملات میں مشورہ کرتے ۔ کہن سمال پراھوں کا کہنا تھا کہ جارے ہا ہواوا کہتے تھے کہ جارے دائوں میں بھی یہ ور خت ایسائی تھا نہ جانے اس نے گاؤں کی کئی میں در خت ایسائی تھا نہ جانے اس نے گاؤں کی کئی میں در خت ایسائی تھا نہ جانے اس نے گاؤں کی کئی میں در خت ایسائی تھا نہ جانے اس نے گاؤں کی کئی میں در خت ایسائی تھا نہ جانے اس نے گاؤں کی کئی میں در خت ایسائی تھا نہ جانے اس نے گاؤں کی کئی میں در خت ایسائی تھا نہ جانے اس نے گاؤں کی کئی میں در خت ایسائی تھا نہ جانے اس نے گاؤں کی کئی میں در خت ایسائی کا نشان در ہے ۔

ایک ون آبیارہ ہے کے احداس زور کی آخری جلی کہ سارے گاؤں میں کھلیل بھ گئی۔ کمروں کے چھیر

اڑ گئے ۔ ٹین کی چھیں جگی اکم کر کر دورجا گریں۔ فریوں کے جھونی ول کیام ونٹا ان تک من گئے گئی کمروں

میں آگ ونگ گئی۔ ہے ڈر کے مارے چار پانیوں کے بیچے کھیں گئے۔ یہ بے بوڑھے وعا کی ما تھنے گئے۔

ساری راجہ جا گئے گئے۔ پائی ہے کھریب مندا مندا کر کے آخری تھی ۔ اب کمرے کل کرگاؤں کا حال ویکھا تو لوگوں کو بہدی دکھی والور کمر کمر جا کراکے ایک کی تجریت دریا ہت کی۔ اب آگ یہ یہ سے قوید و کچ کرائیس بہدی صدر ہوا کہ ان کا برائے درخت جس نے ان کے برد کول کی آگھیں دیکھیں تھی ترین پرا کھڑا پڑا ہے۔

اس وقت وہ بنا دکھ بجول گئے اور سب اس کا مائم کرنے گئے۔ اب انہیں اس کی قدر ہوئی مب کے مب آخری کو برا کھی گئے۔ اور سب اس کا مائم کرنے گئے۔ اب انہیں اس کی قدر ہوئی مب کے مب آخری کے برائے گئے۔ اب کھی اور وی تو ق مب کے مب آخری کے برائے گئے۔ اور سب اس کا مائم کرنے گئے۔ اب انہیں اس کی قدر ہوئی مب کے مب آخری کے برائے گئے۔ اور سب اس کا مائم کرنے گئے۔ اب انہیں اس کی قدر ہوئی مب کے مب آخری کے برائے گئے۔ اور سب اس کا مائم کرنے گئے۔ اب انہیں اس کی قدر ہوئی میں سے کے مب آخری کرنے گئے۔ اب کی اس کی قدر ہوئی میں کے مب آخری کی ہوئی گئے۔ کرنے گئے۔ اب کی برائے گئے۔ اور سب اس کا مائم کرنے گئے۔ اب انہیں اس کی قدر ہوئی کی مب کے مب آخری کے برائے گئے۔ اب کی برائے گئے۔ اب کی برائے گئے۔ اب کی برائے گئے۔ اب کی برائے گئے۔ اور مب اس کی مب آخری کی اب کرنے گئے۔ اب کی برائے گئے۔ اب کی برائی کی برائی کی برائے گئے۔ اب کی برائی کو برائی کی برائی کے کہ برائی ہوئی کے برائی کی برائی کے کہ برائی کرنے گئے۔ اب کی برائی کرنے گئے۔ اب کی برائی کے کہ برائی کی برائی کی برائی کی برائی کے کہ برائی کرنے گئے۔ اب کی برائی کی برائی کی برائی کی برائی کی برائی کرنے گئے۔ اب کی برائی کی برائی کرنے گئے۔ اب کرنے گئے۔ اب کرنے گئے۔ اب کرنے گئے کی برائی کی برائی کرنے گئے۔ اب کرنے گئے کرنے گئے کرنے گئے۔ اب کرنے گئے کی برائی کرنے گئے کرنے گئے کی برائی کرنے گئے۔ اب کرنے گئے کرنے گئے کے کرنے گئے کرنے گئ

جو نے برے سب آندی کو برا کہ رہے تھا وروقے جارے تھے۔ کیا گا فی تصور آندی کا تھا؟ اگر

یہ بات ہے توجہ بال کے باس نیم کا در شدہ جما خاصا کمڑا ہے۔ وہ کون ٹیک گرا؟ ادر کی کی در شدہ ہیں۔ راے جر آخری کی چو ٹیس بہتے رہے گرے ٹیک سی سلامت رہے ہم آخری کو دوش دیتے ہیں پر بیٹیک و کیجنے کران در شوں کی جڑیں کو کی ہوگئی تھی آخری کے تھیڑے بچو پڑے تو در شدہ اور سے مند ذہین پر آگر ہے۔

یکی حال قوموں کا ہے جب کی قوم کے افلاق گڑ جاتے ہیں قولوگ پی ذات کو تقدم کھنے تھتے ہیں۔
قوم کے مفاد کوا ہے ذاتی مفاد پر قربان کرنے سے بالکل نہیں تکھاتے۔ افتد اراور زرگ ہوں ہیں اتد ہے جو جاتے ہیں کہا جا گز ذرائع ہی استعمال کرنے ہیں باک نہیں ہوتا۔ وہ فلق ضدا کولوٹ لوٹ کر اپنا اپنے اپنے مزید دوں اور دوستوں کے گر جرتے ہیں۔ جا تاتی اور جگر داری کا دور دورہ ہوجاتا ہے۔ انساف اٹھ جاتا ہے۔ فرگ کو فرار دورہ ہوجاتا ہے۔ انساف اٹھ جاتا ہے۔ فرگ کو فرارہ وہ او باتا ہے ۔ انساف اٹھ جاتا ہے۔ فرگ کو فرارہ وہ ان ہی اور انتظام ہیدا ہوجاتا ہے۔ فرگ کی دورہ وہ ان ہی اور انتظام ہیدا ہوجاتا ہے۔ فرگ کو دورہ وہ جاتا ہے۔ فرگ کی دورہ وہ ہوجاتی ہیں۔ میں مند ہوجاتی ہیں۔

## عبدالسلام خورشيد

# طلبكه سركرميان

میں ان افراد میں شافل ہوں۔ جنوں نے قر اروا دیا کتنان سے جین سائی مہلے ہنجا ہے مسلم سنوڈنٹس کی فیز ریشن کی بنیا در کئی تھی اور یا کتنان کوا پنا نصب العین بنا کرکام کیا تھا۔ اس وقت ہم نے جو ترکی اٹھائی تھی اس کاریہ پہلو خاص طور پر تا الی ڈکر ہے کہ جو کھے کیا۔ کسی یز رگ کے تھم پر نیش، بلک دل کی آوا ڈیر ایک کئے ہوئے کیا۔ ہم طفا کے سواکسی سے نیش ڈر تے تھا ورجونا ٹر جھے اب تک یا دے آئی کے چند ثکامت مید ہیں۔

- ا۔ ہم میں ہے کوئی بھی پیٹیں سوچھاتھا کہ پاکستان بنتے پر جمیں ذاتی طور پر کیا ہے گا۔ بس میں وُھن ذہن میں حالی ہوئی تھی کرا کیے سلامی مملکت بن جائے ، جہاں انصاف کا دوردورہ ہو۔
- 9- ہم اہمروں سے چند وہیں ما تھے تے بلک اپنی جیب سے بنجاب مسلم سئوؤننس فیڈ ریشن کے افراہ اس پر دورہ کرتے تو گاڑی کے افراؤ کی افراہ اس کے فریق پر دورہ کرتے تو گاڑی کے افراؤ کی اس کا ایک میں سفر کرتے ۔ مواد یوں کے تا تھے میں جینچ اکیا تا تکہ نہ لینے بلک تا تھے میں جار اس مواد یوں شخصیں اور اپنا اپنا کرانے اوا کرتیں۔ شہروں کے اخرہ ہم پیدل کھو سے یا اپنی اپنی میں سائیکلوں پر سفر کرتے۔
- ۳۔ جنٹنا فنڈ ہوتا۔ بنک میں جمع کرایا جاتا۔اور صدر، فرزائجی اور سکرڑی کے وسخطوں سے تکولیا جاتا۔ تکارلیا جاتا۔
  - س قوم کی کے پائی جی ضائع نہ و نے دی۔
  - ۵۔ قومی جدوجید کے ساتھ ساتھ پڑھائی پ<sup>ہی</sup> پوری توجید ہے تھے۔ جاری آرزو ہے کہ آن کے طلبہ بھی بلز بازی کی بھائے کی تنہیں کی روش اپنا کس

4444

## مبهلاموجد بجهر

يدكونى تبيس كميدسكا كونياكب بيدا مونى اورس طرح تلبور من آنى -

کی لوگ کیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آوم وحوا کو پیدا کیا اور جنت میں رہے کوچکہ دی اور کہا کہا سی ور شت کے پاس نہ جانا ۔ لیکن وو مطلے مجئے لینٹی طدا کی ماخر ماٹی کی۔ اس پر اللہ تعالی نے اُن کو جنت سے اُکلا کر ڈیٹن پر میمینک دیا اور اُس سے ڈیٹا آبا دیموٹی۔

سائنسی اقط انظرے زین سوری کا ایک حدیقا کی حادثے میں پے حدیسوری سے الگ ہو کرگری اوجو مذہب تک اپنی می آگ میں جل رہا ور جب شندا ہواتو ای نے زمین کی شکل افتیا رکزی، جوہنگہیں اُو نجی روگی خمیں و دیباڑین گئی۔ہموار جگہ میدان کہلائی اور جوہنی علاقے تھے، بھاپ کی گری سے باول بن کریر سے اور فشیب میں یانی بڑھ بوکر سمندر ہے۔

یہ قصی زیمن کی ابتدا اب سائنس دان نے تا اس کے بادر یہ نظانکا لاکسب سے پہلے پائی جمل زندگی کی اہر پیدا بوٹی اور ابتدا فرن یا کائی ہے بوئی ۔ پہلے پائی کے جانور ہے اور جب آئی جانوروں کوکس سبب سے خطی پر رہتا پڑا تو اُنھوں نے خطی پر دہنے کے طور طریقے سکھ لیے اور اس طرح حیوا نیت نے ترقی کرتے کرتے انسا نیت کی شکل اختیا دکرئی۔

ونیا کیے بی پیدا ہوئی ہو جمیں اس سے بحث نش البتدائی پر سب کا اتفاق ہے کا نسان نے جب دنیا سی قدم رکھا تو اس کے پاس نہ رہنے کو - کان تھا نہ مہنے کو کیڑ ااور کھانے کو ٹوراک ۔ اس کی زندگی بھی جنگلی جانو روں سے کی فرح بہتر نہیں تھی ۔

عام اور پرخیال کیاجاتا ہے کہ انسان کا ابتدائی مسکن شرقی وسلی ہے اور پیدورست بھی ہوگاس کی وہدیہ ہے لا نیا انسان نے سب سے پہلے گرم علاقوں ہیں ہی جنم لیا ہوگا بلکہ گرم مرطوب علاقوں میں جہاں وہ مردی کی شدت سے محفوظ روشکے بہاں ندی یا لے ہوں تا کراچی بیاس بجا سکے بشکل ورفت ہوں ، جن کے پہل کی شدت سے محفوظ روشت ہوں ، جن کے پہل ، کچول بچول بیاد کی شدت کے بیٹ کی آگ کو مدم کرنے ہے۔ چناں چہ پہلا انسان ایسے می علاقے میں پیدا ہوا ہے می الوں کا پائی پی کراوروز توں کے پہلی پیول کھا کر زندگی بسر کرتا رہا۔ ولا وہوئی تو اس نے ہاں باپ کی روش اختیار کی لیک بڑی وقت بیٹن کر آخی جنگوں میں جہاں انسان رہتا تھا، جنگی درند ہے بھی تنجے۔ انسان ان ہے کہیں کمز ورتھا۔ بہلو اُس کے پاس جنمیار ہے ورشا درند می انوروں کا انکار ہو جنمیار ہے ورند می اس کی جنگی جانوروں کا انکار ہو جائے۔

تا ہم انبان کویہ طوم ہو آیا تھا کہ درند ہے ورج ندے درختوں پر نیس ج رہ کتے اور ایک دفد جب کھ ہے ایک بردے درخت کے پاس کھیل رہے تے جس کی ایک موٹی شاخ قد رے بھی ہوئی تھی۔ ایک لا کا اس پر چر ہے آیا۔ ہم کیا تھا سب لا کے اس پر چڑھ گئے اور جب بچوں نے بردول کو درخت پر چر هنا سمایا تو ان کے بال پا پہلے ہے درختوں پر بچا نیس بنا کر دبنا شروع کر دیا۔ اس طرح دوجا نوروں کا تھے۔ بننے ہے درختوں کے بی درختوں پر بچا نیس بنا کر دبنا شروع کر دیا۔ اس طرح دوجا نوروں کا تھے۔ بننے ہے ایک حدیک تھی گئے۔

کھیانا ہے کی ففر ملا ہے۔ جس طرح آئ کے بیے کھیلتے جیں۔ وہ بھی کھیلتے تھے۔ وُنیا کے مبذب ہو

ہانے ہائی پچرا ہے آؤئی کھیل مین شکی میں کھیلتے کوئیس بھولا ہے یہ یہ کھیلتے کھیلتے کھیلتے ایک ہے نے دوسر سے بہا

کواکیک چھر ما دا و دوسر سے پھر ہم ہزا۔ پھر وال سے چنگاریاں پھوشی۔ قریب می سوگی ہوئی کھائی ہن کی تھی۔

جس میں آگ ک ذک گئی۔ بچراں کے لیے یہا کہ نیا تما شاتھا۔ شام کا وقت ہور ہاتھا۔ پکو تکی یہ ہو دی آئھوں

نے تانیا تو سکون محسوس کیا۔ وواس کھائی میں کھائی ہے والے لئے ۔ پکولکڑیاں بھی آگ میں ہن کئی ۔ پھرتے

ایک الا کاروش ہو کیا اوران کو حلوم ہو کھیا کہ لکڑی بھی جل کھی ہے۔

شام کو جب ان کے ماں باپ آئے اور بچوں کے آگے جلنے کا تما شاو بھوا تو تے ان رو گئے ۔ اور جب آگ کے قریب آئے تو اس می سکون صوبی کیا۔ است میں ایک درند و بھی اُدھر آ کیا۔ آگ کی خوشی میں درند و بھی اُدھر آ کیا۔ آگ کی خوشی میں و درند ق سی کی درند و بھی کر ان کی خوشی کا نما نا تاریا کہ وو درند ق سی بی ترکز بھا گئے ہے ۔ اب تو وہ بہت تھے اِئے لیکن ہود کھی کر ان کی خوشی کا نما نا تاریا کہ وہ درند و آگ سے ڈرکز بھا گئے گیا اورانسان نے طوح کر لیا کہ جانور آگ ہے تا درتے ہیں۔

ورختوں کی چھوں پر سے اکثر ہے اورجوان سوتے میں گرجاتے تے۔ آگ دریاضت ہوئی تو انھوں نے اس میں بنا ولی۔ اب ان کی تورشی اور ہے جنگل سے کٹریاں لاتے۔ اور الاؤکو قائم رکھے۔ واسے ہوتی تو اپنے اردگروآگ کی پھیلا کرمزے کی فیندسوتے کوئی درند ہان کے ترب بھی ند پھٹلا۔ ای وقت کے انبان کیا گوشت ہی کھانا تھا۔ کھانے کے فن سے واقف ندتھا۔ ایک ون الاؤیمل رہا تھا۔ ہرا یک اپنے جھے کا گوشت ہے کراپنے تیز وائوں سے کا ٹ کا ٹ کر کھا رہا تھا اور کپ شپ بھی ہوری تھی کا ہے ہوری تھی کا ہے ہوری تھی کی ہوری تھی کا ہے ہوں کہ سینے ہے چھے اوررو نے چا نے کی آواز آئی۔ جب اس سے پوچھا گیاتو اس نے بتایا کراس کا کھوا آگے۔ جب اس سے پوچھا گیاتو اس نے بتایا کراس کا کھوا آگے۔ جب اس سے پوچھا گیاتو اس نے بتایا کراس کا کھوا آگے۔ جب اس سے پوچھا گیاتو وہ بے چا وال اس کے بتایا کرا سے کھوا آگے۔ بی ہو کہ اس سے کہ جھے تھے ساگر آس ہے کواس کا حصر شہا۔ تو وہ بے چا وال اس کی کھوا اس کی کھوا ہے۔ کھوا اس کی کھوا ہے کھوا اس کی کھوا ہے۔ کھوا اس کی کھوا ہے کھوا اس کی کھوا ہے۔ کھوا ہے کھوا اس کی کھوا ہے کھوا رہ اور ڈا اُفلا بھی بدارہ بھی بدارہ بھی ہو ایک شند اور پھائے اللہ بھی گوشت تھا جس سے کھانے میں آسانی تھی۔

جب لوکوں نے اس بھنے ہوئے کوشٹ کا مزا چکھا تو بہت ٹوش ہوئے۔ اُس دن سے انہان آگ پر نھون کر کوشٹ کھانے لگا ورائ آگ بہآئی تم لذینے سے لذینے کھانے پکا کر کھاتے ہو۔ مند بند بند کھانے

# زندگی کابو جھ

ا کی ون جی سمندر کے کنار بر پینی اوروہاں ایک یونی چنان و کھوکراس کے سائے میں بیٹھ گئی۔ عمل میں اس چنان کے یاس جا کرچیٹی جی تھی کہ چنان کو یہ کہتے ہوئے سنا:

زندگی کا بوجد بھی کیسانا کوار ہو جو ہے۔ ایک تعمل کے بعد دوسری تعمل آتی ہے والیک زمانے کے بعد دوسرا زماند آتا ہے ووی آسان دو بی زئین وی سورٹ کا کیسال طلوع دغروب واردوی جاند کا ایک می طرح محفزا وریز هذا دوی ستاروں کاروٹ کوچکٹا وردن کے دفت آسمیس بند کر ایرنا۔۔۔۔!

گرم ہوا آتی ہے اور میر سے اند را پٹی گری چھوڑ جاتی ہے۔ طندی، ہوا چلتی ہے اورا پٹی سانسوں سے جھے بھی خنڈا کرویتی ہے ۔ بادل اُ فعتا ہے اور چھو پر ماراض ہو کر برس پڑتا ہے، لیکن ٹس اس کے خلاف احتجاج بھی قو نئیں کر سکتی اور میں مرف فینڈی آجیں بھر کردہ جاتی ہوں ۔۔۔

لا إن جارون طرف سے آئی جی دھیرے مرپر جنوکر فوب او تی جھڑتی جی ۔۔۔۔ جشن مناتی ہیں اور جی بھڑتی جی ہے۔۔۔ جشن مناتی ہیں اور جی بیسب بیکھ جیپ جاپ خاسوشی ہے دیکھتی وہتی ہوں، یہ جوجر ہے آئی یا ہی یہ ہے دو فت ہیں، یہ بیل ہی ہی ہے دو فت ہیں ۔۔ یا دوا پنے پنے گراگرا کر جھے دائے دار مناتے جاتے بیا ہی ہی جی جی نہیں کر کئی ۔۔۔ یہ اس ذخری ہے باز آئی ۔۔۔۔ اے سمندرا میرے حال پر جم کر ۔۔۔ یا درجلد جھے نگل لے ۔۔۔ اورجلد جھے نگل لے ۔۔۔ یہ اس ذخری ہے باز آئی ۔۔۔۔ اے سمندرا میرے حال پر جم

اور پھر میں نے دیکھا، کرا ما تک سندر کی ایک بہت بن میں نے بلند ہوئی ہوئی آئی اور چٹان کے آوپر ے کُر رگئی۔

کے دن گزرنے کے بعد ایک روز یں پھر سندر کے کنارے پر گئی تا کہ اس سے ایک موتی طلب
کروں۔۔۔ افغات سے بیں ای جنان پر پھٹی۔۔۔ جنان کے جا رول طرف کچڑی کچڑھی۔۔ بینوں کے
ویر کچڑ سے تشر سے پڑے تھے میں نے تورے دیکھا تو مطوم ہوا کہ وہیں کچڑ میں ایک موتی بھی پڑا ہوا
ہے۔۔۔ میں بہت فوش ہوئی۔ میں موتی اٹھانے کے لیے جنگی توجنان ہوئی:

زندگی کابو جد بھی کیسانا گوار او جد ہے۔۔۔ وہی کچڑ وہی سزئ ہوئی پیتاں، وہی مجھلیاں، وہی اپر یں اور وہی بے قرار موجس۔۔۔ وہی جوکل تھا آئ بھی ہے۔ جوآئ ہے، وواکل بھی ہوگا۔ کا ٹس! میں اندگی ہوئی ک بار بارا کی جی چن کوند و کھ کئی۔ندا کی بی بات ان سکتی۔ا ہے سندرا چھے الی قید سے نجامت و ساورا ڈاوی کی سالس لینے دے۔

دفعتیٰ موجیں۔ چیچے بت کئیں، محیلیاں عائب ہو کئیں، آفاب نے بکیز شک کروی اور بواپیاں آڑا کر لے گئی۔۔۔۔سمندر کے خاطم میں سکون آئیا۔

کی روز گزر کئے۔۔۔ میں ایک دن پھر سمندر کے ساحل پر گئی۔۔۔ ویکھنا کہ چٹان پر بہت کی چڑیاں جیٹھی ہوئی وحوب لے ری جیں۔ در شت دونو ل طرف جھے ہوئے اپنی شاخوں سے جاروں طرف پھول می پھول بھیے رہے تھے۔ میں پھول چھٹے کے لیے جھ آؤ چٹان نے کہا:

زندگی کا یو جو بھی کیسا یا کوار ہو جو ہے۔ ش اس بکسال حالت سے تک آگی ہوں۔ اے سندرتو جھے تکل لے۔

## آنی۔اے رحمان

# نیو لے کی تلاش

ایک بوزھے پاکتائی کے لیے دوکھا جاں یا دکھا جواسی نے تھیں ہیں کی تھی آ سان کا م جی ہے۔
مصیبت میں پہنسی ہوئی دوشیزاؤں کی مدد کے لیے آنے والے ہم جوؤں کے کارناموں پا شالم لوگوں کے جیل خانوں سے کہاندوں کے بیٹے دب کئے ہیں جو دھری خانوں سے فرار ہونے والے بے گنا ولوگوں کے قصان خوفا کے کہاندوں کے بیٹے دب کئے ہیں جو دھری عالمی جنگ یا دھری چون موٹی اس فیم سے بی کہاندوں اس فیم سے بی کہاندوں اس فیم سے کے اللہ سے کہاندوں اس فیم سے بی کی کہاندوں یا کسی بھی ہم کے قصے کہاندوں سے کوئی رفیت جیس فیم سے کوئی رفیت جیس فیم سے بی کی کہاندوں پر مشتمل تھا۔ نیا دو و سے زیادو و و کی ایک نیوی کی بیادری اورزیا و درز آئر لینڈ کے لوگوں کی جواد سے کی کہاندوں پر مشتمل تھا۔ نیا دو سے زیادو و اور گئی ایک نیوی کی بیادری اورزیا و درز آئر لینڈ کے لوگوں کی جواد سے کی کہاندوں پر مشتمل تھا۔ نیا دو سے زیادو و اور گئی ایک نیوی کی در سے میں جیسے جیسے جو نے جہاز پر صن من صباح کی کا میانی نیا شہنشا و شا جہاں ہے بار سے میں جائے ہوئی گئی گئی کی در دو اس کے باؤں دھویا کر تی تھی کیوں کر دو اس کے باؤں دھویا کر تی تیں جب ایک سمر خاتو دی کی جینی باتوں سے جی تی تیں جب ایک سمر خاتو دی کی جینی باتوں سے تھی جو سے بر دی کا احداث میں جائے ہوئی ہیں۔ جب ایک سمر خاتو دی کی جینی باتوں سے تو ہوں میں ان شیطانوں کی شکھیں آئر کر آئی ہیں۔ سے تو سے مردی کا احداث میں سے بھی جو کی جواد و میں ان شیطانوں کی شکھیں آئر کر آئی ہیں۔ سے تو سے مردی کا احداث میں سے بھی جو کی در دور اس میں جائے تھے۔

ا پے نو جوانوں کی کہانیاں بھی تھی۔ جو محراؤں میں جائے تے جادوگروں ہے اور کے تھے افھیں تتر مرغ کیا عائے کے اللے تھے اور جوراو میں پر بول ہے تفریخا طبار بحبت کرتے تے ان کہانیوں کے مختف ہام تھے مختے طریقہ ہے تمروع جوتی تھیں لیکن جمیں ایک جیسی طوم ہوتی تھیں۔ بعض اوقات انی امال کو بتانا پر تاک و دا پنی کہانیوں کو خلا ملا کر رہی ہیں کیوں کہ اس وقت کی کو یہ طوم تیس ہوتا تھا کہانی امال کو اپنی طرف ہے مکرے کہانیوں میں کتا کھولگا این ہے گا۔

جبر حال ایک واقعہ جو ذائن کس ایسا الک کر روگیا ہے خاصا انوکھا ہے۔ ایک ٹوجوان پانٹی یا سات جیدوں کوسلھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک جید کی گئی ایک بوزگی تورٹ کے یا ساتھی جو کمتی تھی کروہ بیراز اس کہانی کا ماصل یہ تھا کہ چالا کے لوگوں سے مبدور آ ہوتے وقت اپنی آئیں تین ٹیل نے والد رکھیں۔ میں یہ کہانی بھی بھول آیا ہوتا لیکن یہ میر سے ذہین میں آئی رہتی ہے کیوں کہ متعدوموا تھے پر میں نے محسوس کہا ہے کہ چوسر کے کھلاڑیوں کی جو پاکستان کے حالا معد پر چھائے دہ ہے ہیں ترکیبوں کونا کام مانے کے لیے کسی شخص کے پاس ٹیولد رہے۔

میری قوابش ہے کہ کاش کمی شخص کے پاس نبولا ہونا کہ ووان وطو کے پاروں کا سدیا ہے گئا جس کی آسٹیبوں میں چوہے ہیں۔

\*\*\*

## ذا كنرمحد نتيم صديق

## جانور بمار بدوست

جانور جارے آئی کے دوست نہیں ہیں۔ بیدہارے زعین پر آنے کے ساتھ وی زندگی کا حصر بن کئے الکہ بیا کہنا زیادہ درست جو گا کہ جانوروں کی وجہ سے جاری زندگی کا بھیرچ0 تھا۔

ان ان شروع میں شکاری تھا۔ جانو روں کا شکار کر کے خورا ک حاصل کرنا تھا۔ لباس ، رہائش ، شکار کے اوزار اعلان معالجہ بفرض کے ساری نہ وریا ہے جانو روں کے شکار سے حاصل کرنا تھا۔

جوں بی اشان نے جا توروں اور پر دوں کو پالٹو کرنا شروع کیا اشان کی ونیا بی برل گئے۔ جا تورا ور پروے

پالٹو کرئے سے حضر عدوشنا ان کو فرصت میں آئی۔ آئ زندگی کی جو چکاچ ند نظر آئی ہے بیسب اس کا کرشہ
ہے۔ حالال کوشت کھاتے ہیں۔ جاریہ داری کا کام لیتے ہیں۔ چوروں کو دورر کھنے کے لیے کتے پالتے ہیں، باتھی
دا شت اور ہڈی سے طرح طرح کی بیٹے ہی بنا تے ہیں۔ لباس ، جوتے ، پرس فرش کرآپ کھنے جا کی، جا توروں
کا تماری زندگی ہی تھل وقل کی قبر سے بروحتی جائے گیائین آئ ہم ان کوا یک اورا تو کھا وردل یدب انداز میں
ویکھیں گے۔

ية آپ نے شاہو کا کرچورچوری سے جائے ، بیرا چھرا سے بیل ۔

بگا بھٹ مجھیوں پرتو داؤلگاتے ہی جیں لیکن لندن کے ایک افاق میں بنگ نے جہیں جرائے شروع کرویے۔روزا ندآ نے اور تین پیکٹ آڑا لے جاتے۔ ما لک ذکان تھ آیا۔ جہیں چورے نیکٹے کے لیے طازم رکھناچ'ا۔

ا کیسا خباری نئی کے مطابق ایک سال سے زُراس ارطور پر فاسوش طوسفے نے چور کو پکڑوانیا۔ تین چور کمریش داخل ہوئے ۔ طوسطے نے فور انسانی آوازیش نئی دار کیا۔ "زک جاؤور نہ کو لی مارووں گا۔" نا لک- کان کامال واسباب نی کیا اورطوسطے کی آوازلوں آئی ۔

اس طوسطے سے بھی زیا دہافر بھتی بجور سے دنگ کاطوطا انسان کی آواز ڈھرانے سے لے کرا تھا قااور معنی جوڑیا میں بر مصرماد نے تھر سے بنایا میہاں تک کرا بیکس (LAlex کی طوطانی وں کی شنا شت کرا مان کو بیان کریا مثار کریا میوالات کا جواب دینا مثلاً کسی ہے میں لال خانوں کوامی (80) فی صدیحے بتا دینا سکمانیا کیا ہے۔ اس سے بھی نیا دوباہر' ان کسی (N-Kise) تھا۔ ایک بڑا را تھا تا پر شعمل حافظہ رکھنا تھا۔ اٹھا تا کا کا کا کا کرسکا اور ان کا ستعال کے تناظراور نعل (Tense) ش کرنا تھا۔

يول لكنا ميطوطة وبيات بالهانيات كاير وفيسر ب

طوطانی نیک کو ایسی برا فنا کی ہے۔ دوسرے جا توروں کی تقل آنا منا ہے۔ طوسطے کی طریق آس کو بولنا سکھالا جا سکتا ہے۔ اشان کی آواز کی تقل آنا رسکتا ہے۔ ہر کو سے کی اپٹی بوٹی ہے جس سے وواسینہ ساتھی کی شنا شت کرتا ہے۔

> کوا جالاک ہے اعلی مند بیابی وآیے دیکھتے ہیں۔ کوااخروٹ کے بخت جیلئے کو کیساتو زنا ہے اورگری کھا ناہے؟

جایات یس کو سیمیا ب افر وت چونی یس دیا نے کسی چورا ہے رٹر بلک مکتل لال ہونے کا انتظار کرتے میں ، جون می سکتل لال بردا ، افر و مند مؤک پر رکھ دیا ۔ مبتر ہونے پر کا را در دومری گاڑیوں کے نیچ آئے ہوئے افر وٹ ہے گری نکانی اور کھائی ۔

كو ك كي مثل مندى كا جوت اكسفورة يوزوري كي تجرب كا وس آيا-

المبهل اور بنی مام کے دو کا وال کوٹیو ب میں شورا کے دی گئے۔ دوتو ال کو ایک ایک ما رویا تمیا۔ ایک تا رہے بنگ تفاا در دوسرا سیر حاتفا۔ المبہل نے بنگ والے تا رہے شورا کے نکال اُل یہ بنی نے سیر مصاتا رہے جو گئے ہے بنگ بنایا اور شورا کے نکال کی ساریا راس تج برکوڈ حرایا تمیا۔ بنی نے ہر دفعہ پہلے ہے بہتر بنگ بنایا۔

بہ موہزی اور ہندر کو بھی گام دیا تمیا و دکامیا ہے نہ ہو سے ۔ جالاک کو سے اور بلاؤ کو بھی تھی و ہے اتے ہیں۔ اور بلاؤ کے بھی تھی و سے جاتے ہیں۔ اور بلاؤ نے چہلی شکار کی ۔ مند میں دہا ہے کنار ہے پرآئے ۔ ایک کو سے نے اور بلاؤ کی دم تو ہی ، اس نے مور کر دیکھا۔ دومرا اس کے مند ہے کری چھلی لے کریہ جا وہ جا۔ اور بلاؤ مند دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اور بلاؤ کی می شمیس و مانلی کیرکی چھلی بھی ہا تھو ممان کر جاتے ہیں۔

مصوری انسان عی نیم کرتا۔ کیلی فور نیاش ایک کا (Ziggy) اپنے دانق ان عمل برش نے کر دومنت عمل ابران خریقے سے نمونے تیار کرتا ہے۔ کے کی مالکہ کوگلہ کے کہ ذکی میال من موتی ہے، اپنی مرضی ہوتھ تصویر بناتا ہے۔

کے مصوری نیس عبادت گزار بھی ہوتے ہیں۔ جاپان شراوی ما داکے بدر مندرش ایک کاروزانہ مذہبی رسومات شرکت کے لیے آتا۔ و دائی دونوں ما تھوں کو کھڑ اکر کے اورا تھی ما تھوں کوما ک کے قریب ر کھٹا جس سے لگٹا کہ و وعبادت بٹس شریک ہے۔ اس عبادت گزار کے کو بھڑ و بچاد کرعبادت کے لیے آنے والوں کی آخدا دین ہوگئے۔

کیتر بازی عام او کوں کائی نیس با دشاہوں کا بھی مشغفہ رہا ہے۔ ترکتان کے بادشاہوں سے لے کرا کہرہ جہا تھیر دشاہ جہاں اوراور تقزیب تک کیتر بازی کاشوتی رکھتے تھے۔ اکبر بادشاہ کے باس ہر دنگ اور نسل کے کیتر تھے ۔ ان کے مختف ہام شیرازی کا شانی آخر کی دفیر اور کھے ہوئے تھے ۔ اس شوتی شامی کود کھتے ہوئے امرا اور سفیر معرات کیوتر کا تخذ ہا دشاہ کوئیش کرتے تھے۔

اُزیسہ کے چودوسو(1400) کینز بے روزگار ہوگئے۔ سر کارنے تیرہویں صدی سے جاری کینز ڈاک سروس فتم کردی۔ بیڈا ک برکار سے ارش طوفان دیماڑ دمیدان ، محرابر موسم بیں ڈاک نے جاتے تھے۔

شاید بے روز گاری سے تھے آ کر افریق کے کان کی کے مزود رکیز وں کو ہیروں کی سمگنگ ہیں استعمال کررہے ہیں۔ کا نوں سے نکلنے والے چھو نے چھو نے ہیر سے سرحائے ہوئے کیوز کے بیر کے ساتھ با غرصہ ویتے ہیں۔ مزل مقصود پر ہیر سے دھول کر لیتے ہیں۔

ہے چارے کینز تو ہے روزگار ہو گئے اور مظر نظر نامل کے بیٹھے پڑھ گئے نین ٹی بلی کی موٹ آگئی۔ انگلینڈ کے راکل کورٹ چینز نے بلیوں کی سکیورٹی فورس قائم کر دی۔ شوقتم ہوتے ہیں بلیاں جمیت کرچھ ہوں کا خاتمہ کروچی ہیں۔

شکیریز کے مشہور تھیز کلوب میں دس بلیاں دوشفوں میں کام کرتی جیں۔ اچھی خوراک ملتی ہے۔ جار ہونے کی صورت میں علاق معالیہ کی مجوات کی ما لک کی ذمہ داری ہے۔

بعض اولا معاش کے دوران میں بلیا لیاڑ پر تی جی جس سے اوا کا داور گلوکا دا بی لائن یا گیت بھول جا تے جس سا یسے می ایک واضح میں اوا کا دیے ضعے میں آ کر بلی کوئٹ ما دائم اشافی اوا کا دیکے چیچے پر گئے۔ اوا کا د نے موافی ما تک کرجان چیز انگ ۔

طوطاقال نکال ہے، قسمت کا حال بتا تا ہے لیکن اب آکٹولی یا" بشت یا" نے بیکام شروئ کردیا۔ گئے میں کس کی تنج ہوگی یا نیس ؟ برمنی کے ایک مکوریم یا چھل کھر میں پال یا می آکٹولیس نے فٹ بال می میں کتے مس میم کی ہوگی پیھی کوئی شروئ کر دی جو کرتیج ہوتی تتی ۔

گزشتہ فٹ بال می میں بین کے ہاتھوں ہرائی کی ٹیم کی سی فائل میں فکست کی بیشن کوئی کی تھی۔ جران ٹاکھین نے اسکلے می میں بال کی وہن کوئی خلط ہونے کی دعا ما گئی شرو مے کردی۔ افسوس! پال اب وفات پائل ہے۔ اس کوا محدیم کے فاقی پلاٹ میں وفن کیا گیا ہے اور اس پر ایک وستاویز کی فلم بنانے کامنصو ہے۔

جب پرید جرامونو انسان کوطرت طرح کی اِ تمل سوهمتی ہیں ۔

امریک کی دیاست دیمکنس عب گائے کی طری آوا زنکا لئے کا مقابلہ ہوا۔ گائے گا تھی سے اس مقابلے عمر ایک نوجوان نے مقابلہ جیت کرایک بزار ڈالرکا انعام جیٹا۔

عالمي تطح يرخوا ثين كالمقابلة أنسس في وي ير ويكسايا الحياري يز حابوكا\_

اردن کے عوام اپنی مکر ہوں کے تسن سے متاثر ہو کر ہر سال مکر ہوں کا مقابلہ بخسس کرائے ہیں۔ جس میں دوسر سے عرب مما لک کی بکریاں بھی کے دعی کر آتی ہیں۔ان میں شامی شل کی بکریاں اپنے تنسس و جمال کے لیے مشہور ہیں اور قیت سے ہزار ڈالر تک ہوتی ہے۔

کنویں کا مینڈ کے محاور وٹ رور سناہوگا لیکن ایسا بھی ٹین ۔ مینڈ کے میاں چھلا تک لگا کر کمیش ہے کہیں جا سکتے ہیں۔

ایدا کی سیلدامریک کی ایک دیاست می گزشته پیاس سال سے دورہا ہے۔ زشن بھا کرا ورشور والل مجا کرمینڈ کے کولی لیمی چھلا تک لگانے پر آسمایا جاتا ہے۔ اس لا تک اور بائی جمپ کے بیرو کے مالک کوفاتح قرار دیا جاتا ہے۔ بیسراسر ماافعما فی ہے۔ فاتح تو مینڈ کے میاں ہوتے ہیں۔

مب فرح کے دن منائے جاتے ہیں، کدھے کول چھے رہیں؟

گزشتہ 43 سال سے سیکسیکویں" گدھوں کا دن" منابی جاتا ہے۔ بچ دی کے گدھے کیف واک یا ہے کیے کرٹر واک کرتے ہیں۔

فرنوازی میں پاکستانی بھی کسی ہے کم تیس بالیاری، کراپی علی گدها گاڑی ریس ہوتی ہے۔ جو اَب شافتی میلے کی صور مصافتیا رکرتی جاری ہے۔

نیزی پر بچوں کامحبوب کھلوا اور ساتھی ہے ۔ اس کی مصوب مورے وکھ کر سب کو بیارا تا ہے ۔ کیا آپ کو مطوم ہے کہ نیزی پر بھالانڈ سو (100) سال کے ہو گئے ہیں ۔ ان کی پیدائش کب کہاں اور کیے ہوئی؟ ایک روایت کے مطابی اس کی کے مصدر دو زولت ریچھ کے شکار کے لیے اس کی کی جو تی دیا ست میں گئے ، شکار ہاتھ نہ آیا ہے تا ہم کی کے محدد مات کے ایک ریچھ کا بچہ ورفت سے با خدو دیا کہ صدر صاحب شکار کا شول ہو دا کر کئی ہے معدد مات کے ایک ریچھ کا بچہ ورفت سے با خدو دیا کہ صدر صاحب شکار کا شول ہو دا کر گئی ہے محدد مات کی ادال آئے انہ کے اس کا خدال آئے انہ کے اس کا خدال آئے انہ کے اس کا خدال آئے انہ کی اس کا خدال آئے انہ کے اس کا خدال آئے انہ کی اس کا خدال آئے انہ کی اس کا خدال آئے انہ کیا ۔

ئيد ي مدور وزولت كالقب إلى الكام (Nick Name) تما-

ووسری روایت کے مطابق ایک مصنوش ریجہ کا بچہ بنا کرورشت سے انکایا کہ صدرها حب محیدی شکاری بین اگر اسملی ریجہ کا شکارٹیس کر سکتے اس سے ایٹاشوق پورا کر لیں۔

لنین نیڈ کی پیر کے سے داو سے دارا کی جران صاحب ہیں۔ ان کا داوی ہے کہ نیڈی بیر کا مخیل ان کا بہان کا بیات کا دور کی ہے کہ نیڈی بیر کا مخیل ان کا بیات کے طور پران کا کہنا ہے کہ درائے بورڈ پراس کی آ ذمن لائن آن بھی موجود ہے۔

نید کی پیر شامریکن ہے اور ندی جی اس میں بیان کا دوست اور ساتھی ونیا اور میں ہے۔ میں میں میں میں میں اور ندی جی اس میں بیان کا دوست اور ساتھی ونیا اور میں ہے۔

ا سلای کیلنڈر قری ہے اور جرت سے شروع ہوتا ہے۔ بیسوی کیلنڈر اعظر ملت میسی کی پیدائش سے شروع جونا ہے۔

مینی کیلنڈر کی ہزارسال پرانا ہے۔ روایت ہے کہ مہاتما ہوئے فتام جانوروں کو نے سال پرآنے کی واقعت وی۔ باروجانور افر کوئی، ڈرکین، سانپ، کھوڑا، جھیز، بندر، مرغا، کا افوک (سور)، جا باہتل، چیکا حاضر ہوئے۔ اس پر سال کے مام رکھے گئے۔ جینی معترات کا حقید و ہے کہ انسان جس جانور کے سال میں پیدا ہوتا ہے اس کی تصویمیا معداس میں بائی جاتی جیں۔

آب ين سال پيدائش سائي تصوميا مد كا حال علوم كري \_

2011 تین فروری ہے جینی سال فرکوش شرو یہ ہوا۔ نبوی معزامد اس سال کو مصافحت کا سال۔ لوگوں کے لیے موت میلے کا سال قرار و ہے دے ہیں۔ فرکوش سال میں پیدا ہونے والے رقم ول ، فرم خور بإ وقار، لائق اور حسن ذوق ریجنے والے لوگ ہوتے ہیں۔

\*\*\*

### زمين

کین کطیمیدان میں کھڑے ہو کرزین اور آسان کو دیکھیں تو زیمن ایک بہت بن کا تھالی کی طرح اور آسان ایک بہت بن سے گنید جیسا معلوم ہوتا ہے ۔اس آسانی گنیداور زیمن کے کنارے دور لئے ہوئے دکھائی ویتے ہیں۔ دن کے وقت سوری اور رات کے وقت جاند اور ستارے شرق سے مفر ہے کی طرف سنر کرتے معلوم ہوتے ہیں۔

شروع شروع شروع میں انسان نے بھی دیکھا اور سمجھا کہ زمین ایک تھائی کی طرح کوئی ہے اور سورت ، جاند اور ستارے بھی ای طرح کوئی میں اور زمین کے گر دکھو ستے میں ساس کے خیال میں زمین اس تمام کا رفانے کا مرکز تھی۔

اگر چرو کھے میں ذمین ایک بے حرکت تفاقی اور آسان گنبد کی طرح وکھائی وہے جی اور چا مراست اور ستارے شرق ہے مقرب کی طرف ترکت کرتے ہوئے مطوم ہوتے جی بہر ہی ہے ہی ہے ہا تی درست خیں۔ ہمارے علم فیر آئی کی اور جمیع مطوم ہوا کہ جو بھی ہم نے عام نظر سے دیکھا اور مجما و وفلط تھا۔ زمین فیالی کی طرح کول نیس بلکے گیدی طرح کول ہے اور آسان گنبد کی طرح نیس بلکہ ہما دی نظر کی حدے۔ ہم زمین کے کی بھی مقام سے اس مدکا ایک وقت میں سرف ایک حصد و کھے سکتے جیں۔

اندان بری بابری تک آسان ، زین ، بیاند اور ستارول کو دیکنا رہا اور ان کے بارے ش سوجتا رہا ، بھر

کین جا کراس پر یہ بات کھی کہ زین اور آسان تک کے یہ کو لے ، گیندی طرح کول بیل اور شروع تی سے

ایٹ ایٹ ایٹ راستوں پر بھر کا نے چلے آر ہے ہیں ۔ پھر یہ کی طوح ہوا کہ ہماری زین ان کے درمیان میں

واقع نہیں ہے ۔ بلکہ وو بھی ایک کو لے کی طرح ہے جو سوری کے فائدان کی دوسری آئے تربینوں کی طرح

ہے ۔ زمینی موری کے کر دہنات فاسلوں پراسٹے ایٹ راستوں پر بھرکائی رائی ہیں۔ سوری کے گروان کے

سفری دفارا کے دوسرے سے مختلف فاسلوں پراسٹے ایٹ راستوں پر بھرکائی رائی ہیں۔ سوری کے گروان کے

سفری دفارا کے دوسرے سے مختلف ہے۔

خود موری اور زیمن کے یہ کولے اپنے کر دیمی انوکی طرح کھوستے دہتے ہیں۔ جس طرع ہما دی زیمن

کے ساتھ ایک چاغہ ہے ای طرح سوری کے طاغران کی وصری زمینوں کے ساتھ بھی چاغہ ہیں۔ کی زمین کے ساتھ ایک اور کسی کے ساتھ ایک اور کسی کے ساتھ ایک اور کسی کے ساتھ ایک سے زیاوہ سیاس کے سب چاغرائی اپنی زمین کے گرو گوستے دہتے ہیں۔ زمین سے مدنظر تک یعنی آنان تک کے فاصلے کو ظلا میں ۔ اور ساتھ سراتھ میں اپنے گرو بھی کھوستے دہتے ہیں۔ زمین سے مدنظر تک لیے فاصلے کو فلا میں ۔ انہوں گئر ہی اس سے جانے گا گولہ جمارا سب سے قرحی جسامیہ ہے۔ لیکن پھر بھی ہم سے تقرحی جسامیہ ہے۔ لیکن پھر بھی ہم سے تقریبی خوالی اوا کھیکل دور ہے۔

زین کی کہانی اس کے خلائی رشتوں کے بغیر پوری جیل ہوتی۔ راست کے وقت آسان ہی چکنے والے اللہ وہ اس کے دفت آسان ہی چکنے والے اللہ وستارے روثن کے نقطے سے دکھائی ویج ہیں۔ لیکن یہ استانے جھوٹے فیل سید سب کے سب بھی ہمارے سوری سے بھی کہنیں بڑے ہیں لیکن ہم سے بہت وار بھوٹے کی ویہ سے استانے جھوٹے دکھائی ویج ہیں۔ اس میں سے برایک کے ساتھوان کے خاتم اس کی ذبیش اوران زمینوں کے ساتھوان کے جاتم ہیں۔

را من کے وقت آسان میں جا نہ ستاروں کے علاوہ آپ نے ستاروں کابا دل بھی ہے۔ ورد یکھا ہوگا۔ دیکھنے میں ایسا مطوم ہوتا ہے کہ جیسے خلا میں جانے کو کوئی را ستہ ہولیٹن جیس، یہ کوئی را ستہ بیش اور نہ می اس کی اسلی صور من جمیس دکھائی دیتی ہے۔ یہ ستاروں کا یک بہت یوا جھر من ہے جو خلا میں اپنے مقام کی وہد ہے جمیس ایساد کھائی ویتا ہے جم اس بادل کو کہکٹاں کتے ہیں۔

اسل میں ہمارا سوری اوراس کے فائدان کی زهیش اور جائد ، بھی اٹھی کباشاؤں کا ایک بہت چھونا سا
صدین ۔ آ مان میں راحد کو جنے ستار ہے دکھائی ویے ہیں وہ اٹھی کباشاؤں کا حصہ ہیں ۔ آئی دور کر بربی

ہر کی دور بیٹوں کی مدد کے بغیر دکھائی ٹیس دیتیں ، قلا میں ایک کباشاں کے ستار سے ایک دومر سے سے استے دومر

ہیں کران کی دور کی میلوں کے عام بڑائے ہے ٹیش بٹائی جا سمتی ۔ اس لیے قلا کے قاصلوں کے لیے روشی کے

سالوں کا بیانہ استعمال کیا جا تا ہے۔ روشی کے سال سے مراد وہ فاصلہ ہے جو روشی ایک سال میں سطے کرتی

ہے ۔ یا در ہے کہ روشی ایک بیکٹو میں ایک لاکھ چھیا ہی ہزار دوسوبیا ہی ٹیل کا فاصلہ سطے کرتی ہے ۔ اب آپ

اخداز ہ کر لیس کر روشی ایک سمال میں کہنا فاصلہ سطے کر ہے گی ۔ پھر ایک کباشاں سے دومر می کباشاں کے دو

ستاروں کا زیاوہ سے ذیا وہ فاصلہ روشی کے ایک لا کھ سال کے برابر ہے ، اور ہمار سے سوری سے نز دیک سے

سزاروں کا زیاوہ سے ذیا وہ فاصلہ روشی کے ایک لا کھ سال سے برابر ہے ، اور ہمار سے سوری سے نز دیک سے

سزاروں کا زیاوہ سے ذیا وہ فاصلہ روشی کے ایک لا کھ سال سے برابر ہے ، اور ہمار سے سوری سے نز دیک سے

سزاروں کا زیاوہ سے ذیا وہ فاصلہ روشی کے ایک لا کھ سال سے برابر ہے ، اور ہمار سے سوری سے نز دیک سے

سزاروں کا زیاوہ سے ذیا وہ فاصلہ روشی کے ایک لا کھ سال سے برابر ہے ، اور ہمار سے سوری سے نز دیک ستار سے کا فاصلہ روشی کے وہ اس لی چارہ ہے ۔

کتے این کہکٹال سائنگل کے ایک پینے کی طرح ہے جس کے درمیان میں گرم کیسی اوہ ہوتا ہے۔ اس کے ایر تا روں کے چکرا درمین درمیان میں ستاروں کے بنائے بنائے ہوئٹر ہوئے ہیں۔

اب آپ تابید بیر جانا جا بین کے کرزین کب اور کیے پیدا ہوئی ؟ کیا زین کہمی موری کا ایک دھ۔
میں اسوری اور اس کے خاندان کی زئینیں اور ان زئینوں کے چاند کس طرح پیدا ہوئے ؟ ہما راعلم ابھی کم
ہے اس کے ان سوالات کے فینی جوابات تو ابھی جیس ویے جا سکتے ، لیکن ہم اپنے علم کی روشنی میں بھش
اغداز ہے تھے ورزگا سکتے ہیں۔

مثل جیس طوم ہے کہ جارے موری کے فاتد ان کے قیام ارکان کے باوے اگر سوحسوں ہیں تقلیم کیا
جائے قو فلاجر جو گا کہ ان سوحسوں ہیں ہے ایسی تو سوری ہیں موجود ہیں اور باتی صرف ایک حصرات کی
زمینوں اوران زمینوں کے جاند بنائے میں مرف جوا ہے۔ پھر جمیں ہے بھی طوم ہے کہ ہر سب کو لے سوری کے گروا کی بھی افران نے جو باتے ہیں اور پھر پھر کھانے کے گروا کی بھی افران کے گو بعد ہیں۔ پس کی مقام پر کیسی مقام پر کیسی مادے کے باول بھی بوباتے ہیں اور پھر پھر کھانے کی دفار رہیز بوتی جاتی ہے اس کے کتاروں ہے مادے کے گؤ ہے

تالیوں کی صورت میں کٹ کٹ کر دور گرنے گئے جی ساس فعالی کی شخل کے اور ہے کہ باہر کے جے شفار ہے بر بر کے جے شفار ہی صورت افران کی فاتدان بیدا ہوجائے میں اور دور میائی حصر سوری کی صورت افران کے فاتدان بیدا ہوجائے کی صورت افران کے فاتدان بیدا ہوجائے کی صورت افران کے فاتدان بیدا ہوجائے ہیں۔ رہی فاتدان بیدا ہوجائے

زین اپنی ابتدا میں اپنی زندگی کے حالا معد اور اس پر لینے والے طرح طرح کے جان وارول کے بوتے ہوئے بھی خلامی ایک ذرے سے زیادہ حیثیت نیس رکھتی۔ اس جیسی بلکداس سے بردی کروڑوں زمینیس خلامی موجود جیں۔

سائنس وا نوں کا خیال ہے کہ زین موری اور اس کے قائدان کے دوسرے کولے آئ ہے ۔ تقریباً ساڑھے جارسوکر وڈ سال پہلے گرم میں کے مادے سے پیدا ہوئے۔اس مرسے میں ہماری زمین خفری ہو ہوکرا ورجان واروں کوشنم وسے دے کراچی آئ کی صورت کو کھی ہے۔

جوں کہ جاری ذیمن سورٹ کے گردا علا ہے کی شکل کے راست پر کھوتی ہے اس لیے سورٹ ہے اس کا فاصلہ کی کم اور کمی زیادہ دوتا ہے۔ سورٹ ہے ذیمن کا کم ہے کم فاصلہ توکر وزیند روالا کھیل اور زیادہ سے زیادہ توکروڑ برزٹنا لیس الکھیل دوتا ہے۔

زیمن پورے چویں کھنے میں ہے گروا کے چکر پورا کرتی ہے۔ وواس چکر میں جمی اپنے ساتھ لیے چکرتی ہے۔ اس چکر میں اس کی رفتار ایک ہزار کیل فی گھنٹ وتی ہے۔ چرانی کی بات ہے کہ اس رفتار اور جرکت کا جمیں بالک احماس جین ہوتا۔ اس لیے کوشن کے ساتھ اس کی ہوئے بلک اس کی ہوا بھی ترکت کرتی ہے اور پھر داستے میں زکوئی رکا وہ شدہ وتی ہے اور زکش خور کئی ہے۔ اس ترکت کا احماس جمیں اس فرق ہے اس ترکت کا احماس جمیل مرف چا غرب مورث اور ستاروں کی ہوئی جو کہ جو ہوتا ہے جو شرق ہے مغرب کی طرف ترکت کرتے ، وکھائی وسیتے ہیں۔ اممل میں جب زمین اسپے گروم فرب ہے شرق کی طرف کھوتی ہے تو چا غرب مورث اور ستارے مشرق ہے مغرب کی طرف جاتے ہوئے مطوع ہوئے ہیں۔

راے اورون کابار کیبا ری طاہر ہونا استاروں کی آسان میں ترکت، جاند کا لکتا اور جیسے جانا ، بھی زمین کا ہے کر دکھو منے کا نتیج ہے۔

زین اپنے کر وکو نے کے ملا و دوری کے کر دی ایک افرے کی شکل کے دائے ہے کوئی ہے۔ یہ داستہ
زین ہورے ایک سمال میں مطارتی ہے۔ اس دائے ہوائی کی دفار چھیا سفہ ہزار کیل فی کھند ہے۔ کو ہا ایک
سمال میں زمین اس ماستے ہے ستاون کروڈ اکیا می لاکھ سماٹھ ہزار کیل کا فاصلہ مطے کرتی ہے۔ اس حرکت کا میہ
مطلب بھی ہے کہ ذمین ہے سمال کے تحقق حصول میں ستادول کے تحقق جنڈ دکھائی دیں گے۔

خلاش زمین کی حیثیت برکھ کی ہو، پھر بھی ہمار سیز دیک و واقی مجھوٹی بھی ٹیس اس کے درمیائی جھے پراکے طرف سے دومری طرف بچوں کے کا فاصلہ کوئی سات ہزا رٹوسوستا کیس کیل ہے۔اس سے خلام ہموتا ہے کر زمین با لکل گیندگی باند کول نبیس بلک عظم ہے کی طرح اور اور نیچے کی جانب اندر کی طرف بگی ہوئی ہے اس کی خطنی کے مطالب نے بھی ہموا زئیس ۔ یرصفیر یا کسوہند کے نبال میں ہمائیہ ، جنوبی امریکہ میں انڈیز اور شالی امریکہ میں را کیز کے او نیچے او نیچے بھاڑوں کے مطاوہ پینکٹروں جھوٹے جھوٹے بھاڑوں نے زمین کے چرے کو کین او نیچا اور گین نیچا کر رکھا ہے۔

آئ ذین کے چو تھے جمے پر ختلی کے بارے بارے کارے ایں اور باتی چوتھائی جمے پر مجرے اور وسیم مستدر جیں۔ ختلی پر آ مان سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑ جیں۔ ان پہاڑوں پر برف وہا رال سے تر بی اور دریا وال میں باتی کی اور میں باتی کی برے گر در کر پھر سمندر میں چلا جاتا ہے۔ زیمن کے ہوائی غلاف میں آئے سیجن اور ڈکٹر وجن کیسیں خاصی مقد ار میں ہوجو دیں۔ اس سے ہوا میں ختلی کے جان دار سائس لینے ہیں اور جانے کا کام میکن ہوتا ہے آئے کیجن کی بینے میں کے بینے میں کے بین سائس کی جانے دار سائس لیا جی ہے۔ اور جانے کا کام میکن ہوتا ہے آئے کیجن کیسی کے بینے دیکھی ہے۔ اس سے ہوا میں منظمی کے جانے دار سائس لیا جی ہے۔

زین کی ختلی پر اورائی کے سندروں ، دریاؤں ، جیلوں اور تدی یا لوں میں حم ہم کے حیوانا مداور نباتا مدائی اپنی زندگی کے دور پورے کرتے چلے جاتے ہیں۔ بیسب پچود کو کر شاید آپ سوال کریں ک زمین اورائی کے حیوانا مداور نباتا مدی صور مداہندا سے لیمی ہے یا بیکرائی کی آئ کی صور مدکروڑوں سالوں میں واقع ہونے والی تبدیلیوں کا نتیج ہے۔۔

سنو: زیمن شروع یں اپنے پھیلاؤ کے ٹھاٹھے ہے آت کے مقابلے یں دوہزار کتابہ ی تھی۔ لیکن اس کی ساڑھے جا رسوکر وڑکی تر بیل اس کی بھاری و ھاتھی اس کے اغرر ورمیان میں چلی تنکی ۔ اس ورمیانی جے کے گر دیگی گیموں کا غلاف ایشارہا۔ یہ گیسین زیاد ور سینیم اور بائڈ روجن تھی ۔اس دوران میں موری بھی چھوٹا ہونا رہائی کے اور ایک اس میں ایٹم فوشنے ہونا رہائی کے اور ایک دوقت ایسا آپنٹیا کہ جب دوا ہے گاڑھے ہی کی ایسے فقطے پر بھی تھیا اگر دی ہوئی ۔اس میں ایٹم فوشنے ۔اس میں سینے اور پھر آپس میں بطرف پھیلینا شروع ہوئی ۔اس می سینے اور پھر آپس میں بھینا شروع ہوئی ۔اس میں پہلے سب پھینا رکی میں ہور باتھا۔ لیکن ایس موری کی روشنی اور گری قریب کی زمینوں سے ان کے کیسی غلاف اور کر می ہوئی کی روشنی سینے اور گرم میں اور مرف دور کی زمینوں کا کیسی غلاف سے اس میں بدل کئی۔ زمینیں گرم ہونا شروع ہوگئیں ۔کروڑوں سالوں کے اس میل سے قریب کی زمینیں شکے اور گرم کولوں میں بدل کئی۔ زمینیں دور کی زمینوں کا کیسی غلاف بھارہا۔

زین کے گاڑ مے درمیائی حصے کے اور زیادہ گاڑ صابونے کی صورت بی بعض اپنی طاقت مہیا کرنے والی وصاق می کا در میں ہوئی ایکن طاقت مہیا کرنے والی وصاق می کردیا اور زیمن ایک چھلے ہوئے مادے کا کول میں گئی۔ لیمن جول تی ذیمن کا مادہ زیادہ کا رواز عابونے ہے رک کیا اور اپنی طاقت مہیا کرنے والی وصافی فتم بر کئی۔ لیمن جول تی فضاف ہو اشروع کردیا و جو گئی آت تک جاری ہے۔

اس کے بعد زیمن کی کہانی کا دور آیا جو آت ہے۔ ساٹھ کروڑ سال پہلے شروع ہوا تھا اور آت ہے جیکتیس کروڈ سال پہلے تک جاری رہا ہاں دور کی تمراس کھا تا ہے سینتیس کروڑ سال ثبتی ہے۔ اس دور ٹس نتھی ہے گرے ہوئے سندروں میں سنی کی تبییں جمتی ہی گئیں اور پہاڈ او نجے ہوتے ہے گئے ۔ ریکتان پیدا ہوئے۔ شان اس کے اور بورپ میں وسی جنگات اُگہ آئے جن میں کو نکے کے ذینے ریکتا ہوئے۔ آئی کے بہت ہے جھے ہائی ۔ اس کے ساتھ ساتھ سندر میں کی تھم کے بود ہے اور اپنیز ہذی کے جا آور بہت ہوئے۔ اس کے بعد مینڈ ک کی تھم کے جا اور اپنیز ہوئی ہوئی اور ختی پر کڑا اور چھم پیدا ہوئے ۔ اس کے بعد مینڈ ک کی تھم کے جا آور وں کی بر جگر کی تھم کے جا آور وں کی تھا ہوئی کی تھم کے جا آور وں کی بر جگر گئی کے ۔ ختی کے جا آور وں میں جھیلیاں سب سے نمایل سب کے برائیک مدت اور جبل کی اور ور کی گئی کے ۔ اس کے بعد جبل کی ۔ اس کے بعد جبل کی ۔ اس کے بعد جبل کی ۔ اس کے بعد جبل کے ۔ اس ور کے جا آور وں میں مینڈ ک کی تھم کے جا آور وں کے علاوہ ریکئی کی دور کے جا آور وہ بی سے باتی ہے گئی ہے ۔ بیوا ہو نے اور زبین پر ہر طرف کھیل گئے ۔ اس ور کے آخر میں جگر ہی ہی ہوا ہو نے اور زبین پر ہر طرف کھیل گئے ۔ اس وور کے آخر میں جگر میں اس میں گئی ہوا ہو نے اور زبین پر ہر طرف کھیل گئے ۔ اس وور کے آخر میں جگر میں اس کے باتو رہی پیوا ہو نے برائر ف کھیل گئے ۔ اس وور کے آخر میں جگر سا وور کے آخر میں جگر سا وور کے آخر میں جگر میں کے باتو رہی پیوا ہو نے برائر ف کھیل گئے ۔ اس وور کے آخر میں جگر سا ور ور کے آخر میں جگر ہو اور کے آخر میں جگر ہو گر ہو گ

کوئی ایک کروڈ سال پراٹی جانوں میں ابتدائی تم کے انسان کی بٹریوں کے نکا ان ساتے ہیں۔ ہاتھی شالی امریکہ میں میلیجا در پھر عائب ہو گئے۔ اب گیارہ ہزار سال سے انسان جانوروں میں سب سے اہم اور زمین پر ان سب کامر دارہے۔ زمین اوراس کی زندگی کی پیونظری کہائی انسان نے ال نظامات سے پوری کی ہے جواس نے زئین کی چٹانوں میں یائے۔

زین موری کے خاندان کا سب سے نیادہ گاڑھا کلہ ہے۔ اس کا گا ڈھاپان بائی ہے تقریباً ہا ہے گئے۔ ہے۔ زیمن کے مرکز کا گاڑھاپان اس کی جنا ٹول کے گاڑھے پن سے گئیں نیادہ ہے۔ اس کی ٹی اور جنا ٹول کا خلاف جب بھی گئیں سے جہت جاتا ہے تو زار لے آتے ہیں۔ جب تک زیمن کے اندر کا تھے شندا ہو ہو کرچھونا موتا رہے گا۔ زیمن کے باہر کا خلاف پالقیارے گا ورزاز لے آتے دہیں گے۔

زار نے کی اہر وں اوران کی پیائش کے آلات کی دوے علوم ہوا ہے کہ زبین کی ٹنا اور چٹان کا قلاف سے مندر کی ہے ہے میں شکل سے نے چیل آلیا ہے۔ لیکن زبین کی تنظی پر سے اس کی مونائی انقر بیا جیں سے نے آلیس شکل بحک پہلی جاتی ہے۔ زبین کے اس فلاف کے دو صے جیں۔ ایک صد بھاری چٹانوں کا ہے جو ساری زبین کواپئی لیسیت میں لیے ہوئے ہا ورودم احداس کے اور ہا کہ بھاری چٹانوں کا ہے۔ زبین کے اور دوم احداس کے اور ہا کہ پہلی ہی اور بھی جاری چٹانوں کا ہے۔ زبین کے اور دوم احداس کے اور ہا میں کہ ان دوم کی ہے ہوئی ہے تو اور چٹانوں کا ایک گہری کے خلاف کے لیچ بھاری چٹانوں کا ایک کہری کا فواف کے بھی ہوئی ہے تو بیا گئی ہے۔ اس کے مرکز بھی اور چٹانوں کی گہرائی افغارہ سوئیل کئی چٹانوں کا ایک خلاف اور بھی ہوئی ہے جو بائی ہے تو بی ہوئی ہے جو بائی ہی گئی ہے۔ اس کے بیچ ایک بڑار تین سو بھاس کئی ہوئی گئی ہے۔ اس کے بیچ ایک بڑار تین سو بھاس کی گھرائی افغارہ سوئیل کئی بھی گئی ہے۔ اس کے بیچ ایک بڑار تین سوئی کو دیے با ہے گاڑ ھے بین کے لحاظ ہے زبین کا مرکز کی حد سب سے کے بیچ ایک بڑار گئی اور اور ہوئی کا وزین ذیا وہ رہ کی وہد سے ہے۔ اس کی استف وزئی ہونے کی ایک وہد ہیں کے اس کی استف وزئی ہونے کی ایک وہد ہے ہے۔ اس کی استف وزئی ہونے کی ایک وہد ہے ہے۔ اس کی استف وزئی ہونے کی ایک وہد ہی کے کرز جس سے ہو باتی ہے اور زبین کے مرکز جس

زین کی کیے خصوصیت ہے تھی ہے کی کیے متناظیس کی حیثیت بھی رکھتی ہے ۔ اس کے ثال جے میں زمینی متناظیس کا ثنائی سر ااور چنو بی جیسے میں متناظیس کا جنو نی سر اہوتا ہے ۔ زمین کے ثنائی جھے کوہم تھیب ثنائی اور جنو نی جھے کو تعلیب جنو لی کہتے ہیں ۔

ر من كابوائي غلاف أكر چدوكمائي بيس و جاليكن بواكا بيغلاف زين كوايق حفائلتي ليب على لي بوت

یکی و وفضا ہے جس میں باول پیدا ہوتے میں اور کیل چکتی اور کر گئے ہے۔ اس میں تیز ہوائی چلتی ہیں اور سمندروں میں اوقان آئے ہیں۔ لیکن ہا تدارای فضا کے بغیر زئد و کی تیل رو سکتے ۔ سائس ایما لیکن آئے ہیں مامل کریا زئدگی کی سب سے یوئی ورسے ہے جو سرف فضا ہے ہور کی ہوئی ہے۔

سمندرا ہی وسعت میں منظل سے گئیں یوا ہے۔ زمین پر منظلی پانی کی سرف ایک تبائی ہے۔ سمندروں کی انہاں فلف بنگہوں پر مخلف ہیں۔ اس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی سات کیل ہے۔ اس کے مقالج میں او نچے سے او نچا بہاڑ چر کیل سے پکھے کم او نچا ہے۔ سمندروں کی وسعت منظلی پر آب وہوا کو اعتدال پر رکھتی ہے۔ ان کے پائی دوردور کی تختاج ں کو جہا ڈرائی کی مد سے الدیتے ہیں۔ یہ پائی کا ایک ایساز فیرہ ہے۔ جس سے سورٹ کی گری بخارات بناتی ہے اور فضا کی ہوا کی ان کو ادلوں کی صورت میں اڑا کر نے جاتی ہیں جو بہاڈوں پر میدانوں میں بارش ہرساتے ہیں۔ زمین کی بیاس جمائے ہیں اور ذری بالوں اور دریاؤں کے بہاڑوں پر میدانوں میں بارش ہرساتے ہیں۔ زمین کی بیاس جمائے ہیں اور ذری بالوں اور دریاؤں کے ذریع پھڑے ہے۔ ان کے پائی کا بی اصل در اید ہیں۔

زمین کی منظی اور سمندر کے پائی میں قدرت نے وصات اور کو تلے کے ذخیرے جی کرر کھے ہیں۔ جہاں اس کے جنائی غلاف میں اوباء کو تف اور تمل جگہ جو جود ہے ، وہاں سمندر کے پائی میں گی اس دولت کی کی جیس ہے۔ اس کے پائی میں مجھلیاں اور دوسرے کی اقسام کے جا تور ہیں۔ ان میں خاص اقسام کے بو دے اسٹے ہیں جوائیا ن کے لیے خورا کے کا کیکٹم زیمونے والا ذریعہ ہیں۔

ا ہے پہلاؤ کے بعد سورٹ آ ہستہ ہتہ پھونا ہونا شروع ہو جائے گا۔ سورٹ کی ترارہ میں کی کی ہید ے ہماہ کا غلاف ایک بار پھر زمین پر بارش کے طوفان پیدا کرد ہے گا۔ سورٹ چند کروڑ سال اپنی نیلی نیلی روٹنی زمین پر پھیجارے گااورا ہے اپنی ایٹر من کو دھاتوں میں تبد میل کرنا دے گا۔

ا ہے یو حالیے کے زمانے میں موری اپنی ہے تر تیب حالتوں سے گزرے گاجن کے دوران میں میں اس کے باہر کے خلاف کے مہلنے سے اس کے اغرر کے شعلے زمین پر مبلک شعاموں کے تیم برساتے رہیں گے۔ آخر کار جب بیا پی ساری طافت خریق کر پیکے گاتو جیٹ کے لیے فاسوش ہوجائے گا۔ ذیمن کے پائی
سردی کی ویہ سے چری فی میں بدل جا کیں گیا ورجیسے جیسے سوری شخف اہوتا چاا جائے گا، وہ اپنے ہی وزن
کے بیٹج دب کرچونا جی ہوتا چاا جائے گا۔ لیکن پھر بھی کی کروڈ سال تک ماسم کی روُٹن سے چلکا رہے
گا۔ سوری کے چھونا جوجائے سے ڈیٹن کے اس کے گرد چکر کانے کے داستے پرکوئی ار نہیں پڑے گا۔ الخر
سوری اپنی چو ہزار کروڈ سال کی زندگی گڑا وئے کے بعد سیاہ رنگ کے ایک معمولی کو لے میں بدل جائے گا
لیکن پہلے کی طرح خلا میں چکر کا فیا رہے گا۔ اگر چدوہ چھونا ہوجائے گا گھر بھی اس کے مادے کی مقدار میں
معمولی کی واقع جوگی اورای لیے ووز مین کوائی فلائ سے آراد کیش کرائے۔

آپ جران ہوں گے کرانسان ان ان افاقت میں کیا کرے گا ۔ انسانی علمی آن کی ترقی آپ کے سامنے ہے۔ آپ انداز وکر لیس کرآئ سے پانی کروڈ سال کے بعد انسانی علم نے کیا کچھ کر لیا ہوگا جمکن ہے بلکہ میں مکن ہے کا انسان اس وقت تک سوری کی گری اور اس کی مبلک شعاعوں سے نہتے کی تراہی افتیا رکرنے کے قالی ہو چکا ہواور سوری کی گری تم ہو جانے پر سردی اور تاریکی کے مقابلہ کے لیے بہت یو کی اپنی طالت حاصل کرنے کا ہوگا۔

خیال ہے کواس وسی خلاک تغیر انسان کی تقدیر ہے اوراس کی فاکا فی الحال کوئی اسکان کیل ۔ مند بلتہ بلتہ ا

#### سخاوت

ہارون دشید کاوز پرجھ رکی اس کابنا چھٹاوز پرتھا۔ ہارون اسے بے حدمز بنا رکھٹا تھاا درکوئی کام بھی اس کے مشور سے کے بغیر ندکرتا تھا۔ ایک طویل محر سے تک یہی حال رہا کرجھ ماردن کوا درماردن جھٹم کو جب تک و کیونہ لیتے اٹھیں چین ندآتا۔ و وآتا اور مانزم سے زیاد واکیک دوسرے کے دوست اور بھائی تنے۔

جعظر جہاں اتنا مزات اور مرتبے والا آدی تھا دہاں اللہ نے اس کے دل بیں حادث کا جذبہ یکی کوٹ

کوٹ کر جر رکھا تھا۔ کوئی بھی سوال کرنے والا اس کے دروازے سے قائی لوٹ کرنہ جاتا تھا۔ بلکہ ما تھنے والا

بیشرا چی تو تے کئیں ڈیا دویا تا تھا۔ اس کی حادث کے جربے سارے مرب بلکہ ساری دنیا بیس تھا درلوگ
دورورے اس کے پاس اپنی حاجت لے کرآئے تے تھے۔ جمفر بھی افھیں جھی مایوں زیرا تھا۔

کیلن ایک با راہیا ہوا کہ بارون رشید جھفر سے با راض ہو گیا ۔ بیا راضی ای حد تک یو گیا اور بارون کا طسراس ایجا کو پیچھ گیا کراس نے جھفر کو بھائی دلوا دی ۔ بیٹیس اس نے تھم دیا کراس کی ساری جاندا وہ بدا کر جائے اور اگر کوئی اس کی باوس کی باوس کی باوس کی باوس کی باوس کی باوس کے بال چہلوگ فی جائے ۔ چتال چہلوگ فاموش ہو کر بیٹے گئے ۔ پیان اور کو کوئو کا ماری جائے گئے ۔ بیان اور کوئی کا وسا اور جھر کی سے قصا می الرح محفوظ کے ساور سے داوس اور جا کا ماری سے ایک کا وسا اور جھر کی کے قصا می الرح محفوظ کے ۔

ایک جرب بدودور ریکتان می رہتا تھا اور ہرسال جعفری شان می تھید والک کرالایا کرنا تھا جعفرات بہت ساانعام دے کر رفعت کیا کتا تھا اور وہ بدو ٹوٹی ٹوٹی اپنے بال بجل می لوٹ جایا کتا تھا۔ چی بات ہے کہ جعفری مقاوت پر عی اس کی اوراس کے بال بجل کی گزر بسر بوری تھی ۔ اس سال جب وہ ہرسوا ملے اور
اس حادثے ہے۔ بہتے اپنا تھید و لے کر باقد او میں آئیا تو اس نے دیکھا کہ جعفر کے۔ کال کی جگدا کی کھنڈ د ہے
اور جعفری جگدا س کی الاش لنگ رہی ہے۔

بدد کھ کرم وکو جومد مد ہوا بیان نیس ہوسکا۔ اس نے الٹی کے قریب تھا کرا پی اوٹی دو کی اور نیچ از کر بہت روا ۔ چوں کر راحت کا دفت تھا اس لیے کس نے اسے ندد یکھا ور ند با وٹا و کے مقر دیے ہوئے جا موں

اے فوراً پھڑکر کے جاتے۔

ہووری تک جعفر کی لاٹن کے پاس رونا رہا ۔ حق کا سے نیندائٹی ۔ خواب میں اس نے جعفر کو دیکھاجواس سے کہدیا تھا۔

ا تنافوا ب و مجر ربدوی آ کوکل کی۔ وورونا ہوا پنی افٹی پر بیطاا دیا ک وقت اہرے کوروا ندہ و کیا۔
اہم ہے آئی کراس نے جعظر کے بتا ہے ہوئے ام کا سودا کر بھی جائی کر ایا۔ تب اس نے سودا کر کو بتایا
کہ تیرا دوست جعفراس دینا شن تیک ساسے بارون الرشید نے مروا دیا ہے۔ بیسننا تھا کہ و سوداگر سر پہنیے اور
زور دورے رونے لگا۔ وہ بے جا دا دیر تک رونا دیا۔ جب اس کے جواس قدرے بہتر ہو کے آو اس نے بدوکو
یزی مزید کے ساتھ بھیا ہے۔ بدو نے اسے جھٹر کا پیغام دیا۔ پیغام س کرسوداگر پھر دیر تک رونا دیا اور جعظر کو باد

نٹین دن تک سوداگر نے ہدو کواپنا مہمان رکھاا وراس کی خدمت میں کوئی کسر ندچھوڑی۔ تب جہ و نے رخصت کی اجاز مدیا تکی۔ سوداگر نے اے ڈیڑھ ہزا روینار چیش کیا در کہا۔

> " نیک بڑا رو بنارتو جھٹر کے تھم پر ہیٹ کرتا ہوں۔ بیا بی سود بنا مصر کی طرف سے ہیں۔" ہو نے اس کا شکر بیادا کیا تو سوداگر بولا۔

"ووست مير الشكريدمت اواكركيون كرجو يكومير عباس بيجعفرى كي طفيل بيد يشكريداس كااواكر اور بان ومعمول كي فرح برسال آيا كراووائ فرح الك بزار ويناد لے جاياكر يـ"

ہر وہر اخوش، واا وراس کی ٹیک وٹی اور مخاوجہ کی آخریف کرتا رہا۔ پھر اس نے کہا۔

" تحريماني يا تاكرية كالول كالسداخ بكا؟"

التي كيدرية كوفاموش وجار بالجربولا" كي توويضه بجال عدري تقدري فاوراك معولي

انسان سے امرے کا بہت یوا تا ایک بات آلیا۔'' ''وولفہ کھے کی سنا۔'' ہروئے کہا۔

"جوایوں کا بک زیاند تھا جب میں ایک بالک معولی آ دی تھا اور بے حدفریب میر اکوئی ذریعہ دوزگار ند تھا۔ چھاندی میں چنے میں دکھ کر چچا تھا اور جو جا رہیے نگا جائے تھے اٹھی سے میری بھلی گز رہسر ہو جاتی تھی کیلن نک دئی شدید تھی اور میں بے حدر یہ بٹان رہتا تھا۔

ا بک روز کا ذکر ہے کہ موسم بہت خراب تھا۔ میں اپنی جہار: ی افغا کر گھرے پہلیاں بیجے اگلا۔ لیکن اچا تک بارش شروع بوگئی۔ سروی پہلیاتی کافی تھی ہے ہوئے استے کافی کیزے بھی ندہتے جو جھے سروی اور بارش سے بچا کتے چناں چر میرا ہوں کا نپ ر با تھا اور با لکل ہیگا ہوا گلیوں میں بھر رہا تھا۔ اپنے میں بھلا میری مونگ پہلیاں کون فرید ہا۔ میں بخت پر بٹیان تھا کہ شاچ آئے راحد ہوکائی سونا بڑے۔

ا تفاقی کی بات ہے کہ اس وقت جعفر اپنے کل کے جھے کے بیٹھا تھا۔ اس کے دوست اور کنیزیں اس کے
پاس تھیں اور و دہب بارش کا نظار وکر دہے تھے۔ اس وقت میں بھی و بال سے گزر رہا تھا۔ اچا کہ جعفر کی نظر جمہ پر پڑگئے۔ اس نے جو جھے اس بر سے حال میں دیکھا تو اسے ترس آئیا۔ اس نے توکر کو میر سے بیچے دوڑ ایا جو جھے بلاکر لے تمیا۔

جعفر نے جھے دیکھاتو کیا"جم موجک چملیاں فریدا جا ہے ہیں۔"

"البعم الله" من في كها" من يجيز كي في تكل بول."

اب یون بودا کرجمفر کے سادے دوست اوراس کی کنیز یں بادی باری جمعے سے دوگ چھایاں لینے گئے۔ شما یک برتن شمرنا ہے ا ہے کرسونگ چھایاں افھیں دیتا جاتا تھا اوران شم برایک اس برتن کواشر لیوں سے جمر کر جھے دائیں کر دیتا تھا۔ یوں تھوڈی می دیر شل مونگ چھایاں ٹھ ہوگئیں اور میر سے پاس اتن اشر فیاں تھے ہو گئیں کہ جس نے بھی قواب میں بھی ندد یکھی ہوں گی ۔ است میں جھٹر بولا۔

"كياه ورو تك پالليل جي جن "

ھی نے کہا:''ٹی ٹیس اٹٹم ہوگئیں۔'' لیکن اچا تک جمری نظر ایک مو تک پیلی پریوزی جواد کرے میں ایک فرف پڑی تھی ہیں نے و ما شاکر جعفر کی خدمت چیش کروی۔

جعظ نے ووسو تک پہلی ہاتھ میں لے کراے دو تکروں میں تقلیم کر دیا ایک حصہ خودر کو لیا اور دوسرا اپنی

ا يک کنز کوديج جونے يو جها۔

"بول يه آدى موتك الكل كف تك تك فريد تى ج؟" "اس شركها ان د كني شرفون ش جشى اب اس كهاس يين -"

عمراؤ بیان کرجے میں زود وہ کیا۔ کیوں کرم سے یا ساتو ڈھر ساری اشرفیاں تھی اور کیٹران سے دگی اشرفیوں میں سرف آدی مونگ کی ٹرے رہی تھی۔ است میں کیٹر نے اپنی ایک ٹوکرانی کو اشارہ کیا اوراس نے میری اشرفیاں تھیں ورفورا اس سے دوگئی اشرفیاں لا کرمبر سے جوالے کر دیں۔ کیٹر نے آدی مونگ کی شرچ لی۔ میں نے اب ساری شرفیاں ایک جگرفتے کیں اور جا یا کراجازت لے کریٹوں کرچھٹر نے کہا۔

# بکین جھے *وزیز*ے!

افلاس و تول ( ایمی فریت اور فوشهان ) کاایک دردنا ک مرکب ہونے کے باوجود جھے میرا بھی مورید ہے۔ بھی بھی سوچے لکتا ہوں کا گرمیر انتین مسلسل امارت میں گزرتا تو نسی و ہشدت احساس کیاں سے لانا، جوا بھے اوب کی تخلیق کا نہایت اہم مضر ہے۔ پھر خیال آتا ہے کا گرمفلس کے ماحول میں جھے امارت کی جھلیاں دکھائی ندیتی آق تفاش کی و ورا ہے کہاں ہے آتی جس کے بغیر زندگی سرف دو تے بسور تے یا صرف جنے گزر مہاتی ہے۔

ساڑھے ہارہ سی کی مریس ہے گاؤی کی مجدی ہوئی پڑھنے بیٹا تو ہیرے ہم میں ہیرانیا نیاا وراجھا امچھا لباس و کچھ کر بیری جو ملک کرنے اور پکھائی ویہ سے دور رہنے گئے۔ جب بیس نے ایک روز باج سے ک رونی میں لی بوٹی مرخ مرچوں کی گیندی ٹکائی اور مزے سے کھانے لگا تو میرے ہم میں جے ان ہو کر میرے قریب کھیک آئے اور جھے اپنا بچھنے گئے۔

موہ سا بھی مشمنا بچہ و کچے کرمولوی تی نے پہلے تی روز اعلان کر دیا کہ بیانی کند وہ ہن ) ٹا ہت ہوگا۔ "مو نے لڑ کے فرقین تین ہوتے ہیرا ساٹھ برس کا تجزیہ ہے۔" لیکن یہاں توائی کی طرف سے ہدایت ملی کی کراچھا نہ پر مو کے تو ہر روز احداز دو پہر بھنے ہوئے ہؤوں اور گڑ کا" راشن" بند کر دیا جائے گا۔۔۔۔اور "بیٹا! جو بچے ٹالائن ٹا بہت ہوتے ہیں اٹھی ہرنے کے احد دوز نے شن جلایا جاتا ہے۔" ایسے حالاسے میں تی لکا کرنہ پر مینازندگی اور آ ٹرسے دوٹوں سے دھنی تھی۔

پائی بری کی عمر میں پر انھر کی اسکول میں داخل ہوا اور پہلی جماعت کے ادفیٰ و اعلیٰ درجوں سے جو
"مائیٹری" شروع کی ہے تو دسویں بھا صت تک یہ" ٹر" میر ہے ساتھ دی ۔ اس کے بعد آب کاری کا سب
انسکٹر بناہ پھراڈیٹر بنا۔ زندگی کی و و آسائشیں اور" حیا شیال" جو بھین ہے منسوب کی جاتی ہیں اورانسانی جم کے
نشو وفما اورانسانی ذائن کے ارتقا کے لیے اہم مجی جاتی ہیں دیم سی درسری سے دورری ہیں۔

مجھے یاد ہے کہ ایک وفعہ بہت رہے تک روئے کے بعد جب مجھے راوزیاں فرید نے کے لیے ایک پیسالا

تفااور ش آنسو وَ کی کوسطے بغیرای حالت ش ریوزیاں ہے جی اتا رکرایک بھی کا کنگری اٹھائی، اس پر ریوزی کی شیر بنی کو عنت ہے رکز اور پھراس برجی چیکا کر میا ریوزی منیس نے ایک ووست کو چیش کر وی۔ اس تنظین ریوزی کو چیائے تی ووجا بھا کر رویا تو آن کی آن میں سارا تلہ میری شرارت کی توجیت مطوم کر کے فیاقیوں ہے چھک اٹھا۔

اب تو زندگی بہت آ گے تکل آئی ہے، گئین دُ حد لا چکا ہے۔ نظریات بدل کیے ہیں۔ ماحول تبدیل بول ہے۔ بیان کے بیان کی بہت آ گے تکل آئی ہے، گئین دُ حد لا چکا ہے۔ نظریات بدل کا تفاق الم جو آخر میں بھذا ہو ہے ہیں۔ ساتھ دی کا تفاق الم جو آخر میں بھذا ہو ہے گئی ہے۔ بھائی جان کے بارے میں اتا یا دہ کر ان کا تھڑ میرے سائے فیلے شلے ستاروں کا ایک فوار و چھوڈ و بتا تفااوران کی تھی مجھوں سے لیت کر رونے پر مجبور کر ویٹی تھی۔ میری افی تو نیز میرے اصابات کی تفکیل کی سب سے بوئی معاون ہیں۔ انھوں نے بھے خود داری، صدافت، فیرس مندی اور اولوالعوی کے نبایت فاموش ، تحر بے صدمور شہق دیا اور ابنیں اپنے بھین کا تھے دکرتا ہوں تو ہو گئیں گئی ہے۔ اور ابنیں اپنے بھین کا تھے دکرتا ہوں تو ہو گئیں گئی ہے۔ میں اپنے بھین کا تھے دکرتا ہوں تو ہو گئیں گئی ہے۔ میں اپنے بھین کا تھے دکرتا ہوں تو ہو گئیں ہے۔ بھی جو دی ہو ہو گئی ہے۔ میں اپنے بھین کا تھے دکرتا ہوں تو ہو گئی ہے۔

\*\*\*

## دُعا كا يَبُو

میں ایک ڈراہوا پی تھا۔ بھے دنیا کی ہر شے سے ٹوف آٹا تھا۔ گھر سے باہر گل شی گزر نے والا آدی

بھے ہے افوا کر نے والافر کارلگٹ تھا۔ گھر کے ندرا ہے والد سے ڈرٹا تھا۔ ان کی موجودگی ہیں ہم سب بہن

بھائی اوھر اوھر دیکے دہجے شے ۔ ایسے ہیں جس ہتی کے گرم گرم پردوں کے نیچ آئیں پناہ بلتی وہ اتنا دی ماں

ھیں میں نہیں جو تا کو میں ان کے متعلق پکو لکو سکو س گا۔ جس ہتی کا تکس یا ساید ہر سے ہوری ذات ہیں کھل

میں میں نہیں ہوتا کو میں ان کے متعلق پکو لکو سکو س گا۔ جس ہتی کا تکس یا ساید ہر سے ہوری ذات ہیں کھل

می کو تی روسا اس می صوبی تو کیا جا سکتا ہے اسے اظہار میں ٹیمی لایا جا سکتا۔ شاچ تیں اپنی ماں کی شخصیت کا بہت

می محتور صداس تو ہے ہوں ور گی میں موتا جا گئا دہتا ہوں۔ ویسے بھی ملتان کی کا منا ہوا شہر ہا ور شاہدای وہہ سے

میں ہوان نی جا میں ہونی تو نی تھر میں اور تاریخ سائس لے دی ہے ۔ اس شی کی ہو گئا تھ ہے ۔ اس میں

آئی کو والی ملتی ہے ، مشتی ملتا ہے ، نتی کی اٹی ہے ، دور داتا ہے ، عاج کی گئی ہے ۔ اس شہر کے دہنے والوں کی اس

ميري إن الي سُرِي إن الي مُريب مُريب مُرين وامر عمر عن فاموشى عن أغو آئى جبال الله في المحيى جو المبلى الا الا جنتى وونيس قما أو پر بينج بم با بنى بهما نيول كوزندگى كرم اور مر دموسمول سے بچا تے ہوئ اس كے بولى جو الي برك كر كس حتم كاشكو و ندا ہے ضدا سے پيدا ہوا ، ندا ہے بجا زئى خدا سے و وال ما كول كى تمايند و مال يا بت ہوئى جوا ہے گر كابر كام خودا ہے با تھ سے كرتى ہيں اور يا در سے يدوه زما ندتها بوب مُرول على كي كار يول كى آگر بر يغير بر يغر كر كھا يا كا كمنا تما اور دائي ذرا در ميں كل كرتى تھي ۔ اپنى آدى سائس و و ميں كرى مبيا كرتے كے ليما ستمال كر دى ہيں ۔ آئ بھى ال كى دعا كي تهمترى بن كر بر سے مر برتى ہوئى ہيں ۔ وواللہ كرتے كے ليما ستمال كر دى ہيں ۔ آئ بھى ال كى دعا كي تهمترى بن كر بر سے مر برتى ہوئى ہيں ۔ وواللہ كرتے كے ليما ستمال كر دى ہيں ۔ آئ بھى ال كى دعا كي تهمترى بن كر بر سے مر برتى ہوئى ہيں ۔ وواللہ كرتے كے ليما ستمال كر دى ہيں ۔ آئ بھى ال كى دعا كي تهمترى بن اور آئ بھى ال سے باتھ ہے كھانے كى

ای فوشیوکو جب میں نے اپنی دی کے کھانوں میں احواد نے کی کوشش کی تو بہت مشکل پیدا ہوئی۔ بر

آدی ہو کی آوا پٹی مرشی کی جا بتا ہے ۔لیکن اس کے ہاتھ میں ڈا نقد ماں کا دیکھناچا بتا ہے۔شروع شروع میں جیسے پٹی ہو کی کوکھانے کے ڈا ایکنے اور ترکیبیں سمجانے میں پکھودفت لگا،لیکن چوں کہ وہ خود ہی کھانے پکانے کا بہت شوق رکھنی تھی۔اس لیمیاس نے میری مال کی طرح کھا ٹول میں رواجی ذئر سے کودریا ہنت کرایا۔

ا کے سرویوں میں ان فقی تو کوٹ دوسری سرویوں میں نعیب ہونا تھا۔ اس لیے سرویوں کی چیز کے لیے ہم گرمیوں میں ضد کرنا شروع کردیے شخصا درائے والدے مار کھانے کی ابتدا کرتے تھے۔ نیس نے اپنے پاپ ے بہت مار کھائی ہے الیمن مجھے یا دنیس کر بھی مال نے جھے جموث موٹ بھی پا تھے ارابو۔

جھے ذرا فراسایا دے کہ جھے ہی اس کا پنو کر کے چلے کی عادمہ تھی۔ نیس ایک نے کے لیے ان سے
الگ نیس ہوتا تھا۔ گھریش کوئی مہمان یا رہتے دارا آجا تا تو نیس ان کے بیچے جہب جایا کتا تھا۔ شاہد جھے یہ
احماس تھا کہ اس کی ستی سرف میری ہے اور کی کا ان پر کوئی ش نیس ہے۔ یہ احماس اتا پائٹ ہوگیا کہ جب
اکس شام کی شاوی میں شرک ہونے کے لیے ماں تیان ہوئی اور زج رہباتو نیس دونے لگا اور بہت رویا ۔ کی
کی جھ میں نیس آتا تھا کئیں کیوں رور باہوں نیس نے مال کو جیل بارزیورا ورشادی کے کہر سے پہنے دیکھا
تھا۔ جھے لگا کوئی میری مال کو جھ سے جیمن رہا ہے۔ جب مال نے زیورا تا دے تو جھے کون آیا۔ ہمراکی

زمائے تک تمیں نے اٹھیں ہی عالم میں دوبارہ نبیں دیکھا۔

منیں بہت فرچیلا تیا۔ اوجر اُدھر کر کے مواہ ساف سے پہنے مار نے کی بیٹے عادت پر آئی تھی اور پھر اس کی بیٹوں کے اور پھر اس کی بیٹوں کی بیٹوں کے اور پھر اس کی بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی اس بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی اس بیٹوں کی ایک مثالی اس کی ایک مثالی وار شوان کی اس کی سائی کی ایک مثالی وار شوان کی ایک مثالی وار بیٹوں کی بیٹوں کی ایک مثالی وار بیٹوں کی بیٹور بیٹور کی بیٹور اور بیٹور کی کی بیٹور کی کی بیٹور کی بیٹور کی بیٹور کی بیٹور کی بیٹور کی کی بیٹور کی بیٹو

## بیتے ہوئے دنوں کی ماد

میرے بھی کی خوبصورے یا دیں ان دنوں سے تعلق رکھتی ہیں جو جس نے سیکر ڈیارٹ اسکول ہیں گذارے نئے ۔ بیاسکول تی ۔ پی او کے زو کی تفاعیتی روڈی واقع ہے۔ بیرٹوک بینزل نیل گراف آفس کے چیچے ہے۔ ۲۰ ویں دہائی کے کر می عام طور رہتا رکول کیا جاتا تھا۔ بیاسکول سنز زائف چیر مین آف جسٹس اینڈ میری جاتی ہے۔ جم کا ایک کیتھولک مشن ہے۔

جب میں سیکر ڈہارے میں واقل ہواتو میری مرب مشکل جا رسال تھی۔ جب میں اسکول کے دروازے میں واقل مواقو اسکول کی شارمد و کیو کر مہد فوش موا۔ یہ کیل نظر میں حمیت والا معاملہ تھا، واکیں جانب کوتھک طرز تقییر کا گرجا کھر تھا۔ سکول کی شارمد کے نوآیا دیا تی طرز کے برآ مدے ہے۔

ہا کیں جانب کلاں کے کروں کے سامنے کھیلنے کا بہت برا امیدان ہے۔ بس کے فرش پرایٹیں کی ہوئی محص خیس سیمیدان او فیجے او فیجے یا مواداتا می کے درختوں سے جاہوا تھا۔

ا بک شفیق را ہیں جس نے ایک تصوص لہا ہی ویکن دکھا تھا۔ جھے جبر کی گنڈ رگا ران کلاس میں نے کر گئی۔ جھو نے چھو نے اور کے کلاس روم میں علیحہ و علیحہ و بیٹھے ہوئے تھے۔ جبر سے چیچے ڈیسک پر جواز کا جیٹا

تھا۔اس نے بتایا کراس کانام سیوخمبر شاہ ہے۔ہم سب جلدی ایتھے دوست بن سکنے۔

الار گاستانی جوا کے راہبرتھی جمیں اتھرین کی کے حروف تھی کی بنیا دی یا تھی پڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور کا مش تھی۔ یا حول میں خاموثی اور تھم و منبط نظر آیا تھا میر سے مواسب، پہتوجہ سے تن رہے تھے۔ میر کی توجہ کلاس روم کے درمیان ایک بڑے سے آڑیا گھرنے اپنی طرف مبذ ول کرا کی تھی۔

یہ گڑیا گھر چھوٹے فرنچے وروازوں کھڑ کیوں جن پر رنگ دار شیشے گئے ہوئے تھے۔ رہتی پردوں اور دوس اور دوس کے دوس سے آرا می قا۔ اسکول بھی ہی کا وقت ایک معاشرتی تقریب کی حیثیت رکھتا ہے۔ وو پہر کے بعد صاف ستھری وردیاں اور پکڑیاں باند سے ہوئے خان ایک گھر لیے طازم جن کے باتھوں بھی بز سے نفن کے بریا ورتھرموں ہوئے ہے۔ ورشت کے بنچ اور ہر آمدوں پر اپنی اپنی مقر رجگ پر آجاتے اس کے بعد وہ وریاں بچھا ہے اور ہر آمدوں پر اپنی اپنی مقر رجگ پر آجاتے اس کے بعد وہ وریاں بچھا ہے۔

ین کی کھنٹی بھتی ہے اپنی کالی کے کمرول سے بھا گتے ہوئے افتاح اوراس جگہ بیٹہ جاتے ۔ جہاں ان کے طازم ان کا انظار کررہے ہوئے نے ایک کچک کا ساساں ہوتا تھا۔ ٹی کے بعد کھیلنے کے لیے کافی وقفہ ہوتا تھا۔ ان میں کھیلوں کے دوران میں میں مجھے اپنی شنا خت کا مستقل نشان طا۔ یہ میری والی بھوں کے اور ایک نشان ہے۔ میں را آھے ہے می ایسے دوست خمیر کا پھھا کر و باتھا۔ جہاں میں ایک و آھے۔ کے متون سے کرایا۔

ميرى جوں چيت گئي ۔ اوراس سے تون تكل كرم سے مند ہو تكل كيا ۔ يكر ذبارت بنيا وى الور براز كوں كا سكول تفار الزكوں كور ف آغو سال كي تو تك ين سے كى اجازت تنى ۔ اس كے بعد الني الني تعليم جارى ركف كے ليے سنيت افقو فى جيسے دوسر سے اسكول تا اش كرنے بنائے تھے۔ يس في اس كے بعد الك اپنے سكول يس جائے كا فيصل كيا۔ جہنا ہا جول كی تبديل كے بغير س التي تعليم جارى ركھ تكوں جب يس في سكول جيش کے جوزا تو اپنے دوست تنمير كوالودا من كہا اور ہم الك دوسر سے سے الم يغير جدا ہو گئے ۔ ہم اس والت بنائے تنے اور بيد با سال والت بنائے والد من جائے ہوں اور مو جنا ہوں دوست كويا و كرنا ہوں اور مو جنا ہوں دوست كيا و كا ہم تين علوم ہوئى جب ميں بنا ابوا اتو تين اپنے دوست كويا و كرنا ہوں اور مو جنا ہوں دوست كيا و كا اس سكول اور مو جنا ہوں دوست كيا و كرنا ہوں اور مو جنا ہوں دوست كيا و كرنا ہوں اور مو جنا ہوں دوست كيا و كرنا ہوں اور مو جنا ہوں دوست كيا و كرنا ہوں اور مو جنا ہوں دوست كيا و كرنا ہوں اور مو جنا ہوں دوست كيا و كرنا ہوں اور مو جنا ہوں دوست كيا و كرنا ہوں اور مو جنا ہوں دوست كيا و كرنا ہوں اور مو جنا ہوں دوست كيا و كرنا ہوں اور مو جنا ہوں دوست كيا و كرنا ہوں اور مو جنا ہوں دوست كيا و كرنا ہوں اور مو جنا ہوں دوست كيا و كرنا ہوں اور مور جنا ہوں دوست كيا و كرنا ہوں اور مور جنا ہوں دوست كيا و كرنا ہوں اور مور خال ہوں دوست كيا و كرنا ہوں اور مور خال ہوں تھا ۔ ہور كرنا ہوں تھا ۔ ہور كرنا ہور اور كرنا ہوں كرنا ہوں

میرے ساتھ نٹا پر ایک اڑکا جینا تھا۔ کتاب پر اس نے اپنا یا مالکھا تھا۔ سید تغییر حسن شاہ اس طرح جس غیر منوقع طور پر اپنے سیکر ڈبارٹ کے سکول کے دنوں کے دوست سے ملا۔ اس طرح ال کرہم دونوں کوجے رہا۔ اور بے بنا دخوقی ہوئی۔

\*\*\*

#### ڈاکٹرانورسدید

# میری زندگی کی کہانی

ید میری زندگی کا سنز کہی تر و با جواج اس کی تھے تا رہ آورو قت شاید اب بتا استحقل ہے۔ اسکوئی کے میں بین زندگی کا سنز کی بدائش اور ہو جوائی بین والدو بتا تی تھی کہ دریائے جہلم کی ہو کی افغانی کے دونوں میں بیدا بہوا تھا۔ اس ٹحاظ ہے بھر کی بیدائش و سط جوالائی بیا 1916ء کے لگ بھگ ہو ہی ہے۔ اپنی زندگ کے ابتدائی چوساے سالوں کا کوئی وہ تھے میر ہے ذہین میں موجوڈشل ۔ ایک دن کھیلا ہوا کر آلو تو آئی میں والدہ بیار پائی ہوئی تھی اوران کے بہلو میں گیز ہے میں گئی ہوئی کول منوئی کی سر شوسفید گزیاب کی جوائی جو انگلی ہوئی کول منوئی کی سر شوسفید گزیاب کی تھی جو انگلی ہوئی کا اور سائس بھی لیتی تھی اوران کے بہلو میں گیز ہے میں گئی سب سے چھوٹی بھی نصیف تھی جو بھے سے چو سائل کوئی بال نے تا ہے ۔ والدہ کی جا رہائی گر دجو کو رشی ٹیٹی گئی انھوں نے بتایا کر برگز یا اللہ سمال نے تبلی کی میں ہو ہے ۔ والدہ کے سر بانے تا ہے کہ جیسے پڑے تھے اوروہ وا کی ایک جید کے جو ان میں تقریم کر رہی ہی ہی ہی ہے۔ والدہ کے سر بانے تا ہے کہ جیسے پڑے تھے اوروہ وا کی ایک جید کیلے کے جو ان میں تقریم کر رہی گئیں ۔ یہ سب سے برائی یا دروہ وا کی ایک جید کیلے کے جو ان میں تقریم کر رہی صورے میں بیس سے برائی یا دروہ کی ایک جید کیلے کے جو ان میں تقریم کر رہی ہو تھیں ۔ یہ دائی کی ہو سب سے برائی ایک جید کیلے کے جو ان میں تقریم کر رہی ہیں ۔ یہ دائی کے جو ان میں تقریم کر رہی ہیں ہو تھیں کی ہے سب سے برائی یا دے۔

جہن کی دوہری تقویر اسلامیہ پرائمری کول سر کودھا کی ہے جہاں میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔
اس مدرے میں تعلیم برق قرآن پاکسی تا وجہ ہے شروع ہوتی ، پھرا قبال کی مشہور وعائیلام "لب پرآئی ہے وعاہن کے تمنا میری نیز تی جائی اور احد میں قرآن مجید کی آخری سورٹی حفظ کرائی جا تیں۔ میں نے آخری دی سورٹی اس ذیائے میں اور تھی ۔ اس ذیائے کے ایک استاد مولوی صاحب کا سرانا ہی میرے ذائن میں تحفوظ ہے نین یہ مجب بھری اور تیس مولوی صاحب یا سے اور اور خوالی ما حب کا سرانا ہی میں اور خوالی میں جب بھری اور کی کورٹی کرتے اور اور پنے باغدہ کر کاری میں آبیشنے ۔ فروای نظم ہے بار نے کوآتے ۔ میرانیک ہم بھا حت بھرا لجیدا کی دوز بھا جت میں حاصر بھی تھا گی گیا اور پھر کی کہ وہ کولی ہے تی بھا گی گیا اور پھر بھی کے دوز آیا تو اتی اور اس باحد پر متاسف کہ وہ دولوی صاحب کی مارے بھا گی گیا اور پڑ ھائی نہ کر سنا ہے جو کوئی ہا دے بھی گیا ہو ہے کہ میں نے مولوی ہا حب کی مارے بھا گی گیا اور پڑ ھائی نہ کر سنا ہے جو کوئی ہا دی کوئی اور کے سولوی ہا تھا بھی دوز کا کام کی اور ساحب سے کہ میر انہیں ہائی نہ کر سنا ہے جو کوئی ہا تھا بھی دوز کا کام کی کی اور اس کا میں ان کے برفر مان کی گیل کرے کوئی جا تھا بھی دوز کا کام

خيغة والناتها\_

بین کے ساتہ ویس مرزایا شمالدی بھی جھے اچی طرح یا دیں ،مرزا صاحب بھی شخت کیراستادیتے کئین مشغق اورمبر بان ہمی ہتے۔ووطلہ کی بوری شخصیت پرنظر رکھتے ہتے۔ایک ون میں نے گمر میں پکھ شرارتیں کیں وان کی نزیر زامیا حب کوہو گئی۔ بس گار کیا تھا۔ جب زیانی اطلائکھائی اوراس تیں میری کوئی تلطی نہ آگی تو بھی چیزی ہے جمعے بیٹ ڈالاک میں نے لفظ" ن" کا 8 نز وٹھکٹیں بنایا تھا۔ اس بنائی نے جمعیا بنا تھا ورست کرتے میں بیزی مدودی۔ مرزا صاحب نے جمیں نصاب سے باہری کناہیں محض اس لیے بیز ھاکیں الأكريج إلى كي اردوورست جوجائے مولانا محرحسين آزادكي" تقص البند" ميں نے لفظ الفظ ال سے جوشي بھا ہت میں بڑھی تھی اور لیے عربے تک جھے یا دری ، جھٹی بھا ہت میں عربی کیا سمّا دمولوی تحر بخش صاحب جمیں اردویز حاتے تھے ۔انھوں نے غالب ، دائے، حاتی اورا قبائی کے متعد داشعار آمیں ازر کراویے تھے۔ مولوی صاحب عارے محلے میں رہتے تھے۔اورمقرب میں ٹماز کے علاو ورمضان شریف میں ٹماز تراوی کی قیا دست بھی کرتے تے ۔وہ جب کمرے نکلے تو سباز کے موجب ہوجائے اور مولوی صاحب کوسلام کرتے ۔ مولوی صاحب منام کا جواب محبت ہے دیتے کین کوئی تھے سرنظر آ جانا تواجی تیمز کیا ہی ہے سر یا رہے ۔ وہ بالوں کی انجریزی وضع کی کٹائی پیندئیش کرتے تھے اور سراگر یا لک گھٹا ہوا ہوتا تو تحوش ہوتے۔ان کے کمرمے شام کولوکوں کا ججمع ہوتا تھا۔ بہت جمعہ مباحثہ ہوتا۔ میں سی بھیلی میا ریائی پر بیٹھا سکتار بہتا کیلی کوئی یا مطامحہ نہ آتی۔ تا فرنماز مقرب کاونت ہوجا تا اور سب اوگ مبید کی طرف جل ج تے ۔ مرز اہاشم الدین ہم زامجرمنور کے والد تھے اور مولوی محریجش مفالدا قبال یاسر کے ایا تھے۔ ووٹو ب اقبال کے شیدائی تھے۔ میرے ول میں ان وو اسا تذاہ نے بی اوپ کی قندیل روٹن کی ۔مرزا ہاشم الدین کی ٹائی میں ہے قصور تھا لیکن بدجے ل کے پہلی یان حی اس کے جھے ارب

میری دوسری بٹائی ساتویں جماعت میں ہوئی۔ پہٹی جماعت کورنمنٹ ہائی سکولی سرگودھا سے پاس

کرنے کے اور میں مزید تعلیم کے لیے اپنے بڑے ہمائی سیال فیز وزالدین توریکے پاس ڈیرہ عازی خان چاا

گیا تھا۔ وہ اس زمانے میں ککر زراعت میں کگر ک شے اور معز زین شہر میں شار ہوئے ہے۔ میرا وا غلہ پہلے

ہند وستانی سکول میں کرانے کا ارا وہ کیا گیا۔ اس سکول میں ایک بیج یڈ اپدیش فینی فیسے توں کا اوتا تھا۔ پہلے ی

روزا پایش کے استاد نے بچوں کو کہا کہ کوئی بیت یا دہ وتو سناؤ۔۔۔ کی ہیکے نے کوئی بیت سنایا۔ میں نے ب

فعرج حا\_

پائی سے ملک گزیرہ ڈرے جس طرح امد ڈرٹا ہوں آئے ہے کہ مرام گزیرہ ہوں

الله بی نے کہا معنی بناؤ۔ یس نے کہا معنی توجیس آتے ہوئی ماسٹر صاحب نے بیشعر سٹایا تھا۔ جس نے یا وکرایا ۔ بولے جس شعر کے معنی نہیں آتے اس یا دکرنے کا کیا فائد و ہے۔ پھر پوچھا: کوئی اور شعر بھی آٹا ہے؟ یس نے شعر یہ جا:

> یا رہا! زمانہ جھ کو منانا ہے کس لیے لوٹ جہاں یہ حرف کرر فیص ہوں میں

ال تی بہت فوش ہوئے ویکے شایاش دی وسید کر کھیز نے گئے الیالیوں تقصان بیہوا کہ چمٹی کے بعد سب ہندواز کے بہت فوش ہوئے ویک اور جھے جنی کی کر چیز نے گئے ۔ سنٹ میں ایک ہندوہ اسر کا اجر سے گز رہوا دوسر سال کے بوا کہ گئے ۔ جھے جوائے کا راسیہ طوم ندتھا۔ لالہ تی نے بچوا کہ میں جی شرارش کر رہاتھا۔ آؤو یکھا ندنا ؤووج دیں ۔ میں رونا ہوا کمر پہنچاتو یہ سے بھائی صاحب نے اسکے روز جھے کورنمنٹ بائی مکول ڈیر وخازی خان میں رافع کرا دیا جو مسلمانوں کا مدرستار ہونا تھا۔

اس بدرے کے قرباً سب اما قدا ہے جیرے ماتھ میت کا سلوک کی لیمان کی واقع بھے اب تک پاد

ہے۔ اس سکول میں داخل کرانے کیلیے جواز کا بھے ساتھ کے لیا تھا و جا سکول کیا لائن ترین طلبہ میں تارہونا تھا

ہا سر صاحب نے پسلے اقبال کو گھور کر دیکھا اور پھر بھے دیکھا خر مایا۔ جا ذا آخری تی تی پیر جواز ہے۔ یہ اور کی جھرائی میں انہوں حالی ہے جوانی ہے انہوں حالے ہوا کہ اور ہوا کی جوانی ہے انہوں سے جوالی ہوا ہے اور جوانی ہوا ہے جو ساس وقت بھے انہ ہے کے بارے میں پکر مطوح تیس تھا ۔ انہوں نے پہلاسوال کھوایا تو کوئی طالب مل بھی اے درست مل تدکر سکا یہ مولوی صاحب طلبہ کی سلیت و کھتے ، کسی کو دھول ہوا تے ، کسی کو دھول ہوا تے ، کسی کان کھینے میر کیا دی آئی تو سلیت اٹھا کر باہر پھینک دی اور فر ملا ایک اور کو دن آئی ہو سلیت اٹھا کر باہر پھینک دی اور فر ملا کے دیا ورکودن آئی ہو سلیت اٹھا کر باہر پھینک دی اور فر ملا کے دیا ورکودن آئی اور موال حل کرنے کے لیے دیا حالی سے مولوی صاحب میں تاہد ہو کہ سے کہ جوادی صاحب سے اسلی کی اور جا مشکل میں سب کو جری سلیت دکھائی اور جا حق میں حب سے اسلیک کیا اور جرمشکل میں سب کو جری سلیت دکھائی اور جا مولوی صاحب نے ہمیش جرے ساتھ جرے دوالد جیسا سلوک کیا اور جرمشکل میں دے دی ساتھ جوادی کی اور جوادی صاحب نے ہمیش جرے سراتھ جھرے دوالد جیسا سلوک کیا اور جرمشکل میں دے دی ساتھ جوادی کی اور جوادی صاحب نے ہمیش جرے ساتھ جرے ساتھ جیسا سلوک کیا اور جرمشکل میں دے دی دی کی سری سکھ جوادی کی اور جوادی صاحب نے ہمیش جرے سراتھ جھرے سے والد جیسا سلوک کیا اور جرمشکل میں

مير کياروکي \_

آ نفویں جماعت میں بھی کر میں نے اینکلوور نیکولر فائنل کا استحان بھی دیاور دہداؤ کی میں ہا ہی ہوالیکن جھے وظیار تیں ملا ساس متحان کا کیک واقعہ جھے اب بھی یا دے۔

امتخان ہے ایک روز قبل مولوی لال خان جمیں صاب کی مثل کرا رہے تھے۔امتخان عمل پر چال کرتے کے مملی کریٹائے بتاتے اچا تک رکے وربولے:

ویکھونچ پتم سب مسلمان ہوا ورخمارا مقابلہ ہند وسکول کے طلبہ کے ساتھ ہے۔ کوئی اڑکا کمر واحتمال جس تقل نہ کر سامی ہے ہمارے کول کی مزسل کر جائے گیا وراگر کوئی تحران کمر واحتمان میں ہندو سکول کے کسی لڑ کے کی مدد کرج نظر آئے تو فورا کمز ہے ہو کریز ہے تحران کو بتاؤ کے نقل کرائی جارتی ہے۔

میں ہالی کمرے میں لیے نامند کی آخری نشست پر جیٹنا تھا۔ پہلے تو میں پر چومل کرنے میں تکمن رہائیکن جب قرصت لی اور میں نے اوھرا وھر تھر دوڑائی تو ویکھا کیا کیے گران ہند و سکول کے ایک الا کے کوموال حل کرا رہا تھا۔ میں اپنی نشست پر کھڑا ہوگیا اور با آواز باند اس گھران کی طرف اشار و کرکے کہا کہ بیاسا حب تعل

كراديج بين-

ین ہے گران ہی ہندو ہے اور ہے اور ہے آئے اور جھے گئی ہے بھا دیا لیکن اس کے بعد کسی کوئل کرائے کی جرات ہے ہوئی ہندو ہے اور ہے گئی ہوئی ہے اور جھے گئی اطلاز ہے مولوی کل خان کوری وہ جمیں ہیڈ ماسٹر مولوی رسول ہنش صاحب نے اس لے گئے ایکر تو ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس وقت ہیڈ ماسٹر مولوی رسول بخش صاحب نے اس کے ایکر تو ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس وقت ہند ہوئی اس کے روز میں اس کے ماسٹر مولوی رسول بھی کے ایکر ان اس کے اس کے انسر ان الاکواس والے کی نی کروئی گئی اورا کھے روز ممل تھے ہند وہائی سکول میں اس کے اس کے اس میں ماسٹر صاحب سے جنہوں نے بھے ہند وہائی سکول میں نا کروؤ گیا و کی مزام ماران اور کی ماسٹر صاحب سے جنہوں نے بھے ہند وہائی سکول میں نا کروؤ گیا و کی مزام ماران اور کی ماسٹر صاحب سے جنہوں نے بھے ہند وہائی سکول میں نا کروؤ گیا و کی مزام ماران اور کی اسٹر صاحب سے جنہوں نے بھے ہند وہائی سکول

عيرا بهين خاصي مسرعة جس كزيا - إمارا كمرا زيتوسط طبقه كالمسلمان كمر اندتفا- والدصاحب منت كش انسان نے ۔ان کے دو بھائی مولوی شمل الدین اورمولوی مرات الدین فوت ہو کیے تھے تیسرے بھائی مولوی سرم وین انگریز وشمن سای تو یکول کے سرگرم کارکن تھے اور تو بیک خلافت اور تو بیک تشمیر میں قید و بندگی سزا بھی کاٹ یکے تھے۔ ان سب کے بچوں کے تنیل والد صاحب تھے جا دا کند کم واٹش میں افراد برمشمثل تھا۔ کیلن سازیا ندمبر وقتا ہت کا تھا۔ روکھی سوکھی روٹی مل جاتی تو شکرا دا کیا جاتا ۔ جارے کمر برجمی فاتے ک ٹو بت تو نیس آئی لیان میں نے دولت کی فرادانی ہی نیس ریمی ۔ ہرشام دالدصاحب کے ساتھ ایک دوسلمان ضرور ہوتے اور و دہارے کرے کھانا کھاتے ،جس روز کوئی مسلمان ندہوتا تو والدصاحب میرے کی مسافر کو لے آتے اور کھانا کھانے میں شریک کر لیتے دمیرے والد مولوی ایام الدین نے تریس ال کی عمر یائی ووج کے وزندگی کے آخری دوسال مکه محرمد اور مدیند متورہ ش کز ارے۔ ۱۹۵۴ء ش اپنی ایک ہوتی کی شادی كرتے كے ليے آئے تو مركورهاي يس بورة خاك بو كے انھوں نے زندگی جر رزق طال سے استان با کنے کی کفالت کی تھی ، پورے تہر میں مزے و تھر پیم کی نگاہ ہے دیکھے جاتے تھے ۔ شام کی ٹماز ا کٹڑا ہے مخطے کی مجدين يزحة تند وكسان كفتوى كالاان السامة المتران المامة كروات تند المين كاويد والكايمين بحي میاں صاحب کہتے ہیں حالال کہ ہمارا خاندان محنت کش داجیوتو ان کا خاندان ہے میرا بھین ان کے کھنے مقدی سائے میں گزرا معمولی بڑھے لکھانیان ہے لیکن اقبال اورمولانا روم کوایتا مرشدتسور کرتے تھے۔والمد صاحب اوت ہو گئے تو یوں محسوس ہوا کرا کے گھٹا جھتنارٹوٹ گیاہے۔ اور ش بھین کی مرحد عبور کر کے یک دم ير حالي كي مر حديث واخلي وكيا بول اوراب روزير وزمزيد إورْ ها بوتا جار بابول

#### تو <u>فق</u>رفعت

### كيابيا يك بهوت تما!

ميرى عرج جديا سامت سال ہوگى جب جھے پھولاں کے بارے بین خابا تھا۔ ہم مگر کے سادے جھوٹے ہے جہت پر سودے ہے۔ ہمارى مائيں ايك دوسرے سے نباد وہ تر بھولاں کے بارے ہیں باتیں كرتی تھيں۔ و دليون جوسروں كے ويرا اڑتے تھے۔

ان سب میں بیری ماں سب سے زیادہ او نجی آوازے بولتی تھی۔ دوموں کے بارے میں باتی گئی۔ خیس اور کہتی تھیں کہ بھوں جوسروں کے اور اڑتے ہیں مرے ہوئے لوگوں کی روشیں ہیں۔ ووا کنٹر کہا کرتی کرا بھی جواور سے بھوں اڑتا ہو اگر راہے ووفلاں شخص کی روٹ تھی۔ میں کثر آسان کی طرف اس امید کے ساتھ دیکنا کے کوئی بھوٹ نظر آئے گا۔

ہم ووہر ہے وان وائی آگئے تھے ایک ون جب یس میر ہے وائی آر باتھا تو یس نے جماڑی ہی جی مرسرا بہت کی آ وائی ہے جماڑی ہی ہے جماڑی ہے ایک مرسرا بہت کی آوازئی۔ جھے امید تھی کہ بھوست کی بھی لمجے آجا ہے گا۔ یس نے انتہائی تیزی سے چلنا شروئ کر ویا لیکن مرسرا بہت کی آواز جاری رہی ۔ یس نے بھا گہا شروئ کر دیا لیکن اس سے کوئی فرق نیس ہڑا۔ یس گھر کے قریب چہنچا ہی تھا کہ ایک کرا میں طرف بھا آتا ہوا آیا ۔ یس نے ایک کرای اٹھائی اورا سے ڈراکر بھا دیا ہے الآخر میں گھر پہنچا جی تھا کہ ایک کرای اٹھائی اورا سے ڈراکر بھا دیا ہے الآخر میں گھر پہنچا جی ا

مرمرا بت كي آوا زيند جو گئي هي -

عن آن تك يشين جان مناكر آيا يه جموعة تعاجوم البت بيدا كرد با تعاليدا يك كما تعاد عند عند عند

# کڑ وی گُلا ب جامن

ا یک زباند تھا جب میرے بھی دوست ہوتے تنے۔ نہا یت ہوئ مثریر اور بے تکلف اسٹ کے خدا دہمنوں کو بھی ایسے کہ خدا دہمنوں کو بھی ایسے بے تکفف دوستوں سے محفوظ رکھے۔ نہیں ان دنوں گاؤں سے شہر ہیں نیا نیا آیا تھا ۔ ہم ایک می کئے کے گیاؤ کوں نے مئل کر خوا کے رکان لیا اور مما تھور ہے گئے۔ گاؤں کا یا در چی ہم سب کے لیے کھا ایکا تا اور چی رہ سے مزے سے گز رہم ہوری تھی ۔

میں ساتھ دہنے والے الاکوں میں سب سے چھوٹا اور سب سے نیاد وہا بھوتھا۔ بلکہ بے تنگلنی معافی ،

میں بی باتھ ف تفار دوسر سے ہم جوئی بیسرف ہمر میں بزے نئے۔ بلکہ جالاک اور ذبین ہمی تنے ۔ وہ سب مجھے اپنا مجھتے اور ہر طرح میرا شیال دکھتے ۔ بال جب میر سے بے فکلف ہم جماعت جھے سے بہلنے کے لیے آئے اور جھے طرح طرح میرا شیال دکھتے ۔ بال جب میر سے بے فکلف ہم جماعت جھے سے بہلنے کے لیے آئے اور جھے طرح طرح میرا شیال دکھتے وہ وہ فاسوش دہتے ۔ ان کا شیال تھا کہ جمو نے الاکوں کی لوک جموعک اور اپنی بندائی میں جارہ کیا کام۔

میرے بے تکلف دوست بھے طرح طرح ہے۔ ستاتے ، بھی میرے کوارین کالداق اڑاتے ، بھی میری کوئی چنے چمپادیے ۔ لیکن ان کی عادمد میر ہے لیے ہرداشت سے باہر تھی۔ وہ سبٹل کرمیری کھائے پینے کی چنے وال برٹوٹ بڑنے اور میں ان کا منز تکمارہ جاتا۔

سکول میں جب تین جا رون کی چھٹی ہوتی۔ میں ہمتر نہیت کر جموئے بھی ہوائی سے ملنے کے لیے

گاؤں روا نہ ہوجا تا ۔ گھر میں میر می ٹو ب خاطر مدارہ ہوتی، جبتے دن رہتا جموئے بھی ہوائی چیچے گئے رہج

اورائی تو صدیقے واری ہوتیں۔ ایکھے سے اچھا کھا یا خاص طور پر میر سے لیے پکا تی اوراسرارکر کے کھلاتیں۔

مجھٹی تتم ہوتی تو میں کیجے ہوئے دل کے ساتھ شہر وائی ہوتا۔ ای میر سے لیے انجی انجی مضافی اور حز سے

مزے کے پکوان تیا رکرتی اور ساتھ کیجیتیں۔

شہر پہنچا تو میرے بے تکلف بھوٹی میرے انتظار شن ہوتے۔ وہ بھے آتا وکھ کر دورے ہی ڈوٹی کے نعرے ملکاتے۔ لیک کرمیر ایسنڈ افغا تا۔ دوسر اسوٹ کیس سیٹنا ، قیسر اکتابوں کا تھیلا چکڑتا ، چوتھا ناشنہ دان سنبال اور یا نجوال مشانی کی ٹوکری کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیا۔ اور جھے کیا ملنا؟ ساری مشانی میری جماعت کے بے تکلف دوستوں کے معدول میں اُڑ جاتی اور پکوان یا تھوں یا تھوتشیم ہو کے رہ جاتا۔ جھے ان میں سے ایک گڑا بھی مل جاتا تو تغیمت جمتا۔

گیبارتی بھی آئی کان بے تکلف دوستوں کؤوک دون ادران سے صاف صاف کردوں کہ بدری بات ہے ۔میری ای انہی انہی انہی بین میر سے کھانے کے لیے دیتی جی بتم انھیں کھانے والے کون؟ لیکن میں کئے کی جمت ندھوتی رول کہتا ہیں ہی جھوٹی بات ہے تم است بے شرم کیے ہو سکتے ہو ۔ کھانے پینے کی جی دل ہے روک ٹوک کریا جمال شریفوں کا کام ہے؟ جیس تی بی جی شرمند وہوکر میر کر ایتا۔

پھراکی بارق میں نے اپنے دوستوں سے بگاڑنے کا بھی فیصلہ کر ایا ۔ ہوا ہے کر تیر کی چھٹی سے والیسی پر
ای نے گا جرکا طوہ میر سے سامان کے ساتھ رکھ دیا تھا، جھے اند بیشر تھا کہ دوست اسے بھی چٹ کر جا کیں گے

ہب خیال آیا کہ ان سے باتے می کیوں بہا ان کرلوں ۔ ہس بع ٹی او انی کا کوئی بہا دنگال لوں ۔ وہ جھے سے دوٹھ

ہا کی گے اور یوں میر اسامان ان کی لوٹ مار سے بچار ہے گالیان دوستوں کا سامتا ہواتو سار سے کے سار سے

منصو ہے دھر سے کے دھر سے دو گئے ۔ وہ استے تھا کہ سے سطاور یوں گلے لگایا کہ میں پکتو بھی نہ کہ سنا بلکہ

او انی کے خیال سے بی اسے کہنے بن پر شرمند وہ ہوا ۔ تب دوستوں نے میر سے اشتہ وان کی تلا تی کی اور میر کی

و بھے اپنے ان بے تکاف دوستوں سے ایک بار پھر شدید نے افر سے محسوس ہوئی ، لینوں ہے کیا ہو مکن تھا ، ول سوس

کر رہ آبیا ۔ بار سے دی می وفول بعد سکول میں جا دون کی پھٹی ہوئی میر کی طبیعت اپھی ٹیش تھی ۔ ہا تھ پائیل

کر رہ آبیا ۔ بار سے دی می وفول بعد سکول میں جا دون کی پھٹی ہوئی میر کی طبیعت اپھی ٹیش تھی ۔ ہا تھ پائیل

میں جگہ جگہ دو نے تکافی وی بعد سکول میں جا دون کی پھٹی ہوئی میر کی طبیعت اپھی ٹیش تھی ۔ ہا تھ پائیل

میں جگہ جگہ دو نے تکافی آ نے تے سو جاگاؤں میں دو کر تھیم می کا ملات کر کول گا اور میر بھی ہوجائے گی ۔ استر لینا

اور گاؤں دوا نہ وائیا ۔

ائی جھے دیکو کرنہال ہو گئیں۔ یہنے سے لکایا ، بلا کی لیں اور فورا تھیم کی کوبلا بھیجا۔ انھوں نے میر سے جسم پر دانے نگلتے دیکھیتے کہا تون قراب ہے یہال رو کرچا رون قرانا ہو۔ ٹون صاف ہو جائے گاتو پھر والے نہیں لگھیں گے۔ دوسر سے دان میر کی مدارے کا سلسلہ شروع ہوا دورہ وی ، سلوم پر اشاا ور دوسر کی مز سے مزید کی جزیر کی گئی ہوئی کر گئے نہ پہتھے۔ کی جزیر کی کھانے میں سلے نگھیں۔ یہال تک تو تھیک تھا۔ لیکن ترانا فی کراس قد دا بکائی ہوئی کر گئے نہ پہتھے۔ ایک کو دن میں طبیعت ٹھکا نے ہوئے گئے۔ شام کو کھانے الیک کر دی زبر دوا میں نے پہلے بھی نہیں کے کھی ۔ شام کو کھانے

كالعرش في الى سيكيا:

میرا امتخان قریب ہے گاؤں میں روکر پڑھائی نبیں ہو گئی۔ اگر آپ اجازت ویں تو کل میں شہر چلا جاؤں۔

ا می ہوئیں: بیٹا ؛ جیسا تمعارا بی جائے کرور لیکن شام تک تغیر جا واقو اجھا ہے بیل تمعارے لیے کلاب جامنیں تیار کرنوں گی۔

گلاب جامن كا مام من كرمير ، مندي يانى بجرآ يالينن ان كا انجام سوي كرا تحول سي آنسو چنك آئے۔ يس نے كہا:

ای رہنے بھی دیجھے میرے بے تکلف دوست ری طرح میری جان کے جیھے پڑے ہوئے ہیں، ساری گلاپ جامنیں دوخودی چٹ کرجا کمیں گے۔

امي بيا عدين كرجران روكش بوليس:

ہائے تم استے چھوٹے دل کے بور میں او حسیس برواخراخ دل جھٹی تھی۔ ارے بیے اووستوں کے کھائے پنے سے جھلاکوئی ٹھا بونا ہے۔ میں ڈھیر سارے گاہ جامنیں بناؤں گی۔

ای کی اس بات سے برا دل بالک ٹوشنیں ہوا۔ سے نے کہا: ای !اگر آپ میرے دوستوں کے لیے چرافعا ڈال کرکڑ دی گلاب جاشنیں بنا سکیل تو شرور بنائے ۔ کی بنا مزوآ نے گا، جب و وکڑ دی گلاب جاشیں مہے مہے کھا کر تحوقموکریں تھے۔ ای ایمری بیاری ای گلاب جاشیں میں چرافعا شرورڈالیے۔

لیکن ای کومیری بات بہت بری گی۔انھوں نے میرے مشر پر باتھ دیکھ دیا اور قود گلاب جائیں تیار کرنے لگ کئیں اور میں چرائے کے کڑوے کھونٹ لی کرسوگیا۔

مستج ہونی اور سے سام ہوئی اور ای تمام دن آلا ب جائنیں تیاد کرئے میں معروف رہیں ہیری روا کی سے پہلے انھوں نے گلاب جامنو کا ایک ڈھر بنا کر رکھ دیا یہ وٹی موٹی کائی کا لیا گلاب جامنوں کوٹیرے میں تیرہ دیکے کرمیر مے مند میں پائی ہجر آیا۔ تب ای نے گلاب جامن کا ایک دیکچ ہجر کر کمر کے لیے دکھ لیا اور دوسرا میر سے لیجا لگ کردیا۔

تب جھے شرارت موجی ، نیت بی کھوٹ پہلے ہی تقا۔ ای جوٹی کی کام سے اِبر ثلیں بی نے چرائے

كرچكاتھا۔

گلاب جامنوں کی و پیگی اور ڈھیر سارے سامان سے لدا پھندا جب شمر پھٹیا تو ساتھ و رہے والے ووستوں کوتیجے ہوا ک آئی جلدی کیسے آ گئے؟ ش نے کہا:

گاؤں میں کس کا تی لگنا ہے اور پھر اسپنے بے تطلق جھولیوں کے بغیراتو ایک لیں بھی گزارہا تھال ہوتا ۔۔۔

لنین میرے سامان کے ہو کے بے تکلف جو ایوں کو میرے دیننے کی نیز ایسی تک نداونی تھی۔ وہ قمام دن بولی بے تالی ہے گز راہ گھر میں ایک ایک نے ہو جو اک دوست اس دیننی میں کیا ہے؟ جمیں بھی تو چکھا ہو بگر میں صاف بہا ند کر تمیا ۔ بھلا ان سے کہے کہتا کہ ووکڑ وی گانا ہے جامئیں جیں۔ میں تو جاہتا تھا کہ وہ فعت میرے بے تکلف دوست کھا کمیں اور میں ان کی وحشت کا تما شاد کھوں۔

ووسراون کی انتظامی گزرا، دوون کی چمنی پہاڑین گی کر کسی طرح کا نے نہ کنتی تھی۔ وراورواؤے پہاڑین گی کر کسی طرح کا نے نہ کنتی تھی۔ وراورواؤے پہاڑی کا ایستان کی کہ کہ کا دن آیا۔

آ بت بو تی اور یں پی چگ ہے جست لگا کر پہنچنا کہ شام دوست آ پہنچ ہفدا خدا کر سے شول کھنے کا دن آیا۔

اس دن اج ول یں میں نے ایک ایک دوست کو تلاش کیا اور سکتے میں پائیس ڈائی ڈائی ڈائی کر بیڑے ہوارے انہا اور سکتے میں پائیس ما کر بھی ہیں۔ میں نے اب تک ایران کی ایک نے میں بائیس منا کر بھی ہیں۔ میں نے اب تک ایران کی بیٹن بھی ہیں۔ میں نے اب تک ایک نے دوست کی بیان مائی سب دوستوں کے لیے ہے۔ جب کے دوساتھ نہ کھا کس ایک ایک لئے ذہر میں جاتا ہے۔

دوستوں نے بیر سالوک بی تیم و یکھی تو تیر ان دو گئے۔ انھوں نے بیر کی دائوں ہی تو تی تیر اور و البیو تیجائے۔ یہ اور و البیر تیجائے۔ یہ اور البیر تیجائے۔ یہ اور البیر تیجائے۔ یہ اور البیر تیجائے۔ یہ تیجا اور سیم کا نے پہلے بی آئے بیٹھے ہیں۔ دوستوں نے جا با کہ گلاب جا البیر تیجو د بی آئی میں بائٹ ایس میں البیر تیجائے۔ یہ تیک ہور و البیر تیجائے۔ یہ تیجائے۔ البیر تیجائے۔ البیر تیجائے۔ البیر تیجائے۔ البیر تیجائے۔ یہ تیجائے۔

یں نے جواب دیا جیس بھائی بہتیں ہوسکا۔ یہ سب تھا دے لیے جیں۔ یکی بی یہ سادی گلاب جا تیں حمیس کھا کر مجھ آئی ڈوٹی ہوگی کہ جس بیان نیس کرسکا۔ نوکرائی دوران جس میر اخط دے کہا تھا جو پکھ دیر مسلے ڈاک میں آیا تھا۔ تلاموز کر جیب میں رکھے ہوئے میں فرائی کھٹکو جاری رکھی:

به گلاب جامنیں تحمارے لیے ہیں ان کا ایک ریز ایکی عمرے لیے حرام ہے۔ تم کھا کا بس میری میری خوشی ہے۔

دوست محر کی تقریر سے بہت متازیوئے ۔ لواب جامنوں کی پلیٹ پرسب سے پہالیا تھ سلیم کا لیے نے مارا اورا کی سالم گلاب جامن تکل آلیا ۔ پھرتو سجی دوست اپنی اپنی پلیٹ کے در ہے ہو گئے اور منھائی کا گاڑھا شرائد بدی پہلیوں کی طرب تروشر کر کے پینے گئے۔ یس بیستقر و کھوکرج ران ہوا۔ دل پس کہا خدا با بیآ دی جی بالورد اچا تک میرا ذہمی خطر کی طرف چار آلیا ۔ لفاف چا کے کیا اور خط کا پہلا ختر ہونے سے می دل المجتمع لگا۔ اس کے اور دوا جا تک میرا ذہمی خطر کی طرف چار آلیا ۔ لفاف چا کے کیا اور خط کا پہلا ختر ہونے سے می دل المجتمع لگا۔ اس

تحماری اس برتمیزی سے بری تکلیف ہوئی کہ یہاں سے جاتے دفت گلاب جامنوں کی دیکھی جس چرائے کا ڈال ڈال گال گئے ہو۔ یہ سے الحموس کی بات ہے۔ اونت کے اونٹ ہو گئے ہو۔ اور ذرا تمیز ٹیس کی جس تحمار سے ابتحت فواجیں ۔ اگرتم یہاں ہوتے تو المجس طرح مرمت کرتے۔

\*\*\*

دوست جو گلاپ جامنوں پر بنا ہے بنا ھاکر ہاتھ مارر ہے تھے ہوئے: کہا ہا معد ہے؟ خالی دیکی ہا ور پی خانے میں بھوا تے ہوئے میں نے جواب دلا: '' چھوٹیں انگرے خطا آیا ہے سب تجربیت ہے۔''

# میری ابتدائی زندگی

می ا مرتسر کے ایک عنجان آباد محطے عی ان دنوں پیدا ہو اجب دوسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا تفار ہو چکا تفار ہو چکا تفار ہو جا تفار ہو گئی ہوا ہوں جا گئی اور بنیک آؤٹ شامل جیں ۔ بھی کھی کوئی تفار ہوا دیا گئی اور بنیک آؤٹ شامل جیں ۔ بھی کھی کوئی طیار وا اڑتا ہوا گزرجا تا تو کئے کے افراد جنگ کے بارے میں کھنگو کرنے گئے ۔ جھے اپنے ایک موزیز کا انتر و طدا جانے کیوں یا درو آبیا ہے ۔ وصاحب ہارے کر آئے بیٹھے تھے درات کا دفت تفاا کی طیار وگزراتو جنگ کے بارے میں کھنگو کے اسے کا دفت تفاا کی طیار وگزراتو جنگ کے بارے میں کھنگو ہونے گئی ۔ افعوں نے کہا۔

كذشة بنك ين مى آخر كاري من بارك تصاوراس بنك ين أكل ايماى موكا-

یہ بھے بعد عمل پیتے جا کران کی رائے صد فی صد درست نکل ہے۔ جنگ کے آخری دوبرسوں میں راش ڈاپو ڈن پر انوگوں کا جموم بھی توب یا د ہے۔ آنا م جا ول مینٹی مٹن کا تمل مکورس اور فائن کیز ا۔سب راشن پر مٹ بر ملاکرتا تھا۔

تو کے پاکستان کے آخری دنوں کا جوش وقر وقی کی میں زندگی جو فراموش فیل کرسٹا۔ ۱۹۲۷۔ ۱۹۲۵ء کے اختابات میں میں چھوٹی جو جھٹے یا سر کنڈوں پر لگا کرسٹم لیک کے ووٹروں کو چانک شیشن کی طرف لے جانے والے تا گوں کے جیجے دوڑ کرتا تھا اور زور زور ہے نعر ہے لگا تا تھا: نے کے رہیں گے باکستان وغیر وہ چھڑے کا اور خوارا ندنسا داست بھی اس طرح یا وہیں، جیسے کل کے واقعا میں ہوں۔ لوگوں کو کم ستان وغیر وہ چھڑے کا اور شیادات بھی اس طرح یا وہیں، جیسے کل کے واقعا میں ہوں۔ لوگوں کو کم ستان وغیر وہ چھڑے کا رہیں تھا ہوں۔ لوگوں کو کہ ہوئے وہ ہوئی وارشکوں کی ذہر وست دہشت تھی ۔ کولیاں ممارے کر بہت ہے گز رہی اور شی مکن تھا ہمارے آریا رہوجا تیں وگر خوانے پیچھاور دون دکھانے تھے۔ ماالست کر بہت کر رہی اور گئی کہ لوگوں کی ذہر وست نعر جانزی کی کھٹے تھی بلکہ لوگ ہے تو ل پر بھی چینے مور نے بیٹے دائے کی مرحد پر بھی کو کو کہ نے کی مرحد پر بھی گئی کہ لوگوں کی ذہر وست نعر جانزی پاکستان زند جا وائن بھی کا نوں میں گوئے دیں۔

امرتسر ش تقسيم كے دوران ش ش ش تيسري بنا حت كا طالب علم تعا۔ ايم۔ بي \_ براتمري مكول الدرون

سلطان ویڑ گیٹ بھی پڑھتا تھا۔ جو جلیاں والا با کے کے ساتھ واقع تھا۔ بھین میں تھر کیے آزاوی کی اس علامت کے قرب نے خاموثی سے بیہ بات و کئن میں بنھا دی کہ جر واستبدا دکھی شکل میں بھی قابل افر سے ہے۔ 1914ء عی میں میر ہے والدین الاجور میں ایک ما وقیام کرنے کے بعد جھٹٹ بھلے گئے۔ میں نے وہاں چھٹی جماعت میں وافلہ لیا یا مرتسر کے پرائم کی سکول میں بخت کیواسا تروکی وجہ سے میں کر ورطلبہ میں شارہونا تھا تھر جھٹک

یں نے بھور مامی صحیرہ اپنے دسویں کے بہت وکھے بتم انگریزی میں ایھے کر بیاضی میں کر ورہوراس لیے میں نے بھور مامی صحیرہ اپنے دسویں کے بیشن میں لیا ہے۔ میں دیاشی میں صحیرہ اپنی منا کر جھوڑوں گا۔ صحیحت میں یہ بائز اسلم می کا کمال تھا کہ میں بہت جلد دیاشی کے لائن طلبہ میں تناد ہونے لگا۔ ۱۹۵۳ء میں دیاشن کے بہتے ہو مدھنگل آئے تھے گراس کے با وجود میں نے اس فیصد تبر لیے ۔ اس میں بھری محنت سے زیاد دواسلم صاحب میں میں کوشل تھا۔ اسلم صاحب میں مدھنتی استاد تھے ، بھادی صاحب میں میں کہ کی ساتھ بین کے مساتھ بین کی کھاتے دہ جے ۔ لائن لڑکوں کے مساتھ بین کے مساتھ بین کے دیا تھی کھاتے دہ جے ۔ لائن لڑکوں کے مساتھ بین کی کھاتے دہ جے ۔ لائن لڑکوں کے مساتھ بین کی کھی کے دیا ہے دیا تھی کہا ہے دیا دوئن کرتے ۔

ووا كُرُّ كِهَا كَرِينَ تِي عَيْدِي مِن مَعِينَةِ مَوكَ بِإِسْ مِن مَشكل ہے؟ يُس كِبَا مِن فِيل مِن اس مِن أودو مشكل ہے۔ ياتم محت كر كے اور ياس موجاؤ كے اور يا بھاك جاؤ كے۔

اور کی تو یہ ہے کہ بھا گیا کوئی شاؤی تھا۔سب کے سب محت کرنے لگتے اور کامیا ب ہوجاتے۔ایے

اس قد واب کہاں ملتے ہیں : بعد میں اسلم صاحب کے بعد و نکرے ایم اے (اردو) ایم اے (فاری اور ایم انگرین کی کرنے کے بعد کالئے میں بیکچران ہو گئے ۔ ڈارٹی ترشوال پہلون ، بیش شرکس پہنچے گئے۔ شلوار قیعی ترک کر دی گر وو کالئے میں است کامیاب ندرہ ہے۔ کاش ہم لائق معلموں کوسکوئی ہی میں انجی تخوا ووے کر انھیں ویں رکھ کیس تا کرسکولوں ہے لائق طلب کالجوں میں جا کیں۔

سکول ہی کے زیانے سے شامری ورکھیوں میں ایک ولچیک پیدا ہوئی جوآئ تک برقرارے میں بہت چھوٹی تھر سے معرب موزوں کر اپنا ہوں ۔ چھٹی ساتو میں جماعت میں تھا جب شعر کہنے لگا تھا۔ ہم جماعت اللہ معرزوں شعر پر ہے تو میں املائ کرو بتا تھا۔ نصاب میں جشنی نقریس شاطر تھیں وہ چھے تمام کی تمام از یہ جو جاتی تھیں۔ اس میں اردوہ تھریزی کی مقاری کی تحصیص نہیں تھی۔ درویں جماعت میں جہنے تک جھے بلام باللہ براروں شعار یا وہو بھے شے اور میری اپنی تقریس بھول کے رسالوں مثلاً القطیم و تربیت و فیرو میں شائع مور نے کھی میں ساتھ

وومرا شوق ف بال کینے کا تھا۔ چھوٹی عمر میں یہ ی عمر کے لاکوں کے ساتھ ف بال کھیٹا شروی کر دیا ہے تھا۔ عمواً۔ یہ ی عمر کے لاکھ کے جھوٹی عمر کے لاکوں کوساتھا ہی لیے تیس کھیلائے کے کھیل کی دفار پر برااٹر پہنا ہے لئے اللہ میں کھیلائے کے کھیل کی دفار پر برااٹر پہنا ہے لئے بیس کھیلائے کے کھیلے کا سوق دیا جاتا تھا۔ محر میں دو دیو اکی بنا پر ف بال کا اچھا کھلاڑی ندین سکا۔ ایک سب تو یہ کہ میں جسمائی طور پر انتا مطبوط نیس تھا ۔ فت بال کے کھلاڈی کو بودا جا سے ۔ دوسری وید یہ کہ میں اف ال انتخبیرا افادل سے کھلاڈی کوشش کوتا تھا۔ فت بال میں جس کے اور کرکٹ کھیلے کی کوشش کوتا تھا۔ مین کہ دور کے دیکا دیکر بال چھینے دالے کا میا ہے ، دو جا ہے۔ چتا تی میں کھی جس کے اور کرکٹ کھیلے لگا۔ جبال وظیل کرفائر وافیائے کا کوئی تھا۔

کورنمنت کائے جمئے میں جاکر کرک اور شاعری کا حق ضنول جھے تنظیمی اشغال ہے بٹانے میں کامیا ہے جو گیا ۔ جھے زیر دی سائنس کے مضامین لے دیے گئے جن سے جھے کوئی وہی نیس تھی ۔ میں عمی اسائنس کے پر کینیکل چھوڈ کر کرکٹ گراؤیڈ میں جا جاتا۔ داست کو استقد شعرا "میں شریک ہوتا ، وائیس آکر شعر کہنا۔ ووسال گزر گئے تکر بھے یہ بھی مطوم نیس تھا کیا جو ابتدائی ایوا ہے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ امتحان آگر جا ہے ابتدائی ایوا ہے میں استحان کے خوف سے بخت بھارہ و گیا ۔ علائ سے تک دست تو ہوگیا گرا جھان ندوے منا۔ ووسال منافع کرنے کے بعدا پی مرضی کے مضابین پڑھنے کی اجازے کی ۔ اب میر سے بہند یہ ومضائین شما وران

کے ساتھ شامری ورکر کت بھی۔ ایک سال خوب مزے سے گزراا ورا سخان بھی اول ور ہے ش پاس کیا۔

ایج میڈ بیٹ کا سخان پاس کر ہے تی س جملگ ہے ویڑا رہ وگیا اور ش نے اعلان کرویا کہ اب میں فتظ اپنی مرشی کے اوار ہے ہے اور میں کے اور سے ہے ہیں گئی مرشی کے اور سے ہے ہیں کا ور وہ اوار وہ اوار وہ کور نسنت کا کی لاہور ہے۔ میری شد کے آگے والدین ہرا غراز ہو گئے اور میں ااجور بھی کر کور نسنت کا کی میں وافل ہوگیا۔ یہ ۱۹۵۸ می بات ہے۔ پھر لاہور نسالہ ور شامری اور اوبی طبح اور سرو آفر سے گر چی کی مضابین میری پہند کے شاس لیے میں ہیشہ نسا ور نسانہ میں اور اوبی طبح اور سرو آفر سے گر چی کی مضابین میری پہند کے شاس لیے میں ہمیشہ لائن طلب میں شار ہوتا رہا ہو گئے ہے میں نے محسوس کرنا شرو سے کر دیا تھا کہ میں جوائی کی حدود میں وافل ہوگیا ہوں ورم وائز کین کا دور گر رچک ہے۔

\*\*\*

### رفق احد رفيه كا

## ايك بالغ كهاني

بدوا تقدائ سال غدیا رک یک جنوری کے پہلے دفتے میں تأ بستہ سروی میں ہوا جھے مین بنی میں اپنے اسے اسے ایک قریبی دوست کی کال موصول ہوئی۔ اس نے بھے اپنی آنے کے لیے کہا۔ جس جگہ میں تھا، وہ میر ہے دوست کی کال موصول ہوئی۔ اس نے بھے اپنی آنے کے لیے کہا۔ جس جگہ میں تھا، وہ میر ے دوست کی جگہ ہے دوست کی جگہ ہے دوست کی جگہ ہے دوست کی جگہ ہے دوست کے جگہ داری دو تی اس کی دوست کے ساتھ واقع اور کی دارو کے داری کے اپنی جا ہے داری کے اپنی میں نے اس کی بات کی اس دفت واجر جانے سے منت کیا، غدوا رک دارو کا والی کا جرائم کے لیے جدام ہے کہا ہے داری کی والی فیل کی۔

عن افريب ترين سب و ين النبخ يق المن النب الا وقت الما اور النا الا النبخ يس فروى كي برواه المراح الله ين النبخ يس فرار وي كي برواه المراح الله ين النبخ يس فرار وي كي برواه النبخ يس فرار وي كي برواه النبخ يس فرار وي كي برواه النبخ يس في المراح ين النبول يس في المراح المراح النبخ يس في المراح المراح النبخ يس في المراح المراح الله ين النبخ يس في المراح المراح الله ين النبخ المراح المراح

منائل میں ماہوں ہے ، یو کی یہ بیال ، یو ہے یو ہے جنھیں لیتے ہوئے اس کے بیٹھے آ رہے ہے وہ مرک خرف کے بیٹے آ رہے ہے وہ میر کی خرف کے بیٹے اور میں پی جگہ پر سنتاجا رہا تھا اورا ہے بیگ کوا ہے بیٹے کے ساتھ چھنا رہا تھا ۔ بیٹ بیٹ جو خیالات کے ساتھ چھنا رہا تھا ۔ بیٹ کی ہات میں ہے کہ خوف کے بیٹ میر ہے وائن میں سب سے پہلے جو خیالات آئے واقتد کے وامناظر ہے ، جو میں نے فلوں میں دیکھے تھے ، جو بی جو لیا ڈر کھڑ رہے آ ہے گئے ، میر ب

ورائن انتخابیرے اند را یک آوازئے جھے ہے کہا کہا ہے جبرا کام تمام ہو چکاہے، بیل نے اپنے حوال مجشّق کے اور میدیا دکیا کراس ٹرین کوا گلے انتیشن پر دیننے میں کتنا دفت گلے گا یہ دو منت تہی سیکنڈ دورتھا۔ان الاكول نے جيكا جوموا تك رجايا ہوا تھا۔ اس من تمين سيكند الكے ان ميں سے ايك نے دومرول كي طرف اينا سر جھنگا ورکہا تھاران و کہاں سے ۔ ایک دوسر ے نے سر سے سر ملاتے ہوئے کہا تھھارے ہے کہاں جس! جلدی کرو ہارے یاس وفت نیس ہے۔اس کے بعد اس نے جبرے بیگ کو دیکھا جے میں اپنے بینے سے لگائے جیٹا قیاراس کے اندرکیا ہے یہ جھے وے دواس نے جمٹا دے کر بیک اپنی طرف کیتھالیکن میں نے ا ہے زورے چینائے رکھا۔ اس بیک شل تمام دنیا کی دولت ہے بھی زیادہ اہم چیز تھی ۔ لینٹی میر ایا سیورے جو اس اجنبی و نیا میں بیری واحد شنا محت تھا۔اب وہ سارے لوگ بیرا بیگ زورے تھے نے ۔ان میں ایک نے اور زیاد واز درے بیک کوالی طرف تھیجتے ہوئے جا کرکیا "بلڈی ایشن" ایک کھیٹیا میرے جزاوں ہر بڑا جس سے کم از کم ایک وا شت بل کرر و کیا میر سے من سے ٹون ہے لگا۔ اس نے برد سے ور سے بیک تعینی اشروع كروياتكريس بحى اتن عي مطبوطي إلى السي حيثار بالاستمام تك ودوكا مجيدي فائد وابوا اس في مجيمي تھیجا ور میں بھی بیک کے ساتھ کری طرح جمنا ہوا تھا۔ وہ جھے تھیننے میں اس مدتک کا میاب ہوئے کہ میں سیر حادر وازے کے باس بیٹی کیا۔ جب س گررہا تھاتو سے اپنی کھڑی کی جانب دیکھااوراب مرقبہیں سَيَندُ باتى روكت تحدون من سايك في محمد كمرى ينظر والفيز بوت ويجليا ورجم زياده زور سال شروع کردیا ۔انھوں نے جایا کہ وہ جھے مار مارکر ہے ہوش کردیں اور بیک چھین ٹس میر اپنیر اٹون ہے ہم کہا تھا تی کریرے چھے دروازے پر بھی ٹون کے جھینے پڑ گئے تھے۔ وہ چھے کری طرح ما درہے تھے کین عل نے يُرجَى بيك نيل جوزا \_ جب كريم آخر عالم يعاوش وأبيا تعا

اس وقت ريل سيني عجاتي موني روز وطع اشيشن على داخل موني \_ورواز \_ خور يؤ وكل مينا ورهي

پلیٹ فارم پر جا گر آرا مجھے بن کی جوری تمی میر او مائے تقریباً من جو آیا تھا لیکن میں محفوظ تھا ترین روانہ ہوگئ اور میں نے جیب تنم کی ہے جو تی جسوس کی میں نے جب پی سو تی ہوئی آ تکھیں کو ٹیل آو جھے اردگر ونا تھیں نظر آ کیں جب میں نے اپنا باز وجھوڑ اسا بالیا تو جھٹے میں ہے کسی نے کہا کہ بیز فدہ ہے کسی تھیں سے بھی ہما وا وے کر تھٹی پر جیٹا با برخش نے میر اصال ہو جھا اور مقائب ہو آبا بالا خرا کے مہر بان سیاہ فام نے میری مدد کی ایک پولیس کے سپائی کے باس لے آبا ۔ جس نے سطی طور پر میری رپورٹ ورٹ کی اس کے بعد میری مدد کرنے والے آوی نے جھے میں بھی پر جانے وائی ایک ڈین پر بھا اوبا میر سے واست نے جب جھے اس حالت میں ویکھا تو وائر ذکر رو آبا اور بھے ایک ڈاکٹر کے باس لے آبا جوٹرین میں آسان گیل ہے ۔ خدا کا شکر ہے کہ میری کوئی بڈی ٹیٹس ٹوئی تھی ۔ لیفن میں اسکے چھر ڈول تک سے طریق سے ٹیٹس موسفا اس کے بعد میں کھیک ہو آبا میں اس تیج ہے یا واروا سے کرنے والے افراد کو آسائی سے ٹیٹس ہولوں گا۔ اپنے قیام کے دوران میں مجھے سیاہ قام الاگوں سے دور رہنے کامشور و دیا آبا لیکن جی ٹھڑ وں نے بھی بارا تھا و دوستھ دفام سے۔

\*\*\*

### فيض احرفيض

## اسكول مين بهلادن

ميرى ترتو جب آخونورى كى بوگى دلين اسكولى عن ووجرا پهلادن تفار بيلخ تين ورجوں كى كتابيں يم كمرير عى برنو چكا تفاا وراس ون پہلے در ہے يم بين وچو تنے در ہے بين دافظ كے ليے تياري تن - شايد اى سب سے كمر كے سب لوگ فيرے اسكول بجوانے كے ليے شرورت سے زياد وابتمام كررہے تنے -

اسکول ہمارے کھرے ذرا فاصلے پر تھا۔ اس لیے اسطیل سے دو کھوڑوں والی فنن نگلو ائی گئی۔ بیفنن ہمارے الم سال میں سرف و و بار ترید گا و جانے کے لیے استعمال کرتے تئے۔ بھر بھر کی یو کی بینوں نے لاؤ میں آ کر جھے بہت ہی بھڑ کیا اور پر تکلف کیڑے بہتائے جو عام طور سے شاوی اور بیا و کے موقعوں پر پہتائے جاتے تئے۔ نمر ش مختل کا کوٹ اور نیکر ہیا زی رنگ کے موز سے اور سفید جو تے۔

یدسب بکت جھے آت بھی اس لیے یا و ہے کو اس ون جو بکتے بھی اسکول علی جرے ساتھ گز ری اس عل زیاد و تر با تھوای لہاس کا تھا۔

تو خیراس براتیوں کی وضع قتلع میں ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ایک الازم عاری کتابیں اُٹھائے ساتھ عواما ور تماری سواری اسلامیہ پرائمری کول کی پراٹی ایک منزل ٹا دست کے سامنے جاکر کھڑی ہوئی۔

جیسے بی ہم اپنی فشن سے بیچے اُڑ سے تو بھولا کے جواسکول کے باہرادھ اُدھر کھوم پھر دہے تھے، ہمیں و کیستے می زورزور سے قبل کھاتے ہوئے اسکول کے اندر کی طرف بھا کے لاکوں کا شورین کراکے وہ ماسٹر صاحبان ہڑین اگر باہر تکال آئے۔

یبان پہلے بی ارے ٹوف کے مجیم دھک رہ باتھا۔ اس شوراور بٹنا ہے کی ویہ سے اوسان اور بھی خطا ہو گئے ۔

ملازم کے بیچھے بیچھے بہت آ ہتا ورمری ہوئی جال میں جب ہم نے اسکول کے غروقہ مرکعاتو ہرطرف ے بے ثاراً تکھیں ہوں کھورتی ہوئی تظرآ کیں ، جسے کوئی تیزیا کھر کا جانور سکول میں آٹسسا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد جو تصور جے کے اسٹر صاحب جملے کرے میں ساتھ لے گئے اور کھا:

جال تی جاہے مضوا کے

ا ادا شریکی فریب آلیا اور بیا سکول بھی فریب۔ پڑھنے والے بھی فریب نتے، پڑھانے والے بھی فریب۔

کرے بھی کئے گھڑ ٹی پر کتا پھٹا ساتا ہے بچھا ہوا تھا ۔اوراس پر ویسے بی کئے پھٹے گیڑ ول والے بہت سے اڑ کے بیٹے ہوئے تھے۔ بھی بھی جا کر بیٹا تو میراتی جا با کر کوئی جن یا پر بی آئے اور چیکے سے بیر سے سب کیڑے لے جائے اور جھےا ہے ساتھیوں کا سا بھٹا پر اٹا کرنا اور یا جامد لا دے۔

ووسارا ون میں از کوں کے مختف تھر ہے اور پہیٹیاں منتا رہا۔ اور میر ہے ہم جما عت از کوں کی آتھوں سے سارا دن طفر اور تھارت رکتی ری ۔

جب بھے محسوس ہوا کرزرتی پرتی لہاس اور طاہری تھا تھ ہا تھے سے اپنے بڑا اپنے کمر والوں کے مال اور وافت کی ٹرائش کرنا بہت ہی گفتیا اور کہل ہات ہے اور جب سے بھے ان چن وال سے نفر من ہوگئی۔ بھے یہ بھی احساس ہوا کہ آوئی تھیک سے جبھی روسکتا ہے ، کرنا پنے ساتھیوں ، ہم جو لیوں اور ہم والوں سے ل جمل کر، اور ان سائن کررہے ، دومروں سے انگ اور بڑھیا نظر آنے کا جا کتا این مائن کررہے ، دومروں سے انگ اور بڑھیا نظر آنے کا جا کتا این مرائن کررہے ، دومروں سے انگ اور بڑھیا نظر آنے کا جا کتا این مرائن کردہے ، دومروں سے انگ اور بڑھیا نظر آنے کا جا کتا این مرائن کردہے ، دومروں سے انگ اور بڑھیا

# بچین کی یادی<u>ں</u>

بچو! بچین کی یا دین کی آبرانی موتی ہے۔ بید درست ہے کہ بچین میں سارا وفت صرف خوشیوں بی میں تیں گئی۔ کنڈا الیکن جب آ دی برنا موجاتا ہے تو اُس وفت صرف بجی یا و روجاتا ہے کہ اس کا بچین کا زمانہ کتا خوب صورت ورسیانا قداد کاش

تھین دوبا رووائس لوٹ آئے۔

مثلاً محصراتي كسيادب:

ا پی گئی کے تمام لوگوں کوئماز پر سے ہوئے و کھے کر میں فودا مام مجد کے پاس حاضر ہوا اور میں نے آس ے در فواست کی کرآپ جھے بھی گر آن اور نماز پر حائے۔ میں نے اے بہت اچھا کام مجماا وراب تک جھتا ہوں اور آن تک اس پر ہا قاعد گی نے کل کرد ہاہوں۔

ا چھے کام کی با معدآئی ہے تو یہ بتایا بہت مناسب ہوگا کہ جن لوگوں نے بھین میں بیری زندگی پر اچھے اور خوشکواراٹر امعدڈا لے مان میں بیری والد وکمتر مد میری انی امان اور میرے کمتر م استاد تھے۔

میری با فی امال بیر و تھی بینین اللہ تعالی نے ان کوائیان کی دولت اور قناعت اس قدر دی تھی کہ ساری عمر خدا کے سہارے کے سواکسی اور کی تھات روکرئیں جنگی۔

میری بانی اماں ایک چھوٹے ہے زمیندا رکی بیوی تھیں۔اس لیے وہ زمیندا رطریق پریو می تونت کرتیں اور از سے آپر وے اپنی روز مروکی زندگی گز ارتیں ۔

یں نے ان کی علی زندگی سے بیستن حاصل کیا ہے، کہ قاعت اور مزعد سے زندگی بسر کریا ہو کی اچھی باعد ہوتی ہے۔

میری والد و محتر مدرنے بھی ملی طور پر اسپ رائن سین مجھے بید مکسلا کر جموع ہولتا ورچوری کرنا مہت بری باتیں ایں ۔ و واب بھی زند و بین اور یوی خدار ست بین ۔

ميرى والدومختر مدرٍ جب بحي مجى كونى معييت آتى توكى لوك أنسى يدهوره دية كآب ظال يعرك

پاس بطی جائیں اورتعویذ لے آئیں۔لیکن وواس پر بھی آماوہ ندہو کیں۔وہ مشکل دفت میں بھیشاقر آن جید کا مطالعہ کرتی نظل پر معنیں اور خدا کے حضور میں کھڑے ہو کر دعا مائٹنن سے میں نے دیکھا کہ اُن کی دعا اکثر قبولی ہوتی۔

جس نے بھی اپنی والدو کی اس عادت سے بیراٹر لیاء کہ جروں فقیروں سے تعویۂ لینے کی بجائے محنت اور وعاسے بہرے کی شکلیں علی جو جاتی ہیں۔

میرے ایک ہندواستاد نے بھیشہ یا کیزگی کی تحریف کی اور ملی طور پر اپنے آپ کو بھیشہ ہر لخافات میں مارے ساتھ کی ہندواستاد کی یا کیزواز ترکی نے میرے دل جس مارے ساتھ کی یا گیزواز ترکی نے میرے دل جس یا کیزگی کا جنوب کی بارا میں میں میں میں میں میں میں میں کا جنوب کی گئی ہے کہ میرکی کرے الیاں کی کا جنوب کی ہوگئی کرے الیاں کی بھی میں میں بایا کے ذری کی بھی کرے کی اس کی بھی میں درجہ میں بایا کے ذری کی بھی میں درجہ کی اس کی بھی میں درجہ کی بھی کرے کی بھی میں میں بایا کے ذری کی بھی میں بایا کے ذری کی بھی میں بایا کے ذری کی بھی درکرے۔ کیوں کراس سے انسا نہت کو دکھ کا کھی ہے۔

مجھین کی یا دوں میں بھوا پسے لوگ بھی شامل ہیں، جن کی نہ کی زندگی کے نمونے نے ڈرا کر نکی کے راستے ہے چلنے میں مدددی۔

مير \_ جين كي كول كى ديوار كرما تواكي جوافا نافاء جمل شرادك بانتكا اورد المينا كولك بانتكا اورثراب بلي پيتے تے۔ شرك مي به كي سكول سے قار في وقاعت شراس جوئے فانے شرباب اور ايك كران كولك بازي آسانى سے روپ بر جيت اور بارر ہے جيں۔ جولوگ روپ جيت جاتے ، ووفو رائى شراب اور بانتگ پر خريق كرؤالت اور جو بار جاتے ، ووجيتے والوں كو بے تما شاكالياں ديے اور بھى بھى چاقو شال كران پر منظ كرنے كى كوشش كى كرتے۔ شراس وقت ذركر جوئے فانے سے بھاكى آئا۔

جہن میں ویکھے ہوئے اس منظر نے جھے ہمیشہ جوئے اور نشے سے دور رکھا ہے۔ جھے جاہے کوئی بھی لا کی دیا ور لیتین دلائے کہ جوا کھیلنے اشراط لگانے سے دو پر آسانی سے کمایا جاسکتا ہے ، میں بھی اس لا کی میں جیس آیا۔ یہاں تک کہ دوجا رآنے کا دا دکا نے سے بھی اٹکار کر دیتا ہوں۔ اس طرح جھے نشوں سے بھین میں عی اس قد رفغ سے بھا ہوئی کر آن تک ان کا باتھ توثین لگایا۔

المارے تھیں کے ذیائے میں یہ ہے اور طول کی یہ کی اور اوب واجر ام کیا جاتا تھا۔ آن کل مرف امیر آدروں کی اور ت کرتے ہیں الیکن ہم نے تھین میں ایسے فریب و کھے ہیں۔ جن کی لوگ اس لیے اور ت کرتے تے کہ ووہ میں نیک ور عمل مند آدی ہوئے تھا وران کی عمر وومروں سے ذیا وہ ہوتی تھی۔ گاؤں کی جر مجلس اور محفل میں اوگ افھیں مزامت کی جگہ و سے تنے اور مشکل وقت میں اُن سے مشور و لینے کے لیے اُن کی خد مت میں جانئے ہوئے ۔

ان بزرگول کا بھی بیرو بیرجونا تھا کہ وہ دولت بھی کرنے کی بجائے لوگول کی مفت خدمت کرتے ہے، بلکہ چھو نے اور ما بچھ بچھ کوشور وہ انتے بغیر مشور ہوئے تھے اور اٹھی تھیست کرتے تھے تا کہ ان کی بھلائی ہو۔ بھارے گا دک کے بیک بیک بزرگ تھے وہ بہت نیک اور جھر کی تھے والیک دن وہ بھر اراست روک کر کھڑے

جو گئے اور کہنے گئے:

ئى تاك مقدىتى بىر؟

میرے ایک ہم بھاصت نے چند ون بی پہلے بھے حقے کی عاصد ڈائی تھی۔ ہمارے زمانے میں سگریٹ کاروائ جیس تھا۔ میں بھور رہتے سم کر کھڑا رہا لیکن پھر حوصلہ یو اگر کے میں نے کہدی دہا:

کی۔۔۔۔:

متحرا كركتے نگے:

هد پنے سے بچوں کاول جل جاتا ہے۔ کون کرد و بہت ازک ہوتا ہے ہم اپنا ول کون جلاد ہے ہو؟ اور یہ کہ کرد وہل دیے۔

میں کمر آ کر موری میں پڑتمیا کہ بید بردگ گاؤی میں بردی اور ملت کی نگاہ ہے دیکھے جاتے ہیں۔ انھوں نے ٹلند باست تیس کی واق کی باست میر سے دل میں کمر کر گئی اوروویز دگ جمھے پہلے سے اجھے لگتے لگے۔

چناں چدائی دن سہ پر کا وفت تفاہ شک کمریں اسکول سے ملا ہوا کام کر دیا تھا کر برا وی دوست جس نے جھے جننے کی عادمہ ڈائی تھی ، حقہ پینے کی ڈو ہے دینے کے لیے آیا ، تو میں نے اس کے ساتھ جانے سے انگار کر دیا ۔

و و کافی دیر تک میرے پاس جیٹار ہا ، اور جھے اپنے ساتھ چنے کے لیے اصر ارکزا رہائیاں میں تیل گیا۔ پھر ہند وستان ، پاکٹان اور بورپ کے کی ملک اور شہر کھوستے ہوئے سنگروں آربوں نے بھے حقد اور سگریٹ کی دل کش وجوں دی لیکن میں اس کے قریب بھی نیمل گیا۔ بس میرے دل میں بھی خیال جم گیا کہ سگریٹ ینے کی وجہ سے واقعی دل جاتا ہے۔

بھین کی یا دوں میں بہت ہے میلول کی یا دیں بھی محفوظ ہیں۔ جن میں جیسا تھی کا میلہ خاص طور پر

وليب بوناتها-

ہم اس میلے میں ٹی ٹی میل پیول چل کر دینچے «اور پھر سارا دن کھانے پینے «اوھراُ دھر کھو منے پھرنے اور میر کرنے اور کھیل کو میں بسر کرئے۔

آئ کل یہ میلے نیس کلتے ہیں میں بہت سے بیٹیٹا لی بوکر ٹوشیاں منا کیں۔اس سے زندگی اواس ہو کئی ہے ۔میراا ہے بھی ایسے میلوں میں شر کی بونے کا تی جا بتا ہے۔ شاچہ پیشیر سے بنا حالے کا اثر ہے کہ لوگ کتے میں ابو ڈھا آ دگی بچہ بن جا تا ہے۔

ជជជជ

## ايك سنسان سرُك برجونے والاواقعہ

میرا خیال ہے کرمیری عمر چید سال تھی جب میں نے اپنی اماں سے ایک بجیب وفریب آ وہی کے بادے میں پیکھائی کی تھی اور بعد میں پیکھائی دوبار وسٹانے کے لیے اصرا دکرنا رہا بہر حال پیدکھائی جو کھان اورخوف سا پیدا کرتی تھی دوآت تک برقر ارہے۔

میری والدوایک گاؤں میں پلی یوجی تھی اور یہ واقعداس وفت ہوا تھا جب و وفود چیرسال کی تھی بینی یہ کہانی تقریباً 1912 مے نہانے کی ہے۔

سروی سی ایک دن شام کوبیری ال پند والد کے ساتھ گاؤں دائی آری تھی ہم گاؤں کی طرف آنے والی سز کے پہلے اللہ علی سر کے بار کے ساتھ گاؤں کی طرف اللہ عن اللہ سر کے بار کی تی اور کی بار کی تیز قدم آخا کر الا کے ساتھ گل دی تی والی کاؤں کو جانے والی سز کے برونوں جانب او لیچ او لیچ ورختوں کو دیکھے جاری تی جوایک دم تیز چلنے والی طفئدی ہوا ہے برونوں جانب او لیچ او لیچ ورختوں کو دیکھے جاری تی جوایک دم تیز چلنے والی طفئدی ہوا ہے بھوا ہے بار کی تھا ہے کہ بار تھا ہے کا دائے ہوا ہے کہ بار تھا تھا ہے کا دائے ہوا ہے کہ بار کی تھا ہے کا دائے ہوا ہے کا دائے ہوا ہے کا دائے ہوا ہے کا دائے ہوا ہے ہوا ہے کا دائے گئی ہوا ہے ہوا ہے کا دائے گئی ہوا ہے کا دائے تی گئی ہوا ہے کا دائے تی گئی ہوا ہے کا دائے گئی ہوا ہے کا دائے تی گئی ہوا ہے کا دائے گئی ہوا ہے کا دائے گئی ہوا ہے کا دائے گئی ہوا ہے کے ایک ہوا ہے کا دائے گئی ہوا ہے کا دائے گئی ہوا ہے کی ساتھ ساتھ تیز چلتی رہی ۔

کر دیا اورڈ دے ہوئے نہج میں آ ہت ہے کہا ناہا ذرائے پہلے ویکوانھوں نے پہلے دیکھے انھی کہا انھی چکی مربو ہے کہا انگی چکی رہو ہے میں گئی دیں گے۔ جب و مرزک کے ایک موڈ پر پہلے تو دہاں سے گاؤں نظر آیا ، گاؤں کے کتارے پر ایک چھوٹی کی میر کے ایک جھوٹی کی میرکن اللہ نے ، جواب ایک چھوٹی کی میرکن اللہ نے ، جواب ایک چھوٹی کی میرکن اللہ نے ، جواب بھی خوفز دو تھی چہھے کی طرف ایک آخری انگر ڈائی انھوں نے دیکھا کہ و و دیا جاتا آ دی تیز کی سے میرکن اللہ عام آدی کے دیا ہے دو تا دی خاموثی سے میرکن اللہ عام الدے جھے مینو کیا۔ چند سیکنڈ کے بعد میرکن الدہ نے دالدے جھے مینو کیا۔ چند سیکنڈ کے بعد میرکن الدہ نے دول کی خاموثی سے میرکن والدہ کے دالدے جھے مینو کیا۔ چند سیکنڈ کے بعد میرکن والدہ نے دول کی دالدے کے جھے مینو کیا۔ چند سیکنڈ کے بعد میرکن والدہ نے دول کی دول کی آدی گئی آدی گئی آدی گئیں تھا۔

\*\*\*

### مظفرعلى سيد

## ہری با نو اور حیرت انگیز درخت

بھین میں کیانیاں سننے کا یہ اشوقین تھا لیکن گھر میں کہانیاں سنانے وائی کوئی بوڈھی خالون ٹیمی تھیں سرف میری ماں اور یہ کی بہن تھیں جو بھیشہ واست تک گھر کا کام کرنے میں معروف رہتی تھیں۔لیکن میں بمیشہ جا گیار بتانا کران میں سے ایک جھے کہائی سنا سکے ورش من سکوں۔

ووہر رامت جو کہانیاں مجھے سناتی تھیں وہ تروع شروع شروع میں آؤیدی مزیدار ہوتی تھیں کینن تھوڑی وہر بعد پالک ایک جیسی مطوم ہونے لکتی تھیں۔ آخریں وہ کہتی کراچی کہانیاں تو ہوڑی کورٹیں ،جیسی کے تماری داوی اتمان سناتی تھی۔ ووائلہ کے پاس بہل گئ ہیں۔ ہماری مائی امان ماموؤں کے ساتھ رہتی تھیں اور ہمارے ہاں راحد گزارنے کے لئے بھی بھاری آتی تھیں۔

ا کے مرتبہ سروی کا زیانہ تفاو وہم سے ملنے کے لیے آئیں۔انفاق سے بارش شروع ہوگئی۔وو پھروا پس جانا جا ہی تھیں نیلن میری والدونے اضمی تغیر جانے کے لیے کہاا وران سے کہا کہ ووٹ کے (لیمنی میں) کواچھی سی کہائی سٹائیس۔

ہ فی اماں نے پوچھا کہ جگ جی یا آپ جی ، جھےان دونوں کے درمیان فرق بیس طوم تھالیکن جی فی مان دونوں کے درمیان فرق بیس طوم تھالیکن جی نے جگ جگ جی ہا ہے جگ ہا کہ یہ تی ہے ۔ کھانا کھانے کے بعد جب برخض اپنا کا مشتم کر چکا۔ اس کے بعد یہ کی خوندی ہوا چکنی شروع ہو گئی اور برخض کیا نے بار سے کرسونے کے کمرے جس چا گیا اس زیانے جس بیر تبیش ہوتے تھے۔ آتش دان جس کوکوں کی آگ جلا دی گئی اور انی تناب کا بستر کمرے کے درمیان جس تی بیر تبیش ہوتے تھے۔ آتش دان جس کوکوں کی آگ جلا دی گئی اور انی تناب کا بستر کمرے کے درمیان جس تھی ان کے ساتھ لیٹ گیا اور انھوں نے کہانی سنانی شروع کی ۔

اکیسائی تھا جو ماکان تم کھریب گاؤں میں دبتا تھا ،اس نے جو لوں کے باٹ کے کوئے میں ایک میمونی کی دنائی تھی ۔ایک پر ازمیند اواس باغ کا ما لک تھا۔ اس نے سادی زندگی اس باغ کو بنانے اوراس کی دیجہ بھال کرنے میں بسر کی تھی۔

اس نے ہر حتم کے پھولوں کے درخت لگائے تھے اور کئویں سے ان کو پانی دیتا تھا۔اس میں پکوالیسے درخت تھے جن پر گرمیوں میں پھول آتے تھے اور پکھالیسے تھے جن پر سرویوں میں پھل کھتے تھے۔۔۔۔ ٹارنگیاں، آٹو ہے، خوانی اوران کے علاوہ کیلوں، سیب ورآم کے بھی درخت تھے۔ جب کال پک جائے تو زمینداریہ کیل تو دالیتا اور ڈیوں میں بند کر کے تیم کے منڈی میں افر و دست ہونے کے لیے بھیج دیتا یہ مانی موسم میں سرف ایک مرتب یہ کیل کھا نا تھا اور اس کے بچوں کو سرف وہ کیل کھانے کی اجازے تھی جو ہوا ہے جمز کر ذمین پر گر جائے تھے۔

آس مالی کوشریہ بچوں اور ان پر خدوں کو وور رکھتے ہیں یہ کی دفت ہیں آئی تھی جو پہل جرائے آئے ہے ۔ تھے۔ مالی افھیں ہمگادیا کرتا تھا لیکن اس سے پہلے وہ کچر سیب یا مارنگیاں اٹھا لیتے تھے۔ لیکن وہ کسی کو آموں کے درفتوں کے جمئد کی الرف فیل جانے وہتا تھا وہ ان کی اپنے بچوں کی طرح وکچے بھال کرتا تھا۔ ورفتوں کے اس جمئد ہیں ایک خاص تم کے آم کا در شہ چھیا ہوا تھا جو مائی اور اس کی چھوٹی نہی ہے کہا تو کے سوا اور کسی کونظر ان جاتا ہیں۔

ی کی این این ایس کے ساتھ جمونی کی میں رہی تھی اور یائی میں اس کے ساتھ کام کرتی تھی۔ جو بھی اسے
کام کرتا جوا و یکنا ہے ایک اصلی پر کی بھی گفتا تھا جو بوڑھے مائی کی مدوکرنے کے لیے آسان سے آٹر آئی
تھی۔ الی کی جو کی مروش تھی۔ اسے کھا یا گا انہیں آٹا تھا کیوں کہ پر یاں اس ڈرسے آگ کے نیز و یک ٹیس جاتی
تھیں کہ کش ان کے بر زیمل جا کیں۔

زمینداری بین کی حویفی ہے جو کھلوں کے بائے کی دوسری جانب واقع تھی مائی کواس کی روزا نداجہ مند کے طور پر روٹی کے چند گئز ہے لی جانے تھے۔ مائی اور اس کی جین اس سادور وٹی کے ڈریدے کس طرح سے زندورو کئے تھے جس کے تقد ورو سے تھے۔ مائی اور اس کی جینئی۔

لیکن مائی کے دوست اور دومر ہے جو لوگ اس سے مختے آتے ان کی بھیشہ آم کے رہی ہے تو اشع کی جاتی ہے اس کے بھیل ہے و جاتی ۔ مائی کہنا کہ یہ آم آسان ہے آتے ہیں اور زمیندار کے آسوں کے ویز کے فیس میں ۔ ووجس دیے اوراس کی مہمان توازی کی تعریف کرتے ۔

آ بستد آبستد باعد زمیندارتک بھی گئے۔اس نے مان کی جمونیزی کی الاقی فی لیکن وہاں سے پھوٹین ملا ۔زمیندارکوشیرتھا کہ ووہائ سے پیل چرا رہا ہے لیکن درخت سے پیل تو ڈنے کا کوئی نشان ٹیس تھا اور ندی جمونیزی کے ذرکے آم کا کوئی جملاکا لما تھا۔

ایک دن زمیندار کی بیری نے مالی ہے آم کا جارتیا دکرنے کے لیے کہا، اس نے اچاری والے کے لیے بہا، اس نے اچاری والے کے لیے بہت مرادا مصالح کی دیا ۔ مالی نے اچارتیا دکر دیا جو بہت مریدارتیا۔
زمیندار کو کئی بیکسوی بواک اس نے اتی مریدارتی کھی تیس کھائی۔

# مالي، پھوااوردر با

مانی کمری تیندسور با تفاراتکمرنے ایک ڈسیلااے ماراا ورو واٹھ بیضا۔

اس نے جب اندھیر ہے تیں دینے کی روشی کواچی جانب آتے ہوئے ویکھاتو خوف کے مارے اس کی جانب آتے ہوئے دیکھاتو خوف کے مارے اس کی جانب آتے ہوئے اس کی طرف دو زیزا۔ وہ چند منت کے بعد تقریباً دو درجی درجی درجی ہے اورجی اس کے باتھوں تیں ڈیڈے نے درمای اثناہم نے آم بھٹ کر میں درجی درجی ان ایک ان میں تھے۔ اس درجی ان میں تھے کے انہ میں تھے کہ اس کے جیکے جو کر تمانا و کھنے گئے۔

یگر وواس روشن نے گروں دوررک آبیا اور کسی کواس کے زور کے جانے کی جماعہ فیص ہوئی ۔ بالا آخر ایک آدی نے جمت کر کے اس روشن براہا ڈیڈ اہارا۔ یہ ایک کڑا کے کی آواز کے ساتھ فیڈ ہے آبیا اور جب انھوں نے نوع ہوا دیاا ور پھواد پھاتو سارا جبر کھل آبیا۔

انھوں نے اطمینان کا سائس لیااورمائی پر ہننے گئے ۔اٹی یوی شرمندگی جموں کررہا تھا اورنا راش تھا۔
اے حکوم تھا کہ یہ شریرگر و وکا کام ہے ۔اس نے چا چا کرا ظہر اورد وسر ہے لاکوں کو برا بھلا کہنا شروع کرویا۔
ہم بھاگ کرا ہے گا دُل کو وائس آگئے اور بستر ول بھی تھس گئے اور سوئے ہوئے بن گئے ۔ جب جب
یہ وا تھ بچری تقصیل کے ساتھ جھے یا دا تا ہے بھی شکرائے بغیر نہیں رہتا۔

### ميري يادي

نفیاتی تجوب کے ابرقی جمیں عاتے ہیں کہ بھین کی اوکا مطلب دراصل بڑی وجود وزندگ سے گریز کرہ ہوتا ہے۔ ہم زمانے کے متحضیات سے تم اجائے ہیں درب افتیار جلاا شمتے ہیں:

اے ہر رفت چھوڑ گئی تو کیاں جھے؟

اس کا تجر برفت فی الحقیقت امارے حال کی ترکی ایک رفتی ہے لیان ایک ایک رفتی جو رقیق حیات تیل ہو گئی ایک رفتی جو رقیق حیات تیل ہو گئی اس کا تجر بھی وہ اس کا تجر بھی وہ اس کا تجر بھی ان انتظام ا

ع دوز یجیے کی طرف اے گردش ایام تو

جلیے آت ایک می بہانے سے چرش اپنے بھپن کی سیر کرلوں واس پر اسرار چشتان کے بھش کوشوں کو جمیاعی رہنے دوں نیمن اس کی بھش روشوں پر اس بے تکلفی سے جال پھرلوں ۔

اس وقت جھے ہے افتیار و وقتین شعر یا وآ رہے ہیں۔ جھے بیتین ہے کم از کم بعض اور دوستوں کے ول عمل بھی ہین چکیاں لیے ہوں کے بہلاشعر ہمار سا روو کے کورس عمل تھا:

> ذوق بازی کے طفلاں ہے سراسر بیازش ساتھ بجاں کے مانا کھیلتا کویا ہم کو

اسکول کے دنوں میں جمیں بتایا گیا تھا کہ اس کے بیستی جی کہ شعری اس زمین میں لیتنی اس بر میں جو طفلان کی ہے دوق کے استار تخن کو بھی چی کہ کہنا پڑا ۔ ضداجانے بید برطفلانہ کیوں مجھی کی باعد میں زمین کے اس معنی سے طبیعت نے بعدادت کی اور کہا سیدگی سا دی باعث ہے ، کہ شام کہتا ہے کہ بید دنیا تو بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے ہم سے بخت کار بھی بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے ہم جسے بخت کار بھی بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے ہم جسے بخت کار بھی بچوں کے ساتھ کھیلنا سیکھ کی تو وواستے شام ندر جی ۔ زندگی نیا دوزند وہوجائے اور پھر واقعی ۔

ی زندگی زندہ دی کا Ne ہے

لنین اب تو بیرها ات ہے کہ بیچے یہاں اور کے وہاں ، جوان ان سے پر سنا ور بوز علمان سے بہت دور جیں سماری تو سرا اللّٰ علی بو تی ہے ملکوں کی تقسیم کی طرح سب کے بیچوں نکے صدود ہیں ، رکاوٹیں ہیں ، موا نع جیں ۔ بیچوں کو پہنیں کرنا ، جوانوں کے لیے بیرمنا سب ہے ، بوز حوں کو یوں چو تک چو تک کرندم رکھنا جا ہے۔ اگر ان جی جابجا حید فاصل نہ بیوتو نوش انسان کی بیر ہما متیں ایک دومر سے کے ساتھ کھل ال جا کیں ، ایک دومر سے سے لطف اٹھا کمی اورمستفید ہوں ۔

ووسرا شعرالازم اوريط وآتاب:

بازیج اطفال ہے دیا مرے آگے محا ہے شب و روز آناٹا مرے آگے

یہاں ففرت اسانی سے نیا دو وہ تقیت کا اظہار ہے، یہاں شام نیا دو وہ بلتدی پر پرواز کرنا دکھائی وہائے ہے۔ وہنا کھن بچوں کا ایک کھیل ہے، یہ سے دئی متحل مزد آدی افقہ لوگ جونہا یت متا نت سے اس پرخور کرتے ہیں اس میں منبک رہے ہیں، شام ہوائیس جھوٹے آدی اور بے قوف لوگ مجما جاتا ہے۔ یہ جیدگ بے معنی ہے، یہ سے متحق ہوائی نیس مفتلا مظاہر میں فرق رہتی ہے اور بھتی ہے کراس نے اصلیت کو پالیا یا قریب ہے کہ پالے گی ۔ متل مزد ووہ جواس ماری چنے کو ایک تماشاء ایک ڈرامہ بھے۔ جو بھتے بظاہر آتھوں کے مما منے ہوا ہے، یہ ساور تھندت کی تاش ہوؤا سے کی اور چکے بظاہر آتھوں مرح تاش کرے تاش ہوؤا سے کی اور چکہ یا کہا وہ مرح تاش کرے تاش کرے تاش ہوئے۔

چرمرورجبان آبادی کی مشہورتم ہے:

تیرے ایا تی کا عول عمل جمعہ خوار بھین بال ہے تری ہے کا اب کے خمار کھین

اور پیاراتھا تھ باپ اور ماں کا لاڈ لاتھا۔ وہ شندی شندی تھٹریاں اوروہ پھوا رچھین اور لے لے جوائی وے دے برود کا ربھی ۔

یا تھم جیسی بھی ہے ولکش نے ورہے۔اے یا دکر کے نفسیاتی الجھنیس بھول بھلا جاتی جی اور واقعی جی جا ہتا ہے کہ بھین کی باعث کرلکھیے ۔

جوں بی اینے بھیں کاؤکر کرنے لگنا ہوں معاً با خبان بورہ کی گلیاں ، شالا ما رہائے کی روشیں ہنٹے ل ماؤل اسکول لا ہور کے کمرے میر کی نظر ول کے سامنے آجائے ہیں۔

تعجب ہے کہ میں اپنی چھوٹی عمر کے کئی اہم واقعات بھول پیکا ہوں لیکن بھٹی معمولی اور بظاہر ہے معنی واقعات ذاہن میں محفوظ رو گئے میں معدا جانے کیوں؟ مثلاً اپنے گاؤں کا ایک واقعہ بھے اس وفت یا وآر ہا ہے۔ تارا باغبان پوروان وٹول محض ایک قصیدتھا لاہورے الگ تعلق، یول ہم تو ابھی تک اے اپنا گاؤں تی کتے ہیں حالال کرائی کی آبادی آن کل چھی تھی ہزار ہے اور یوں لا ہور کا رپوریشن کا ایک حصہ بن چکا
ہے ان وقوں آن ہے انسف صدی پہلے اس کی آبادی بہشکل ووٹین ہزارہوگی۔ ہاں و واقعہ تشکل بیہ کہیں
اس گاؤں کے بازادیس شاجہ گنڈیریاں لینے جا دبا تھا۔ ہمری تم شاجہ کیا ۸ یک کی سائے ایک فریب
مورے آرتی تی جو دستور کے مطابق پر دو کیے ہوئے نڈی ۔ سی نے اسے دیکھا اور یاس ہے گزرتے ہوئے
اس کا حدج ابیا۔ وو کہنے گیا ہے میاں ان تا است کتا اعلاسے اور تو کس طرح اس کو بالار اے۔ ا

لیکن میں ایک شریراڑ کے کی طرح بشتا ہوگل گیا۔ اب کوئی ماہر نفسیات می جھے بتا سے گا کہ ہزاروں لا کھوں یا تیں بھول کر میدؤ راس یا ہے کیوں یا در کھ شا؟ شاہر میہ ہوک ایک متول خاندان کے ایک پابند اخلاق لو کے کھوقع ملاک دوکسی غریب کلنداتی اڑا سے اوراس آزادی سے محلوظ ہو۔

کینن بھین اوراؤ کین بٹی ہم سب کوا یک بے نظیر نفت حاصل تھی ، جس کا ہما رے اور ہما رہے ہا اوال اور گاؤں والوں کی نشو ونمایر کم اثریز ا ۔ و و بے بہانعت مثالاما رہائے تھی ۔ یہ یا نے درامن سر کاری تھا لیکن مدوا تھ ہے کہ حکومت کی طرف ہے اس یا نے کی تحمیداشت اورا نظام شاید سینکٹر وں برس ہے جارے پرز رکوں کے میر دفغا اور ہم اے خاندان کی میراث تجینے تنے ۔ شالاماریا غ ہادے گا دک ہے اتنا قریب تھا کہ وہ کویا جارے کمر دل کامٹر آ کمٹن بن چکا تھا۔ کی دشام ،گرمیوں میں وويم اورم ويول عن رات ميني بهم اكثر ومال آت جات تنج مينيول على دن كا اكثر حصد ومال گڑا رہتے ہائے میں داخل ہوئے اوراس سے نکلنے کے لیے لوگوں کے داسلے ایک پڑا ور داڑو تھالیلن جارے لے وہان اخرجائے اور باہر نکلنے کے تی اور رائے بھی تھے۔ کین ہم او تی واروں ہی اوے عاما كري ھ الر جائے کیں ہم یوے یو اوروازوں کے لیے کاف یا کھس جائے اور میمی ہم ور ونی ورختوں کی شاخوں کے ذریعے سے اس کی جارو ہواری کے اقرار چھا تک لگا کرجا دھنکتے ایک کابڑا تا لاب شمریوں کے لیے محتل و سمينے كى ايك جينتى لينين ما خيان مور دوالوں كے ليے دونها نے ، تيراكى يجينے، اورشابى كھيلنے اور كاتشم کی شرارتی کرنے کی ایک سرمد کا وقعار شاوجیاں نے یعظیم الثان بائے بنایا اے سامع تختوں ہے آراستا كيا وربول ا مسلمانوں كي أن تهذيب كا يك تمونه مناكراتے والى تسلول كے ليے جموز اسكوآ يا ا انہوں نے اس کے سنگ مرموا کھاڑے اورانیش جااسے ور پارصاحب میں جڑویا ۔ ان کا زماندگز رکہاتو انگریز آئے اور یہ یا غوم کی ایک سرگاہ منا دیا تمیا لیکن کم از کم جم یا خیان ہورہ کے مسلمان او جوان اسے آپ کو کئ کذری اسلامی نتیذیوں کے نمایند ہے اوراس شاندار مطلق یا ٹ کے اجار ہ دار مجھتے تھے، جن کاحق جند و ڈن اور انگریزوں دونوں کے حق بر قائق تھا۔ ہماڑ کے مطلبت اور قانون سے بے نیاز تھے۔ بیدیا لخ ہمارے مسلمان یا دشا ہوں کی تھینے بغلاء ا**ے اس بر ہم نو جوانوں کا قبعنہ نغاء ہے امار ہے ک**ھر کامحن نغاء ہے جاری طفعٰی کا کہوارہ **تھا ، ب**ے المارے بھین کی بازی گاہ تھا۔

آئ شالا بار باغ پاکستان کا ایک مشہور باغ ہے جس علی اسلامی تہذیب کی محبوب جملک نظر آئی ہے لیکن جمارے بھین میں غیر منتسم ہندوستان علی بھی جماری نگاہ عمل یہ پاکستھا۔ بےنظیر تھا اور خاص مسلما نول کی ملابت تھا۔

بھین میں جب بھی میں بہشت اوراس کی بہٹی تہر ول اوراس کے بھلول کا ذکر شناتو میرے ول میں اس کے بھلول کا ذکر شناتو میرے ول میں اس کی بھی تصویر امر تی کی ووا کیک شالا مار باغ ہے جس کی ٹویصورتی اورانو کھا پن اور میا دونت ٹی اور دوا می ہے، جہاں کی گورے اور کارات نہیں اور جہاں آزا دانیان کھلنڈرے لڑکوں کی المرح آتے جاتے ہیں اور کھیلتے کودتے ہیں۔ اور کھیلتے کودتے ہیں۔

### الجيوميال كاجاكنا

مید ہمارے ہوتا صاحب ہیں۔ ان کے معمول کے کا رہا ہے اور بھی بہت ہیں، لیکن کوئی جانے کے لیے ہر روز می اختاان کے خاص کمالات میں ٹائل ہے۔ جہاں تک اضح کا تطلق ہے تھے کھولوگوں کا خیال ہی ہے کہ یہا شخص ہیں ورزہ ان کے سمارے مرحلے سوئے سوئے سوئے ہیں۔ شٹا سوئے سوئے میں مند ہا تھو دھلوا نا، اس حالت میں سکوئی کی وردی پہنتا اور ای عالم میں نا شتہ کرنا۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک فیمل کہ بیاس وقت سوئے سوئے سوئے ہیں ووقت سوئے سوئے سوئے ہوئے والے کہ والے ہیں۔ شٹا ایک دن ان کے مندے نلطی ہے کہ کی گئے آو بلند آ واز سے ہولے ان اس میں اس میں اس میں اس میں ان کے مندے نلطی ہے کہ کی گئے آو بلند آ واز سے ہولے ان اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس کے مندے نلطی سے کہ کی گئے آو بلند آ واز سے ہولے ان اس میں اس میں

اگر چان کابرا بھائی ہی ساتھ ہوتا ہے لیکن ہے سارا راستہ کاڑی ہیں ہی ہوئے رہتے ہیں اور کئیں سکول انکی کر جا گئے کی جر بائی کرتے ہیں۔ ان کا اسمل ما مراس ہے جب کہ بیار کا مام اچھو۔ کھا ما جو ساتھ لے کر جائے ہیں ووو ہیں چوری ہوجا تا ہے ور دوسروں کے کام آتا ہے۔ اپنے ہے یہ سائر کو ہی گئے ہوئی اور ان ہے بنائی کروا ما ان کی بائی ہے۔ تین سال کے شے تو تقی کانے اور نیش کی گائی ہوئی تقریس فرز لیس بور سے نمر جس کا کروکھا ما ان کی بائی ہے۔ تین سال کے شے تو تقی کا نے اور نیش کی گائی ہوئی تقریس فرز لیس بور سے نمر جس کا کروکھا ما ان کی بائی ہے ہے۔ تین سال کے شے تو تقی کا اگر کوئی جو چھتا کرین ہے تو کر کیا کرو گئے جواب ماتا کرگائے گئے کروکھا ما ان کے بائی کہ وقی اور سے تارہ وسے جی ہے۔ تی کے جو تمار طالب علموں ہے تارہ وسے جیں۔

جے رہائی ہے ہے۔ کی بیت ہے کہ کی دو باری کر پورایا آ دھا گا اپورے کر بیل گا دیاات کے لیے کوئی مشکل کا منبیل تفاء زیا دو قر بت با ہے ہے اور مال کوزیا دو مند لگا تا پہند تیل کرتے ، چول کر ہر ہے ہوتے ہوتے ل میں سب سے چھوٹے ہیں ہی لیے بیل کہا کہنا ہول کہ بیدہ دوا تی طوطا ہے جس بیل بی بھری میں جان ہے ۔ فائدان میں بن سے چھوٹے سب کی آ تھول کا تا را ہیں لیکن اس بات پر تھمند تیل کرتے ۔ بنا سے بھائی کو ذیا دہ فاطر میں نیس لاتے ۔ ہم بھنگل چوسال ہوگی ۔ دودہ کے دائت ٹو سے تو یہد پریٹائی کا اظہار کیااور یہ بات لئلے کرنے میں کائی دیر لگائی کرتے دائت بھی آ جا کیں گے۔

نی وی کے بہت شوقین لیکن تقریبائی کے اور پڑھ کرو کھتے ہیں اوراس کے نشسانات کے بارے یمل قائل مونالیند نیک کرتے۔ جب سے سکول عمل واقل ہوتے ہیں، گانوں پر توجہ کم ہوکر ندہونے کے ہرا ہر دوگی ے لیکن ب بھی اہر میں آجا کی آؤا پی عمارت کا مظاہر ہ نئر ورکرتے ہیں۔ بندے بھائی کی اُردوا تی ایکی نیمی اس کیے اس کی مدد کی کرتے ہیں البت انگریز کی میں ذراما لائق ہیں۔ پی تجیروں کی بھی آ تھے کا ماہیں اور سوشل است کی آن کی آن میں مھل لی جائے ہیں اور جرا کی کوایٹا گروچ وہنا ایما ان کے لیے کوئی مشکل نیمی ہے۔

" تخل ال جائے میں ترکی کوئی قیر نیس ہے۔ آپ تمریکی بھی جے میں ہوں ، گھڑی بھر کے لیے ان کے بھی جے جی ہوں ، گھڑی بھر کے لیے ان کے سے بھی کروا یا ت جا کی این اعظم ان قارف بھی کروا یا ت جا کی این کی کروا یا ت جا کہ این اعظم ان تا ایک کروا یا ت جا کہ این کر سے جی کروا یا ت جا کہ این کر سے جی کروا یا ت جی کہتے جی کروا کا ت کے ان کے ان کے ان کر کروا کی جو کروا گھڑی ہوئے ہیں گار کر جی کر جو کروا گھڑی ہوئے جی ان کی حرکتوں کی وجہ سے فاسے اشطراب میں رہتی ہے۔ بین کروں کر سیسلے میں فاسے اشطراب میں رہتی ہے۔ بین بین کو این کی حرکتوں کی وجہ سے فاسے اشطراب میں رہتی ہے۔ بین بین کرکھا نے بینے کروں اور آ واکٹی کا خیال رہتا ہے لیکن آپ اس سلطے میں فاسے ملک واقع ہو کے جی بین حق کرکھا نے بینے کروں کروں اور آ واکٹی کا خیال رہتا ہے لیکن آپ اس سلطے میں فاسے ملک واقع ہو کے جی بین حق کرکھا نے بینے کروں کروں کروں گئی ذیا دو ٹو تین میں جی ۔

سکول میں بچوں کوڑ کی قو لگاتے ہی ہیں کہ پہلے ہوے داوا ابو کے دوست ہیں۔ لیکن پنائی پھر بھی بوجاتی ہے دوست ہیں۔ لیکن پنائی پھر بھی بوجاتی ہے کا اس کی ترجیحا سے میں شامل می تیس ہے ،اور ، و و بھی اپنے ہے یہ کی مرح کے اور و دائی کو سے اس کی ترجیحا سے میں شامل می تیس ہے ،اور ، و و بھی اپنے ہے یہ کی مرح کے اور و دائیس نے ساتھ اپنے دی ہوجاتا ہے ۔ بلک بعض اوقام سے جیپ ٹری بھی ۔ تا ہم ، گھر آ کر بنائی کے ہر واضح کو بھی تو زمر و ذکر تہا ہے تا جم ، گھر آ کر بنائی کے ہر واضح کو بھی تو زمر و ذکر تہا ہے تا تا تا انداز میں بیان کی اس مردی دنیال کرتے ہیں۔

جھوٹی ہوئی ہوئی گاڑیوں کے ماموں ماڈلوں اور قیمتوں کے بارے میں پورے جان کاری رکھتے ہیں اور سب سے ہوئی ہوئی فاصحت متو فی یا خرائی ہے کہ پر لے در ہے کے کہائی کیریں ۔ طویل سے طویل کہائی آ ب ان سے من میں خوان کی اپنی آفسیف یا تکلیق ہوئی ہے اور لا ڈی طور پر ٹی البد یہدیگی ۔ ان میں شیرواں مریکیوں ، چر بیوں اور جو ان کی مر برتی لا ذی جز وہونا ہے ۔

پاپا کے بارے بھی ہمیشہ میٹ وا حد حاصر استعال کریں ہے۔ ایک دن کی بدتمیزی پران سے ایک عدد تھیٹر کھا کر ہا اکوخاطب کر کے ہوئے۔

"الله كاما توريحه زياد وين كالماما ربا؟"

یا داندیکی پاپائی کے ساتھ ہے اور اس کے بغیر سوا مجی نیس ۔ بیں تو سٹکل پہلی لیکن اوا تی ساری پہلوا نوں والی ہیں۔ جیز جما کئے بیس ایتا ناتی نیس رکھتے ، بے شک کوئی ان کے چکھے نہ بھا گ رہا ہو۔ یہ ہیں ارسل جند حرف انتھومیاں!!!!

# كھيركاد يگي

نواب کرم دین آف یا گل ہور نے زورزورے ما کی لیا ھا کر ٹوشبوس تھنے کی کوشش کی اور یہ برا نے ۔'' میرا خیال ہے کہ کھیے بیک کر تیار ہوگئی ہوگی۔''

وو جلدی ہے بگن میں واقل ہونے گے کہ انجائی مونا باور پی تیزی سے باہر اکلاء جس سے اگر کھا کر اواب صاحب وعزام سے بینچ کر سے اوران کی لیمی کی او لی دورجایزی۔

" آب با نتجار! اگر خداخواسته تم بمارے اوپر گر جائے تو بمارا تو بن جانا فالودو۔" لواب صاحب گر ہے۔

لينن بالك سر دي محموم عن فالودوة كوني بعي نين كمانا - "إوري في التمدويا -

" بكواس بند كروجلدي بيناؤ كلي كهال تك ينجي ب؟"

"جناب كيروتي كاخرب ورائلي آب كاوخريف عن وين والى ب-"

ا کیا ور الازمقریب آئے ہوئے ہوا " یہ خواتی شریف ہے کہ اور ایا کی کلوکھ کھا جاتی ہے۔"

''اریخ لوگ بیرے چھوٹے سے پیٹ کوؤند کہ یکر مذاق اڑا دہے ہو، میں تنصیب نکال دول گا۔ ٹواب صاحب قصے میں آئے ہوئے ہوئے۔

"ا چھانداق بند کروش بے تاہ ہوا جارہا ہوں دینچے کا ڈھکس اٹھا ڈاور بھے کھے کی شکل دکھاؤ۔ پورے چوش کھنٹے گز ریچے ہیں اورا بھی تک ہم نے کھے کی شکل نیس دیکھی۔ نواب صاحب نے لیسی کی تینزی ہواش لبرائی۔

ووجیوں با ور پی شانے علی تھس کتے ۔ با ور پی نے ایک بنے سے دیکھی کا ڈھکس اٹھایا تو اس کے منہ

ے ایک تیز تی نقل فواب کرم دین اور دوسرے الازمین نے بھی دیکھے میں نظر ڈاٹی آو چلا اٹھے کھے رکا دیگیہ یا نکل خالی تھا ہاس میں کھے رکام وفتا ان تک نبیس تھا۔

" بینیں ہوسکتا ابھی تو اس میں کھے تھی بلکہ اتن کھے تھی کہ آئی اُٹی کر باہر کرنے کوتھی۔"مونا باور پی آئیسیں چاڑے دیکھے کود کھے جار ہاتھا۔

" لو پر کھ کہاں گئی؟" اوا ب صاحب چینے۔

میرا خیال ہے کہ تھے جمیں نظر نہیں آ رہی ہے ہید و تیجے جس می ہے بہلو ؤ را ہا تھ ڈال کر و کیمتے جیں۔'' مو نے اور پی نے و تیجے جس ہاتھ ڈالا اور پھر انگلی جائے ہوئے ہوالا '' تھے بالگل ہے موادادر پھیک ہے۔'' ''م ہے الوکی دم ! تھے تو ہے کہنیں۔'' دوسر املازم ڈیٹا۔

نواب کرم دین آف یا گل پورکھانے پینے کو بہت ہوتھیں ہے۔ وہی ناشتے ہیں پاٹی ہریڈ اورا کی درجن ایڈ کھاتے ہے۔ دوپہر کوئٹ میں بکرے کی ایک روست ران سے شغل فریائے ہے اور رات کو مرف کھی۔ کھاتے ہے ایک بڑا دیکچھی سے بی چکاشر وہ جو جانا تھا۔ کھی میں بڑے اوا زیاسے لینی با وام، پریز اگری اور کھیا وغیر وڈا لے جاتے ہے اور جب کھی توب کی کی کرمرٹ ہو جاتی تب تواب صاحب رات کو ڈز میں کھی کاج راد کی کیلی جٹ کر جاتے ہے۔

آن میں کھے کے وقت اس کے دیکھیے ہے کی پکائی کھے بنائب ہو جکی تھی اور ووسٹ پنائے بھر رہے تھے۔

ٹواب ساحب نے کل کے سارے قلام تی کر لیے اور چین تی کرآئ ہوئے والے تقسان کے بارے میں بتایا۔ ایک پنگے سے لازم نے کہا۔

" ما لك جان كى المان يا ذَل أو مجدم من كرول .."

"بانبان بولو، جلدي ولو ....."

" و وجنا ہے میں ایک طریقہ بنا تا ہوں ۔ آپ پوری ریاست میں اعلان کرا دیں کہ آپ کی تھے رفائب ہوگئی ہےا ورکھے برتاش کرنے والے کومنہ ما لگا افعام دیا جائے گا۔"

تواب ما حب نے کہا" ہاں۔ یہ تھیک ہے۔ اول کیا جائے ریاست کے دی دانش وروں کو بلایا جائے ٹاک و واس اعلان کے بارے شرائے رائے ویل ٹاک بعد ش جاری کی ندو۔" نواب صاحبہ آپ علان کے بارے سی کیادائے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ' کیے جنیا تو کر ہولا۔
'' تم خاصوش رہوا وروس والش ورحاضر کے جا کیں۔'' تواب صاحب کر ہے۔
تو فری تی ویر کے بعد وی جیب وفریب حلیوں واسلے لوگ کی لائن میں کھڑے کرویے گئے۔
'نواب صاحب نے اپنی کمی کا وارس پر باتھ پھیر تے ہوئے کہا۔'' تم سب عشل وزر لوگ ہو۔ جس اپنی ریاست میں کھی کی کشدگی کے بارے میں اہلان کروانا چاہتا ہوں ہے میں تا فرے کر بیا علان کیا ہوا چاہتا ہوں ہے میں تا اور کے کر بیا علان کیا ہوا جا گھی ہوئے مرافی ہوئے گئی کہ وارش ور نے کہا ''حضر اے ایک فرری علان سنے راوا ب ساحب کی کھی رہا تب ہوگئی ہے آگر کمی کو اس بارے میں پھی تم بروتو مطلع فریا ہے۔''

"خاموش الما نتجا را البياا علان تو يجي تلى بتا سكتاب كوئى وصرا والش ورا علان بتائے " نواب ر بے۔ ايك اور والش ورئے كھا نتے ہوئے كها "مير ئے خيال ميں اعلان يوں ہونا جائے ۔ نواب صاحب كى مجمد و تيج ہے كى نے جوائو و مائٹ ہوجائے اسے كوئيس كها جائے گا۔"

"فاموش " نواب صاحب چیز " چورکوہم جان ہے ماروی کے ہم کردے ہو کھی تھا کہا جائے گئے۔ انہوں کا انہا ہائے اسلامی کا والنس وراعلان بنائے ۔"

اعلان بیاقی المعتر الد تواب صاحب کے دیکھیے سے کھے نگل کرکٹن جما کٹ کی ہے اگر کھے راعلان سے تو خودی داہی آ جائے اور نہ تواب صاحب کھے رہے کہ جائے کھے رہے کھا کرسواج ہے گا۔ "

بس پھر کیا تھا یا ملائن بتائے والے والش ور کے گلے بی موتیوں کے بارڈانے گئے اورگل کے دوملازم ایک بالس پر لاؤڈ تیکیر لگا کر ریاست کی مز کوں اور گھیوں پر اعلان کرتے ہوئے گزرنے گئے۔ راسے کا اندھیرا ابھی الیمی طرح نبیس پھیلا تھا پھر بھی روشنیاں جلناشر و تے ہو پھی تھیں۔ جوکوئی بھی اعلان شتا واشد نکال نکال کر بنتا۔

دو مھنے تک اعلان ہوتا رہائین کھے والی نیمی آسکی۔ آفرنواب صاحب نے ایک بزے سے کرے میں مینٹ بلائی اور مب مشیر حاضر کر لیے گئے۔ "ا گر میری کے بنیس لی تو ہی تم سب کوئل سے نکال دوں کا کیوں کرتم میں سے کوئی بھی کھے کا چور ہوسکتا ہے۔"

ا کی مشیر نے کہا" 'نوا ب صاحب میں آپ کوا کی باریقہ بنانا ہوں۔ آپ گل کے سب طاؤموں کوبا دی باری جاشر کریں اور ان کی موقعین خور سے دیکھیں۔ جس کسی نے بھی آپ کی تھے بیانی ہوگی شروراس کی موقعوں رکھے بھی گئی ہوگی۔''

"بوں اِتم نے بیر کیب پہلے کیوں ٹیس بنائی۔" حسیس مزا کے طور پر قید کیا جاتا ہے تا کرتم آیند ہونت معیج ترکیب بناسکو۔" نواب صاحب نے قصے سے کہا۔

" النبیل نواب صاحب نبیل اید فیعل افساف کے مطابق نیل ہے ، میرے ذہن میں جوں می ریز کیب آئی ، میں نے آ ب کے کوش کز ارکر دی ہے ۔ راوکرم جھے قید خانے میں مت ڈالا جائے کیوں کی ایسی میری آپ کوشرور مدیز سکتی ہے ۔ اسٹیر تھو آگر جلدی جلدی اولا۔

'' مجمادا مجما۔ یہ تم نے تھیک کہا۔ چلوا ہے ہیں کیا جائے سارے لازسوں کو اِ ری باری حاصر کیا جائے ٹا کرہم ان کی مو چھوں کا معائز کر مکیس۔ ''نوا ہے صاحب نے کہا۔

سب سے پہلے ایک ما زم کوا غرر ویش کیا تمیا تو اس کی مو چیس ایسے صاف تھیں جیسے کدھے سے مر سے مینگ ۔

ما با انجارا جرى و فيس كبال كني، تواب صاحب ييخ

" نواب ساحب اسمل میں بیری او ٹیموں میں جو کی پڑگئی تھیں اس لیے میں نے شیو کرا دی ہے۔"وہ منتلا ۔

"بول إ" و كله ما زم كومات كيا وات.

ا گلالا زم اندرآ باتو و ویمی کین شیونها یمو نجد داری مغاجب.

المتماري وفيس كبال إلى به وقوف ؟ " تواجه صاحب زوري ولات .

" نواب ساحب من میں بری ہو جھیں ہو ہے کا دم جسی تھی ہیں ہی ہے کی ہے کہ اور گانا ہے ابتدائی نے بیری ہو جھیں موتے ہوئے مائی باوا کرصاف کراویں۔"اس نے ہتے ہوئے کیا۔

البول اب بم كياكرين جلوا كاللازم بيجاجات "ووول ا

تيسراطان مهند رآياتو نواب صاحب تحدكر زور زورت سرادهم ادهم مارنے لگے۔ اس كا محكم و چينتى ند ۋازى\_

"شيطان کي دم إلمحاري مو فيس کمال وضي بوگل بين -"

" جناب عالی ! آن دو پہر تک تو میر ی مو فیس موجو وقیس ۔ اب جھے خود بیا نیس کال رہا کہ یہ کہاں گئی میں لیکن میرااندا زوے کرمیر ی مو فیس آ ہے کی کھے کو تلاش کرنے چلی گئی ہیں۔"اس نے جواب دیا۔

" غاموش نا نبجار! بمعلامو چھوں کے کوئی ناغلیں ہوتی ہیں جود وعود چل کر چکی گئی ہیں۔" نوا ب صاحب نے کہا۔

" نواب صاحب حضورا اگر موجیوں کے اغیم جیس ہوتی ہیں آد کھے کی بھی تو نا تغیم خیس ہوتی ہیں جووہ خود دیکھے سے فکل کر بھا گ جائے۔ "اس نے کہا۔

" پاں بیاتو تم نے مشک مندی کی واحد کی تحرتم نے بیا جدائی درے بھے کو ل بتائی تھا دی مزاہ ہے ہے ''کشمیں بھی تید خانے میں۔''

"معافی حضورمعافی اقیر خانے ش ان دنوں کافی چھر جیں وہ کاشنے جی آؤ ڈینکی بھارہ و جاتا ہے اور آ ہے کے توکر کو ابیا ہو جائے ہیآ ہے کے شایان شان تیس ہے۔" وہ جلدی سے ہولا۔

بان بالکل بھر ہے کمی ملا زم کولیر یا تیمی ہونا جا ہے تی ابھی ریاست کے تمام ڈاکٹروں کو تھم وہا ہوں کہ بھر ہے کل میں چھم ہارنے کا بقد وہست کیا جائے ٹاکہ طیر یا میر ہے کل میں داخل ندہو تھے۔" نواب صاحب نے کہاان کی آ تھیس بند ہوتی جاری تھیں چھروہ نیچ بچھے ہوئے ایک مو نے قالین پرگر پڑے اور زورز ورے فرائے لینے گئے۔

ان سے پکھائی فاسلے پرایک کمرے تک کھے کے دیکھ کے اردگر دمونا باور پٹی اور دوسرے پکھ ملازم جلدی جاندی دوٹوں ہاتھوں سے مزے دارکھ بیا نے تک معم وق تے۔

학학 학학

## يجيا تيزگام نے آم کھائے

گاؤں سے شرقد کا تھا کیا آیا، پھاتیز گام نے تو سارہ گھر سر پرا فعالیا۔ جمن اوراستادی تو کویا شا مت میں آگئی۔ جمن آس وقت کوکوں رہاتھا جب سے بھاتیز گام کوئھا مکز لا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ بھاتیز گام جیسے می گھر میں واقل ہوئے ، جمن تیر کی طرح اُن کی طرف لیکا۔

".... 13-18 4"

اے ... ہے۔ کیاد کیا ... کھا تیز گام چاا أفح۔

" وما في و تبيل جل تميا تعبارا وي تعبيل خط نظر آنا بهول \_"

''نی سینیں سیم سیم سیالک سیآ سیآ ہے تھائیں ہم سیمرا مطلب ہے الک تھا ۔''چھا تیز گام کے کھورنے پر جمن پو کھلا آبیا۔

" چروی .... کیاتهاری کسینین بین ون دیها زے سی تعین خونظر آنا بون "

" ما لك الوكيا آب رات كون انظر آت إلى " المستادة و يساس بها تيز كام كي طرف و يكوا

الموف ضدايا ....كي باكلول س بالاياب-" يهي تيزگام جلابت س اي كال بيني موت

يولي " يكم .... يكم ... يم كبال بو؟ " يكا يز كام في يكم كويكارا ..

" كول چارے إلى اكيابوا؟" بيكم إور في خانے سے تكلتے ہوئے بوليل -

" بيكم يه پوچهو كيانين بوا وان ما جهارون كود يكوه شران كوند نظر آنا بون \_" چها تيز كام ضع سه لال سليمور سے تھے ۔

" آپ آئيس خدانظر آتے ہيں، كيا مطلب؟" بيكم جرب مريس

"مطلب أوتم ال اى ع إورهو! .... إلى تيز كام بول ...

"جمن بتاؤا كيلا هه يج؟"

" بيكم صاحب! آن أا كياما لك كمام ايك قط وست كراكيا تقا من أوما لك كوده خط وسد رباتها ما لك مرى إدرى بات من الك من المالا الله من المرى إدرى بات من يعموم كالكل بنائ بولا - المرى إدرى بات من يعموم كالكل بنائ بولا -

"جمن اِثم نے کیا کہا ہما را خطا آیا ہے۔ اور ہے نے پہلے کول ٹیمل خایا۔" " آپ شخے تو بتا 11 سنہ جمن ممل کر بولا۔

" إلى مسال مسامية في وما تنس المعال الما والله من الما الما الما الما الما

پچا تیزگام نے تیزی سے جمن کے ہاتھ سے قطاعیت لیاادر لگے اُسے جلدی جلدی کھولئے۔ "ما لک ذراخط آرام سے کھولیے، گزنہ تھا چھٹ می ندجائے۔" پچا تیز گام کو تیزی سے قطا کھولئے دیکھ کراستاد بول ہزا۔

" مجمالو ابتم مجمع خط محوانا سماؤ محے۔" یہ کہتے ہوئے پہلا تیز گام نے جلدی سے خط محولاتو جرکی آواز آئی ۔ پہلا تیز گام نے چو تک کرنیا کی طرف و مکھاتو وہ بہت چکا تھا۔

"جا وُجا كررفائ ثبيك كرا وُ"

بھا تیز گام ضے ے ہو لے۔ جمن دور کر سابق نیب لے آیا۔

" تم خط کو بگز کرر کھویں نیپ لگانا ہوں۔" پہناتیز گام نیپ لینے ہوئے ہوئے۔ بھر جمن خط کو جوڑنے کے لیے دوٹوں کو دون کو النے لگا۔ پہناتیز گام سے بھلا کہاں مبر ہونا تھا۔ انہوں نے آؤد بکھاندنا وُجلدی سے نیپ کا مشاکر خط پر لگادی۔

"اوو سب الك آپ نے كياكرويا سنجمن كست اللاء

الم الرهيدوكيا ويكم فيل يم في كالوجود الب " بي تيز كام يوف \_

'' و کیولیں ،آپ نے کس طرح عطا جوڑا ہے۔' جس النے جڑے ہوئے عطا کو پیچا تیز گام کی آتھوں کے سا مظہرا تے ہوئے بولا۔

"ق سے آٹ تک کوئی کام سیدها،وائٹی ہے،اب ویکھوندا الناجر وادیا ۔" پہلے آیز گام اکنا جمن پر برس پڑ ہے۔
"الا وَ اِکھے دو تعل .... میں جوڈ تا ہول ....." پہلے آیز گام ضے ہے جمن کی الرف و کھتے ہو نے بو لے اور تعل جمن کے ہاتھ سے لے لیا۔

"ما لك خدار كى بولى نيب ذراا حقياط عا تاريكاء"

جمن کے اس مشور سے پر پڑھا تیز گام نے کھا جانے وائی نظروں سے اُس کی طرف دیکھا، کین مند سے پاکھنہ بو لے اور ٹیپ اٹارنے گئے۔ جب ٹیپ اُر چکی تو انھوں نے اس مرجہ بوری احتیاط کے ساتھ ٹیپ لگائی اور بوں خداخذا کر کے خطاج ڈا ۔ پھر پڑھا تیز گام خطابہ جے گئے۔ خطا کی عبارت پڑھ کرو ھاد سے ٹوٹنی کی تیمل پڑ ہے۔ ''اوو ۔۔۔۔ارا ۔۔'' پڑھا تیز گام نے ٹر جوش انداز علی آخر والکلا۔ " کوئی مجمر بھی آئ تک آپ نے تیس ماراد آن کس کو مارویا ۔۔۔ " پچا کافر وسی کرینگم یاور پی فانے ۔۔۔ اپر نکل آئیں۔ ے بابر نکل آئیں۔

" بیگرتم بھی بس بات کا بختل بنالتی ہو۔ جس کیارٹ ہے جو کی کو باریں۔ او دہارا کا فعر وقو ہم نے خوشی ے نگایا ہے ۔ کیوں کے گاؤں سے دارا جگری یارشر محد آریا ہے۔"

" إن --- بان --- وي --- " يجا تركام زور يم بالق بو يولي -

" بيكم وو كا وَل جِورْ كَرْيُس كَيا قِمَا بلك .... بلك .... اليها تيز كام الها كك بحد كت بوع زك يخف

" كيابكه .... " بيكم نه جمار

" بلكه يدك، بلكه بكوي ين \_" بجاتيز كام فورابو ف\_

اب بھلاو و کیے بتائے کہ گاؤں یس شرمجرے اس لیے ملاقامد نیس ہوئی تھی کہ وہ بغیراطلائ کے کے گاؤں آگئی گئے تھے۔

" يكيابات بونى ؟" بيكم في جيب نظرون سي بي تيز كام كي طرف و بكها -

" بيكم إعد كوچهوز واورجار ع جكري إرشير محد كالمناسنو!

آبا ....كيا عادا كلا لكوات " بيما تيز كام إحداك موغروك " عاد دوست توبرا حمر!

" بھے بہان کر بے صدفہ کھ جوا کہ آپ گاؤں آئے اور ش آپ کو ندل سفا کیوں کہ میں کرا چی ایک شاوی میں آیا جوا تھا۔ آپ بھی تو سب سیلغیر سیدا سیل سن"

پچاتیز گام نے پر سے پر سے کے م یر کے لگادی۔ کول کر آگے ٹیر محد نے پچاتیز گام سے گاؤل آنے کی اطلاع نے ندویے کی شکایت کی تھی۔ پچاتیز گام نے وہ سطر پھوڑ دی اور پیئر اپدل کر اگل سطر پڑھے موتے ہوئے اللہ کے نامیاں ۔۔۔ ق آگے لکھا ہے۔''

" آ مے کاتو آپ بعد میں بتا ہے گا .... پہلے یہ و بتا کی کراس سے جیچے کیا لکھنا ہے۔ جو آپ نے چھوڑ ویا ہے ۔ " جیگم مشکو ک نظروں سے وقیا تیز گام کور کیمتے ہوئے ہوئیں۔

" الم يكون جوز في الله المنظم ك يقلي بي تي كام أزيدا كا-

"اجہات آپ گاؤں شرحکے پاس بغیراطان الدید چلے گئے تھے۔" بھیمائیں کورتے ہوئے ہالے۔ " بھیم ۔۔ تم بھی کیا ہوائی باتیں لے کر بیٹر کئیں۔ آگات سنو! کیا بیاری بات کسی ہے ہمارے بھری بار شیر کھے نے ۔۔۔''پیچا تیز گام نے بات برق اور آ گے دو پڑھنے گئے۔'' بیادے تھیں اجھ ابھرے باخوں کے آم کیک بھی بین ۔ ٹس ان شا ماللہ آپ کے لیے آموں کی بیٹیاں لے کرخود آپ کے باس آؤں گا۔ آنے کی اطلاع بھی آپ کوفون کے ذریعے وہے دیتا لیکن آس دن ریل گا ڈی ٹس آپ جلدی ٹس اپٹا ایڈرٹس وسیت جوئے اپنا فون ٹمبر دینا بھول گئے تھے ۔ ٹس 19 رین کی آؤں گا اور تمہا دے لیے ڈھیر سا دے آم لاؤں گا۔ تمہادا دوست شرمجہ ۔''

> ي اليز كام في الأنم كرك الأي كا الكهاركيا: " آيا ....ا - آئ كامزه ...."

''نزے یا ہے۔۔۔ پہلے پہلے ۔۔۔ رس بھرے آم ۔۔۔۔ اور دو آگی کی بیٹیاں ۔۔۔۔ واو بھی وا و ۔۔۔ ' چھا تیز گام خیالوں میں رس بھر ہے آم کھار ہے تھے۔

مع چھاتو یہ اوس ہے۔ ایر کریکم باور پی فانے کی طرف یو ھائیں۔

كي وري بعد چهاني جمن اوراستا وكوطلب كر كي كها:

"ویکھوا گاؤں سے جارا جکری یا رشر تھر آر ہا ہے۔ جارے دوست کیا شغبال کی تیاریاں ابھی سے شروع کروے جارے دوست ہے ری آن میاں ابھی سے شروع کروے جارے دوست ہے ری آن میاں اشان اور آموں کی جنیوں کے ساتھ آرہا ہے۔ ہم خود شیر تھر کو لینے اپنی جاندگاڑی ہے اشیشن جا کیں گے، اور آموں کی جنیوں کے ساتھ آرہا ہے۔ ہم خود شیر تھر کو لینے اپنی جاندگاڑی ہے اشیشن جا کیں گے، ارب سے کیے لائمی کے "ایکی تیزگام ہوئے۔

"شرائد آموں کی ایک آدھ جی عی لائیں کے آے آپ اپنی جاندگاڑی عی پر رکو کر لے آئے گا۔"جن بولا۔

" با سببا ساکی آدھ بی سامان جاؤ سکاؤں کی شرکھ کے بہت سبا عاملہ یں ۔وہ بہت ک آموں کی منٹیاں لے کرآئے گا۔ " پہلا تیز کام ہاتھ تجاتے ہوئے ہوئے۔

" آپ آو ایسے کہ رہے ہیں جیسے آپ کے دوست شرح را پناپورا با بھی آپ کے لیے افعالا کی گے۔" با ور پی خانے سے بیٹم کی آواز سنائی دی۔

"بال تو جمن می کررباتها کا مول کی بہت ی مزئیاں ہم اسٹیشن سے کس طرح لا کی سے؟" بھیا تیز گام بیگم کی بات نی ان کی کرتے ہوئے ہولے۔

> ''یا لک چرہم ایک وین کرائے پر لے ایٹے ہیں ۔۔۔''استاد نے مشور ودیا۔ ''وین ۔۔۔ بال ۔۔۔ یُمک ہے۔''

استادا لگناہے تم ہماری محبت میں رہے ہوئے کافی منٹل مند ہو گئے ہو۔ ہاں تو یہ ملے ہو گیا کہ شرکھ کو ہم اپنی چاندگا ڈی پر لا کمیں گے اورآموں کی ہنتیاں جس وین میں لانے گا اور دین میں آموں کی تھا قت کے فراکش جمن مرانجام و ہے گا۔ بچا تیزگام تیز تیز ہوئے بھلے گئے۔

" آپ جھے آسوں کا محافظ مناما جا ہے ہیں لیعنی مینگو گارڈ ۔ واہ جسمی واہ ۔۔۔۔ مز و آگیا ۔۔۔۔ جنگو گارڈ۔'' جمن کوریرخطاب میکھنزیا دوئتی پیند آگیا تھا۔

" نیکن انبر داروق نے آموں کی طرف آگی فعا کر بھی دیکھا تو۔" پچا تیز گام نے جمن کو آتک میں دکھا کیں۔
" محربا کک نظریں افعائے بغیریں آموں کی حفاظت بھلا کس طرح کرسکوں گا؟"
" محکب ہے تم نظریں افعالیما الیکن نیروں گا دارسٹی نظروں ہے آموں کی الرف مصد کھنا ۔۔۔" پچھا تیز گام ہوئے۔
" بی مالک میں دیرا بیرای کروں گا۔"

اب کریں شرکھ کا کھا ہے حالی شاریاں شروع ہوگئیں۔ پہنے تیز گام نے کی بارشر محد کا کھا ہے حالی ہیں آنے کا ارخ و تکھی ہوئی تھی یا بوا ضح بیٹے ، چلے کھرتے ہرجکہ پہا کوآم ہی آم دکھائی دیے تئے۔ان کے بی ارخ و تکھی ہوئی تھی یا بوا ضح بیٹے ، چلے کھر تے ہرجکہ پہا کوآم ہی آم دکھائی دیے تئے۔ان کے بی دوست آم کے دسیا تھے اس لیے انہوں نے 19 ارخ کو سب دوستوں کو اپنے بال مداو کر اہیا۔ گلومیاں اور پہلوان بی اس آم بارٹی ہے بہت فوش تھے۔ 18 ارخ کی شام کو تیاریاں کھل تھی ۔ چھا او داکھ ایک چیز کا تقصیلی جانز دیے دے ہے۔

"جمن اتم نے برف کے لیے طفیل کو کہ دیا ہے۔" "جی سرکا رابر ف کے دویلا ک 9 تا ریخ کوئے می آجا کیں گے۔" اوراستان المنیت والوں کویز سے نب لانے کے لیے کہ دویا ہے۔" "جی یا لگ! نب وقت مقر روپر پھٹی جا کیں گے۔" "شایا ش، شایا تی ۔" چھانے سکرا کر کہا۔

19 ری گئی کو پھاکے ہاں خاصارش تھا۔ ریٹے دارول کے ساتھ روست اور بسائے بھی اس آم یا رنی میں بلائے گئے تے ۔ پھا بے مقصد اوھراً دھر کھیم رہے تھے۔ آمول کے لیے نب موجود تھے، ان میں برف توقعی گر آم نیس تھے۔ جب کافی دیر ہوگی آو پہلوان تی نے بچ چھا:

"جُرِهُ فِي الْجِيَّةِ عِلَا عِيَّةً"

'' بہتو خط میں تیس لکھا ہیں ہی لکھا ہے کہ و واق تا رہ ٹی کوآئے گا، یہ تیس لکھا کہ کتنے ہیں آئے گا، میں جمن کے ساتھ شیر محرکو لینے اشیشن جار ہاہوں استادتم یہاں کیا تھا ماہ دیکھنا'' وو کھنے بعد پھااور جمن آو آگئے گران کے ساتھ شرکھ ندھا، پھروو پہرے شام ہو گئ گرشر کھ ندالیا۔ مہمان آپس می کھسر پھسر کرنے گئے۔ پچھ کا خیال تھا کہ پچھ تیزگام نے اُن کے ساتھ خداتی کیا ہے۔ پچھاہر ایک آسل و سے رہے تھے کشیر کھ اور آم بس آنے می واسلے ہیں۔ جب کافی ویر ہو گئی آو پہلوان جی نے پچھا کو کھورتے ہوئے کہا:

"لا وُولَعَا وَ المباري ووست كالناكمال ٢٠٠٠

"بدر الله افوار والاى إصاف صاف العاب كشرهم في الريخ كوآناب."

پچائے شروائی کی جیب سے تھا تکالی کر پیلوان جی کی طرف بند صلا۔ پیلوان نے تھا پڑھ منا شروع کیا اوراس سطر کو بغور و کیمنے گئے جس پر 19 من تک تھی ہوئی تھی۔ تھا کوشیپ سے جوڑا آگیا تھا اس لیے 9 کا ہندسہ واضح نہیں پڑھاجا رہا تھا۔

" تعلاکوئیپ کسنے لگائی ہے؟ " کہلوان کی نے ہو چھا۔ اس کے جواب میں پہلے نے ساری بات بتا دی۔ " آپ تیزی نداکھا کیں آو آپ کو پہلا تیز گام کون کیے۔"

" كيا - طلب؟ "

" المجلى وطلب بنا تا بول \_" أيد كم يركم ببلوان فى في نهايت احتياط كرما تعد ثيب انا رى اور كاغذ كو آليس من الماكروكا في بوع كما:

"اب دیکھوکیا ٹاری پڑھی جاری ہے؟"

" يـ .... ي ... تو ... بال يقو كي يما ع 19 ي مامار با بـ "

" تى بال شرائد نے 19 تاریخ كو آنا ہے، آپ نے شب لكاتے ہوئے ایک سے بندے كو بینچ دیا دیا تھا۔" " اب كيابر گا؟" بچانے پہلوان بى كود كھتے ہوئے جہا۔

"اب بے الآتی ہوگی، مہمان یا تھی بنا کیں کے اور آپ کو بُرا بھلا کہتے ہوئے یہاں سے رفصت ہوجا کیں گے ۔"

"كيادياى دوكا؟"

" تى د بالك ايداى دوكاد آب كوتيزى كى بكوتومز المى جايد"

وت گزرنے کے ساتھ ساتھ مہمانوں میں بے چینی ہوستی جاری تھی۔ پر بیٹانی کی وجہ سے بچا کا سر چکرانے لگاتھا۔ بیسب کیا دھراان کا اپناتھا۔

مغرب سے کچھور پہلے بچا تیزگام کے بھا۔ نج مبارک علی آن کے سامنے موجود تھے۔ پچانے انہیں

گے نگالیا ورخوب دُ عاشمیں دیں۔ "ماموں ایرسبادگ کیوں آئے ہیں؟"

"ووآ --- آ --- آم کھائے کے لیے۔"

" آم کھائے کے لیے؟"میارکسائی نے وہرایا۔

" بی بال آم کمائے کے لیے کین ...."

"النيان كيا؟"

اس لین کے جواب میں پتھائے تمام وہ ستان آم سنا دی۔ ساری یاست جان کرمبارک بلی نے کہا:

"مامون! آپ كامئلاش يوكيا ب-"

"ووکے؟"

"آيغير عماتو"

جب بنا تيز كام مبارك في كرماته في عن آخة كارى عن بهدى آمون كى منهال تعيد

"ي سني سالم سال

" اموں بے میں آپ کے لیے لا یا ہوں ، جھے جا ہے کہ آپ آموں کے رسیا جیں ، میں ان وٹوں ملتان میں ہوں اس آم میں وجیں سے لا یا ہوں ۔" میا رک کی نے کہا۔

" تم تو بير ب ليے رحمت بن كرآئے ہوا ورمز بدارآم لائے ہو، اوجمن، اوا ستارآؤاورآم اندر فے جاؤ، ور مت كرو، جلدى آؤ ـ " پتيا نے كلى ب با كالكائى ـ

میکوی دیری آم بارنی این مرون رقی مهمان تیزی سور دارآم کهارے شے اور چھا تیزگام کی تحریف کررے تھے۔ پھائٹ معول اپنی تیزی پر قابو ندر کا سکا ورز تک میں آگر ہوئے:

"19" مارخ كويكرام بارني بوك."

ساعلان سي كرمهمان أم كمات جارب تصاوري تيز كام زندها و كفر سلكات جارب تھے۔

\*\*\*

### افضل مراد

#### احباس

: Ast

| عاكرو | قيقو        | _1  |
|-------|-------------|-----|
|       | die         | _#  |
| تخيم  | تحيم في     | _1" |
| مريش  | درازقه      | _6" |
| مريند | ينميا       | _۵  |
|       | فيش كا ياب  | _4  |
|       | مریش کی بال | _4  |
|       | اوريجادك    |     |

معرفير 1 معانا يكامعر

تھے ماوراس کا شاگر دواروم مروف کار ہیں۔ فیض اوراس کا باپ شفا فائے کے اخد داخل ہوتے ہیں دونوں مود باندا خدا زش کھڑے دہتے ہیں تھے مان کی طرف باقہ جی ہے ویکھتا ہے اور یکھ کے بخیر کام میں معروف ہوجا تا ہے ۔ داروائیس ہاتھ کے شارے سے بیٹنے کو کہتا ہے شاچ ہے کو تنظے اور بہرے ہیں۔ داروکو جسے یہ باجہ یری محموق ہوتی ہوتی ہے و مکھڑے ہوکر کہتا ہے۔

وارو عليم في إمريش أع ين ---

دونوں کی طرف دیجے کر

عيم اوو\_\_\_

وارو ان كاخيال بكر ــــ

عليم (إنك كات يوئ) بم برقوف ين مالان كرده فودين

فيق كالوب بحيم ي بيل واحديد كربهم ريض فيرا ورودمرى إحد

وارو ميم ي دومري عدا

عیم بال دوری اسد یک بم بدادف ی

إب الحراعة بوتى توشا يخ بي الحوالة بالكوارة بالكوالة

عميم پيثان ہونے کی فرور عنیس ہم تمہارے بلے ---

اپ جا

عیم ہاں۔۔۔ہم فیض کا ایسا علمات کریں مے کہ وہ ترجم یا در مے گا

دارو الاراء عليم في يزي نيك إي

اپ میم تی درامل احدے کے اس اے فیضو کرآپ کی شاگر دی اس دیا ما بتا ہوں تا کہ وہ

آپ کافرت

زرائ*ی* کر

عيم واقو تحك بالنان ...

باب كنين كيا\_\_\_\_

عيم بيلي ايسا الآن اوركم على تأكر وكوير داشت كررب بي

باپ اگرآپ آیش کواپٹی شاگردی میں رکھ کیسی او میں احمان مند ہوں گا۔۔۔۔
دارد رکھ لیس تھیم تی ما کیہ ہے دارہ ہوا کیس کے سزے اڑا کیں گے۔۔۔اور کیا کام کریں گے
تھیم تو۔۔۔ہم آیش کواکی مینے کے لیے آزائش طور پرشاگر درکھ لیس کے اگر دو ہمارے معیاد
پر اورا اُنز اُتو۔۔۔

واپ وائل درست ہے در کی جربانی آپ کی تھیم مماحب اس دوران فیض اور دارویس کمسر کھسر شروع ہوجاتی ہے جیسے دوایک دوسرے کے ہم خیال بن رہے ہیں

> کن مقرنبر 2 تلخ کے کمر کاسفر (محن)

فيقى كى مان استا شترارى بي فيقى يوسنا زوانداز سينظا بي إلى حقد في رباب

فیش المان و و تنکیم جی کا دوسرا شاگر دیسا دارد

بان إن إن

الیش و دبیت چاہے۔ کھٹی دنوں میں برا دوست بن کیا ہے

مان 💎 دیکھو ہے وہاں شرارتیں مت کرنا

فيض مشرارتي كهان إمال جماة صرف بينصح بين

باب اوركام كون كرنا ب----؟

فيق عميم جي . . .

فيض منيس المان يخيم في كتب جي ما لا يَعْق جي تلك مت كروا ينا كميل كميلو . . . . . . تب جي اور

والاستنا

ماں بینے پوچھا کروشیم بی ہے جب تک پوچھو کے نیس تو ہمو کے کیا۔۔۔۔۔ ملک دو دُن بڑی وادی کے اِرے میں پوچھا کرو

قيض الجماش جلمابول

بال خداحافة في

کئ

معرتير 3 شفاخانے كامعر

علیم اور دارو إدهر أدهر أبل رب بین محصر به تنفی كا تا ترب فیق داخل بوتا ب علیم دك كراس ك

قريب جانا ہے۔

تحيم بالأنق\_\_\_

عليم مهمين وفت كي إيندي كاكوني خيال فبين

قيض كي ـــــ

عيم كيون ايرے آئے ----

فیق یں بی میں بوا آری فیے کے ارے میں مون را تا

عليم مرف موجنے سے انسان يز انتيل بنمآ

فيش كى ـــــ

دارو میش پر سیم تی ۔۔۔

عيم إل تفياه فالواور بالو

فيض كبال يميم بي \_\_\_

سیم آئ جم بولان کی وادیوں اور پہاڑوں میں جڑی بونیاں دیکھنے جارہے میں

اس ملسلے میں تم دونوں میری امداد کرو کے

فيق عي

يَوْنِ لِكُلُّ جائة بين

کن

معرفير 4 عظف يهاري مناهر (آؤث دور)

سنجم آگے آگے ہوتا ہے اور آیل اور دارداس کے چکھے چکھے کا رہے ہوتے ہیں سکیم مختلف موقوں پر چلتے چلتے رک جاتا ہے زیمن کی طرف خورے ویکنا ہے کوئی ہوئی اٹھا کر قیش اور دارد کو دکھاتا ہے جیسے پکھ سمجمار ہا ہو پھر و دجڑی ہوئی تھیلے میں ڈال کر آگے ہو ھتا ہے۔ ایک تجھوتے سے ڈھلوان کویا رکرتے ہوئے سمجم جب چکھے دیکھا ہے تو دار داکیلا نیچے افر رہا ہے چبر ہے سے تعکاوت کے آٹا رنمایاں بین دارد سمجم کے قریب کی جاتا ہے۔ اوھرا دھرد کیکر دارد ابھی قوممرے ماتھ ماتھ آ مہا تھا۔۔۔ علیم کومت۔۔۔ دارد تی دارد تی علیم ہالائی شاگر دیوردا نسان گزادیا در کہد ہاہے وہیمرے ماتھ تھا ( بیٹوکر ) آف میمرے خدا اس کے ماں باہے کہا جواب دوں گا۔ داروتم نے بیٹھے کنے کا منیس تھوڑا۔

علیم اور داروای طرف دوبارو نظتے ہیں جہاں ہے آئے تھے تخفف شائس میں فیش کو تلاش کرتے ہوئے دکھائے جائے ہیں ایک نسبتاً نی جگہ پر فیش بے ہوش پر انظر آٹا ہے دار دیکا رہا ہے۔

دارو تميم تي \_\_\_ي

عميم كيابوا

وارو کی واشی \_\_\_

عيم کبال ہے؟

وارو يهال ياجوا ب

عيم قريب جانا ہے تھے ابت كے عالم عل قيض كى نيش ويكتا ہے۔ يينے بركان لكا كر تسلى كرنا ہے۔

دارو كيابراج كي ــــ

عيم يبوشيوا بمرف ... علق محدر إقا ...

چروہ تھیا ہے کوئی جڑی ہوئی تکال کر قیض کو عظما تا ہے قیض ہوش علی آ جاتا ہے واروسبارا دیکر

-410

دارو كيابوا تفاحمين

قيل الجيرة

تحكيم مم يهال يه يوش پز ے شاور ...!

بش ﴿ إِلَى يَصِيدُ إِذَا مِنْ فِي الْكِيرِ وَاللَّهِ وَأَرَا عِيدِ لِكُلَّا تَعَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ الل

غيرس تھیم میں نے کہا تھا جیانا شروع کر دوس نے اس کی اجازت دی تھی کہ ہر 🕊 ی پوٹی کوا ٹھا کر چياناشرون کرو\_ فيض حي تلطي موثي ا تھیک ہے تم نے اپنی تلطی مان فی ہے اس لیے معاف کر دیتا ہوں ا گلاسفر میں اسلیے ی ووتوں اللر اورہم کیا کریں مے تحليم 💎 تم دونول جا وُاورشفا خا رُيُحول كر بينه جا وُ عليم اوراس كروانول شاكر ومخلف واستول برنكل جات بيل -مقرنبرة فغاغاني كامقر فيض اوردا روعيم صاحب ي طرح جزى وفي بينيا وردوائس ويحينى مثل كرت بين ايب برهيا داخل ہوتی ہے جس نے مدیر سی تطلیف کی وید سے باتھ رکھا،وابونا ہے۔ وارد فيش مريش آئي ہے اليش و ميكروا تي يزكرو دارو شيلتم و كهاو ... يزهبيا كي طرف ديجيكر قيل العمار والالمال في يعاقب ہو ہیا مندی طرف اٹار وکرتی ہے جیسے ہو لئے سے معذوری کا اظہار کررہی ہو قیش ہم ایمی دوا تجویز کرتے ہیں آ فیلیک ہوجا کی گ فيض مخلف دوا مين دے كر برهميا سے فيس لے ايما سے برهميا تشكرا زائدا زهن ديمتي بوئي لكل جاتى ہے قیق باں۔۔کیا در کھی گے بھیم تی۔۔کیما چھے ٹاگر دہیں ان کے

عرفير7 فقانا يكاعر

قیق اور داروحسب معمول شفاخانے میں معمر وف کار ہیں ان کے چیر دن اور حرکات ہے تھمل اشہاک اور آن ہے کا تاثر نمایاں ہوتا ہے اس دوران ایک درا زقد آ دی شفا خانے میں داخل ہوتا ہے دونوں اسے دیکور گھر ا جاتے ہیں۔ دارو می کھر کہنا جا ہتا ہے گر زبان اس کا ساتھ نیس و سے یاتی بالآ خروہ فیل کی طرف اشارہ کرنا کرتم میں میکو کہو۔۔۔

فيق كو \_ كو \_ \_ كو \_ \_ كون جوتم؟

فبتبدالة كردونول كيالرف ويجتاب

آدی یں۔۔۔یں تمہاری افرح انسان ہوں۔

862 ALSHE 319

فيق محر لكنة و فيل \_\_\_

آدي کيا کيد ۽ يو--

أيل ميرامطلب سائان --- الله ين إل---إل

آدی میرے دوستوبات ہے کہ عمل ہے اس درازقدے جزار ہو آیا ہوں۔ لوگ مجھے تھ

كرتة ين يرانداق الرات إن --- يلماقد ير علي ايك عذاب من كما ي-

2 42 1 5

وارو المين بم فيذاق بن ازايا؟

آدی اڈاؤ کے اگریں کھے مرتبار فے یب رہا۔ آٹ تہارے شفا فانے میں بھی ہا رہ اول

جے کوئی دوارے دونا کریں اپنے اس کیفر کی مصیبت سے جان چیز اسکوں۔

فيض اورداروا يك دوسركى جانب سواليذهرول عد كميت يل

فيش إحديك الكروانا فيرفن والكاع كالمد

آدى شىن كى من كارتم دين كوتيان دل يامرف يصال عذاب مد

دارو سباق آپ إلك أكر ندكري-

فیض کل ے جم حمباراعلات شروع کرویں گے۔

آ وي جا جا تا بي فيض اورداروكلف جز ياوغون كولا كر بيسائروع كردية بي

#### کٹ مھرٹیر8 شفاعاتے کا مھر(مونتاڑ)

وراز قد آوی کو تخف شافس میں علاق کے عمل سے گزرتے ہوئے وکھلا جاتا ہے فیش اور دارودوا کس لیے اور درازقد آوی کو دیے میں معروف ہیں۔ درازقد آوی اپ تدکھا پ کردیکھا ہا اور تاثرات سے مطمئن نظر آئے کا ظبار کرتا ہے فیض اور داروا سے وکھ کر فوٹی کا ظبار کرتے ہیں اور کام میں معروف ہو جاتے ہیں۔

#### ک سینبر 9 کل کاسطر

فیض اور داروشفا خانے کے سامنے آ کرورواز و کھولنے لکتے ہیں انہیں دراز قد آ وی کی آ وا زمنائی ویکی بدونوں اوھراُ دھر او کھتے ہیں بھی نظر نیس آتا۔ آواز دو اِرو آئی ہے۔ فیض بع چمتا ہے۔

قيض كون بياي

وارو اوركيال عيول رباب

آدى شيون ذراجية ديكمو \_\_\_

ووٹوں چھنے و یکھتے ہیں اور جیران ہوجائے ہیں درا زقد آ دی گھٹ کر فقتر آ دی کی صورت میں ان کے باؤن کے ساتھ کھڑا ہے۔

فوشى كالأغلبار

فیق ، واروید دیکھوجم لوگ کامیا ہے ہو سے اداری دواؤں نے اثر دکھا دیا۔ یہ دراز قد آ دمی جواپے ڈیل ڈول کی وجہ سے بےزار تھا ہے تھیک ہو آبیا ہے۔

دارو محميم صاحب كوجب يد الله كاتووه كتي توشي مول كيد

آدى خدا كے ليے يري كي سنو:

فيض كبوكيابات

آ دی آپادگ مبر بانی کر کے جمعے میر اسمل قد لوما دیں

قِيل آ تركيون؟

آدی میں نے ماشکری کی۔ شرائے اس لیے آئر کیا ہوں قواداس ہو جاتا ہوں۔ خدا کے ایج توگ ہو جاتا ہوں۔ خدا کے الیج توگ میں منداب سے تکال او۔

كيام طلب بي تجهارا يملي لهاقد عداب تعاا وراب من في قوني كي اوراب ال كيمز البنك رما بول-آدي فيض اوردا رومر يكزكر بيقه جائة بين نديجه يس آفيدوا في صورت حال كالكهار فیض م یوں کروک یک یفتے بعد پھر شفا فائے آؤہم موشک کے آدی می حرار اربوں گا۔ (جا جاتا ہے) مرياد مجوش بين تابيكيا أوي المسيم مال من فوشيش معرنبر 10 فقافانے كامعر عليم بي سنرے لوٹ كرآئے ہيں فين اوردار اكونا أرات بتارے ہيں فين بي ہمتاہ المفل عليم بي الى مرتبيد عدال لكائي آب في منيم بال بحق \_\_\_ية بويس مارا خيل ب كركس مي ويسكام من تكافير الفالي في بي -وارو بر کرونیاں بھی بہد ساری لاتے ہیں تھیم ہی! فيق الدير تجريات كرين لكر ---عيم كيا-طلب بل كر\_\_ يم لوك بية كرد يمواور ش كام كرول كا فيق لين يم في م في است میں وی بردھیا داخل ہوئی ہے جس کوچندروز قبل فیض نے دوا تھویر کی تھی عيم آيال كيامال بي يرهيا الثاري عرواب رقي ع فيك ول cfcf & وبيه وبيعا غرازهن قيض يقاب تك تحك ي يس مولى دارو يتأكيل كيول يرهيا بيلي كانداز يحيم كي طرف ديمتي بيم مكرانا باوريوچتا ب عليم مار عدد مشاوات وين كاكيا حال ٢٠ فيق تحكيم عي ساول نبيس تكتيس

عيم بال\_\_\_ين كول\_\_\_؟

فيق يتأثير بي ---

ہر حدیا الثارے سے علیم بی کو مجما تی ہے فیض کی الرف الثار ہ کرتی ہے فیض تھے اچا تا ہے علیم جیسےان کی بالمصامجور ب موستة بين اوركوني وواان كوكلا وية بين چند لحول بين برهيا كناثر العدم لت بين اوروه يو لئے تق ہے۔

برها الما بوآب كاعلم بي --- ورندآب كي ونهارشاكرو

تنيم يستمجانين

برطیا کیا بناؤں علیم تی میرے سوڑے یک کے تنے میں آپ کے ایس ووالینے آئی محراس ( فیقی کی طرف اسٹار وکرتے ہوئے ) نے جھے گئے کرنے والی دوا دیدی۔

عليم من ان كي في اينا بول كم بختول في مير بي بيم ورات كيم كور مام كرديا ( عليم جي چيزي کے کرووٹون شاگر دوں کو مارنے تھتے ہیں پر حمیاس صور معامال سے تھے اکرنکل جاتی ہے۔ تھیم ہی اسے جاتا و کچر کررک جاتے ہیں۔ بردھیا دوبار و دیکھتی ہے تو وہ ارنے گئتے ہیں۔ بردھیا نکل جاتی ہے۔ تھیم تی ہاتھ چوڙويتے بين)

عميم آئده خيال ركمنا

دونون طر تى ــ تارى قى بالان كالان كيا

عميم كومت ....

معرفير 11 كَلْمُدْكِ كَالْمُعْرِ (أَوْتُ وُور)

قیض اور دار ومند بنا کرا یک دومرے سے ذرا فاسلے پر جارے ہیں دونوں مجی مجھی ایک دومرے کی خرف ويجين إل-

وارو سبتماري وجدت بواب فيق بال تم قوا تعوا خرور بيني رب ت 28210 فیض بالک بنوری جمع مشور و دیا کہ ہوں کروں ہوں کروں سے مجماتی ارمی دوئی کو۔۔۔

يس ني شفورود واقعا

ملتے ملتے دونوں کی اظرامی دراز قد آ دمی پر بن تی ہے جواب فت راہ کر ہوا بن آلیا

فيق ريخ دواب

فيق واروفضب بوهما

1986 3/19

فيض ووبوا آوى شفاغائے كى طرف جاربا بات و عارى شامت آئى ب

وارو چلو جل كرد يميتين

وونوں دویا روشفا خانے کی طرف جائے ہیں

#### عرفير 12 فقاخاني كامطر

فیض اور داروآ کر شفا خانے کی اوٹ ہے والارے کان لگا کر نتھے میں اندرے مختر آ دمی کی آ واز آري ہے

آدی سیم جی میں نے زندگی میں برسب سے بری تلطی کی سے میں نے بیٹواہش کر کے تورکو عذاب میں ڈال دیا ہے اشکری کی ہے آ ب خدا کے لیے کوئی الی دوا دے دیں کہ میں اپنی اصل صورت میں ووباره آجا دُل ۔

تحيم محبراة مت مدالله يرجم وسد يحويه شي كوشش كري ويجمول كا

فیش ا ور دارو دیوارے بہت کر ذیمن بر سر پکڑ کر پیٹر جائے ہیں چند کھے گز رجائے ہیں دوتوں پوریت محسوس كرتي بين شفاخان كے ورواز وي طرف ويجھتے بين استف شك شفاخان سے ووآ وي ووبارواني امل صورت میں دوازند کے ساتھ نگل کر فوٹی فوٹی روانہ ہوجاتا ہے۔ دونوں اے دیکھتے ہیں فوٹی اور تے ہے۔ سلے جلتا ٹراٹ لمایاں ہوئے ہیں دونوں شفاخانے کے خردافل ہوتے ہیں۔

کن

عربير 13 مناخات كامطر

علیم بی بے چینی کے ساتھ ٹبل رہے ہیں فیض اور وارو سیم سیم تھے اے ہوئے انداز میں واخل ہوئے میں علیم نظر وفعا کران کی طرف و کھتا ہے۔ ووٹوں ساکت ہوجائے ہیں ووٹوں میں سے کسی کی جمت ٹیس بند هتی کہ پھر کیس علیم ووٹوں کقریب بلاتا ہے۔

عيم ادحرآؤ

دونوں آ بدر آ بدر عيم كى كر يب آجات ين عيم كى باتها الفات ين دونوں بيكت ين مروو

مارنے کی بجائے کا غرصے ہاتھ رکھ لیتے ہیں

عيم شاباش بيرية الروولوا

عليم إلى جيمية وتي مونى كريم يتأكرون في الين فلواقد ام كما وجودا يكفض كواحساس ولايل

وارو كيما حماس جي

عميم يكى كرافد تعالى انسان كوجس الكل وصورت عن منانات الماس برهكرا واكرما جاسي تدكرات

عذاب بحدك الكرى كرنى ما ي\_

تين كرير مرافق كنازات أبرتي

## نور پیشراک دادد تی سیز جد بنور پیشراک

## روستی

سلیم اور کلیم دونوں کا اس فیلو سے سلیم ہیں گر و نے کا اکلونا ہیں تھا گئیم کا تعلق تو یب گر انے سے تھا۔

کلیم اپنی کا اس کا بہت و بین طالب علم تھا ان کے سکول میں ہر سال انہ غیر کھیل " سنایا جانا تھا تھنے کھیلوں
کے علاوہ دوڑ کا مقابلہ بھی ہوتا ، دوڑ کے مقابلے میں سلیم اور کلیم نے بھی حصہ لیالینوں دوڑ کے دوران میں کلیم
بہت ہر کی فر ت کر بڑا لیکن پھر بھی و دہمت نہ بارا اور دہ پھر کھڑا ہو کے دوڑ نے لگادہ دوڑ میں سلیم اور کلیم بھی سال کے لگل اور دہ پھر کھڑا ہو کے دوڑ نے لگادہ دوڑ میں سلیم اور کلیم بھی سال کو سال بھی دوڑ کے مقابلے میں اسکول کے بہت سے لڑکوں نے حصہ لیاجس میں سلیم اور کلیم بھی شال سے لئے کہناں سب لڑکوں کو ڈر تھا کہ اس سال بھی کلیم بے دوڑ جیت لے گا ۔ لیکن دوڑ کے مقابلے سے ایک دوڑ کیل سلیم اپنے چند دوستوں سے مشورہ کرنے لگا کہ اس سال بیدورڈ کا مقابلہ بھیں ہر حالی میں جیتنا ہوگا کوئی المی ترکیب النے کہنا ہو کہ کے مال میں مرتباس دوڑ کے مقابلے میں حصہ نہ لے میں حصہ نہ لے کئی المی ترکیب

مودانبیل نگاسکا بھی جس چلاہوں کل انٹا واللہ دوڑ کے میدان میں لیس مے کیم نے صاف صاف الفاظ میں لیم سے کہا۔

#### عجب خان سائل

# أونث اورمكر مججه

ا کیا ونٹ برروز کسی تا لاب سے پائی بیا کرنا تھا ایک دن اونٹ پائی ٹی کرنا لاب سے وا پس بواتو اسے ایک گر گھوٹے نا تک سے چڑ کر کہا:

"ميرے دوست طوا كے ليے جھے يہاں ہے كسى دريا كى طرف لے بيلو كيونك، الا ب كا يا فى مشك مونے لكا ہے اور تبييں بيت ہے كہ يس يانى كے فير زئد ونيس روسكوں كا مرجاؤں گا۔"

لواونت نے کہا:

" النيل فيل على عجم دريا تك فيل لے جاسكا كيونك اگر على تجمد و بال تك چھوڑ آيا تو موسكا ہے كہم مجھے كھاجا ؤر"

'' تم اونوں کے سروار ہوتے ہوئے کئی ایک تحریجے ہے ڈرتے ہواور میں تم ہے دعد و کرنا ہوں کہ جس کچریجی تیس کبوں گا در زیکوئی تقصان پہنچا دُل گا۔'' تحریجے نے اونٹ سے کیا۔

اس دوران گر چھے نے اونٹ کی بہت زیا دوتر یقی شروئ کیں اونٹ نے اپنی تعریف کا تو بہت ٹوٹی براا درجلدی رامنی بروا اور گر چھے کا چی چینے پر بھا کروریا کی طرف روا ند بروا دریا کے ترب اونٹ نے گر چھے سے کہا ا باتر جا دُورسا سے دریا ہے گر چھے نے کہا:

" بیارے دوست آئی دورے تم جھے چی چیٹر پر بنما کر یہاں تک لائے ایسی تھوڑا ہی فاصلار و آبیا ہے اور تم جھے یہاں تار رہے ہواورا چی ساری محت ضائع کر رہے ہوتھوڑا اور آ کے تک چھوڑ دو کیا ہوگا کیوں ہے مثل ہو گئے ہوسک سے کام کیوں نہیں لیتے و یسے تی کہا ہے کی نے کہ جیتے لیے ہوں ان کی مثل گھٹوں جس ہوتی ہے۔"

اونت نے گرچھ کی بیا تھی تی تواے بہت ضد آیا اور گرچھ کو تیزی سے دریا کی طرف لے کر دوڑا یہاں تک کر دریا عمل ترکیا گئٹوں تک جب پائی پہنچاتو گرچھ سے کہا" اب از جاؤے" گرچھ جاری سے از ااورائز نے بی اونٹ کی نا تک اپنے وائوں عمل پکڑکر کہا: "اب عمل تھے کھا جاؤل گا۔"

اونث برينان بوااوركبا:

"بدکیاں کا نساف ہے میں فرق تم ہے تکی کی ہادرتم نکی کا بدلد بیددے رہے ہوا درتم فرق میں۔ وعد وہمی کیا تھا کہ میں تحجیریں کی نشمیان نہیں دوں گا تگر ۔۔۔"

عمر چونیل مانا اونت مجبور مواا در منت ایا جست شروع کی آخر عمر چورنے کیا:

"الرفيملديدور فت كرية عن مان جاؤل كا"

ور شت سادی با تیس من د با تفاد در شت و ایسا دنت سے جالے ایما جا بتا تھا کیونک ونت نے در است کے سارے سے قو ز کے کھائے تھے اس لیے در شت نے سوچا بیرا جھا موقع ہے ادنت سے جلہ لینے کا آئ آس کا تعدالما م کردیتا ہوں۔ در شت نے اپنا فیصل سنا دیا۔

اورا ونث كوتصوروا رهبرا دياا ودكها:

تحرچھاونٹ کے ساتھ جوسلوک کرما جا ہے کرسکتا ہے اونٹ نے قریا دی انبذاایک بار چراونٹ نے کہا اب کے بارا پنا فیصلالومزی کے حوالے کرتے ہیں جو و وفیصلا کرے؟

محر پھوائی باسد ہے رامنی ہوتیا اس خیال ہے کہ شام لومزی جیرے ڈرے میرے کل جی فیصلہ سنادے لیلن اونٹ نے لومزی کوسارا وا تھ سنادیا۔ لومزی بن می یا لاک تھی اس نے دل جی سوچا اور فیصلہ کرایا کہ ہر حال جی اونٹ کی جان بچائی ہے ۔ تو لومزی کے دمائے جی ایک باسد آئی اس نے کہا جی تین مائی کہ دبلا پتلا اونٹ کر پھوکو کیے ہی چھے ہم بھا کر تا لا ہے ہے بہاں تک لایا ہے جب تک عمل پی آ کھول ہے بیشہ دبلا پتلا اونٹ کر پھوکو کیے ایک کھول ہے بیا وا سادہ تھا وہ بھی تہ سنال کے لومزی ہے کہا اگر واقعی وکی نے بیشن تیں آتا تو جی گر پھوکو بی جی ہوتے ہی جھے بیتین تیں آتا تو جی گر پھین کرلوگ ۔ لومزی نے کہا اگر واقعی کہا ہاں اگر ایس تا لاب تک لے جاؤں تو پھر پیتین کرلوگ ۔ لومزی نے کہا ہی ایک فیصلہ کرلوں گی ۔ کہا ہی ایک کے بیتین تیس آتا تو جی گر پھین کرلوگ ۔ لومزی نے کہا ہی ایک کے بیان اگر ایسا کر ایس کی فیصلہ کرلوں گی ۔

اونت محر چرکواچی چیشرے بنما کرنا لاہ کی طرف روا شاوا۔

آ دھے رائے بی اومزی نے اونٹ ہے کہا ہے وقوف گر چھے کوجلدی سے پی چھے سے پیچ گرا دوواور بھا کواونٹ نے لومزی کی میہ باعث بنتے ہی انچھنا شروٹ کر دیا۔ جیسے تک اونٹ انچھاتو تکر پھوا ہے وزن سے نیچ گر پڑاا درا دننہ کی جان چی گئے۔لومزی کی جالا گی کام آئٹی۔

(برابوئی لوک کہائی)

## میرعاقل مینگل بلو پی ہے زید جمہنا زغی

# ملى اور بردهبيا

بہت و صد پہلے کس گاؤں میں ایک بور کی فورت رہی تھی۔ دن بجر کمرے باہر جا کر جم سے بنے والی جن وں کامواد تیار کرتی تھی اوردائی کا کام بھی کرتی تھی۔

بنی جاتی ہور شت کے پاس ، در شت در شت شاخ دور شاخ دول کی بحری کو، بحری دیجے دود دور دے کی دود دور دے کی دور شت کہتا دور شت کہتا دور شت کہتا دور شت کہتا ہے۔ در شت کہتا ہے۔ دور کی جاتی ہے فاخت کے پاس فاخت کے پاس فاخت کے کھیسلہ دول کی ساتھ کے فائد دول کی ساتھ کا خواسلہ دول کی ساتھ کے باس فاخت کے پاس فاخت کے باس فاخت

ور شت کو، ور شت بھے شاخ وے گا، شاخ دول کی بھری کو، بکری تھے دووھ وے گی دووھ دول کی پر جھیا کو،

یر جھیا بھے وُم وے گی وُم کووُم پر با غرھ کر لائی کی شاد کی پر جاؤں گی۔ فاخت کہتی ہے جاؤ بھے داندوں بلی جائی ۔

ہر جھیا بھے وُم دے گی ہمائی ۔ کسمان داندوں ۔ وائدوں کی فاخت کو، فاخت بھے گونسلہ دے گی، گونسلہ دول کی درخت کو، درخت بھے شاخ وے گی بر شاخ دول گی بر جا کی گئے دووھ دے گی دوھ دول کی بر جھیا کہ بر جھیا گئے ہوئے وہ دے گا شاخ دول کی بر جا اول کی جو اول گی ۔ کسمان کہتا ہے جاؤیائی لے کر آؤی جم بر جاؤں گی ۔ کسمان کہتا ہے جاؤیائی لے کر آؤی جم بر دول کی بر حمان کہتا ہے جاؤیائی لے کر آؤی جم بر جاؤں گی ۔ کسمان کہتا ہے جاؤیائی لے کر آؤی جم کر اور کر بر بر اور اللہ بھو پر کوئی بھی ترسی داند کے گئے اور سے گئے ہوئی کی ترسی داند کی جائی ہوئی در ساؤہ یا اللہ بھو پر کوئی بھی ترسی کھا تھا تھی ہوئی کی در ساؤہ اللہ بارش در ساؤہ بارش در ساؤہ بارش در ساؤہ اللہ بارش در ساؤہ اللہ بارش در ساؤہ اللہ بارش در ساؤہ بارش در سا

# ملكه إور مالكن

مین کسی زیانے میں کوئی تاجر ہوا کرتا تھا۔ تجارت کی وید سے اس کا چھا شاصا کر جل سکتا تھا۔ لیکن اس کی بیوی اے بہت تھ کرتی تھی۔ نہ وو گھر کو انھی طرح سے سنجالی تھی نہ ہی خود صفائی سخرائی کا خیال رکھتی تھی اور نہ تی اپنے شو ہر کا خیال رکھ سکتی تھی۔ تا جمالی بیوی سے تھ آ کر گھر چھوڈ کر کھیں دور د ہے لگا۔

لینن اپنے مویشیوں کے لیے جا روا در ہوئی کے لیے چیے کہتے دیتا تھا۔ اس کی ہو کی اپنی اوکرانی کو کہتی تھی جانو روں کو جارودو۔ ووسارا جا روادویشیوں کے سائٹے پہینک دیتی تھی تو چورے کلے کے جانور تھے ہوجاتے۔ کھانے کے لیے کوئی بھی سامن رونی کہتے تھی ٹیس بنا تھا۔ جٹنی بھی رقم ہوتی تھی تا جمہ کی ہوئی اوکرانی کو تھا دیتی تھی اور پورے میننے کے لیے بس ایک بوری موجک پھلی منگواتی تھی۔

(ووسری طرف) اُس ریاست کے باوشاہ کی شادی ہوتی ہے شادی والے دن باوشاہ اپنی ملک سے اور پڑتا ہے۔ دور تین چیموں پر جب باوشاہ ملک ہے اور رہا ہوتا ہے۔ تو ای وقت ان کے تحل میں ڈاکو تھس آٹاہے۔

ڈاکو چیکے سے بادشاہ کوا پی ملکہ سے اللہ نے ہوئے ویکھا ہے۔ بنسببا دشاہ اوراس کی ملک سوجاتے ہیں آق ڈاکوسوچیا ہے یہ بادشاہ کتا ہے آق ف ہے دوہ تمن چیوں کے لیے اللہ رہا ہے کتنی بیاری ملکہ ہے۔ اس ہے آوف بادشاہ کوسیق سکھا باعثی پڑے گا۔ ڈاکو چکے سوئ کر ملکہ کوسوتے می میں اٹھا کراسی تاجر کے کمر چھوڑ وہتا ہے اور ٹاجر کی بیوی کواشھا کریا دشاہ کے کل میں رکھتا ہے۔

صح سویرے جب طکہ کی آ کو تھلتی ہے تو تھی اور جگہ ٹو دکو پا کرجے ان رہ جاتی ہے۔ طکہ جب إدام آدم نظریں تھماتی ہے تو تھی توکرونی کو دیکھتی ہے قو طکہ ٹوکرانی کواٹھاتی ہے اور دخو کے لیے پانی مانتی ہے۔

نوکرانی جاکر پانی کا بند وہست کر لیتی ہے نوکرانی آ دھی فیند کی حالت میں پیجھ دیر ابعد سو پہنے گئی ہے آئ مالکن کو بروا کیا ہے؟ انٹین آؤ بھی نماز کا خیال تک نیس آیا۔ جب طکہ نمازے خارج بوتی ہے والوپ نکل پیکی بروتی ہے گئے کی کرنوں کے ساتھ ساتھ طکہ کا صاف ورنورانی چیر واسبا الک صاف اور واضح دکھائی ویتا ہے۔ نوکرانی انٹی فرشیز نما نیک صورے اور نیک سیرے مورے کو رکھ کر دنگ رو جاتی ہے لیکن اے بوچنے کی ہمت نہیں ہوتی کر آپ ہیں کون؟ جیسے ہی نوکر اٹی ٹینوکی اوٹ سے نگل کر طکہ کے یاس آتی ہے تو طکہ نوکر اٹی ہے کہتی ہے جاؤ مونگ پھل کے چھکوں ہے جم ہے ہوئے گھر کوصاف کرو۔

نوكراني پورے مگر كوچكا ديتى ہے۔ طكه توكرانى سے پوچھتى ہے آپ كا ما لك كہاں ہے ، توكرانى سارا تصدينا ديتى ہے۔

ا پی بیری کی جگد کی نیک صورت اور ٹوش میرت گورت کود کی کرتے الن دہ جاتا ہے کہ بیرکون ہو گئی ہے۔
ملک اپنی کہائی سنادی کی ہے جگراس ملک کابا دشاہ گئی آتا ہے وہا دشاہ کو کئی ہے آپ جھے طلاقی دے دوشراس
نیک دل تا تر سے شادی کروں گی۔ آپ ایکھ انہاں تیک ہو، شک یہاں بہت ٹوش ہوں۔ آپ تو شادی
والے دن کی چند شیوں کے لیے تھ سے ٹر پڑ سے تھے۔ چگر با دشاہ بہت پر بیٹان ہو جاتا ہے۔ پر بیٹانی شراس
کو طلاقی دستدی اے ادما تراور ملک کی شادی بن اوجوم دھام سے توقی ہے۔ اور اللی توقی دہنے کی اوک کہائی)

# جُفَّرُ الوعور ت!ور ہوشیار شوہر

ا کیٹ ورجہ انجائی خور و گر ہے ۔ اور ہے کی جھڑ الوقتی ۔ ہر دفت اپنے میاں کے ساتھ جھڑ اکرتی اور شورڈ التی رہتا تھا اور بالآ خراکی دان تھے آ کراس شورڈ التی رہتا تھا اور بالآ خرا کی دان تھے آ کراس فر رڈ التی رہتا تھا اور بالآ خرا کی دان تھے آ کراس نے بیچ کی کو طان تی وے دئی ۔ بیچ مرصہ بعد مورے نے کسی اور شوس کے ساتھ شادی کی ۔ حسب عادت مورے اپنے نے بی کو طان تی وے دی ۔ بیچ کو اس کی ماتھ ہی گئی اس کے ساتھ تھی ۔ شوہر نے اس سیمانے کی اور شور میاتی رہتی تھی ۔ شوہر نے اس سیمانے کی اس کے شوہر کی تھا م تر کو شیس ہے سود تا بت بہا کوشش کی گڑو رہے گئی اس لیے شوہر کی تمام تر کوششیں ہے سود تا بت بوت میں کے سود تا بت بھی کوشش کی گڑو رہے گئی تا میں ایس کے شوہر کی تمام تر کوششیں ہے سود تا بت بوت کی سے کوشش کی گڑو رہے گئی تا کر اور رہے کو طان تی دے دی۔

عورت چو تکہ بہت عی خواصورت تھی۔اس لیے ایک اور شخص نے اس سے شادی کی۔رات کے دالت جب مرفے نے افاان او بی شروع کی تواس نے فوراً کموارتکال کرایک عی وارے مرفے کی گرون اٹا ردی۔

باقونی بیدی نے شوہرے پوچھا کرتم نے مرفے کو مارویا اتو اس نے کہا جہتم میں جائے۔اس کی بے وفت افاان نے ہماری بیندفر اب کروی تھی۔ تھوڑی ویر بعد جب کے نے بھونکنا شروئ کیا تو اس نے بھر کوار سونت لی اور کے کاسر بھی تھم کردیا ۔ بیدی نے کہا کرتم نے کے کوما دویا اشو ہر نے کہا بھاڑی میں جائے کم بخت ۔ اس نے تو ہمارے کان کے بردے بھاڈ کرد کھو ہے۔

یکھ دیر بعد جب گدھے نے امیا تک ڈھٹی ڈھٹی کس شروع کیاتو اس نے توارٹکال کر اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ بیوی نے کہا کہ تم نے گدھے کو بھی ماردیا تو اس نے کہا کہ گدھے کو یہ جماعت کو کھر ہوئی کہ وہ تمارے آرام بیں خلل ڈال دے۔ اچھا ہوا ہم نے اس ما جماد کا تقدیمام کیا۔

جھڑ الوجوی نے ول میں خیال کیا کا گراس نے بھی زبان چلانے کی کوشش کی آواس کا حشر بھی ان جیسا اور گا۔ ای خوف کے باعث بیوی کو بھی ہے است نہ ہوگی کہ وہ او نجی آواز میں بات کر سکے۔ ای طری وہ ایک بہتریں بیوی تا بت بول اور وورونوں کھا وجھن کی زندگی بسر کرنے گئے۔

(بلوپی لوک کیاتی)

# عقل مندوز برزادي

ا کیک تھا ہا دشاہ ۔ جے ہر وقت اپنے دشمنوں اور کا تھین کا دھڑ کا لگا رہتا تھا۔ وہ بھیشا پی ٹوٹ کو بہترین بختی ساز وسامان اورجہ بیرے جدیے تر اسلیہ سے لیس رکھٹا تھا۔ ایک دن اس کے دل جی خیال آیا اور اس نے وزیر کوظلب کر کے کہا ک اس کے سیانیوں کے لیے پہتر کی ورویاں ٹیار کردائی جا کیں اورا گراس نے رہ کام چند بختوں میں زکیاتو اسے زمرف وزارت سے برخاست کیا جائے گا بلکہ قید میں رکھا جائے گا۔

وزیر نے جب بادشا وسلا مت کا بی تھم شاتو بہت پر بیٹان ہواا در بیسو چنے لگا کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے ؟اس نے اپنی پر بیٹائی کا ذکر کس سے نہ کیا اور ول می ول میں سویق و بچار کرنے لگا کہ اس آ زمائش سے خود کو کس طرح اور کیے بچائے ؟۔

ا کی۔ دو دن ای عالم میں گزر ہے۔ وزیر کی جی نے محسوس کیا کی ابو پر بیٹان اُظرآ تے ہیں۔ شرور کوئی اہم باعث ہوگی۔ بلآ طراس نے ابو سے بع جو بی لیا کر آ پ کی دنوں سے بہت پر بیٹان دکھائی و ہے ہیں۔ آطر معاملہ کیا ہے؟

وزیر نے ساری کیائی بنی کے گوش اوری کہ اوشاہ نے افیص تھم دیا ہے کو اگر وہ اس کے سپاہیوں کے لیے پھر کی ورویوں کا انتظام نہ کر سکتے افیص نہمرف وزار مد کے منصب سے باتھ دھوا پڑے گا بلک انتشار بایند سلاسل کیا جائے گا۔

وزیر کی بڑی بہت مقل مند تھی۔اس نے کہا کہ یہ کوئی اتنایہ استلائیں ہے اور آپ کو اس سلسلے میں پر بیٹان ہونے کی قطعاً فنہ ورت نیک ہے۔ آپ با دشاہ سلامت ہے سرف اتنا عرض کریں کہ وہ پھر کے دھا کون کا نظام کرے تا کہ پھر کی ورد ہوں کے بنانے کا کام جلدا زجلد شروٹ کیا جائے۔

ا گلے دن وزیر نے با دشاہ سلامت ہے دست بست عرض کی کر حضور پھر کی ورد ہوں کی تیاری کے لیے پھر کے دھا کے درکار ہیں۔ حضور ہم بانی فر ماکر پھر کے دھا کوں کا انتظام کریں تاک وہ فی الفور پھر کی وردیاں تیارکروائی کیس۔ وزیر کی اس بات پر با دشاہ سلامت اپنی بنظیم جما تیکنے گئے اور جب ال سے کوئی جواب بن تیکس پڑاتو اسے اپنی نا دائی کا احساس ہوا۔ اور انہوں نے وزیر سے معذر سے کی۔ اس طرح مشل مند بنی کی داناتی سے وزیر کی جان چھ گئے۔

(بلو تى لوك كياتى)

# تين دُعا ئيں

ا کیٹ فض روز وشب اللہ تعالٰی عبادت میں معروف رہتا تھا اورو وہر وقت اللہ سے بیالتجا کرتا ہے کہ

روروگا رہری دعاؤں کوشرف قبولیت مطافر ہا۔ بالآخر اللہ تعالٰی نے اس کی دعاؤں کوشرف قبولیت بخشے ہوئے

ابناا کیسافر شتاس کے ہاں تھے دیا رفر شتے نے اس سے کہا کہ اللہ تعالٰی نے فر مایا ہے کرآپ جو بھی تین دعائیں

کریں کے رافیس قبول کیا جائے گا۔

اس فخض نے فرشتے ہے کہا کہ میں اپنی بیوی ہے مشورہ کرکے آپ کو بتا دوں گا۔ لبذا آپ اگلی دامند تشریف لیے اس اس اس سے مشورہ کرکے آپ کو بتا دوں گا۔ لبذا آپ اگلی دامند تشریف لیے آئی ہوئے ہوئی ہے اس بارے میں مشورہ لیا کہ جگی کون کی دعا ما تگی جائے تو بیوی نے اس ہے کہا کہ آپ سب سے پہلے بھری ٹو بھورتی کی دعا کریں۔ پھراس کے بعد مال و دولت کی استدعا کریں۔ پھراس کے بعد مال و دولت کی استدعا کریں۔ پھراتی کے بعد مال و دولت کی استدعا کریں۔ پھراتی ہا رہ ہیں ہے گزر

بادشاونے جب اس حسین وجیل دوشیز وکودیکھا تو دل وجان سے اس پر فدا ہوا اور اس کے ساتھ خودشا دی رجالی ۔ و وضح اجہائی ہے ہی اور پر بٹائی کے عالم عی خانی با تھ کمر لوٹ آیا۔ پر بٹائی اور بے جارگ کے عالم عی ووگڑ گڑا کرائی وومری دعا ما تکھلکا کہ یا اللہ میری ووی کوا جائی برصورت اور برشکل بنا۔ وعاما تکھ بى اى كى يوى برصورت بن كى باوشا ديد كوكرشيئا كياك بوندوية ورت كونى انسان بيس به بلك كونى لا يل ب يو بهى انجنائي خويصورت تو بهى انجنائي برصورت بن جاتى ب-

یا وشاونے ای وقت اے شاق تل سے نکال دیا ہے ورت گرتے ہے والمس اپنے شوہر کے کمر پہنی۔ شوہر نے ہم کی گئی۔ شوہر نے ہم کی اور اسے اپنے ساتھ دیکھنے سے انکار کیا لیکن بوی کی بے بناہ منت ساجت اور دا دو فریا دیکے بعد اسے اپنے ساتھ دیکھنے ہے آ مادہ ہوا۔ اس شخص کے باس اب تیسر کی اور آخری دھا دہ گئی میں بہت ہیں ہیں اب تیسر کی اور آخری دھا دہ گئی ہیں ۔ جس میں اس نے اللہ تعالی سے النجا کی کرمیر ہے موالامیر کی ہوگی گئی وصورت مطاکر۔ اس فرر اس کی بود کی بائی جگی شکل وصورت مطاکر۔ اس فرر اس کی بود کی بی جس میں اس کے بیا گئی میں دست کی الک بن گئی۔

زندگی جمرا سے اس باعث کا د کھا ور دینج رہا کہ اس کی تمام تر وعا نمیں اور خوا بشیں بیوی کی برتری اور خوش فہیوں کی جمینت چز مدکئیں۔

(بلوچىلوك كياني)

## خون ناحق

سمی با دشاہ کا وزیر بہت بی ملالم ورسفا کے شخص تھا۔ ہروفت دوسروں کی برخوای میں لگار بہتا تھا۔ شامی اعلان سے لئے کر دعایا تک بھی اس سے بیزار تھے۔ انفاق سے ایک دن کسی غلام سے خلطی سرز و ہوئی۔ وزیر نے اس کا کر دعایا تک بھی صادر کیا۔ غلام گرفتا رکر کے قید میں رکھا گیا۔ غلام نے گزاگرا کرا سندعا کی کراس کی خطا معاف کی جائے۔ اس نے بہت فریا ووآ ووزاری کی کراس اب کی بارمعافی وی جائے۔ آئد وو واس فری کی خطا معاف کی جائے۔ اس نے بہت فریا ووآ ووزاری کی کراس اب کی بارمعافی وی جائے۔

یا وشاہ کا دل الیسی تمیا ۔ لیسی وزیر نے یا دشاہ ہوش کیا کہ آگر آئ اس غلام کومز اندی گئ و کل بھی وکر چا کر بے پر واوا ورخو دمر بوجا کمیں کے۔ ہر کوئی ٹلو کا م کر سے گااورٹکل جائے گا۔ وزیر نے کہا کہ جس اے انتہی طرح جا نہ بوں۔ یہ نبایت می جہ بخت غلام ہے۔ اس کا علاق صرف کل میں ہے۔ جس سے دومر ہے جب سے مگڑیں گے۔

باوٹا و نے وزیر کی بات مان ٹی اور تھم ویا کہ قلام کامر تھم کیا جائے۔ لیمن آل کرنے سے پہلے باوٹا و نے قلام سے اس کی آفری تو ابش کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ اس بارے میں کیا گہتا جائے گا؟ غلام باوٹ اور موسد کے قدموں میں گر پڑا اور موش کی کہ میں ساری زندگی استور کا تمک کھا تا رہا ہوں۔ آپ میرکی زندگی اور موسد کے با لک میں ۔ می تیمن جا بتا کر مواقع نون یا حق آپ کی گر دان ہے د ہے۔ گر جو آپ کا تھم ہے وہ مرآ تھموں ہے۔ البتا میں آپ سے ایک استوعاک جا جا ہوں گا۔

بادشاونے کہا کہ وش کرو۔ خلام نے انجائی ہے کی ے کہا کہ نصحا جازے دی جائے کہ میں وزیر کا مرتن ہے جدا کروں ۔ اور چر آپ جمعے وزیر کے خون کے جانے میں آل کردیں ۔ اس طرح آپ کا تھم ، تھم رہے گااور میرا خون یا تی بھی آپ کی گرون پر نیمی رہے گا۔

بادشاد، وزیر کی طرف متوجہ: وااوراس سے پوچھا کے غلام کی بات سی رہے ہو؟ وزیر خوف سے قرقر کا پینے لگا تھا۔ وزیر نے خیال کیا کہ تیر ونجی نے واوی کیا ہے تو اس نے یو کی جاجت سے مرش کیا کہ با وشاہملامت نوکر، جاکر، غلام و مقدام مجی تیری رعایا ہیں۔ تیری اولادی طرح ہیں۔ خطا کسی بھی انسان سے مرذ د ہو سکتی ہے۔ گر خطاؤں پر درگز رکر نایا دشاہی وصف ہے اورا یسے کام حدا کی یا رگاہ شن تھیم بھی تھار ہوتے ہیں۔ جھے ہے کئی خلطی مرز د ہو گئی ہے۔ میری گزارش ہے ہے کہ غلام کی خطا بخش دی جائے۔ یا دشاہ مسکر ایا۔ غلام کی طرف و ریکھا اورا پنے شائل کی جانب چال پڑا۔

(باو پی اوک کیانی)

**នានានានាន** 

## حافظ محمدا دریس پئتو سیز بر مبیدولی خیال مومند

## ابن سعود كاانصاف

ا کے دن سلطان این سعود (شاوتجاز) کے درباری ایک خانون آگریش ہوئی اوران سے وش کی۔ خانون تصفور ! فلال شخص نے میرے شوہر کومار ڈالا ہے جھے اس سے قصاص (جلہ) دلوا دیں۔ این سعود تکھے تی کیا ہے

خاتون: ووقفی ایک در محت پر پڑھ آبا تھا ای در محت کے بیچے بیرا شوہر بیٹھا تھا جب دوفض در محت ہے گراتو میرا شوہر اس کے بیچ آ کر مرکبا۔ آپ پادشاہ بیں آپ مجھے اس کا ہدلہ لینے دیں۔

ا وشاو: آپ کے بیان سے طاہر جو آبیا ہے کہ آپ کا شوہر ای شخص نے قصد انہیں مارا ہے بلداس سے خطامر ڈردوئی ہے جس لیے بولد ندا گور فدید لے لو۔

خاتون: عن ان پڑھ ہوں میں قصد آاور خطا کوئیں جھٹی عراقہ میں جا بتی ہوں کہ میرے ہو ہے۔ قائل کہو معد کی ہزادی جائے۔

یا دشاہ: گھیک ہے، تم اگر فدیہ ایمائیس جامتی اور ہر حالت میں اس شخص کو آل کرنے پر کی ہوتی ہوتو ہم اس شخص کو اس درشت کے بینچ بینیا دیں گے۔ تم درشت پر چڑھ جاؤا ور اوپ سے چھا تک لگا کر اس سے ایمالیالہ لے لو۔

فالون: کیول صاحب: عراب کول کرول اس عراق مری وال کول کوا ہے۔

باوٹاو: چو کا یم بدلد لیما جا ہتی ہوائی لیے علی حمیمیں ہو ہوا سے عیافر یقے سے بدلد لینے کا موقع دیتا ہوں جس طرح تمہار سے تو ہر کوئل کیا گیا ہے۔

جب خاتون کومطوم ہوا کہ باوشا وانساف کے شیلے عمل ایت قدم ہے تو وہ تصاص کے بدیے خوان بہا لینے پر راضی ہوئی۔

ង់ដង់ង

حافظ<sup>ع</sup>مراریس پئتوسیز جه میدولی خیال مومند

# تين اور باخ

ایک دفید دو آدئ سٹر پہ جارہ سے ہے۔ ایک کے پاس پائی روٹیاں اور دوسر ہے کے پاس مرف تین روٹیاں اور دوسر ہے کے پاس مرف تین روٹیاں جمیں۔ جب ان کو ہوک گیاؤ دونوں دائے تیں ایک ورخت کے نیج کھانا کھانے بیٹو گئے ۔ ای دوران ایک تیسرا آدئ بھی آیااورا کے ساتھ کھانے میں شریک بوا۔ دو شخص کافی اجر تھا جب کھانا ختم بواتو اس نے اپنے بہر اور اس نے اپنے اشرفیاں نکائی اور دستر خوان کے و پر رکھ کر چاا آبیا۔ جس شخص کے پاس پائی دوئیاں تھیں اس نے اس میں پائی اور دستر خوان کے اور رکھ کر چاا آبیا۔ جس شخص کے پاس پائی دوئیاں تھیں اس نے اس میں پائی اور دستر خوان کے اور تین اشرفیاں دوسر سے مسائر کو دینے لگا۔ اس نے تین اشرفیاں اس میں پائی اور کی اور اور تین اشرفیاں دوسر سے مسائر کو دینے لگا۔ اس نے تین اشرفیاں لینے سے انکارکیا کہ بم دوآ دی ہیں اور اشرفیاں آٹھ ہیں ہی گیا تا ہے بہا را ہے دکھ ایس اور تین دوسر سے نے کہا کہر کیا تی دوئیاں تھی ورآ کی تین داس لیے بائی اشرفیاں میر کی تی ہیں اور تین درآ کیا جن ہے۔

جب فیصل بہور ماقو دونوں معظر معد کی کرم اللہ وجہ کے طوعت میں حاف ہوئے جب انہوں نے ہوری

ہمان می تو تین روٹیوں والے فیض سے کہا کہ تم تین اشر فیاں فوقی سے قبول کر و کیونکہ اضاف کی او وسے

ہمارہ میں سرف ایک اشر فی فرآ ہے اس فیض نے کہ بیقو بجب فیصل ہے بھے فرا سمجھا کی تو ہی ۔ معظر معد کی اس نے قربالا فرمن کر و کہ ہم برایک روفی کے تین کو سے کر تے ہیں تو آ ہے کی تین روٹیوں کے فوکلا سے بنجے ہیں

اس افری و دوسر شیخص کی یا فی روٹیوں کے چند رو کو سے ہوئے اوران سب کلاوں کو طاکر کال چو میں کلا سے

اس افری و دوسر شیخص کی یا فی روٹیوں کے چند رو کلا سے ہوئے اوران سب کلاوں کو طاکر کال چو میں کلا سے

اس افری و دوسر شیخص کے لیا گیا استان ہوں آ کے کہے۔ معظر معد کی آٹھ آٹھ کھلا سے آئے کیا آ ہے بہا ہے

ماستے ہیں اس فیض نے کہا کہ یا تکل ما تا ہوں آ کے کہے۔ معظر معد کی آٹھ کھ کر سے کھا گیا دریا تی سامت کی است کی کے اس کے اس کے افساف کی اور و دوسر اسامت اشر نے دریا کا حقدار ہے اس فیملے پر وہ تیمی سطم تن ہوا اورا کی سامت کی اس کے ایک کو اور دوسر اسامت اشر نے دریا کا حقدار ہے اس فیملے پر وہ تیمی سطم تن ہوا اورا کی سامت کی الے کر جا آئی۔

ال کی ایک ایک ایک شرق فی سے اور دوسر اسامت اشر نے دریا کو حقدار ہے اس فیملے پر وہ تیمی سطم تن ہوا اورا کی سامت کی ایک کو طالے آئی۔

ال کی ایک ایک ایک ایک کو ایک ایک کو دا اسامت استر نے دریا کی میں است فیکر پر وہ تیمی سطم تن ہوا اورا کی سامت کی ایک کی ایک کر جا آئی ۔

ال کر جا آئی ۔

#### سيدولي خيال مومند

## حيالاك رينو

کہتے جس کرکسی گاؤں میں ایک لڑ کا رہتا تھا ۔ وہ بہت جا لاک اورشر مرتھا ۔ وہطرت طرح کی شرارش کیا کرتا تھا ۔ ای ویہ ے اکثر لوگ ہے جالاک رچو کے نام سے بکار نے شے۔ ایک دن اس جیب شم کی شرارے سوجھی ۔ووگاؤں کے ایک سادولوج لا کے کوساتھ لے کر بھل کی طرف جانا کہا۔ جلتے جلتے رائے یں اے ایک چھوبارائ ابواملا جواس نے جلدی ہے اٹھایا۔ آوھاخو دکھایا اور آوھاساتھی کو کھالیا۔ یہاں ہے تحوز الآ کے بال کراس نے ایک کسان کو رکھا، جو کھیت میں بل جالا رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی اڑ کے ہے کہا کے جا وَاور کسان سے ٹن کا کال ما تک کر لے آؤ اور کے نے معذرت کی۔ رہونے کہا اگرتم میرے لیے ہے تھونا سا کام بھی نیس کر سکتے تو جھے اپنا آ رہا تھو ہاراوا ٹی کردو الز کا مجبور او کر کسان کے باس کیا اورا ہے اپی مجوری بناوی کافی منت تا جت کے بعد اس ہے پہل یا تک کرلائے میں کامیا ہے ہو کیا۔ واٹی آ کراس نے میل رہ کے حوالے کیا۔ جب وہ بہاں ہے آ کے جل پڑے کیا دیکھتے جی کرا کیے پر ڈگی تورہ دی ہے جمرا ا کیا مشکاس بر اٹھائے بازار بیچنے جاری تھی۔ میٹونے کاراپنے ساتھی لا کے سے کہا کہ جیے بھی ہو، پر حمیا ہے دى كا عنا لے آؤلا كے نے فارا تكاركياتو رفتونے كيا كر ميس برمال عن بيكام كرايز ے كاورند جھے وہ آدھا چھوارا وائی کردو \_ین کرای کا ساتھی پرسیا کے یاس تیا اوراس سے کہا کہ یس بھی بازار جار ہادول \_ آب بہت کرور ہیں، میں جا بتا ہوں کہ بید منکابا زار تک میں اپنے سریر اٹھا کرآ کے مدد کرسکوں۔ بوزھی فوش ہوئی اور دی کا منکاس کے حوالے کر دیا اور و جا زار کی طرف مال برے۔ دائے علی برحمیا تیز تیز قدم اٹھاتے یوے ذرا آ کے کو کل گئے آو ووائر کا چکھے سے عائب ہو کمیا اور دیتو کے پاس کا کی کر دی کا مطااس کے حوالے كرديا وروه وونون المطوم مزل كي طرف الله يراس وران أنش رائة شاك الكاورا وي الاجوالان ک لکڑاں اکھی کر رہا تھا رچو نے چراہیے ساتھی لڑے کو کہا کہ جا کراس آدی ہے کی طرح دی حاصل کر کے لے آؤ۔ اس نے پھر اٹکا رکیاتو رہونے پھر چھوہارے وائی بات وہر ائی۔ الحضراس نے جا رونا جا راس آولی ے ری ہا کر رچو کو وے دی ملے ملے آخر ووڑ کا اپنے کے پر پھیان ہوا۔ اس نے مبدکیا کہ وہ رہو کے

کتے ہر آئے وکوئی ٹلڈ حرکت نہیں کرے گا ، ورندا یک ندایک دن لوگ اے مکٹر کراس کی بٹائی کر س مجاور ا ہے لوگوں کے ما مختر مند کی افغالم یہ سے کی وال کے وہ منتو کے بال آلیا اور اس کی منت ما جت کر کے جان چیز انی اور والیس کمر کی طرف روان ہوا۔ رہنو سب چیزی لے کر بٹل کی طرف بٹل پڑا۔ وہ دی کا برتن سریرا تھائے ہوئے پیدل جارہا تھا۔ دن جرسز کرنے کے بعد وہ نتام کو آرام کے لیے ایک در خت کے نیجے بیتے تیا۔ دائے گزرنے کے بعد جب وہ اگلی میں بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک دیواس کی طرف آرہا ے۔ریزوی کابرتن کے کرفوراً در شت بریز مرکبا ۔ تل کا کال ادری بھی اس کے باس موجود تھی ۔ وہ در شت كى شاخوں يس جيب كر بيتوكيا مكر و يواسد وخت رائ من ہوئ و كو جكا تھا۔ جب و يقريب آيا تواس نے آواز دی کتم جوکوئی بھی ہو ہ فورا در شت ہے از آؤ۔ رہے نے اور ہے جج کرکہا کراکر شمیں اپنی زندگی مزین سے تو بیاں ہے ہوا کہ جا دُورند پہلاتا وُ کے۔ وابوئے جواب دیا میں وابو دُن کایا وشاہ ہوں بھم جبر ایال بھی یکا تیل کر کئے ۔رینو نے کیا''اے دیوؤں کے یا دشاہ اجہیں میری طافت کا نداز وئیل ۔اگر میں نے جمعیں ا ہے ایک بال ہے با نہ صالیاتو اپنی جگہ ہے تر کمت ٹیس کرسکو محے۔ وبع نے کہا کہ چلوتم اینا ایک بال نیجے پھیجک كروكها ذياك يديد بطلے رينو نے اوبر ہے ري تيجيك كركها كر الوجر الال والا ہے وكل كركافي وركها اور ول عی ول یس کہا وا تنابرہ بال تو یس نے سیلے کھی نیس و بکھا۔وی پھر بولا بقم نے میرے وائنو ب کی طاقت نیس ویکھی۔ریونے جواب دیا کتم کیااور تیرے یک یک دانت کیا تم نے میرے دانت نیس و کھے،اگر میرے وا نت و کھے لیے تو اسے وانت بھول جاؤ گے ۔ واج نے کہا کہ میں یہ بات مائے کو تیارٹیش ہوں ۔ جب تک تیرے داشت ایل آکھوں سے تدر کھول ۔ رہو نے کہا کہ جب بھین میں میر سے دورہ کے دانو ل کی جگ مو جودہ دانت نُکُل آئے تو میں نے اپنے دورہ کے دانوں میں سے ایک دانت اپنے یا س مخور کار کا نیا تھا۔ اس کے ساتھوی اس نے بل کا چل نے گرا تے ہوئے کہا ، یہ دیکھومیرا دودھ کا داشت ، دیج بیدد کھاور کھی ایااور کہا ک بیک بلاے یالا پڑ آلیا ۔ اے بی جان کی آئرلا حق ہوئی۔ وہا بھی اس آئر میں غلطان تھا کہ اور ہے رہوتے ترقی كامتكاس كر يركراياتو ويورككي طارى يونى ياس نے ول شركها كريدكيا معيدت بے دونو نے يدو كيدكر کیاء اے دیومت ڈرد برمیر اتھوک سے اگر میں نے چیٹا ہے کیاتو سلامیہ آجائے گا اورتم اس میں ڈوسید مرو کے دیونے بدین کررہ بھی منت تا جت نثر و یک کی اور کہا خدا راابیا نہ کریا میں دیوؤں کایا دشاہ ہوں گر تما را نوکر میر بانی کر کے تیج اثر آؤ۔ علی سمیس اسنے ولی لے جاؤل گا۔ وہال سارے وہ حمیارے

خد مت کریں گے۔ جب دینوا چھی طرق سے مطبئن ہوگیا کہ ویو پوری طرح دعب عل آ گیا ہے تو ریخا رام سے شیخا تر آیا۔ اس نے خود سے کما چلو کم از کم ویودیس کی میرتو کرلوں گا۔

ر بقو و ہے کہ ساتھ روہ نہ ہوا۔ جھ قدم آگے جاگرا سے ذہین پر ایک ہینڈ ک نظر آیا۔ اس نے وہو سے وہ شہر تھے ہو کرمینڈ ک فلیا اور جلدی سے قیم سے نیچے ہیں پار وہواس کی اس حرک تا ہے نہ جلا ۔ تھوڈا آگے جاگر ریٹو جا ریارا ہے نہ بن کو تھجا نے لگا۔ وہو نے چھا تو رہج نے کہا کہ اس ون ہمری ماں نے محر سے سرکے بالوں سے سارے جو کی نگال کر ما دوی تھی گر الگنا ہے کہ ان بھی میکھر دہ گئی ہیں جو بھے نگل کر دی میں تم ذوا تھی وہیں اسے ڈھوڈ کر نکال ہوں اس نے اپنی قیم میں سے اندر سے مینڈ ک نکال کر ذہین پر نی وہا ہیں تی ہوئے ہیں ہو اپنی تو بھی نگل کر دی ہو تھے ہیں ہوئے اس نے دیتو سے کہا کہ بطابر تھا را بدن تو بہت تھوٹا سائظر آتا ہے۔ ریٹو نے جواب ویا کہ بطابر میر اجم چھوٹا نظر آتا ہے۔ بگر سب طاقت می طاقت می طاقت می طاقت می طاقت میں اندر طور کر اس سے بائی نیس نکال ہوگئی میں اندر طور کہا کہا کہ آس کو اپنے باتھ میں اس انتا می سے بائی نکال کر دکھا وُٹا کہ میں کہا کہا ہوئے گئی سے بائی نکال کر دکھا وُٹا کہ میں کہا کہا ہوئے گئی میں بھر جاتے ہیں۔ آرام میں کہا ری طاقت کا تم اس کی دیکھ جاتے ہیں۔ آرام میں کہا رہ ہو کہا کہا دی جاتے ہیں۔ آرام میں کہا کہ وہر می طاقت کا تم ان جھوٹا گا ہی دیکھ جاتے ہیں۔ آرام میں کہا کہ وہر می طاقت کا تم ان جھوٹا گا ہا جی دیکھ والے در خت کے ساتے میں جیٹھ جاتے ہیں۔ آرام میں کہا کہ در جر میں کہا کہ درجر می طاقت کا تم ان جھوٹا گا گا ہی درجو ہے کہا کہ درجر می طاقت کا تم ان جھوٹا گا گا گا ہی درجو ہو کہا کہا کہ درجر میں طاقت کا تم ان جھوٹا گا گا گا ہی درجو ہوئی کہا کہ درجر میں طاقت کا تم ان جھوٹا گا گا گا ہی درجو ہے کہا کہ درجر می طاقت کا تم ان جی دیکھ ہوئی کہا کہ درجو ہے کہا کہ درجو ہیں۔ آرام

ا کے دن سب و ایک ہوکر شکار کے لیے فکے جاتے وقت انہوں نے رہوے کہا کہ ہم واپس آئیں گاؤ بہت تھک چکے ہوں گے تم مرف جلانے کی کڑی کا انتظام لیما تا کہ واپس آگر کسی شکار کا کوشت پکانے

میں آسانی ہو۔ ایک ویوئے اے اس کمرے کے یا رہے میں بتایا جہاں ری پڑی تھی۔ سارے ویو لکا رہے لیے بھل کی طرف نکل کئے۔ رہنو گھر میں اکیلا روٹیا۔ وہ پچھدار کے بعد اس کمرے میں جانا کیا جہاں لکڑیا ں لائے کی ری بیزی تھی ۔ری و کھ کراس کے اوسان خطا ہوئے کہ آئی موٹی اور بھاری تھی جواس سے اور کی الرح ا الله أن بحي نبيل جا سكتي تني ركاني سوق يجار كے بعد وہ ري كے ايك مرے كو كھنچے كھنچے بينل تك لے جانے میں کامیا ہے جو آبا ۔ وو یا ری ہا ری سب درختوں کے گردری لیٹنے لگا ۔ جب دیو شکار سے والیس لوث آئے تو انھیں نظ کمریں جلائے کی لکڑی نظر آئی اور نہ ہی رہوں اس لیے چند دیواس کا بیتہ کرنے جنگل کو گئے ۔ کیا و کھتے ہیں کر بھوسو ڈیڑ مصوور فتول کے گر دری لیب جا تھا اور من ہے درختوں کو باند سنے کی کوشش میں لگا ہوا ے رائموں نے برتماشاد کھاتو رجو ہے ہو جما کر برکیا تصریب اس نے کیا کہ میں نے سومیا کرتم کوروزاند جگل سے تعوری تعوری کار ال کات کر کمر لے جانے میں تکلیف افغالا یونی ہے اس لیے میں آت می اس بورے بنگل کوری میں باتہ رہ کرتموں ہے گھر کیوں نہ لے جاؤں نا کرنم بجر تسمیس بھر پیز جہت زا تھانا ج ہے۔ مید اس کرونو ؤن کوفکر لاخل ہوٹی جارا گھر تو بہت چھوٹا ہے اس میں آئی زیا دوکنزی سمونے کی مخوائش بیس ۔ ایسان ہو ک بہارا گھر نکڑی کے ہو جو شکے آ کرمنہدم ندیموجائے ۔انہوں نے باتھ جوڈ کر رہوے سے درخوا ست کی کرصرف الكي كنزى الماكر المآؤجوآن كالكماما يكافي كي اليكافي مورة في فصي الركها كالوك جمعاتي تحوزي ی چار اشائے و کولیں کے کہا گئیں گے۔ ماحدتو میری شان کےخلاف سے اتو ہورا جگل نے کرجاؤں گلا فالراكب تكالجى لے كے تيس لے جاذب كا و يون نے بات مان في - وہ تودہ ورت كے مطابق لكزى المنمى كر كے ليے اس طرح رفتو يہ بازي كى اپن ما لاك كى وبدے جيت كيا۔

وت گذرا آبا ایک دن داور کی بجائے ہیں ہے افی لانے کو کہا جو کر سے پکوفا صلے ہوا تع قا۔
رہی پانی لیے آباتو کیا دیا ہے کہ ول کی بجائے ہیں ہوا اورم کو کی کا در ہے ہا ہے۔ وہ اورم کو کو گھیا اگیا ۔ اورم افتا ہماری تعالی کے اس کی بات ترقی ۔ وہ کو یں کے کا در ہے جو کہ اس ترقی ۔ وہ کو یں کے کا در ہے جو کہ کہ اس کے جس کی بات ترقی ۔ وہ کو یں کے کا در ہے جو کہ کہ اوران سے اب تک پانی نداتا لئے کی وہد کا در سے جو کہ کو اوران سے اب تک پانی نداتا لئے کی وہد کو گئی ۔ درتی سے فورا ہوا ہوا ہوا کہ کی وہد کی افراد اور کا دبا تھا اب تم قودا ہوا ہوا کہ کو یں کو یں کو یں کو یک کو جو کہ کہ اور کی کہ افراد اور کا دبا تھا اب تم قودا ہوا ہوا کہ جو کہ اور کی کہ اور کی اور کی کہ اور کی اور کی کہ اور کی کہ اور کی کہ اور کی کو یک کو یک

کر لے جائیں گے۔ریٹو نے ان کی بات مانی اور دل می بہت خوش ہوا۔ جب دیووں کے سروارکو معلوم ہواتو اس نے سب کوڈا شاہ رکٹی ہے تا کید کی کہ تند واس کی اجازت کے بغیر ریٹوکوکسی کام کے لیے ندکھا جائے۔

ر بخوکو ، کان میں الگ کم و دیا گیا تھا ۔ ایک دن وہ اسے کم ہے میں موجودتھا کہ اس نے ساتھ والے کم ہے جس و یوؤں کو آپس جس کھسر پھسر کرتے ستا۔ اس نے کان لگا کرا کی باتیں خو رہے سنیں۔ وہ اس کی خدمت ے نگ آگرائی ہے جان چیزائے کی منعوبیندی کررہے تھے۔ اس سلسلے بیں ایک وبع نے تجویز وش کی کروات کی تاریخی میں بم ڈیڈ ہے لے کرویٹو کوا تناماری کے کراس کی بڈی پہلی ایک ہوجائے ساس طرح وومرجائے گاا ورجا ری کلوخلاصی ہوجائے گی۔ رہو نے رہ سب یا تیں من لیس ۔ جب راحت ہوئی تو رہو نے اپنی جاریائی میں ایک بڑے سائز کی لکڑی رکی اوراے جاورے ڈھائے کر خود کرے کے ایک کوئے میں جیسے آبا۔ راست کی تاریکی میں جب وہ باتھوں میں ڈیڑے لے کراس کے کمرے میں تھس آ سے نو انہوں نے راہ کی جا ریائی پر نگا تا رڈیڈ ہے برسانا شروٹ کئے ، بیاں تک کہ جا ریائی کایا زوہجی تو ہے گیا - جب انہیں رینو کی موسعه کا بیتین ہو آیا تو و دوائی اسے کمرے میں جلے گئے ۔ ان کو یہ کمال تک زرتھا کہ رہنو زنر وسلامت ے۔ان کے جانے بعد رہوائی جگہ سے اٹھ کرنوٹی ہوئی جارہائی پر لیٹ کیا ہے جب دینینر سے بیدارہوئے تو كياد كھتے إلى كر راد ان سے بہلے جاك جاك جاك ورة وكوزند وركورنگ رو كئے -سب نے راد سے ہے جھا کردا معد نج<sub>ے م</sub>یت ہے گز ری اس نے کہا کہ دا معاقر اچھی گز ری کیلن دامعہ کوچھر بہت زیا دو تتے چھر ول نے راسدا سے کی جکہ کانا ہے حلوم میں راسد جا ریائی کوکیا ہو گیا ہے جب پہلو جدلا اتو ید وال کر جاریائی کا ا کیا یا و ایسی نوع ہوا ہے میں تیس آتا کتم لوگوں نے جھے آئی کر ور مار یائی کوں دی ہے بیان کر د ہو جے ان جو ئے اورول علی ول میں کہا کہ بیٹو جیب متم کی بلا ہے۔ جب دیج کے مردا رکواس واقعے کاعلم ہوا تو اس نے سب دیوؤں کو بلا کر بخت ست کہا اور انہیں بتایا کا گر دچوکیٹھما رکیا ان شرائق کی کا بین بٹل جاتا تو وہتم سب کو نيست وبابود كرديابه

ا یک دن اس نے ماہو کو بلا کرا سے کہا کہ اب تک تم نمار سے ملا نے کی کافی سیر کر پینے اس تم اسپنے وطن واپس جا کتے ہو۔ جانے وقت سر دار ویوئے ماہو کو بہت سارانانی ووولت دیا اورا یک ویو بھی اس کے حوالے کیا ٹاک بقید تمراس کی حدمت کرے۔ رہی مال ووولت سیننے کے بعد ویوکساتھ لے کرخوشی خوشی داہی اسپنے وطن

(پشتولوک کہانی)

اشرف تهیل پنجابی سے زیریہ:اختر رضاسلیمی

# كوۇل كى اصلى يولى

یہ بہت پرانی بات ہے۔ ایک جگل میں پرند ہے اور جا تورا کھے رہے تھے۔ اگر چہ جگل سب کی مذرقی پوری کرنا تھا گر بھیا شکر ہے پرند ہے اور جانور اس سے مطفئن نیس تھے۔ وواشخ آرام پرست مورکئے سے کاب انہیں جگل اچھای نیس لگنا تھا۔ ان میں سے بچھ نے تو جگل کونے باور کردا تھا۔

پر ندوں میں سے مرف کو سے می انفاق سے دہتے تھے اور ایک دوسر سے محبت کرتے تھے۔ بہی وہ یہ می کہ کوؤں کی طرف کوئی آگو اُٹھا کرد کھنے کی بھی جراً معافیل کڑا تھا۔ اُن دنوں کوؤں کی تمری بہت طویل بوتی تھیں اورو واسینے سے طاقت وریز ندوں کا شکار بھی بہت کم نجے تھے۔

ا کے موانا زو کو ایس کا نام " کوگل کو استفاء کے انہوں نے اپنامر داریکن لیاتھا۔ جب بھی جنگل جانوروں کی کوئی کا نفرنس ہوتی کھوگل کو اس ، کوؤں کی نمائندگی کرتا ۔ کموگل اپنی جما مت کے لاف ہے ہا زجیسا دکھائی دیتا تھا درائس کی چو بھی بھی بہت ہوتی کے دریا کاپائی سر دیوں ش انجنائی کم ہوجاتا تھا جبکہ گرمیوں ش وواسیتہ پورے ہوئن کے ساتھ جنگل ہے گذرتا تھا۔ بھی دریا جنگل کے باشند وں کی شرورتی پوری کرتا تھا چاہے وو در خت ہوئی، پرخرے ہوں یا جانور۔ باتھی تو یہاں آ کر خوب ایک دوسرے پر پائی کھینے اور سرے اُڑا تے۔ برخد ول نے بھی باتی کی ہوئت کے پیش نظر کنادے برسوجو دور ختوں پر بھیرا کردکھا تھا۔

سردیاں شروع بوتے بی دومرے ملکول سے برغدول کی آ مرشروع بوجاتی۔ وہ یہاں دو تین مسينے

مرارت اورگرمیال شروع بوت ی دایس بے والن علے جاتے ان میں نیا دور بنس می ہوتے۔

اِن غِيرِكَل بِندوں كے ساتھ مُوكِل كى يزى يارئ تقى ۔ وہ برسال انہيں خوش آمد يہ كہنا اور انہيں كھانے کے لئے جھونی ہے۔ وہ اُن کے لئے جھونی جھونی جھونی جھونی ہے۔ کہ تو بھونی ہے تھے۔ وہ اُن کے فواجھوں دے اور ملائم بروں پر رشک كرنا تھا۔ بروں ہے ساتھ ساتھ ما تھوان كى زبان بھى اسے خوب بھواتی تھى۔ (حالان كراس كى وہر بشوں كا خلاقی تھا)

اب کی بار جب نیو مکلی بنس در بایر آئے و و مواتی کو وک کو ساتھ لے کر انہیں فوش آمید کہنے در بایر عمید سب کو وک نے وک کو کا نے تو ان بنسوں کی زبان مجمان پر ندوں کی خود کی بہت سبکہ کی تھی کی سیکھ کی تھی کہ ان بنسوں کی زبان مجمان پر ندوں کی زبان میں باتیں کرتے ساتو وہ بہت خوش ہوئے ۔ کھوگل بنسوں کی زبان میں باتیں کرتے ساتو وہ بہت خوش ہوئے ۔ کھوگل بنسوں کی زبان میں باتھ کر کے دوسرے کو وک پر باتا روب بھی جھاڑتا تھا ۔ کھوگل کی دیکھا دیکھی سارے کو بنسوں کی زبان ہوئے ۔ بیل کو وک نے اپنی سر بلی زبان کا کلے خودی کھونٹ دیا ۔

آ بہتہ آبتہ بینے برارے بھل میں میسل کی کا ووں نے اپنی سریلی نیان چھوڈ کر فیر تھی ہے نہ وں کی زیان بولانا شروع کر دی ہے۔ جب بینے بھی کے سروار وا جامور تک پہنی تو اس نے کھوگل کو بلا بھیجا ۔ کھوگل ہاتی کو وکل ہاتی کو کل ہاتی کو کا اس کے بھائے بشوں کی زبان میں واجا ہے نہ صرف محا طب بوا جلک بشوں کی زبان می تم ایس کے فر را کوؤں کو صرف محا طب بوا جلک بشوں کی زبان کی تفر ایل بھی کی ۔ واجامو ریخت شخنے میں آئیا ۔ اس نے فو را کوؤں کو بھی ہے دوست کیل میں نکا لئے کا تھم وے دیا اور کھوگل ہے کہا جولوگ اپنی ماں بوئی چھوڑ ویے تیں وہ کسی کے دوست کیل بوٹے ۔

کو ۔ بنگل چوز کر بہت دورانسانی آبادی میں آگئے۔ کول کر بنگل کے تمام پر ند سان سے نفر مد کرنے گئے تھے۔ کو سے اس نفر مد کا سب جائے تھے۔ انہیں جو تھی کہ اُن کی اپنی تبان چس جانے کے باعث اُن کی بچھان می کم جو گئی ہے۔

کوے جنگلی پرندوں کے اس رویے کی وہیدے لڑتے ہے ہاں کا شکار ہوگئے اور وہ جنگل کی بجائے انسانی آباد ہوں میں رہنے گئے۔ یہاں بھی کوئی اُن کے ساتھ محبت سے جیش نیس آبا تھا۔ الناسب ان سے منزمت می کرتے تھے۔ یہاں بھی ووران یا دآتے ، جب وہ تخرے سارے جنگل میں کھوج بھرتے اورا پی من مانیاں کرتے تھے۔ اب انہیں ووران یا دآتے ، جب وہ تخر سے سارے جنگل میں کھوج بھرتے اورا پی

جگل کا سب سے اور الا پر ند وہ اما جاتا تھا اور ان کی اپنی آسل سے مجت کی مثالیس دی جاتی تھیں۔ اپنی زبان مجموز نے کے بعد اُن کا رنگ کی آ ہت آ ہت کالا ہوتا کہا اور پھر اُن کی زبان کی ' کال کال' ' تک محدود اور گئے۔ اب کو دک کی ڈنٹسل دوسروں سے پوچھتی پھر تی ہے کہ اُن کے یہ دول کی اپنی بھی کوئی زبان تھی؟ کیلین کوئی انہیں بتائے والانہیں۔

یں وہ ہے کا ب کا ہے جنگوں میں نیس رہتے ہا ہد وہ ہوں اور دیباتوں میں رہتے ہیں۔البتر أن کے ہندوں کی ایک عادت اب بھی اُن میں موجود ہے کہ دوا ہے ہم جنوں سے بیار کرتے ہیں۔ جہاں بھی دو کسی کا ہے کہ مصیبت میں دیکھتے ہیں افوراا میں کی مدوکو آھنے ہیں۔ بیار سے بچر ایکن ہم بھی کوگل کی طرح اپنی مادری زبان کوئراتو فیش کھنے گئے ہو؟ بیار سے بچر ایکن ہم بھی کوگل کی طرح اپنی مادری زبان کوئراتو فیش کھنے گئے ہو؟

#### ۇھو**ل**

یبنا چریز تاریخ وجفرانیکا تھا۔ کلاس روم عمل آنے والے اُستاد صاحب اپنے جبی رومال ہے کری صاف کرتے ہوئے تا کواری ظاہر کرتے ہوئے :

التربيع فاقب برطرف ذحول ي ذحول" .

اپنالیکجرشروئ کرنے سے چیلے استادھا حب فرید اور اُس کے ہم جماعتوں کوگردو فہار کے نقصانات کے متعلق بتاتے رہے۔ پھرووپر حالے گئے قو تاریخ کے اوراق عمل کے ذھول کے سیاہ کا منا سے فلیا کے سامنے آئے گئے۔ اُنہوں نے کہا ٹیکسلامیزیا اور موئن جودڑو چیسے قدیم شمیرٹی کے ٹیلوں کی تکدائی کرنے سے وریا ہنت ہوئے۔ یہ پر اٹی تہذیبی ایسے ڈن ہوگئی کائی دور کے باشندوں کے رسم وروائ ، رسم الخط بلکہ اُن کی زبان پہلی وُسول کی دیز جیس جمتی ہائی گئیں۔ اس لیے تو آئ تک ان آٹا رقد یر۔ سے برآ بدہوئی نمبر وں کو پڑھائیں جاسکا۔۔۔۔۔اب آگے دیکھوا بیاز رسی خاک کیا ہے جاند پڑھائی ہے۔

ماسر صاحب کی با تیں نسی کرتمام طلبا کوئپ می لگ گی لیکن سب سے نیا دو اِلگرفز یہ کو ہوری فتی ۔ فتعتی کے بعد سکولی سے واپس جائے ہوئے فرید نے ویکھا کہ شمیر کی تمام ٹی اورتا ریخی محارض کر دوخبار سے آئی ہوئی میں اور داستے میں آئے والے با ٹی با شبیعا و ریا نا رائیز سے آج سے سے نظر آ رہے ہیں۔ و وُر رُوایا! "ایس شخوص وُ عول نے تو تمام بھی کائنس ہی ریا وکر کے رکھ دیا ہے۔"

ساتھ بی و دسارا شیشہ صاف کردیا۔ صاف کیڑا کے کرایسے بی آس نے اِتی کی تعویر دن کے شیشے بھی صاف کردیئے۔

آئ گرفزید این قرائک روم می آیاتو اس کا اندازید لاید لافعا۔ اب اس نے تعظیم اراد وکر ایاک وو یا صرف ان تصاویر کوؤ عند لا ہوئے سے بچائے گا بلکہ ان صوفیاء سے بُوی نیان وتبذیب کو بھی حملہ آور فقالت کی ڈھول سے بچا کرر کے گا۔

ينجاني كياني "وعول" كالأدم

فرختره لودهی أردوز جه: خالد مصطفل

## خوبصورت برنده

مروی کاموسم تفاادر پھوٹے بھوٹے دن تھے۔ ایک پھوٹی کائی کی جس کوسارے بیارے تن سنگی کئے تھے ایک پھوٹی کائی کی اس کو بارے بیارے تن ان کے باس جانے کا خیال تک نہ آیا کی دن اپنے باری بیاری بوا تھی اس خیال تک نہ آیا کی تک باری بیاری بوا گل خیال تک نہ آیا کی تاری بیاری بوا گل خیال تک نہ آیا کی تاری بیاری بوا گل خیال تھے اور کی بیاری بیاری بوا گل رہی ہوگئی اور تھوٹی و بیاری بیاری بوا گل رہی ہو اور آرام کر اور آرام کر اور آرام سے لیٹے ہوئے نئے صاف تھے کی تھوٹی میں۔ ان کو دی کھنے لک گئی۔ آسان در سے جر سے اور شدہ الل الل پھول موقی بھی بیاری سے اللے الل اللی پھول موقی بھی بیاری بیار

 دیا ہے جھے الے کیوں تنے؟ تم بغیر سو ہے بغیر ہو چھا آئی کیوں تھی؟ ٹیل کنٹھ نے کہا ۔ تنی زورزورے رونے گل ۔ ٹی کیا کروں ہائے اُئی ہائے اُلو ۔ تنی کی اس نے اسے بین روستے ویکھا تو اسے اٹھا کر سینے کے ساتھ لگا لیا اور بیارکر تے ہوئے ہو چھا۔ کیا ہوائٹی میرکی جان؟

امن قضہ بیر تھا کو تکی بائے میں دیر تک کھیلتے کھیلتے سوگئی میں ہے ہوئے ہوئے فواب و کھنے گئی۔ آئی نے اسے زمین کے اور سوتا و یکھا تو افعا کر کرے میں لے گئی اور پٹک کے اور لنا دیا ، لیکن تنی فواب دیکھتی رہی نے ناکر کی قو و ورو نے چھنے گئی کراب کیا ہوگا۔ ب کہاں جا کی۔ دیل نظر کہنچائے سے نہ کروی قو و ورو نے چھنے گئی کراب کیا ہوگا۔ ب کہاں جا کی۔ بات اس کے ایک جا آئی گئی اورا چھی طرح ہوش آیا تو آئی نے بتایا کہ و فواب میں ڈرگئی ہے۔ شی اسے دل می دل میں موجا الشربیاں اجیم الا کھا اکھا کھی کرے میں فواب تھا تھی تنی تھی۔

فرخنده لودهی پنجالی سے زجہ:اختر رضاسلیمی

## بانسرى والا

یہ آس وفت کی بات ہے جب اوگوں کو تعلیم کی ایمیت کا انداز و تیس تھا۔ قادر کی عمر اٹھارہ سال کے لگ مجل تھی اور آس نے قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب دیکھی تک نبیل تھی۔

قادرا ہے باپ کے ساتھ ڈھورڈ گھر بیلے میں لے جاتا ادر پر ندوں کے گیت ادر جا توروں کی آدا ڈیل سنتا اگر میوں کی لیمی دو پیریں درختوں کے سائے کے گڑا رہا مشکل ہو جاتا ۔ اُس کا سارانظم اُن دو جا رکھانیوں تک محدود قام جوائی نے اپنے بڑے بزر کوں ہے من رکھی تھیں۔ ایک باردوا پنے ابا کے ساتھ میلدد کھنے کہا تو و دجران روائیا۔ اُس نے سوچا

"ونيااتى وسى ب-"

اُس نے دہاں ہے ایک بانسری ٹرید فی سے دوروز بجایا کتا گرکب تک اُٹر دواس ہے ہی اُکٹا ٹیا۔

اُس کا اِپ آو محض ایک چروابا آغا۔ جمیز کریاں اور ڈھور ڈیکریا آنا وراُن کا دود مدوقیر ون کر کر جانا۔ واٹٹ گزرتا چانا گیا ، پچھ سے بعد بانسری دوبار واُس کے ہاتھ لگ گی اور اُس نے اُسے دوبارہ بھانا شروع کردیا۔ وہا نسری سے مس سے نمر نکا آبا۔

گرمیوں کی ایک دو پہر ، قادر کی بھینیس ندی میں تیم رسی تھیں اوروہ ایک درخت کے ہے ہے فیال لگا کر بانسری بجانے میں مشغول ہو تمیا ۔ وقت گذرنے کا اُسے احساس می نہ ہوا ۔ اچا یک اُس نے بیچے مُو کرد یکھا تو ایک اجنبی گھڑ سوار کھڑ اتھا۔

"شاباش مي شاباش يم توبهدا ألى إنسرى بجات او"

كروار في إورما توي إلى تصالك

" مير \_ ساته شر پاوتو حميس بيت اچي نوكري بحي لل جائے گي اورا پيغ تن على بهتري لانے كا بھي

موقع \_ كياخيال ب؟"

" النبيل نبيل بالسرى قوش البينة ذوق كالسكين كريايا بول بي تياق ووده الله كر المحكى كمائة ما يحت بين - " تاور نه كما -

رفت دفتہ بانسر ی بجائے کے فن عن اس کی مہارت کا چرچا وور وور تک کیل گیا۔ اس کے گاؤں والے بھی چاہے ہے۔ اس کے گاؤں والے بھی چاہے تنے کہ قاور شہر جا کرا ہے فن کا مظاہر وکر کے اپنے گاؤں کا مام روشن کرے۔ آخر کا رفاور مان گیا۔ شہر جا کر اُس نے بانسری بجائے کے فن عمل مزیع مہارت حاصل کی اور مشہور فنکار بن گیا۔ اُس کے گاؤں والے نیصرف اس بات رِخوش میں بلکہ قاور رِخوبھی کرتے ہیں۔

\*\*\*

## سات پر یوں کی کہانی

ممی گاوی بین ایک قریب کسان رہتا تھا۔ تر بت کے پاتھوں تھے۔ آگرایک روزاس فے شہر جانے کا فیصلہ کرایک روزاس فی شہر جانے کا فیصلہ کرایا ہی گئے ہوئے گا اور شہر گال اس کی جو گی نے اس سات روتیاں پاکا کرویں جنس اس نے ایک دستر خوان بی با خدھا ورشہر گال مراح کی تھے مسلسل چلتے رہنے کی وہر سے ووقعک آبیا تھا اس لیے ووایک اندھے کو کی سے پاس آبی کرآ رام کرنے کے بعد اس بھوک متانے گی آو اس نے اپنا ومرخوان ثنائی کر سے رکے لیے دک آبیا ومرخوان ثنائی کر سانے دکھ لیا اور اپنے آپ سے کہا گا۔ سانے دکھ لیا اور اپنے آپ سے کہا گا۔

" ایک کھاؤں دو کھاؤں ٹین کھاؤں یا ساتو ں کی سامنہ کھا جاؤں "

جس اند مھے کئوئیں کے قریب و وجیٹا ہوا تھا ہی کئوئیں میں سامند پریاں رہتی تھیں۔ انھوں نے جب سمان کی باتش میں آؤسمجیس کہ وہان سے فاطب ہے۔

ايك م كلاف:

ية كون جيب تلوق ب جوريال كما قب

وومری نے کہا:

اباس عان كيجرائي؟

آئیں میں تعظور نے کے بعد و وسیاس نتیج پر پیٹیس کرسب سے یہ ی پریاور جائے اورا سے کیم کا سے جولیما ہے وہ لے اور تماری جان چھوڑ ہے۔

س ے يول برك وي آئ وركسان ے كينے كى

تم ہم ہے جو بھی مانکو مے ہم تھیں ویں مے گرفتدا کے لیے ہمیں کھایا مت۔

بری کود کیرکر پہلے تو کسان ڈرٹیا تھا گر جب اس نے بری کی با تھی ٹی تو وہ بھی شیر بن گیا اوراے کہنے

Ú.

تسمیں میں سرف اس شرط پر چھوڈ سکتا ہوں کہ جھے ہونے کا اعراد ہے والی سرخی لا دو۔ پر کی اے فوراً مونے کا عزود ہے والی سرخی لا دیتے ہے اور کہتی ہے: ئم مرغی کواپنے سامنے دکھ کر کہنا ، چل مرغی اپنا کاریا مدد کھاتو بیابنا کاریا مدد کھا و ہے گ۔ کسان مرغی لے کر څوڅی څوڅی دائیں ایسے گاؤں کی طرف چل پڑا۔

و وگاؤں سے چول کہ بہت دور آچکا تھا اس لیے رائے تی شل رائٹ ہوگی اور اس نے سوچا کہ کنیں کوئی اس سے مرغی می ردیجین لیاس لیماس نے قرحی گاؤں میں تکنی کرایک مکان کا درواز و جا کھکھٹالیا۔

اس مکان بھی ایک برھیا رہی تھی۔ جب کسان نے اس سے گھر دہنے کی اجازت وانجی تو یہ ھیانے اسے اسٹے گھرد کھایا۔

رات کا کھایا کھائے کے بعد جب ووسوئے کے لیے اپنے اپنے بستر پر لیٹے تو کسان نے برھیا کواپی مرٹی کے کا راموں کے ارے میں مب پکو بتا دیا۔

کسان پر هیا کومرفی کارا زیتا کرخواتو سوتمیا تخریز هیا جاگئی رئی اور جب سے بیتین ہوتمیا کر کسان اب مو چکا ہے تو اس نے سوئے کے ایڈ ہے دینے واق عرفی چیپا دی اور با لکل و نبی بی عرفی لاکراس کی جگہ پر رکھودی۔ ووسر ہے دو ز جب کسان سوکرا شاتو اس نے پر هیا کاشکر بیا دا کیا اور مرفی نے کرا ہے گھر کی الرف جل بڑا۔ جب و دکھر پنجاتو زوی ہے کہنے لگا آئ میں ایک بڑا ای نایا ہے تخد لایا ہوں۔

تو بھے بی و ما یا ب تحد د کھا اس کی بوی نے کہا

كسان اب مرفى كوا بيناسا من د كاكر بين كيا اور بولا:

بللاينا كامامه دكعاا

اب وہاں سونے کا عثر وویے والی مرخی ہوتی تو اپنا کا رہا ۔ بھی دکھاتی ۔ جب اس کی مرخی نے سونے کا اعثر وزیدیا تو اس کی بیوی اے کہنے گئ

تيراتو بس دمائ قراب وكياب عملا بحيم في في سي سوف كالا عدي يل.

كسان في الصيفين ولافي بهد كوشش كي تراس كي يوي ندماني -

دومر مدور كسان مجراى كنوس برجا بهجا وركيفاكا:

ا كِيهُ كُمَا وَن وَوَكُمَا وَن تَنْ كُمَا وَنِ إِمَا تَوْنِ فَي مِمَا مِنْ فَكَا مِا وَنِ!

اس کی آوازی کریر ہوں کو بہت فصر آیا کے وہ پھر آگیا ہے۔ سب سے بندی بھی کنوکی سے باہر نگی اور کسان سے کہنے گی:

ا الله في اشان المجتمع في الله ويتى تخدوا تعام تحرمهارى وس بريح تم تبيل بونى اورتم أن بحرا

كسان في يرك كى إعدى كركها:

تم نے میرے ساتھ فریب کیاہے۔ جھے ایک عام ی مرفی وے کرکہا کریہ ونے سکا نا ہے دبی ہے۔ پر کی بہت بچھدا دلی اس نے کہان ہے ہوچھا کہ وہ دائے میں کس کے کمر دکا تو نہیں تھا۔

کسان نے اے یہ هیا کے گر تغیر نے وائی اِت بتاوی۔ پری نے سوچا کے ورای برهیا نے سونے کا ایڈ ووسے والی مرغی کسان سے چرائی ہوگی۔

یری نے اب کی بارکسان کوچنزی الکردی درا ہے کہا کراس چیزی کو لے کرچرای برهبا کے گھر جا کا اوراس ہے اپنی مرفی واپس ندو ہے تو تم اوراس ہے اپنی مرفی واپس ندو ہے تو تم اوراس ہے اپنی مرفی واپس ندو ہے تو تم کہنا چل جم ہے اپنی کہ اورا کر دور ہے تو تا کہنا چل جم ہے کہنا چل جم ہے کہنا چل جم ہے اپنیا کمال دکھا۔ اور چیزی اپنیا کمال دکھانا شروع کرد ہے گی۔ جب بردهبا جم سے مرفی واپس دیے کے لیے دامنی بوجائے تو کہنا:

رك جاة ب ڈغرے۔

سمان چیزی کے کر پھرای بر صیا کے گر بھی آئی آبا اوراس سے اپنی مرفی کی والیسی کا مطالبہ کرنے لگا۔ جب بر صیائے مرفی کے ارے میں پنی لاعلمی کا ظہار کیاتو کسان نے کہا:

كال يمر عدد المساية المال وكما ا

کسان نے یہ باست کی می تھی کہ ڈیڈ این هیا پر سنا شروع ہو گیا۔ برمعیا بہت چینی چاد تی تحرکسان بالک خاموش رہا اور بیا ریائی میشد کروس کا تماشہ و کھنے لگا۔

آثر بردهیا کب تک ڈیڈے کی چوٹی برداشت کرتی بکھری در افد وہ کسان سے کہ گئی کہ اپنے ڈیڈے کوروکو، کھاری مرغی میں ایکی واپس دی بول بیان کر کسان نے کہا:

رك جا ب ڈٹر ك

اورڈیڈ سے نے برسنائٹم کردیا۔ برحیائے کسان کواس کی مرغی واپس کر دی اورو واسے ساتھ لیے اپنے گر چانا گیا۔ درکھا نے آو وہ بہت جر ان ہوئی۔ درکھنے تی ویکھنے تی ویکھنے

\*\*\*

## نیک با وشاه اور چڑیل ملکه

ا کے دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی اوشاہ کی چیز بید یاں تھیں۔ بادشاہ اپنی بھی بید یوں کودل و جان سے حیاجتا تھا۔ اے اگر کوئی دکھ تھا تو وہ یہ کراس کی کسی بیری کسے بھی کوئی او لاوزیقی۔

ا یک روز با دشاہ شکار کے لیے جنگل میں آبیا ہوا تھا کہ و بال اس کی ملاقات ایک انتہائی خوبھورے تورت ے ہو اُن سا ہے و کیمنے می بادشاہ اس کی محبت میں جاتا ہو آبیا ۔ اس نے اس حبینہ ہے ہم جما کہ کیا و واس ہے شاوی کرے گی تو اس نے انہائے میں سر بلا ویا ۔ بادشاہ ہے اپنے ساتھ کیل میں نے آبیا اوراس ہے شاوی کرلی۔ با وشاوکوا فی اس ساتو ہی ہوئی کے بارے میں بچھ باتوں کا با ککل خلم زیتھا۔

مل إعدة يكرودا يك لي التى -

ووسرى يدكرا سے كوڑ سے كا كوشت كمانے كى عاد معالى۔

موہ ہر راست جب محل کے بھی مکین موجائے تو وہ کھوڑوں کے صطبل سے چھ کھوڑے کھول لاتی اور مزے لے لے کر کھاتی۔

محور وں کے بول اچا تک فائب ہوجانے کی تبر بادشا وک جی جا سیجی تو اس نے استبل کے باہر بہرہ لگا دیا۔

تحراس کے باوجود کھوڑے تا اب ہوتے رہے ، کیوں کر لی طکرانے جادو کے قرریعے خود کو تا اب کر لیتی واور دہاں سے جید کھوڑے اڑا لاتی۔

با دشاہ کے اصطبل میں دن بدن کھوڑوں کی تعداد میں کی آنا شروٹ ہوگئی اور کھوڑے چراتے والے کا کوئی آنا پیدنیش بٹل رہاتھا۔

با وجوداس کے کہ با دشاہ چڑیل طک سے رہیں مجبت کرتا تھالیکن و ودومری ملکاؤں سے جنتی تھی۔ کھوڑوں کے عائب بونے کی وجہ سے بادشا وا کشر پر بٹان رہتا تھا۔ اس کی پر بٹانی کودیکھتے ہوئے چڑیل ملک نے ایک پالان متایا کرس طرح و وومری ملکاؤں سے اپنا پیچھا چیشر اسکتی ہے۔ ایک دات جب ای نے پھر اصطبل سے چید کوڑے چرائے تو اٹھی کھانے کے بعد اس نے ان کی بڑیاں ان چید کا ان کی جائے ہوں کے بیٹی کہ دیے۔ بٹریاں ان چید کا ڈس کی چار پانچوں کے بیٹی کو کیدیں اور کھوڈوں کے ٹون سے ان کے بوخت رنگ دیے۔ دوسر ہے دوز سویر ہے و میا دشا و کو اپنے ساتھ سلیے ان ملاکس کے کرے شن جا گیگی اور ان کے بوٹوں کی طرف اشار و کرتے ہوئے یا دشاوے کئے گی:

اب پید چاا کرامطبل سے کھوڑ ہے کہاں جاتے ہیں، ذراد کیمونوان کے بونٹ، انہی تک ان پر بیچارے کھوڑوں کا خون جما بواہ ہے۔ پھراس نے ان کی جار پانیوں کے بیچا شارہ کیا اور یونی:

يدرين كحوزون كي رايان

جب اوٹ اے جا رہائیوں کے بیٹیے بٹریاں اوران کے ہوٹوں پر جمون دیکھا تو ایک سیامی کو بلاکر کہا کہ وواقعیں بنگل میں لے جاکر بلاک کروے۔

جب ساعي بإنج ملاك كوبلاك كرچكاتو جمنى طكرون:

جھے مت ارو ما دیٹا دہیں جانا کہ میں حاطر ہوں اور جیرے پیٹ میں اس کا بچہ ٹی رہا ہے۔ محرسیات نے کہا کا سے با دیٹا دکی طرف سے سب کو مارنے کا تھم ملا ہے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کی اٹنی زندگی تھفرے میں بڑجائے گی۔

سپائی کی باعث ان کرچھٹی ملک نے بکھائی طرح النجا کی کہ سپائی کے دل میں رقم آگیا اوراس نے اے چوار دایا ہے کہ اے چوار دیا ہے کہ اس کے دل میں رقم آگیا اوراس نے اسے چواڑ دیا۔ ملکہ تفکر سے سپائی کے تقدموں میں کر پڑئی اوراس سے دھد وکیا کہ دو میاں سے اتنی دور پہلی جائے گی کہ والی تند و ہے۔

چلتے چلتے ظارا کے دریا پر بھی گئی۔ ووقعی ہاری چلے جا ری تھی کراس کی نظر دریا کے کنارے لال رنگ کے چکلے پھر وال پر پر ٹی۔اس نے ایک پھر اٹھالیا اور اپنے سٹر کو جاری رکھا۔ جب وہ ایک دوسرے ملک کی مدود جس بھی گئے آوا سے بلیا م کاایک آدی ملا۔ ظکرنے جب سے اپنی دردائری داستان سٹائی تو و واو لا۔

"من ايك مناوي شده مرواول واكرتم جايوتو يك بن كريم كمرش رو كني او؟"

طک نے اس کی چیش کش خوشی کے ساتھ تیول کرٹی اوراس کے کمریش رہنے گئی۔ پکھری میپیوں بعد خدا نے استا یک جاغر سامینا دیا۔

عَلَا كُونِي كَنْكُر ربِ بِي يَورون بين كَيْنَ اوريكر اجا تك الى عَلَى عَلَى تَعْلَ مَيْلَ لَها والك والي

والن كور سن الكه ايك وان عكم في كواسية إلى با كركية كى:

اس لال پھر کو لے کرم سے ملک جا واور اوٹا وکو یہ پھر تخف کے طور پر پیٹی کرو۔ ملک کے کہنے پر علی اس کے ملک کی طرف روان ہو گیا۔

جب اس نے باوشا وی مذمت میں پھر پیٹی کیاتو وہ بہت خوش ہوا کوں کہ باوشاہ پھر کو دیکھتے ہی جھ کیا اور اسے خوش ہوا کوں کہ باوشاہ پھر کو دیکھتے ہی جھ کیا افران ہے ۔ بنی کو پھر کے توش اضام میں باوشاہ نے ایک صدر سے کی اشرانیاں ویں ، اورا سے کہا کہ وہ بھی روز ان کے مہمان خانے میں دیے۔ بنی وہاں دک گیا۔ بکھ روز کے بعد باوشاہ نے اسے اپنے بار بابا اور ہو جھا کراس نے وہ پھر کہاں سے حاصل کیا ہے بنی نے بنایا کراس کی بھن نے دیا تھا۔ اس کی باب میں کہا دیا وہ کہنے گئا۔

جھے الکل ایسے می چوپھر اور جا بھی ، اگرتم جلدی ایسے پھر ندلا سکے تو حسیں اپنی جان ہے ہا تھو احوا یزیں گے۔

با دسنا وكى باعد من كرعل والبراسية وطن كولوث تبيا اورائي مند بوى مبن كوسا راتصه سنايا -

ظک نے اپنے بینے کو بلا کراس دریا کا پند بتایا جہاں اے واقعل الاتھا اور کہا کہ وہاں ہے جو لال رنگ کے چھرا تھالائے ۔ شاہزا دوکھوڈ سے پر سوار ہوکر مال کے بتائے ہوئے واسے پر روا ندہوکیا۔

جب و ور با پہنچاتو کھوی ہے بھدا سے الل رکھت کے پھر دکھائی دیے۔ وہ پھر اٹھانای جا بتا تھا کہ ا اچا تک اس کی نظر خون کے ان قشرول پر پڑئی جو دریا میں گر د ہے تے شنرا دور دیکھ کرتے ان ہو گیا کہ جو نظر سے دریا کے پائی میں گر رہے تھے وہ پائی میں شامل ہوتے می پائی کا دیگ افتیا دکر جاتے اور جو نظر سے پائی سے بابر گرتے وہ الل رنگ کے پھر بن جاتے۔

جس جکہ پر شغرادہ بینا ہوا تھا وہاں قریب ہی ایک گل بھی تھا۔وہ اپنے کھوڑے پر سوار ہو کر اس محل کی طرف ڈل بڑا۔

جب ووکل میں دافق جواتو و مبالکل خانی تھا۔ شیزا دوا ب ایک ایک کرے میں جا کرد کھنے لگا۔ جب وہ کل میں دافق جواتو و مبالکل خانی تھا۔ شیزا دوا ب ایک ایک کرے میں جا کرد کھنے ہے ایاں کی سے تاثیر کی ایک کو رہ نظر آئی، دورے دیکھنے ہے ایاں آگا تھا جسے کہ و وسوری ہے۔ شیزا دے نے جب وکھا و دقر بہ جا کر دیکھا تو اسے بہتہ جلا کر کو دہ کا سراس کے دھڑ ہے جدا ہے اوراس کی گرون سے خون بہدریا ہے۔ شیزا دواتیرانی سے ایک بید عظر دیکھی رہا تھا ک

ا جا کسا سے بیان لگا جیسے گل میں زارات کیا ہوا وہ اس کمر سے میں جہاں وہ کھڑا تھا ڈھواں بھرنے لگا۔ بیدد کچھ کے مشترا وہ ڈر کیا اور فوراً ایک ورواز سے کیے بیچھے تھیں گیا۔ بھی کو سے جھا تکا تو اس نے ورواز سے کی اوٹ سے جھا تکا تو اس نے ویکھا کہ اس دھو ہی کے باول سے ایک ہمیا تک جمن کموواں ہوا جس کا چیز ہا تھوں سے جھا تکا تو اس نے ویکھا کہ اس دھو ہی کیا ہوا تھا۔ وہ جمن مید ھا کی المماری کے باس گیا اور وہاں سے کریم کی شیشی نکال کر اس تو رہت کے باس جا جمرا ہوا تھا۔ وہ جمن مید ھا کی المماری کے باس جا جمرا ہوا تھا۔ اس نے کریم کو رہت کی گرون پر لگائی اور اس کا مرووارہ وہ ٹی جگہ پر رکھ ویا۔ ایسا کرنے سے تو رہت فو را اس کے دھڑ سے جو اکیا اور وہاں اس کے دھڑ سے جو اکیا اور وہاں سے تھا تھا کہ بیٹھی نکال ۔ جب اس نے اس کے جاتے ہی شخرا و سے نے المباری کا درواز و کھوٹی کرکے کی شیشی نکال ۔ جب اس نے وہ کہا ہی جو رہت کی کر دون پر لگا کراس کا مرا پی جگہ پر رکھا تو وہ وہ دی کر بھڑئی۔ جب شخرا د سے نے پر چھا کہ وہ وہ کی اس بھڑو وہوئی:

شی ایک ملک کی شخرادی ہوں ،اورجن نے بھے یہاں قید کر رکھا ہے۔ ووروزاند میرے باس آتا ہے اور جھے ہے باتش کرنے کے احد میر اسر دھڑے جدا کر کے بائر کنٹ چاا جاتا ہے۔اے ڈرے کہ میں گنٹ اس کی فیر حاصری میں ہما گ ندجا دیں۔

''میں اس جن کو جان ہے مار دوں گا مشترا دی کی باتیں سننے کے بعد شنرا دو بولا۔ اے کوئی بھی نبیس مارسکنا ، کیوں کہ اس کی جان اس کے جہان میں نبیس ہے' شنرا دی نے کہا۔ تو پھر بتا او کراس کی جان کس چنے میں ہے؟ شنرا دے نے جے عما۔

"یہاں سے بہت دورا کی درخت ہے جس کی ہر شان پر سینکو وں زہر لیے سانپ ہر دانت اپنا گھی کہلائے ہیٹھے رہے ہیں۔اس درخت کی چوٹی پرا کی پنجر والگ رہاہے جس میں ایک طوطا قید ہے۔ بس ای طو مطے میں جن کی جان ہے۔ تم اگر اس طو مطے کو مار دوقو جس ٹو ویٹو دہر جائے گاہشترا دی نے بتایا۔

اس کی باتی من کرشنرا دو فوراً دہاں ہے اس در ہت کی تلاش میں لکل کھڑا ہوا ۔ کی دن کی تلاش کے بعد شہراد و آخر اس مقام پر بھٹی عی گیا جہاں وہ درخت تھا۔ جب شغرادہ درخت کی طرف یوسے لگا تو سجی سانچوں نے بھٹ بھٹی اسے جہزاد ہے ۔ نے بھٹی ان کی میان ہے اپنی کوارٹکال کی اورا ہے ہوئے ہوئے سانچوں پر مسلم کردیا ۔ در کھتے تی درخت کے نیچ سانچوں کا ایس کی گیا ، گرسانپ ختم ہونے تی میں نہ آئے تھے شغراد ہے کہ بونے تی میں نہ آئے تھے شغراد ہے کہ بونے تی میں نہ آئے تھے درخت کے بہت دیر سے اپنی کھٹی ہوئے ہیں جورہا تھا جیسے ایک سانپ کے خاتے ہیں دوستے سانپ کین ہے آئے تیں ۔ بہت دیر

سانیوں سے اڑنے کے بعد آخر کا روو تمام سانیوں کا خاتمہ کرنے میں کا میاب ہوی آبیا۔ اب اس کا راستہ صاف تھا اور و ورخت پر چڑھنے لگا۔ جب اس نے طو لے کو پکڑنے کے لیے بنجرے میں ہاتھ ڈالاتو طوطا بہت پکڑ پکڑ ایا مگراب شخرا و واسے کہاں چھوڑنے والاتھا۔ اس نے طو لے کوگرون سے ویو چا اورا یک می جسکے سے گرون کواس کے دھڑ سے جدا کرویا ہو سے کا دم الکانے کی جن کا بھی خاتمہ ہو آبیا۔

اس کام ہے فار ٹی جوکر شنر اور مید حالی میں پہنچا بشنر اولی کی گرون پر کر مجالگا کراہے وولا روز قدہ کیا اور اے ایسے ساتھ لیجا ہے گھر کی الرف روا ندہو گیا۔

جب و وکھر پہنچا تو اے خیال آیا کہ وہ اپنے ساتھ لال پھر لانا تو بھول ہی گہا ہے۔ جب اس نے اس بات کا ذکر علی سے کیا تو شنر اور کیاوئی:

" آپ کسی برتن میں پانی جمرالا ہے اور جھے ایک جاتو بھی دے دیجے، وولا لی رنگ کے پھر آپ کو سیک ال جا کیں ہے۔

علی نے بکر نہ بھتے ہوئے جاتو اور ایک رتن میں پائی جر کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ شنر اوی نے جاتو ے اپنی انگل پرنشتر نگایا اور انگل کو پائی کے برتن کے اور رکھ دیا۔ جب اس کے تون کے تعلر سے پائی میں کر سے تو و وا مجنائی خوبصور معد لال رنگ کے باتر وال کی شکل اختیا رکز گئے۔

على في ان يم ي يه يقر الفاع اور با دشاه كل كي الرف روان وكا-

با دشاران بالرون كود كيدكر بهد خوش بواا ورعلى كودل كلول كرا نعامات يد توازا

لإیل ملک بھی اب سب پکھ بھو گئے تھی۔ اس نے بارشاہ سے کہا کہ وہ ان پھر وں کو پاکر بہت ٹوش ہوئی ہے بھر حقیق توشی اسے تب نصیب ہوگی جب وہش جو میر سے لیال نے کرآیا ہے جھے وہ سات رنگ پھول بھی لاکر دے جن کی مہک میں سات ٹوشیویں یائی جاتی ہیں۔

یا دشاہ نے بنی کو بلا کر ملکہ کی فرمائش سنائی اور کیا کہ اگر وہ ان چھولوں کو حاصل کرنے میں یا کام رہا تو اے این جان ہے ہاتھ دھوتار میں گے۔

على نے محر من كر إداثا وى فكافر مائش كے بارے ش سب كو بتا ديا۔

بادشادنے کھے بتایا ہی ہے کہ وہ پھول کہاں سے سلیس کے؟ طکداور شخراوی نے کید زبان ہوکر پوچھا۔ ورخی نے نئی شم مرباد دیا۔ گریں بیجائی ہوں کہ وہ پھول کہاں ہے لیس کے شخرادی نے کہا۔ وہ پھول میری خالہ زاد بھن کے
پاس میں ۔اس کانا م گلبدن ہے مادر جب دو بنتی ہے وہ پھول اس کے منہ ہے گرتے ہیں۔اے بھی میری طرح کوئی جن اٹھا کرکو وقاف کے پہاڑوں کے چھے لے گیا ہے۔

یں بہاں شغرادی کوائی کی قید سے آزاد کروائے آیا ہوں، مجھے جن کا کوئی خوف ٹیمل شغرادے نے کہا۔

شنرا دوا بھی ہیہ ہا تیں کری ریاتھا کر جن بھی دیاں پہنچا۔ شنرا دوفور آیز ھیا کی ہنڈیا کے بیچے جہپ گیا۔ جن اپنی یا ک کوا دیرا تھا کر بڑھیا ہے نکا طب ہوا۔

"آمِدآمِد"

يهان مير علاو وواوركوني بحي نيس تم مجيسي كمالو-يوهيان كها-

محرجن نے تو اے اپنے لیے کھانا پکانے کے لیے قید کر رکھا تھا واسے بھلا وہ کیے کھا سکتا تھا۔ اس لیے وور سیا کی باعث س کر خاصوشی ہے کھانا کھانے بیٹھ کیا۔ اس نے ابھی پہلا ہی نوالہ لیا تھا کہ شخرا وہ انھیل کر ہنڈیا کے بچھے ہے۔ سامنے آگیا ورا پی کھوار نکال کرا کیسے ہی وارش جن کاسراس کے دھڑ ہے جدا کر دیا۔

اس کے بعد شغراد و عارض کس آمیا اور شغرادی تکبیدن کواپنے ساتھ لے کروا کی اپنے وطن کوروا ندہو آمیا۔
جب و اکھر پہنچاؤ افھیں و کی کر بھی بہت توش ہوئے شغرادی تکبیدن کی نظری اپنی خالد زاد ہمن مر پڑی تو جنتے ہوئے اس سے لیگ کی۔ جب وہ تھی آؤ اس کے مند سے چھول چنز یا شروع ہو گئے ۔ علی نے وہ سارے چھول چن لیے اور جا کر با دشا دکی خد مت میں چیش کرویے۔

یا دشاوئے ووچول لے جا کر چڑیل طکہ کوریے اور بنی ہے کیا کہ وہ پچھروزاس کے مہمان خاندی جس تغییر ہے۔

چ ایل طکے نے بادشا دیں جس طاہر کیا کہ دیاولوں کو یا کر بہت توش ہوئی ہے، مگر دوسر سے دورووا سے سے کینے کی: کہنے کی:

" لَكُنَّا بِ آپِ كَا آدِقَى بِرِكَامُ كَرَسَكَا بِ است كيج كذا حب و واجر سے اليما اسو تي لائے جس پر محووث كا كن تصوير بنى بور اگر ووموتى حاصل كرنے عمل اكام بوجائة اس كاسر تلم كروا ديجي۔ بادشاہ نے الكے روز كى كو برائے ياس بلوا يا اورا سے واموتى لائے كائتم ننا يا جس كی فر مائش جائيل ملك نے کی تھی۔ بنی جب وائی گھر آیا تو بہت دکھی تھا۔ اس نے نظ بکھ کھایا اور ندی کی ہے کوئی ہات کی۔ بس چپ چاپ جا کرا یک چار پائی پر لیٹ گیا۔ اس کو بول خاموش و بُوکر بھی پر بٹان ہو گئے اور اس سے اس کی خاموثی کی وہر ہو چھنے گئے۔ بنی نے اقیس با دشاہ کی ڈافر ائش کے بارے میں سب چھو تناویا۔

با وشاوئے کوئی نشانی بھی بتائی ہے کہ وادو تی کہاں ہے لیے گا شغراد ہے نے ہو چھا؟ اس نے صرف بیرکہا کو اگر ایک سال کے تدراند ریس وادو تی حاصل ندکر سکاتو وہ بھر سے ملاوہ بھر سے سارے خاندان کا بھی سرکٹواوے گا ولی نے جواب ویا۔

شنرادی گلبدن ان کی ہات ہونے و سے من رسی تھی۔ جبیلی نے اپنی ہات تم کاؤ دوایو لی:

ریکام مشکل فر ور ہے تحراممکن تبیل۔ جب میں جن کی قید میں تھی آؤ میں نے دہاں ایک ایسے ہوز رک کے

ہارے میں شنا تھا جو زندگی کے بھی را زوں سے آشنا ہے ۔ تم اگر اس کے پاس تھی جا واقو دوف ور تماری مدد

کر سے گا۔ میں نے یہ بھی شنا ہے کہ و دین رک سمال کے تیے مینے سوتے اور تیو مینے فدا کی مباوت میں گزار نے

میں ۔ میں نے ان کے سونے اور جا کئے کے موسموں کے ہارے میں پھوٹیں جا تی گو فدا کے لیے اگر دو تصمیس

موتے ہوئے کی آو افیص میں جگا ہے۔

شنراوے نے مربات سفر کا سامان با ندھااور سب کوالودائ کہدکرا یک بار مجرے کوہ کا لک کی مست روان پروگیا۔

سامندون اورسامند را تین مسلسل سفر کرنے کے بعد آخر کا رشنر او داس مقام پر پانٹی می کیا جہاں و دہز رگ رہے تھے۔ جب شغراد و دوبان کہنچا تو و دیز رگ گبری فیندسوئے ہوئے تھے۔ اے شغرادی لکبدن کی ہدا یہ یا و تھی کے سوئے ہوئے یز رگ کو ہرگز نہ جگائے۔

شنرادواس کی جمونی میں تغیر گیا۔ وہ دان راح پر رگ کے پاؤل دیا تا اور جب اے بھوک گئی تو جگل ہے شکار کر لاتا اور اس سے اپنی بھوک منا تا ۔ ایک روز جب وہ شکارے وائی لونا تو اے بزرگ عبادے میں معروف تظر آئے۔ بید دیکھ کرشنرا ووٹوشی ہے جموم افعا ورا ہے کھوڑ ہے ہے از کریز رگ کے قدموں میں آ جیٹا۔

یز رگ تین دن اور تین را تین عبادت مین معروف رہے۔ اس کے بعد انھوں نے آتھ ہیں کول کر شغراد سنگ طرف دیکھاا در بیارے اس کے مریز باتھ پیجرتے ہوئے ہوئے ''بول پیل کیا یا جا ہے ، کون مشکل آپڑی ہے کہ تھے انکی دور سے یا س آنا پڑا ۔''' شمراوے نے احرام ہے بیزرگ کے باتھ جو ہے اور کہا:

آپ آو بھی ماز جانے ہیں وبھلا جھے جیسافریب آپ سے بھے والنے کی جسارت کیے کرسکتے ہے۔ خود کوفریب مت کہوریز رگ نے کہا تم اس باوشا وی کے بیٹے ہوجس نے تصبیل موت کے مند ہیں جیجا سے رگز تمحاری فرن و وبھی اس کے بارے میں بھوٹیس جانیا۔

اس کے بعد بن رنگ نے شنمرا دیے کو ساری کہائی سنائی کر کس طرح یا دشاہ نے ایک چنایل کے ساتھ د شادی ربیانی اور کس طرح اس چنا طیل نے اس کی مال کواسے راستے سے بیٹایا۔

اوراب ہمراس لی طی نے اپنے جادو کا جال بچھالی ہے۔ یز رگ نے کہا۔ وہ یہ بات جان بھی ہے کہ تم اور تھاری بان کی کے پاس رور ہے جوادروواس تم کے احمکن کاموں پہنے کر آپ مب کواپنے رائے سے بٹاؤ جا اتی ہے۔

يز ركسكي إنتم من كرشترا د منكا خون كلول المااورد وولا:

" لایل کواس کے کیے کی سزاط، ور ملے گی" یہ کہ کرشنرا دوا افغا اور بزرگ سے جانے کی اجازت ما تکنے۔ --

محريز رك في الصروكي بوع كها:

میری با تی تجورے سنو۔ جس طرح تم فے میری طوعت کی ہے اس کی تھے بہت تو تی ہے۔ جس جا ان ا بول کوتم اس نے بل کوئل کرنا جا ہے ہو، تکراس موتی کو حاصل کے بغیرتم اس کا پکھ بھی تیس بگاڑ کئے۔ یہ کہ کرک بر رگ نے شیزادے کوا کے بہر کیا ورا کے باتر دیا اور کہا:

ان چنے وں کواپنے ساتھ لے جا کا وراقعیں سنجال کر دکھنا یتم سٹرق کی طرف مند کر کے پینے سنر کا آغاز کرو۔

توون کے سفر کے بعدتم ایک سیادوریا پر پہنچ کے ۔ تم اس دریا کے ساتھ ساتھ تب تک پہلے رہتا جب تک تھے اور بتا جب تک ترکتم ایک درختوں کے جہنڈ تک نیس تھی جائے ۔ اس جہنڈ کے چیجے تسمیں ایک یوالال رنگ کا پھر نظر آئے گا۔ تم خدا کا نام لے کر یہ پھر اس الل رنگ کے پھر پر پھیکٹا تو وہ اپنی جگہ سے جٹ جائے گا، اور اس کے پیچ ایک از دھانظر آئے گا، س کے ایک بڑا رہنے تول کے تم اس چیز کی حدوے اس کا سب سے بینا منہ کھول

دینا دوہاں ووموتی فیے گاہے حاصل کرنے کے لیے چزیل ملک نے تصمیس بہاں بیجا ہے۔ تم اس موتی کو میر سے پاس لے آنا اوراس کے بعد جو کرنا ہے وہمیس میں بعد میں بناؤں گا۔

شمراوے فرز رک کوالودائ کیا ورشرق کالرف روان موالیا۔

وویز رگ کی بدایت پر قمل کرتا رہا اور تھیک اٹھارہ دنوں کے بعد اس نے وہا موتی لا کریز رگ کے ہاتھ ہے رکھویا یہ موتی کو کھ کریز رگ نے کہا:

اب کی بارٹلی کی جگرتم خود با دشاہ کے باس جانا۔ جب دہتم ہے موتی مائے تو کبتا کہ پہلے دہ تما ری کیائی من لے۔ووکیائی سنانے کی اجازت دے دے گا ورتم اے وہ کہائی سنانا جوش نے تمصیل سنائی تھی، یہ کہدکر بزرگ نے شنم اوے کوموتی کا دا زیتا دیا۔

شنراوے نے برارگ کے ہاتھ جو معاوران سے موتی لے کراپیے گھر کی الرف روا ندہو گیا۔ جب وو گھر پہنچاتو اسے دیکو کر بھی نے خدا کاشکر اوا کیا اوراس سے اس کے سفر کے ہارے جس پوچھا۔ شغراوے نے افھیں سب بچھ بتا دیا، وو بھی جواس پر سفر میں جی تھی اور جو ہا تھی اسے برزرگ نے بتائی تھیں۔

پھراس نے اپنی ماں سے ہو جھا کہ اس نے ساری ترکیوں اے حقیقت سے بے نئیر رکھا تھا ۔ اس کی مال نے اے اپنے اس وعد سے کی یا دولا فی جواس نے باوشاہ کے اس سپائل سے کیا تھا جس نے اسے زند ہ جھوڑ ویا تھا۔

''اس کی ماں نے اپنی آدمی مرخر ہے اور مصیبتوں میں کافی ،اور لا بل گل میں مزے اڑاتی رہی۔اب والت آخریا ہے کہ لا اس کے گمنا ہوں کی مزادی جائے۔''شغرادے نے کہا اور باوٹنا وے ملے کے لیے محل کی طرف بٹل بڑا۔

توعلى نے تھے بھیجا ہے ۔ کیاتم موتی ملی لائے ہو، با دشاہ نے شیرادے وو کھ کر کہا۔

شفراوے نے اٹیات عمد مرباد دیا اور کیا:

موتی بھی آپ کول جائے گا بھراس سے پہلے می آپ کوایک کہانی سانا جا ہتا ہوں:

بان بال كيون بين يتم ضروركباني مناؤما وشاه في كيا-

اور شفرادے نے شروی سے لے کر آخر تک ساری کیائی سنا دی۔ اس کی کہائی س کر ہا وشاہ کا رنگ ہیں۔ سند ہو گیا جیسے کی نے اس کے بدن سے ساراخون نجو ڈلیا ہو۔ یہ کہانی شمیں کس نے سٹائی ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ میری ماں نے پشخراد سے جوب دیا۔

جی تھاری بات پر کس طرح بیتین کرلوں کے جری طکہ دراصل کی۔ چڑیل ہے موادثا ونے کہا شخرا دے نے اپنی جیب سے موتی نکا لاا درا ہے با دشاہ کودکھائے ہوئے بولا:

یہ ہے وادوتی جے ماصل کرنے کی چیزل ملک نے ٹوائش کی گی۔ وہ جھٹی کا اس طرح وہ جمیں اپنے
داست سے بٹانے میں کامیا ہے جو جائے گی وگراہ اس کی زندگی میرے باتھوں میں ہے۔ اور بیا رہا آپ کا
شہوت ہے کہ کرشنراوے نے موتی کفرش پر رکھوا اورا سے اپنی ایوسی سے اس زورے وگرا کے موتی جو رجور
موگیا ساس کے بعد وولولا:

اب جائے چ بل ملک کے کرے میں آپ کھیری بات کی صدافت کا خودی بیتین آجائے گا۔ بادشا وہما کرآ ہوا چ بل ملک کے کرے میں پہنچا۔ وہاں چ بل ملک ہے آخری سائس لے رہی تھی ۔اس کاچر او پہلے می کی طرح حسین آتھا تحراس کا ہدن ا ب کیک کوڑے کے بدن میں تہدیل ہوج کا تھا۔

ید و کچوکر با دشاہ سب بھی بھی کھے گھے گیا اور وہ اپنے بنے سے گلے ملنے کے لیماس کر سے کی افراف دوڑا جہاں وہ شخرا دے کو چھوڑ کر آبیا تھا۔ محرشنرا دواس کے وہاں وکٹنے سے پہلے تی جا چکا تھا۔ جاتے دفت اس نے سپانیوں کویہ بیفام میکی دے دیا تھا کہ وہ جلدی واپس لوٹ کرآئے گا۔

شنراوے نے اپنا وعد دیا درکھا پگرا ہے کہا رو وا کیا نہیں آیا، بلک اس کی ماں پیلی شنرا دی کلبدن اوراس کی خالہ زاد بھی جس کے ساتھ تھے۔

اشمیں دیکھنے ی با دشاو آ مے ہن حا ورملکہ اورشزادے کواپنے کلے سے لگالیا۔ بیدد کھ کرکل میں موجود بھی لوگوں کی آئٹھیں ہمیائے کئیں۔

کچے دونوں کے بعد شنر اوے کی شادی کلبدن کے ساتھ کردی گئی۔ اس دوز سارا ملک فوشیاں منارہا تھا۔ وہ ون لوگوں کوا ب بھی یا د ہے جب بارشا وکوا پی ملکہ دا پس کی تھی اور شغرا دے کوشنر اوی کلبدن جس کے حسن کا نافی اب بھی کسی ملک بیں نیس۔

(مغانی لوک کہائی)

قىرمحود عبدالله پۇھوبارى سەزجەنىشىراز طا بىر

### كالىسويٹر

ڈسپلن کی مستقل خلاف ورزی ہے میب کیک دفعہ ۱۳۲۱ صاحب نے اُسے مرعا بننے کے لیے آھے آنے کا تھے دیا ہے یڈیا سرصاحب نے مدا نشات کی۔ "جناب مزدور کمرانے کا بچہ ہے۔ برالائل ہاور گفتی ہے۔ مجبوری کی دیکھا کریں۔" --- --- نریب مزدور سر! ڈیٹن بھی تو مجبوری ہے ------- پلو وقع بوجاؤ ہے چنو۔PTI نے بریزائے ہوئے کیا۔

ای خیالت ورشرمندگی کے سب عدمان ول میں بیر پختہ مبدکرتا کرآن کھر جا کرف ورایا ہے مویٹر لانے کا کبوں گا۔ کالی مویٹر

جيًّا إساراتهم حيمان مارا مسائلة الإزار يسمكول كي مويزنيل في \_

وو پیٹر اوُ یڑی میں فٹ بال چھ و کھ رہا تھا۔ کا شف نے کھیلتے کھیلتے اپنی سویٹر اٹا دکر ہا را پاکھ کے اوپر پہینک دی۔ پہر تھی کے دوران عدمان کی نگا کی ای سویٹر کا تھا قب کرتی رہیں۔ اس نے کی دفعدا دا دو کیا کہ وہ اپنین اپنین کی سویٹر اُٹھائے اور پکھ دفت کے لیے بہی لے لیکن لے لیکن اپنین کا شف کی سویٹر اُٹھائے اور پکھ دفت کے لیے بہی لے لیکن لے لیکن کا شف کی سویٹر اُٹھائے اور پکھ دفت کے لیے بہی لے لیکن اور مز کا شف کی شویٹر اُٹھائے دوسر کے فائد وہر سے کھا ڈی ٹوکول سے ساتھ تھو ڈی تا تی گائی دوسر میں آگئے کے اُٹھائے دوسر سے کھا ڈی ٹوکول کے ساتھ تھو ڈی تا تی کلائی میں آیا اور بستہ اُٹھا کرچھٹی کرتیا

کیو تا یکل کے چچ کی تاری کے سلسلے میں قٹ مال ٹیم کوجلدی چیشی وے وی گئی۔عدمان کی نظر سانٹیل لیے کاشف ہرین کی جوسوشے کے بغیر کھر جا رہا تھا ہے ان چھٹی کے بعد سید ھالے گراؤیڈ کی طرف با دا ڈگار کے ہو دے کے باس کرا تھا۔ اس کا شک بیٹین میں برل گیا تھا۔ کاشف سوئر اٹھایا ہول گیا تھا۔ خوبصورت "٧" إن الله الله ويرّ عدان كي جي قسمت جائي مو يمي سويرُ كوجوه تا ادر بهي سنے سے الله الله الله الله کند ہے ہے نکال کر پنچے رکھا۔ اور سویٹر کین ٹی ۔ دونوں یا تھے مویٹر پر پھیرنا جیسے اسے بیٹین می نیآ رہا ہو کہ اس نے "٧" نے ایک والی سویٹر پہنی ہے۔ دُنیا جہان کافرا ارسیت کر دہ کھر کی طرف ہل دیا۔ چند قدم جالاتھا ك أس كے تدم بوتول بو كئے ۔ مال سے كيا كبو كئے؟ سويٹر كمال سے لايا بول؟ وواس سوال كا جواب تاتاش جیوٹ بولو مے؟ ۔۔۔۔اب کی بار جیسے مارگلماس کے آگے حائل ہو تمیاہو۔ وہ وہیں ساکت کمڑا ہو عملا۔۔۔۔دل کی دھڑ کن بنر ہے گئی۔۔۔۔ مبعوث تو نیس ہے یہ گئے ہے۔ میں نے کوئی چوری کی ہے۔ میر واقتی بھیلی ہے۔ جوازتو اس نے علاق کرلیا لیفن اس جواز یر اہمی معنستن داتھا ۔ اُمیک ہے۔۔۔۔ اُمیک ہے۔۔۔اس میں جموع والی کون می باعث ہے۔دل کو شخصر ہے۔ آسلی دے کر ووقد رہے تیز قدموں کے ساتھ آئے ہن جا گھر کے سامنے کمڑا ہو گیا ۔ ہال کوتو جموعہ بول کرمنائٹ کرلو کے ۔ کیا کا شف اپنی سویٹر پھان نہلے گا؟ بان اس طرف تو بہرا دھیان ہی ٹیس گیا ہے اوکو اوچور ہوں گا۔ چلوا ہے اٹا رہے میں ایسی است میں جمیاؤوں۔ ہفتہ دی دن بعد مین اونکا اسا معد آئی گئی ہو جائے گی۔ کاشف بھی بھول جائے گا۔ لبی سرو آ و بجر كرعد بان في سويرًا تاركر الت كاندر وكادى اورا بحي مال الت بحي اس كا ذكر تدكر في كا أيها كر ك ممريس وافل بوايه

ا گلاسا دا ہفتہ تعدیا ن ہو بڑے پہنے کی منصوبہ بندی کرتا رہا۔ وہ الریقے سو بہتا رہا۔ جن کور وَ سے کا دلاکر
ووکاشف کی سو بڑر بچھائے نہ درے۔ کاشف کے الجی سو بڑر بچھائے کا خیال اس کے دہائے کے الو نے الکر رہا
تھا۔ سو بڑر کا الرید اکھیز دیا جائے ۔ سامنے اور چچھے سے بچھ دھا کے بھیج کر نکال دینے جا تھی تو
یقینا کاشف سو بڑر کو بچھائے ہے تھا سررہے گا۔ اس منصوبے سے اس نے اتفاق کرتے ہوئے بچھ تکھو کا
سائس لیا۔ انظے دن سو بڑر ہی کرجانے کے خیال سے اُسے المینان حاصل ہوا۔ اور المیمنان سے خوشی اور خوشی
سائس لیا۔ انظے دن سو بڑر ہی کرجانے کے خیال سے اُسے المینان حاصل ہوا۔ اور المیمنان سے خوشی اور خوشی

فود فرش ہے۔ درمانہ وہ ورغم زوول کے آئیا اس سے نال گزرتی۔

عدمان سكول جائے بن كاشف سے الد كاشف نے واقعى سوئر كونديجيا ما تھا۔ عدمان خوشى سے الن رہا تھا۔ وہ بارش مين بحيك رہا تھا۔ كوئى سروى ہے؟ سوئر جو ميكن ركى \_\_\_\_وسناف ردم كے باہر كے الد آور آئے نے كرمائے كوڑا تھا جس رِ لكھا تھا۔

Check Your Uniform و پہلے و PTI کی تقروب سے گا دور پہلے و PTI کی تقروب سے گا دور پہلے و PTI کی تقروب سے گا دور پانا تھا۔ آن دو تین مرتب اس کے دل کی دھڑ کئیں یا لکل اور کی اس کے دل کی دھڑ کئیں یا لکل اور کھیں ۔ انتہاں کی نیس کا نہ رہی تھیں۔ چیز سے پہلی شرمندگی کے آٹا دند تنے۔ آٹ اس نے "کا ان کا نہ کہ کا تو اس نے "کا دارات کے کا تو اس کے کا تو اس کے معمان سے معمان کے دائی مویئر بھک در کی تھی ۔ وو تھر سے PTI کے سا سے سے گزدا اس کے کا تو اس کی در ان کی کا تو اس کی در ان کی کھڑ کر فراز کہلے عدیان کی آواز کرائی ہے آواز اکا ما حب کی دیگی ۔ بلکہ اس کی مال نے اس کی در ان کی کھڑ کر فراز کہلے میدا در کہا تھا۔

عدمان!۔۔۔۔بیا اُٹھ جرکی نماز جاری ہے۔

عدیا ن نے تماز پڑھ "ا سے اللہ ہمیں سیدگی راہ دکھا" جیسے قاری صاحب کلال ہیں تماز کاتر ہدیکھا
رہے ہوں ۔۔۔۔۔اس نے تماز تجر پڑھی لیکن تماز کے بعدا سے بول جسوس ہوا جیسے وہ ساری تماز ہی سیدگی
راہ پر چلنے کا حبد کرتا رہا ہو۔۔۔۔۔کانی سویٹر اس کی تکابول ہیں گھو ہنے گی۔ جیسے سویٹر سیدگی راہ کے دائے
میں وہوار بن کر کھڑی ہوگئی ہو۔وہ سویٹر کے ہوجہ کے وہ کر رہ گیا ہو۔ ول 18 کی طرح ووڑ نے
لگا۔شدیر سردی ہی گئی سینے جھوٹ گئے۔

"آن ي كاشف كي المنداس كي والحرود الاراكي الناسية

لی بھر میں یہ فیصلہ کر کے عدمان پھول کی طرح ہلکا بھلکا ہوگیا۔اما نت واپس کرنے کی آگر میں آس نے انھی طرح نا شتہ بھی نہ کیا۔ سکول کے گیٹ کے سما سنے بھی کر اس کے قدم ساکت ہو گے۔ دِل کی دِلاَ رپھر تیز ہوگئی۔۔۔۔۔ یا گل خود چور ہو گے۔ جانے نہیں کل

ہیڈ ہاسٹر صاحب سمبل میں بتارہ سے کر بچوں کے بہتوں سے اشیا مچوری ہوری ہیں۔ میں نے دی لٹر کوں پر مشمل تفیہ میم تفکیل دی ہے جوچور بچوں کا سرائ لگائے گی۔جولڑ کا چورٹا بت ہوا اُ سے سکول سے نکال ویا جائے گا۔ عدیان دونوں ہاتھوں سے مربیت رہاتھا جسے بھی کی دویا نوں میں کچل دیا گیا ہو۔ سوچوں کے تیمز محوزے دوڑائے کے بعد اس نے سکول کے گیٹ کے تروقد مرکھا۔

" سویٹر پہلے ہے کا شف کے اپنے میں رکھ دو تا۔ 'اس فیطے کے بعد دو تیزی ہے کم وہ تما حت کی الرف

یز حا۔ کر ہے میں کوئی اور طالبطم نیس تھا۔ ہو تھ اچھاہے۔ وہ تیزی ہے اپنی نشست کی طرف آبیا۔ لیمن کا شف ک

کا بعد زیق میں موجود زیقا۔ اُس نے فیضے ہے گھر نمر جیا۔ کھڑی ہے بیلی او ٹرکی طرف جما تکا۔ کا شف ف

یال کھیل رہا تھا۔ اُس کے اقدر افزا تقری کی ایر ایجی تھی یہ تھی کہ تھئی بند ہوگی۔ دو اپنی لائن میں جا کھڑا

ہوا۔ دعا کے بعد وہ ویں بھا است کے دواز کے PTI صاحب کی طرف وُدوڑتے ہوئے آئے ایک کے ہاتھ میں

کانی سویٹر تھی۔ مر اکا شف کی سویٹر عدما ان کے بہتے میں ہے لی ہے۔ اُل کے نے بھو ان سائس کے ساتھ کہا

عدمان کا رنگ فی پڑتیا۔ اک اگف کی سویٹر عدما ان کے بہتے میں ہے لی ہے۔ اُل کے نے بھو ان سائس کے ساتھ کہا

دوراس کی ڈیکل بند ہوگئی۔ کا شف کے پاس کئے کے لیے بھو تہقا۔ جب کہ PTI صاحب کے پاس کئے کے لیے بہت بھو تھا۔ وہ ہے کہا تھوں کو اورائی کی تقویر ہے شکول سائف کے سامنے کھڑا اتفاء کا شف کو گراؤ کا ہے بوالیا آبیا

اوراس کی ڈیکل بند ہوگئی۔ کا شف کے پاس کئے کے لیے بھو تہقا۔ جب کہ القاء کا شف کو گراؤ کا ہے بوالیا آبیا گیا۔ کا مطاب کی طرف وُدوڑا۔ اورائی تھوں کی آبی کے بچھے بھا گے۔

کا شف کاچر وال انٹر نے تھا۔ وہ ہے ایک کی تھوں ہے موال سائف کے سامنے کھڑا اتفاء کا شف کو گراؤ کا ہے بھا گے۔

کا شف کاچر وال انٹر نے تھا۔ وہ ہے اس کو اس کی طرف وُدوڑا۔ اورائی تھوں اُؤ کے گئی اُس کے بچھے بھا گے۔

" پلوتماشه رکھتے ہیں۔"

كاشف بياري تبارى بي بيد ماسر صاحب في أس بي جماء

تى بال مركاشف فى جواب ديا ـ

.... ...مرا ایساز کے کول کے ماحول کوڑا ہے کرتے ہیں۔ یہ پہلے بھی ڈیٹن تھی بہت لوز تھا۔اے فارغ کریں''

PTI نے عربان کو کورتے ہوئے بیڈ ماسٹر صاحب سے کہا۔

كاشف آ محرية ها أس في عدمان ك كند هري باتد و كذكر كما" مريد ويثر شل في خوده ديان وتحدّ

دى ہے۔آپاے فاقوا ويور قرارہ ين سيمرادوست جوہے۔"

كاشف نے بياكيكر مارے كول كورط كي بعد عن دال ديا ..

\*\*\*

ڈاکٹرصغیرخان پیاڑی۔۔:شیرازطاہر

## عرفان کی کہائی

طاہرا ورم فان کے گاؤں آر یہ قریب سے مطاہر کا گاؤں ہا رویا تیر کے اس یا راورم فان کا گاؤں نہر کے اس کا رویا ہو ان کہی بھار جالا کے اس کنار ہے۔ مرفان کا نتھیال ہا رویا نہر کے اس یا رطاہر کے گاؤں بٹل تھا۔ جہاں مرفان کہی بھار جالا کرتا ۔ ووطاہر کے بہت قریب بو تیا ۔ دونوں کی دوئی بھی کی بوگئی ۔ کیونکہ دونوں کا سکول ایک بی تھا۔ بم بھا مت تو نہ ہے ۔ کیونکہ دونوں کا سکول ایک بی تھا۔ بم بھا مت تو نہ ہے ۔ کیونکہ دونوں کی دوئی ہی ہو دفت سکول بھی ایک ساتھ در ہے ۔ مرفان اس سے بھا مت تو نہ ہے ۔ انسان کھی ساتھ در ہے ۔ اس فال میں ایک ساتھ در ہے ۔ اس فال میں ایک ساتھ میں ہوگی ہا تے ۔ ایک کھاس آ کے فات تھی دونوں ایک ساتھ در ہے ۔ اس فال کھیے کہ وگر ام بھی ہاتے ۔ ووٹوں نے ایس کھاں آ کے فات ہوگی ہوگی تھی ۔ طاہر کی ٹیم کا مام شاجین کلب اور ووٹوں نے اپنے اپنے گاؤں میں کر کٹ کی یا قاعد و نیمیں قائم کی بوئی تھی ۔ طاہر کی ٹیم کا مام شاجین کلب اور وائن کی کر کٹ ٹیم کا مام شاجین گئی۔

طاہر اپنے سکول میں سب سے ال آن او کا تقا۔ بلک اپنی کال کا مانیٹر بھی تقا۔ اس کی آ واز بھی اچھی تھی۔
تقریم بھی بہت چھی کرتا تھا ۔ بھی بھی گئے نے بھی ٹکا فی پر وگراموں میں گالیا کرتا تھا۔ برزم اوب کی تقریب سے میں ووسب سے برزہ کی تھا۔ بین عمر فال جو بہت کم کوتھا۔ تلاوت بہت اچھی کرتا تھا اور نوت پڑھے میں تو بہت کم کوتھا۔ تلاوت بہت اچھی کرتا تھا اور نوت پڑھے میں تو بہت کم کوتھا۔ تلاوت بہت اچھی کرتا تھا اور نوت پڑھے میں تو بہت کم کوتھا۔ تلاوت بہت اچھی کرتا تھا اور نوت پڑھے میں تو بہت میں تو بہت کو لی میں میں میں کا جاتا ہے کو کی بہت کو ایس ہو یا قرآن نوائی ۔ یا بھر کسی میں میں کوئی بروگرام ہور بابدو تو عرفان کونے ور بلایا جاتا ۔

طاہر وسویں کالی پاس کرنے کے بعد را ولینڈی چا کیا۔ پکھ مدے بعد وائیں گاؤی آیاتو اے مرائی وکھائی نہ دیا ۔ اس کے متعلق پوچھاتو یہ چا کہ و مدرے علی وظل ہو کیا ہے ۔ اس ہو تھا اور و مدرے علی وظل ہو کیا ہے ۔ اس بہت جو بالد بہو آئی ہوئی کہ وقال اور ہو ہوں اور ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو اور اس میں اور کی ہو گا۔ وہ ہو ہو ہو اور اس میں اور کی اور کی اس کا اس مدرے علی واقل کرایا جاتا ۔ وہ وہ بہت ہو تھا۔ اس کا اس مدرے علی واقل میں ہوگئی۔ چو تک اس کا الس علم تھا۔ اس کا در اس میں اور کی ایس کی ہو تھا۔ اس کا مدان فیصل آیا و علی ایس کی ہو تین کرتا تھا۔ گاؤی علی وی ایس تو تھا جس نے پورے گاؤی عد اور کئی طالب علم تھا۔ وہ گاؤی علی ایس کی ہو تین ایس کی ہو تین ایس کی ایس تو تھا۔ اس کا در کی ایس تو تھا۔ اس کا در کی ایس کی ایس کی ہو تھا۔ وہ کا در کی ایس کی ایس کی ہو تھا جس نے پورے گاؤی کی درجہ بندا ور کئی طالب علم تھا۔ وہ

اے فیمل آباد کسی عدرے میں لے ٹیا ہے۔

ا کیدون اس کے گاؤں کے ایک اڑے نے بھی میں واستان اس کوسٹائی تو اس نے اس خالدا ی اڑ کے سے بیزے تیجب سے بوجھا۔

عدیان آؤ بہت نیشن میبل تھم کالڑ کا تھا ۔ کوٹ چینٹ پہتما تھا۔۔ اوران باتوں سے بہت دور تھا۔ ووا پنے بھائی کومز بدتھایم دلوائے کی بجائے بدرے میں کیوں چھوڑ آ باہے۔

خالد ہولا۔۔ طاہر ہمائی تم نے اس استہر ہمائی تا ہے۔ گاؤں گل ہے۔ گاؤں ہیں اس کی تا بلیت اور صلاحیتوں کے پہلے بی بہت ج سے تنے۔ اب اور سے اس نے دارٹی رکھ کی۔ وین کی طرف راغب ہو گہا تے لوگ اس کے ورجی دل دا دوہو گئے ہیں۔

لين مجم يريونين آتى كعدان يس يتهديلي كية أعنى؟ طامر في جوابورا

بعد می تفکیل شروئ بوئی ۔ تو عدان کادل جا باک و ویک جا رہا ہے۔ لیے ابتانا م تکھوائے بھر وہ یکوسوئی کر چپ ہوگیا کہ چلو جا لیس دن بھر چپ ہوگیا۔ آخر و وسر دوز ہے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ جسے اے بکل کا جھٹکا سالگا ہو۔ مسعوداس وقت اے ویجے کر بہت ٹوش ہوا۔ اور تیران بھی۔ جب عدان نے ادا دو کیا تو مسعود نے اس کی قوایت کے لیے دعا کی ۔ تنایع و وقوایت کاو فت تھا۔ اللہ نے عدمان کے اراوے اور مسعود کی دعا کو قبول

کرایا۔ بلکہ آے قبول کیا۔ وہ یہت ہے دوسر ہے لوگوں کے لیے بھی ایک ڈریعہ بن گیا۔ اب وہ عدمان قبیل

تھا۔ پوشر شاور پتلون والاعدمان ۔ شلوار میں پہنٹا سر پرٹو پی ۔ بھی شید پیک یا ساف ہا تھو بھی تھے۔ وہ پہلے

بھی فو بصورے تھا۔ نیکن اب قو جسے اس کے چرے نے نے فور فیک رہا ہو۔۔ طاہر بھرش اس کی باتھی کن رہا تھا۔
اور جوجے ہے تھا۔

خالد پھر ہولا۔۔اس تبدیلی نے مرفان کو بھی ای راہ پر لگا دیا۔وہ بھی مدرسہ چالا گیا۔۔ بلکہ عدمان نے ا اپنے تمام کمر والوں کو فدیسی سابنا دیا ہے۔اس کے اس باسی آئیں میں باتھی کرتے کہم نے عدمان کو ڈاکٹر منایا تھا۔ گریزتو یکا مولوی بن گیا۔

عدمان کوائی بات کاعلم ہوا تے و دیمت کھی ایا۔ اور پر بیٹان ہوا۔ پھر یہ سوئ کرفاسوش ہوگیا کہ جہا دانڈ کا عظم ہے ۔ اس نے گھر والوں کو بھی تی تیس دی کرم فان کیاں ہے۔ جب بھی گھر سے کوئی بچ چھتا تو وہ کہد دیتا۔۔ ہی تھیک ہے۔

جب مرقان افغانستان کے جبادے والمکن کمر آیا۔ اس کے ساتھ دوآ دی تھے۔ وہ بہت دل کمر دہا۔
طاہرے بھی طا۔ کپ شپ ہوٹی لیکن طاہر کو وہ پکھ زیا دوا چھا ٹیک لگا۔ یہ ہے بڑے بال افغانی ٹو پئی کمایڈ و
جیکٹ ۔ گھٹوں ہے اوپر شلوار ۔ طاہر تو روثنی کا آدی تھا۔ وہا ہے ای رنگ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اے اس کا
بھین یا دآ رہاتھا۔ وہ این ورش میں چلا گیا تھا۔ وہ کی جباد کا حالی تھا۔ لیکن وہ اس جباد کو کسی اور طرح ہے لے
رہاتھا۔۔ اسریک ۔۔۔ دوئی کی جنگ اور شاید دنیا کی اس می مختلف دلیسیاں وغیر ووغیر و جبکہ مرفال کے خز دیک

مهرجها والشدكائنكم تفا\_

اکیدون طاہر بازاد سے گر دہا تھا کا کیدگاؤں میں بیا علان کیا جارہا تھا کہ کافر دھرفان جارون کے بعدا ہے علا تے میں وائیں آ رہا ہے۔ یہ جہر سے علا تے میں کیلی گئی۔ ہر زبان ہر فان کا ذکر تھا۔ اس کے استقبال کی تیاریاں ہونے آئیں۔ اس کی میٹیم تو تھی ہی سب لوگ اس کے استقبال میں مشغول سے۔ آ فر عرفان آ یا۔ تو وہ فوف زو دیس تھا بلکہ فوش فوش تھا۔ اس کا بہت یوا جلد کیا گیا۔ گاؤں میں بیسب سے بوا جلد تھا۔ اس کے بعد وہ کمر تمیا۔ اس کے کمر کے درگر دی لوگوں کا بہت جوم تھا۔

روزانا خبار می کوئی نہ کوئی نہ ہوفان کے بارے میں قرور چھتی ۔ دیکھے دیکھے دیکھے ہوفان بہدی الیڈرین کیا ۔ اب کی طرح با تھی کرنے میں فرق محسوں کرتے ۔ اس کی طرح با تھی کرنے میں فرق محسوں کرتے ۔ عدم ان کی ایک بیان کی ایک مشہور آ دی بن گیا ۔ بی بی ی عدم ان ایک مشہور آ دی بن گیا ۔ بی بی ی عدم ان ایک مشہور آ دی بن گیا ۔ بی بی ی سرم ان ایک مشہور آ دی بن گیا ۔ بی بی ی سرم ان ایک مشہور آ دی بن گیا ۔ بی بی ی ایک مشہور آ دی بن گیا ۔ بی بی ایک مشہور آ دی بن گیا ۔ بی بی ایک مشہور آ دی بن گیا ۔ بی بی ایک مشہور آ دی بی بی ایک میں دیئر کی ۔ ۔ دو ایک میں کی تو ایک میں کہ تو ایک میں کہ تو ایک کی تا ہے ۔ بیلی ایک میں کی تا ہے ۔ بیلی کا دی بی ایک میں کی گاڑی بوا کرتی تھی ۔ بیلی ڈور ۔ اورا ب جیجا رواس کے بیلی کی دور کی تا ہے ۔ بیلی کا دی ہے ۔ بیٹی کی دور کی تا ہے ہیں کہ دو تا ۔ کینی فریب خاتو اس کی دور کرتا ۔ دو بیلی گاؤں آ تا سب سے ملک تی تو تی بیلی ہوں ۔ کینی فریب خاتو اس کی دو کرتا ۔

اس کی تعلیم نے ایک مفت میڈیکل کیپ علائے میں لگا دیا۔ لوگوں کو مفت رو ٹی تقلیم ہونے گئی۔ پائی کے لیے کئی پینڈ پہپ لگوائے۔ سکول کا ایک تیا کمرہ ۔ اور ٹی مجر بھی بنوائی ۔ لوگوں کے دلوں میں اس کی قدرو مخزلت بند سے گئی۔ اب وہ بھی بھی ٹی وی پر بھی نظر آنے لگا تھا۔ کشیم کی کئی نہ کسی میڈنگ میں وہ بھی شریک ہوتا۔ اس کے ساتھ بندے بندے لیڈ رفوتی آخیر بھی میشنظر آتے تھے۔ اخبادوں میں اس کا بیان آتا۔ ٹی بوتا۔ اس کے ساتھ بندے بندے لیڈ رفوتی آخیر بھی میشنظر آتے تھے۔ اخبادوں میں اس کا بیان آتا۔ ٹی

رسالے اس کا میں ویولیتے۔ مرفان ووٹر فان ٹیش تھا بلکہ اپنے علالے کی ایک بہت بزی پچپان بن گیا تھا۔ بہت مرصر مرفان گھر وائیں ٹیس آیا جب آیا تو اس نے بتایا کہ حالات ٹھیک ٹیش تھے۔ ایک دن طاہر جہ پڑاڑو وائیس کر ایس سرگزی یا تھا تھ جہ نے ویکھا کا 'ارو وائیک ٹیک ڈیٹر کی فیرز کھی یا درساتھ

سن نے بتایا کہ مرفان وہشت گرو ہے۔ بہت یہ اوہشت گرد ۔ طاہر نے ویکھا کرفر ت کے چند سپائی

اس کے باب اور بان کو لے کرآ رہے تے وہ فور دوجو ڈیش تھا۔ اس کی جگدائی کے ماں باب کو گاڑی میں بھا دیا اس کے باب اور بان کو لے کرآ رہے تے وہ فور دوجو ڈیش تھا۔ اس کی جگدائی کے ماں باب کو گاڑی میں بھا دیا گیا۔ طاہر کو اچھا کیش نگا کہ یہ کہاں گا افساف ہے لیکن وہ مجور تھا۔ وہ دوجے نگا کر کل تک قو مرفان مجام آتی وہشت گرد ۔ کل وہ بیر و تھا۔ آتی ہوم ۔ کل تک وہ تمام عالی کاموں میں بیدھ پر ھرکر صد لینے والا ایک اچھا آتی دہشت گرد ۔ کل وہ بیر و تھا۔ آتی ہوم ۔ کل تک وہ تمام عالی کاموں میں بیدھ پر ھرکو صد لینے والا ایک جو لوگ جباد کرتے تے ۔ آتی وہ وہشت گرد کیوں ہو گئے ہائی کسن تھے رہی میں پڑے وہ دوج پتار ہا۔ لیکن اس بھوا کرتے تے ۔ آتی وہ وہشت گرد کیوں ہو گئے ہائی کسس تھے رہی میں پڑے وہ دوج پتار ہا۔ لیکن اس بھا گیا۔ اور میں تھا۔ اور کی جائی کی مالی تھا۔ آتی کر گرفان پہلے تھی لایت تے ہو کرفان ہوائی کا ووست تھا۔ اُنتیا ہوائیوں کامر برا وہا ۔ نیت کوفا ۔ گاری تھا۔ سے لوگ پہلے بھی لایت تھا۔ وہ ایسا بھی ہوسکتا ہے۔ تیم بھی تیمل ۔ بھی تیمل ۔ گرآتی تھی وہ جب مرفان کی جائی تھا ؟ اُن کی جائی تھا۔ اُنتیا ہا لیون کامر برا وہا ۔ نیتی وہ جب مرفان کی جو اس کی جو اس کی جائی گا گا گا ۔ ۔ گرآتی بھی وہ جب مرفان کے اس کی جو اس کیا تھا؟

4444

## عمز وحسن شیخ سرا <sup>می</sup>ن سید جمه جمز وحسن شیخ

# مجھلی کاشکار

" يَحِيُ فَكَارِي كِ جِارِ بِي إِنَّ الْحَرِّ فِي جِمَالُو عَن يَو كَانِ إِنَّا "كُن فِكَارِي؟"

الرسيميان آن كل چينيون كاموسم بيتو يقينا مجينيون كا دخاري به دگاري ساسلد بهده و بواتو يحيد يا آيا كرير سنا كثر دوست مرويون كرموسم يس چيل كرفكار پرجائي بين سيسلسلد بهده و سيساسلد بهده و سيساسلا بهده و المساسلة بهده و الميان بحيد مرف محيل كرفت و كار كار كار الميان و المي

" مرے خیال میں کا ٹی ہوئی جھی ہاتھ گئی ہے۔" اختر نے جہلے ہوئے کہا۔
" یار کوئی ڈوٹھن ہوگی اس کی خوٹی دید تی تھی۔
" جملائاتی جھو نے سے دریا میں ڈوٹٹن کا کیا کام۔"
" یار دافتی یہ جھی بہت ہوئی ہے۔" میں نے خیال فلا ہرکیا۔
" یار دافتی یہ جھی کا نے میں جھٹی کے ۔" میں نے خیال فلا ہرکیا۔
" اگذا ہے وہٹل جھی کا نے میں جھٹی گئے ہے۔" اختر نے دویا رو فوٹی ہے کہا۔

"بان بان ویسی جو کرا پی کے ساحل پر پکڑی گئی ہے۔" علی نے کہا ، بان بان ای طرح ۔" اختر نے کہا۔
سن اپنی ڈوری چیک کرنے کے لیے والیس پلٹا۔ اختر صاحب نے دوبارہ ڈورلگایا۔ چیملی ہوتی تو بابرنگلی۔
ڈور کی آؤ پھڑ سے آگئی بس صاحب آ مے کیا ہوا ، ڈوری اختر صاحب کے ڈورے ایک دم پھڑ سے نگل ، پلک جیمی ہوتی اور مید صااخر صاحب کے باتھ پر اینڈ کر گل ۔ لوہ کی اس کنڈی نے اخر صاحب کے باتھ پر اینڈ کر گل ۔ لوہ کی اس کنڈی نے اخر صاحب کے باتھ پر اینڈ کر گل ۔ لوہ کی اس کنڈی نے اخر صاحب کے باتھ کے کا کام تمام کر دیا۔ سارے دوست شکار بھول کر اختر کی مرجم پی شن لگ گئے۔ پر دگرام کینسل کرکے گر مینچے ۔گر داخل ہوتے ہی آواز شائی دی۔

" إن بعن كننى مجيلياں بكار كرلائے ہو۔" مير ب باتھ ميں اسرف ايك چيل ديج كرطنز أكما كيا۔ " بس سرف ايك چيل "

" کیا بتا کیں ایک وکیل ہاتھ آئی تھی۔" میں نے شرارت سے کیا ، اختر نے جھے کھا جانے والی نظر وں سے کھورا۔

ممرے بھی تبہارے استے ہر کیا ہوا۔ "مگر والول نے زقم اب بھاتھا۔

التي المستعافة بكلايا

" تی یہ چیل نے کا ا ہے۔" میں نے کہا تو اخر شرم سے پائی پائی ہوتھا۔سب کھلکھلا کر بنس دیے جبکہ اخر دوبار وشکار م بھی نیس تھا۔

\*\*\*

خدیجه کبری سرائیمی سیز جمه: خودشیدر بانی

## حالاك كيدز

بیائی زمانے کی بات ہے جب برجی انسان کی طرح باتیں کرتی تھی ،ایک برا اجھل تھا جس بی ثیر برا اجھل تھا جس بیل ثیر و با دشاہ تھا اور ہاتھی ، کوڑے نیچر اور چھتے اس کے وزیر اور مشیر تھے ، برطرف بھائی جارے ، حبت اور اخو سے کی فضا قائم تھی ، برکوئی ایک دوسرے کی عزشہ کرتا تھا ، قد رہ کا نظام اس دسکون سے جل رہا تھا کہ ایک سال بارش ندیوئی اور جو بڑوں ، کنوؤں کا پائی جی شک بوگیا ، قولے کے باصف برطرف پریٹائی اور مایوی کھیل گئی ور جانور بھو کیا تھا۔

اس مورسه حال يس شرف في رعالا كوا كفاكيا وركبا

''آ پ سب سوی مجھ کرمشورودی کراگرآ نحد وقط پڑسناقہ جمارے پاس اس کے ڈکاا نظام کیا ہونا ہے۔''

مب سے میلے بقدرا شااور کمنے لگا

" إوثان دمانا مت الجميس يه بنكل يجوز وينا جائي" كيكو هدف كها" ميلة النالباسنر فيل كرسكون كااور رئة ي عمد مرجا ذك كاناس لي ميرا خيال بكرا كي سال موكر كزارنا جائي ."

مانب في كما" عمادًا كانياد وفي ومكا"

ماراون مثورے ہوئے رہے مرجانور نے اپنا اپنا وا گالا پا اور پی اپنی تجویز جیش کی ، آخر میں گیدڑ اور جمیز نے نے کہا

" جمیں بناوطن نیس جوڑنا جا ہے، بقد و کمر على لا کھوں کا ہے اور باہر بے مول ، ہم سادے ل کرا کے۔ الا سب بنا تے ہیں اور اللہ تعالی سے وعا کرتے ہیں کہ بارش وست میں تالا ب بھر جانے گا اور ہم سا دا سال یاتی ہے رہیں گے۔"

شركوية جويز بيندآئى، جب سبن البات يراقال كراياك الاب منايا جائة فيعذ كيا كما كرم

کوئی اپنے جھے کا کام کرے گا۔ ٹیر نے کہا کہ چو تک یہ تجویز بھیز ہے اور کیدڈ کی ہے اس لیے کام کا آغاز بھیزیا کرے گا ورا نجام تک گید ڈ پہنچائے گا ہے جوئے ہی بھیز ہے نے کام شروع کردیا ، باری باری سب جانون تا لاب کی کھوائی میں شریک بھوتے رہے ۔ آخر میں گیدڈ کی باری آئی لیکن با وجود ہزارکوشش گیدڈ کا کہیں با موجائے رہے ۔ آخر میں گیدڈ کی باری آئی لیکن با وجود ہزارکوشش گیدڈ کا کہیں بام وقت ن نسطا ، گیدڈ کے متا تب ہوجائے رہشر نے کہا کہ باتی کا کام بھی دوسر سے جانور کرلی متا لاب بن تا ہا ۔ اورانشہ نے اس تدرز وردار بارش مطاکی کہنا لاب بحر آبیا ۔

اس نے بھوے کی منت کی اسے دوئی کا داسط دیا کہ جھے چھوڑ دے، بھوے نے کہاتم غدارہو،چور

ہو جس تہیں نیس چھوڑوں گا، گیدڑ نے وسمکی دی کہ اگرتو نے جھے نہ چھوڑا تو جس چھیلی نا گوں سے تیراسر

پھوڑ دون گا، بھوے کو تھینے ہوئے گیدڑ نے جب بھیلی ناتھیں بھوے کے سر پر ماری تو وہ بھی چست کیں،

اب گیدڑ بخت پر بیٹان ہوا اور بھو سے کو پھر دسمکی دی کہ شرابے دانتوں سے تیراسر پھوڑوں گا، پھوے نے

کہا یہ بھی کر کے دیکھ او گیدڑ نے تک آ کر جب اپنا منہ بھوے کے سر پر ما داتو وہ بھی پھوے سے چست گیا۔

پھوا گیدڑ کو تھیدے کو ٹیر کے پاس لے گیا سمارے جانور تھی ہوئے لین کی نے بھی گیدڑ کی تھا ہے تہیں۔

پھوا گیدڑ کو تھیدے کو ٹیر کے پاس لے گیا سمارے جانور تھی ہوئے لین کی نے بھی گیدڑ کی تھا ہے تہیں۔

پھوا گیدڑ کو تھیدے کو ٹیر کے پاس لے گیا سمارے جانور تھی ہوئے لین کی نے بھی گیدڑ کی تھا ہے تہیں۔

سب نے بھی کہا کہ گیدڑ نے بددیا تی کی ہے، چوری کی ہے تبذا اس کھوٹ کی سزادی جائے، ٹیر نے گیدڑ سے کہا کر تمہیں ہوت کی سزاستانی جاتی ہے لیکن تیر ہے ساتھ انٹی رعامت ہوگی کا تو اپنی سزا کاطر بقہ خود بتا اس کے لیے تھے کل تک کی مہلت دیج تیں۔ گیدڑ نے شکر بیادا کیا اور سوچے لگا کہ ایسا طریقت ہوتا جا ہے کرزندگی فٹی جائے۔

\*\*\*

#### خدیجه کبری سرالیکی سیاز جد: خورشیدر بانی

### مال، جان كاصدقه موتاب

#### ا يك أو جوان تعفرت موى فدمت يس حاط بيواا وركيف لكا:

"میں نے ساہ کرآپ ہائوروں کی بولیاں ہی جائے ہیں، پرخدوں کی زبان بول اور بجد سکتے ہیں،
جب ووآپی میں باتی کرتے ہیں تو آپ جان لیتے ہیں وہ کیا کہدرہ ہیں بعبر بانی کر کے جھے بھی یہ
زبا نیس سکھادیں تاک میں بھی جانوروں کی باتیں سنوں اوراللہ تعالی کی شان پر صدقے اور قربان ہوں کیونکہ
انسان کی زبان تو جموعے ، چننی ، دھوک اور فریب میں کی رہتی ہے، میں جانیا ہوں کرچ خر پرخد ضدا کا ذکر کس
طرح کرتے ہیں اورا ہے ہیں کا دوز خ کیے جم ح ہیں۔"

حطرت موتی چو کارخدا کے قرفبراور نی تھے ، انہوں نے تو جوان کے دل کی رضا جان کی اورائے سمجملل کتم ان ہاتوں سے ہا ذر ہوں ہے تہار ہے ہی کا روگ تیس ہے ، اس راہ عمل ہر چکہ مشکلات تیں ، تم یونی خدا کا ذکر کرتے رہوں تنہیں اس کی رضا حاصل ہو جائے گی۔

نوجوان باوجود مجمان اورس کرنے کے پی ضد پراڈار با۔ کئے جی جس کر کہا کہا ہے ۔ روکوووائی کے ضد پر رہتا ہے ، بیاس کی فطر سے ہے آ دم اور موقا کو جس ور حت کے قریب جائے ہے ساتھ کیا گیاووائی کے اور اس کا جمل کھایا ۔ بیاں جی معاملہ وی تھا نوجوان رورو کر کئے لگا جی بیزی آئی اورامید کے ساتھ آیا ہوں ، بھے باہیں نہ کریں ، جرا دل نئے ڈی ، مغدا کے ٹی نے کہا کر اتی ہے دل علی بیا ہے شیطان نے والی ہے ووقی کی دنیا اور آئر معدر اب کرنا جا بیا ہے ۔ النیان فوجوان نہ مانا فو حضر سعاموی نے اللہ تھائی ہے والی ہے ووقی کی دنیا اور آئر معدر اب کرنا جا بیتا ہے۔ النیان فوجوان نہ مانا فو حضر سعاموی نے اللہ تھائی ہے دعا کی بالک اسے جدا بین و سعاد کی بائی اپنی قول والی کا بیٹر ووز مدوار دوگا و معدر معدر میں نے تو جوان ہے کہا کر تک تھے بیساری ذبا نی سکھا تو دیتا ہوں لیکن دکھ کی بات ہے کہ تو ایس کے بائل کے بیا تی بائی بیاد بنا ہے کہ اور جوان نے کہا کہ تک تھے بیساری ذبا نی سکھا تو دیتا ہوں لیکن دکھ کی بات ہے کہ تو ایس کے بعد معیر بیساری ذبا نی سکھا تو دیتا ہوں لیکن دکھ کی معیر بیساری ذبا نی سکھا تو دیتا ہوں لیکن دکھ کی معیر بیساری ذبا نے بائی بیا دیتا ہوں لیکن دکھ کی میں بیساری ذبا نے بائی بیلا بنا لیکا نوجوان نے بائی بیسان تھے اپنا چیلا بنا لیکا نوجوان نے بائی بیساری ذبا تھی بیساری دبائی ہے کہ تو ایس کے بائی بیساری بیساری نوبائی نوبائی نے بیا تا ہے بیا تا ہے بائی ہے کہ تا بیسان تھے اپنا چیلا بنا لیکا نوبران نے بائی بیسان کے بیان ہے کہ تا ہے کہ تا بیسان تھے اپنا چیلا بنا لیکا نوبران نے بیا تو بیان کے بیسان کی بیسان کے بیان ہے بیان ہو بیان کے بیان کے بیسان کے بیانہ کی بیسان کے بیان کے بیسان کی بیسان کے بیسان کے بیسان کے بیانہ کے بیسان کے بیانہ بیسان کے بیسان کے بیانہ کے بیسان کے بیسان کی بیسان کے بیسان کے بیسان کی بیسان کے بیانہ کے بیانہ کے بیانہ کی بیسان کے بیسان کے بیسان کے بیسان کے بیسان کے بیسان کے بیسان کی بیسان کے بیسان کے بیسان کی بیسان کی بیسان کے بیسان کی بیسان کی بیسان کی بیسان کے بیسان کی بیسان کے

کہا جھے سارے جانوروں کی بولیاں نہ سکھا کیں لیکن دوجانوروں کی بوئیاں سکھا دیں ایک تو اس کے گی جو محرے کمر کے دروازے پر پہر دوجا ہے اور دوسرا اس مرغ کی بوٹی سکھا دیں جے بھر کی گھر والی نے پالا ہے، موکی تھیم الشہ نے اسے کہا کیا جھاجا وُخدا کے تھم ہے ان دونوں کی بولیاں تحبیس عطا کردیں۔

وونوجوان بہت فوش بھوا ور کھر وائیں آئیا ، وومرے دن گئے سویے ہے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ا بو کیا تا کہ بیہ جان سے کہ کٹا اور مر بڑآ ہی ش کیا اِٹی کرتے ہیں ، ای اٹناش اس کے کمر کی ٹوکرائی نے کوڑا ا کر کٹ گھرے باہر آ کر چینک دیا ، اس کوڑے ہیں دوئی کا کیک گڑا ہی تقاضے مر بڑنے اٹھا لیا، کتے نے یہ ویکے کرم رہ ٹے کہا

" فارتم بہت لا کچی ہو، گھریں روکرتم تو وانے بھی کھا لیتے ہو گرا کیک روفی کا کٹڑا جو باہر آ عمیا اے بھی تم نے جمہت لیا۔"

4220

''آ پ پر بیٹان شہوں مبر کریں اللہ تعالی اس شک کوڑے ہے بہتر کوئی چی تھہیں دےگا۔ تبعی ہوتے عی جارے یا لک کا کھوڑا مرجائے گائم اس کا کوشت کھالیا۔''

نوجوان نے کے اور مری کی باتیں میں تو فورااصطبل میں تیا اور کھوڑے کومنڈی نے جاکر نکا دیا۔ اسکے روزو دیکر دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو تیا اوران کی با تیں ہننے لگا۔ نوکرانی نے حسب معمول کو ڈاباہر پینٹا تو مری نے اس میں سے دوئی کا دیک کھڑا تا اس کیا اور چانا منا۔ کتے نے دیکھا تو کہنے لگا

" إرتم بهت - كاربود كل بحى جملات جوت بولاكه ما لك كا كوزام سدگا ورتم كوشت كهاليما ، كوزاتو مرا تبين البتها لك سے فروخت كرآيا ہے ۔"

مرخ كينياكا

" محود سے مرباتو تھا تکر یا لکسکا مقد را چھا تھا کہ اس نے اسے قروعت کردیا۔" کتے نے کہا

" النبيل بھائی ہم جمو نے ہو، اپنے کھانے کے لیے جھے ہو او کرکرتے ہو۔" مرب آولا " بنیل یا رس بی کرد بابول وابتی دیجناما لک کا ونت کل مرے کا پھرتم مزے کرنا ، کی دن تم کوشت کھاتے دینا۔''

بیسب با تمی و فوجوان مختار با جب ای فراونت کرم نے کی بات کی اونت کو کی مند کی سے باکر اور اونت کو کی مند کی سے باکر اور و حت کردیا اور دل بی دل میں کئے لگا۔ حضرت موکی نے تو کہا تھا کہ حمیری نقصان ہوگا لیکن میں نے تو نقع کما لیا ہے۔ اس نے سوچا کہ مثابیہ جھے ڈرائے کے لیے موکی نے ایسا کہا ہو۔ بھی خیال کرنا وہ کھر وا پس آجمیا اور تیسرے دان کی جھے لگ کران کی با تھی سنے اور تیسرے دان کی جھے لگ کران کی با تھی سنے اور تیسرے دان کی جھے لگ کران کی با تھی سنے لگا۔ بھوک ہے کہ لگا تھی سنے کہ اور دوروا زے کے بیچے لگ کران کی با تھی سنے لگا۔ بھوک ہے کہ دیا جہاں کے جس نے بور تی اور ترائی کی باتھی مندا کا خوف بھی لگا۔ بھوک ہے تیں جسوٹ کی باتھی مندا کا خوف بھی ان کے جس جس کے جس کے جس کے جس کے جس جس کے جس کے جس کے جس جس کی جس کے جس جس کے کئے گی باتھی کی باتھی کی باتھی کی کا تھی میں کر کہنے گئا :

'اس میں بیرا کوئی قسور نیس ہے ضعہ ندکروں میں نے بی کہا تھا اگر یا لک نے کھوڑے اور اونٹ کو طروعت کیا ہے تو جوڑ ہے کر لے کہا بوال ووثوں وہیں مرکے بول کے ماح ہاتم پر بیٹان ندیو بکل یا لک کے لوگر کے مرجا ہے ، ما لک سی کے فرک کے اس کی ایک ہے کو گئے ہوں گئے ہوں کے ماح ہا لیک اور میں بھی کھا لول گا۔'' مرح کی بالک می کہا گئے ہوں گئے ہوں کے بالک میں کہا ہے کہ ایک میں فراسی کے ایک مرح کی بالک میں کرتے ہواں نے اپنے تو کر کو بھی ایک مردار کے باتھ فرو دھے کردیا اور اچھی خاصی رقم وصول کر کے ٹوٹر بوا کی کہا ہوں کے بالا کی خاصی رقم وصول کر کے ٹوٹر بوا کی کہا تھا کہ دھا ممل ندکر مکانا۔

چ ہے دن کے نے مر ٹ کے چھے دور لکا دی کرآئ تہ میں ٹیس چھوڑ وال گاہ تم نے بھے بوقو ف بنایا،
میں داورکد دیا۔ مر ٹ کے بختے دا کی تم جہ میں نے جموعہ ٹیس کیا، ہما راما لگ ے جہال کے کرآیا ہے وہ
دہاں مر چکا ہے ۔ آئ میں تنہیں کے کام کی بات بنانا ہوں ، کے نے چھادہ کیا؟ مر ڈ نے کہا کل ہمارے
ما لگ کی باری ہے ، وہ ٹورمر جائے گا، اب ویجنا ہے بچانے کون آئے گا؟ یہال تو اس کی جان کا صدقہ تما
کینواس لا کی آدی کو کیا طوم تھا۔ آئ اس کی اپنی باری ہے ۔ اس کے دشتہ دارجا نورقر بان کریں گے، دیکیں
کی ہم جس کی ہم جس می بھر کے کھانا اور میں جس پرس کی اپنی باری ہے ۔ اس کے دشتہ دارجا نورقر بان کریں گے، دیکیں
تھے، ان کو زیج کر دونشمان سے بچار با، اب اس کوا ٹی جان دی ہے تا ہوں کو کرتے اور تو کرتے ما لگ کی جان کا صدقہ

نوجوان جیپ کریدساری با تھی من رہاتھا، اپنے موحد کاجان کراس کے پاؤں کے ہے زین لکل گیا در دویے ہوش ہوکر کریزا میوش آیا تو بھا گ کردھرے موکل کے پاس تکفی کیا اور زوز وکر نیس کرنے لکا کہ جھے ملک الموت ہے بہائیں۔ بی ہر جی طدا کی راوش قربان کرووں گا، اپنے یاس بیکھ بھی تیں رکھوں گا، دوا تا رویا کرانٹ کے بی کواس پر رقم آئیا ، حضرت موئی نے کہا ویکھوٹیز کمان ہے لکل چکاہے۔ تیزی او ت کا وقت آئیا ہے۔ میں بال سکتاء میں ہوا ہے وعا کرتا ہوں کر سے وقت تجھا کیان نصیب ہوجائے، تجھے احساس ہو گیا ہے۔ میں السرائی ہوگئی ہے معاف کرے۔ یہ یا تی ان کراہے ٹون کی نے آئی اور وہ گر چا۔ لوگ اے الفائ کھر لے گئے جہاں وہا می وٹیا نے فائی ہے کوئی کراہے۔

## شوکت مفل سرائیلی ساز جید: خورشیدر بانی

## حرام معلال كوكھاجاتا ہے

مسی گاؤں میں ایک فریب آوی رہتا تھا اس کا پانچ ، چیسال کا ایک بیٹا بھی تھا ، دوتوں با ہے بیٹا گائے کا دود روفر وشت کر کے گز راوقات کرتے تھے ، بیٹا ہر روز گئے سورے کا نے کوچ انے کے لیے گاؤں سے دور پہاڑوں میں جانا جاتا اور شام کو دائی آجاتا۔

اس کاوالدگائے کوچاروڈالی کردو دھووھتا، گائے کادودھ چو تکہ زیاد وقیش تھااس کے دواس میں پائی طا کرفر وخت کرتا، ہیں ان کوگز رہبر کے لیے معقول رقم مل جاتی ۔ بیٹا جب والد کودودھ میں پائی طاتے ہوئے و کیٹنا تو سوچنا کہ اس کا ابو ایسا کیوں کرتا ہے ، اس نے کئی بار ارادہ کیا کہ ابو سے بع وقعے لیکن وہ ایسا نہ کرسنا۔ وقت گزرتار ہا، بینے نے بھین اوراؤ کین کی حدیں یا دکر ایس با ہوہ جوان ہوچکا تھا اورا سے اس باط

ایک ون حسب عمول ووگائے کو چائے آیا ہواتھا کرا جا گھ چہا ڈے نظیب میں بالانی ریا خمودارہوا،

پانی کو کی قدرتیزی سے پی جانب بر سے ویکھ کراس نے گائے کو تخفوظ مقام پر لے جانے کی کوشش کی گروہ

بہت دھری سے وہیں کھڑی رہی ، جب اس سے چھت میں پڑاا دریائی اس کے قریب آ گیا تو اس نے اپنی جان

ہوائے میں میں عافیت جائی اور بھا گ کر ایک نینے پر چرھ گیا اور گائے میلائی ریلے میں بہتے بہتے اس کی

نظروں سے او جس بوئی میلائی بانی کا زور کم ہواتو شام ہو جگی تھی ، وہ پر بٹانی اورا دائی کے ساتھ کر آ گیا اور

اپنے والد کو بٹایا کہ جو پائی جم دودھ میں استے تھے، وہ آئ اکٹھا ہو گیا اور ہما ری گائے کو بہا کر لے گیا۔ بینے کی

عصمت الله شاه سرائی سیز جه: خورشیدر بانی

## باتوں کے زخم

رائے زمانے کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں ایک گلزبار اربتا تھا وہ دوز بھل جاتا ، لکزیاں کا فقا ورشام کو گھر لے آتا اور پھر انہیں انگل سے کہ رکھ ویتا ، جب کافی ساری گلزیاں تی ہوجا تھی تو شہر جا کرانیس کھر لے آتا ہو بیں اس کی گزر بر آسانی سے موجاتی و بھل میں کئی سالوں سے کام کرنے کے جب اس کی جھل کے باوشا اشیر سے دوئتی ہوگئی۔

شیرای کا برطرح سے خیال رکھتا ہ جگل کے دیکر موذی جا توروں سے اسے تحقظ قراہم کرنا اور لکڑیاں کانے اور جج کرنے میں بھی مدو دیتا ہیں وقت گزینا رہا وران کی دوئی گہری ہوتی گئی۔ایک دن لکڑ بارے نے شیرے کہا

"إراهاري دوي كوات سال مو كف يل لين أو مجلى مر كر من آيا الو مرى داوت قبول كراوركس دن مر كرآ -"

شیرنے بیان کرجواب دیا

"إراتهارى الدالي على إداله كل عادل من عابتا بكر تهاد كر آؤل المهاد يول على الموليكن تم تودينا وُك من بطل كالإى اورتم ثير كر من تهاد كركية مكانول "

لكزيادا كمنبيك

" بچھین ہونا ہتم ایک مرتبہ بیر ہے گر آؤٹو سی مشتق بیں بکری کا بچد کھلاؤں گا ہتیری بہت هدمت کروں گا ایس ایک مرتبہ بی آ جاؤ۔"

شیر نے کوشش تو کی کرکٹز ہار ہے کوسمجھا سکے لیکن لکڑ ہار ہے کی ضد سکے سامنے ہارمان کی اور آتھ ہو جعمرا ہے کو آ نے کا وعد وکر لیا۔

لكربارے نے شیر كى رضامندى كے بعد كر جاكرائي بوى كو بتايا تو وہ يہت خوش ہوئى، دونوں مياں

یوی مہمان کی حدمت کے لیے تیاری کرنے گئے، جعمرات کے دن ٹیر وحدہ کے مطابق لکڑیا دے کے گر پھگئ کیا تو و دوونوں بہت ٹوٹی ہوئے اور ٹیر کی حدمت خاطر میں لگ گئے ۔ دومر کی الرف علاقے کے حاکم کو پاچلا کے ٹیر ککڑیا دے کے گر آیا ہوا ہے تواس نے لکڑیا دے کہ بلالیا اور ضبے سے کہا

" حمیس شرکا ہے گھر لانے کی جمرات کیے ہوئی ہتم نے ہم سے کیوں نیس پوچھا؟ ایسی جاؤادرشیر کوگھر سے نکال دوور ندمیر ہے آ دی شیر کوئٹی ماردیں مجاور حمیس ہمی۔"

الكربارايين كركافين لكا وروداموا كمروائي آحيا شير في النهدودست كوير يثان و يُوكر بوجها "إرافي بت قوب، كون رود بعن"

لکڑہارے نے کہا ک

" کیانتا وُں؟ اوشا و نے تھم دیا ہے کہ تہیں گھرے لکال دوں اس کے بند ہے بھی وکٹیے والے میں۔" شیرنے کہا

" تم قرد کرود ی فر پہلے ی کہا تھا کرلیون تم فریری اسٹیل مانی اب اگر بیری وہدے تہیں ا مشکل ویش آری ہے تو ی جارہا ہوں۔"

یہ کہ کر شیرا نے کھڑا ہوا ، اتنی دیے میں بادشاہ کے آدی ہی تنی کے اور آئے ہی شیر کو ما ماشرو ی کرویا ، شیر بھا ک کھڑا ہوا ، اتنی دیے میں بادشاہ کے آدی ہی تا کہ کھڑا ہوا تو کی کو مارو اس موزی کو مارو۔ " بھا کہ کھڑا ہوا تو سپاہیوں نے اس کا جی کہا ہے میں کار بار سی آداز آئی "مارو مارواس موزی کو مارو۔ " شیر بھا کہ کر دیکل بھی کیا ، بچھ دنوں کے بعد کر بارا دیکل میں کاریاں کا مند رہا تھا۔ شیر بھی وہاں آ حمیا اور در خت کے نیچے کھڑے ہے کو کھڑ بارے کہا

"إرام ورفت سے الحال والك وركبات كرتى ب"

لكزبارا يجازاق شريكها

" بير ڪ كند هير كلباڙي ارو"

لكزبارا كينجالكا

" يركيع موسكا بهتم مير عدد ست يوه شي حبيل كيم ما رسكا مول "

شردها زااور غصے کہا

"من في تحييل جو بكركباب و وكروورندش تمهاري آئيس نكال دول كا"

یہ من کراکڑ ہارے نے کا بچے کا بچے ٹیر کے کند معے پر کلباڑی اردی جس کے باعث فون بہنداگا، ٹیر نے کو ٹی بات نہ کی اورمر جمکائے وہاں سے جالا گیا۔

کی دنوں کے بعد لکڑیارہ جب لکڑیاں جن کررہاتھا شیرا حمیا اور سلام دعا کے بعد لکڑیارے کواپنا کندھا دکھا کرچ جہا

"يال كونى زخم ب"

لكربار ، في كها " فيل الموقع بعر جكاب"

يدس كرشير في ضندي آ وجري اوركها

"م نے ریج لیا کر تباری کلبازی کا دم بر کیا ہے لیکن تم نے جوات کی تی اس کا دم ایک تا زوج"

لكنها رابيان كرشرمند وجوا ورمعاني ما تكف لكاشير في اللي كى كونى باست ندى اوركها

"يهان ے بلے جا دُاور پُر بھی اس طرف ندآ نا۔ اگرتم يهان دوبار وَنظر آئے تو س فهيس زند ويس

چوڙون کا-"

كربارا في إحدي بهد مجتايا وريكر كي الله يترايا شد شد شد شد

عصمت الشرشاه

مرائلي عربه: خوشدد باني

# یا نی پھل سروشنی اور سونے کی جگہ

ا کیس مرتبا کی با دشا و پنے وزیر وں کے ہمراہ بھل میں شکار کرنے کیا ، کافی دیر تک کھو ہے پھرنے کے با وجو دانیک کوئی شکار ندما اقد با دشا و نے سب سے زیادہ سمنی مند وزیر سے کہا کہ کوئی بات ہم بھیزونا کہ وقت گزار نے میں آسانی ہو، وزیر نے باادب ہو کرم ش کی

" اوشا دسا مت! سانے لوگ کتے ہیں که دریا جیسا پانی ، آم جیسا پھل ، دیے جیسی روشی اور سونے کے لیے چک ہے بہتر کوئی جی جیس ۔"

ووید یا تیس کرر باقفا کروائے میں ایک ج وابا انہیں الاج وا ہے نے وزیر کی باتی س کر باوشا وے کہا "بیسب باتیس جموع میں"

> با وشادا وروز برجروا ہے کی ہا تھی می کرد کے گئے ، با وشاہ نے جروا ہے ہے ہم جما "میاں اتم یکس طرح کم مستختے ہو کہ یہ با تھی درست نیس" جروا ہے نے کہا

> > "میں مثالوں سے تا ہے کرسکتا ہوں کہ بیا تیں غلط ہیں۔"

اِدماء نے ہو جماوہ کے؟ کے وائے نے مودب، وكركها

"إدشاد سلامت الفرض كرين آب دشل عن الكيام كرد به ال ي المال من الكيام كرد به الول ، آب كويال مجى كلى مواور آب التي تعك يحكم الموال الله المحال الموقو يعتقو ول يمل دور به والمحادر إكا آب كوكيا فا خدوا وكاميه التي تعك يحكم والمال الموال الموا

إداثان في إحدان في ادركها

" المب بير متاوّا موال بات كون للدب" حروا بي ني كها

"إوشاوماد مت أن فوصوص اوريتا تمن كرة م مى كونى على بيد كابوتور ش ( كونا) بونا بيء كابوتور ش ( كونا) بونا بيء م ترش آم كون كهانا ب اور جب يك جائزة بحى كهائ كونا في نيس بونا - اسمل عمل قد كندم بي جي بيون ما دا سال كهائة بين بها بيون كي بيون كوراك بي مب كابيت بالتي به الل لي بيون على فوراك بي مب كابيت بالتي به الل لي بيون فلا بيان المحمد في بيون من مرة كرنا بول كندم جبيا المحل كوني نيس "

بإدشاد تحكها

" بد بات بی تیک میک ب،اب ما و کردیدی روش جیس کوئی روشی میں ،بد بات کیس الد او تکتی ہے۔" چروا ہے نے کہا کہ:

" ویائی روشی کیائی ہے؟ آپ ایک افر معمآ وی کے سامنے ہزاروں جرائی روشی کرلیں اسے وکھ نظر نیل آئے گا۔ اوشا وسلامت! آپ دعا کریں اللہ آسموں کی روشی دے آسموں کا ٹور ہوتو اس سے زیادہ اچھی روشی کوئی فیس ہوسکتی۔"

إوثا وكوج واب كى دليل يهندآ فى اوركها ك

"اس من كونى شك فين من أليك كتبر موداب وفي كركي بيك من الدورة رم دوجي كرمنال ويش الروية"

424112

" چنگ میں آرام نیش بلکر حیل سکون تو خوشی میں ہے۔ کو میں ہے، آپ خود سوجی کر اگر آپ کی طبیعت ناسان ہو، آپ کی جہم پر پہوڑے نظے ہوں تو کیا آپ کو چنگ پر نیند آ جائے گی؟ ہر گر نیس ، اگرا شان خوش ہو ہو کہ جائے گی؟ ہر گر نیس ، اگرا شان خوش ہو ، سکون اور کھ میں ہوتو اے پہر ول پر بھی نیند آ جاتی ہے ۔ اس لیے یہ بات فلط ہے کر سونے کے لیے آرام دوجی چنگ ہے اس کے میابی ہے تو کی اس کے ایک ہے کہ اور محت ہے انجی جن کوئی میں ۔ " آرام دوجی چنگ ہے اور محت ہے انجی جن کوئی میں ۔ " اس میں کہ کھے اور محت ہے انجی جن کوئی میں ۔ "

بادشاد تروا ہے کی بات کن کر بے صدفوق بردا اورا سے انعام واکرام سے توازا۔ شاہ شاہ اندام

## کڑیل خان اور ماموں دیہہ

کر شی خان ملکان شہر کا ایک زور آور پہلوان تھا۔ اُس کے باپ دا دا کا شی کے باپ وا دا کا شی کے بات ہے۔ کرش خان کا خاندان '' با فی وال '' کہلا تا ہے جو کہاں کا ایک یا گی گرائی پہلوان خاندان کھیا جاتا ہے۔ کرشل خان ایک لمباج وزاد آند آوراور بھاری بھر کم بحثے والا بند واقعا۔ اُس نے اپنی حیاتی میں بندے زور آور کام کیے تھے۔ اُسے و کچو کرنے وی بند سے بوز معے سادے ڈر جائے تھے۔ ملکان میں آن بھی بھاری، طاقتور آوی کوکرشل کہا جاتا ہے۔ سرائی زبان میں دو کا ورے ای کیا مے تھی ہوئے:

> " کزیل کزیل پو دن" ( خوف طاری ہویا ) " کزیل کزیل تیرون" (شور پی جاما )

ریاسی کہا جاتا ہے کہ مائیس بچوں کوڈروٹے کے لیے کئی تھیں کرکڑ ٹاں آر باہے۔ جے شن کر روتا ہوا بچہ پُپ کرجانا تھا۔

ین ہے کہتے ہیں کہ کیک دن کڑ لی خان ماتان کے قلعے میں سے گزررہا تھا کہ ایک انجان آدی آس کے ساتھ ہوئے۔
سا سے آتم یا اور کہنے لگا کہتم کون ہو؟ کڑ لی خان نے جواب دیا: "میں کڑ الی ہوں" آس آدی نے
ہوجھا: "میر سے ساتھ اور کے "؟ کڑ الی نے کہا: "ایکی آجاؤ"۔

کر بی خان آس کے ساتھ کھٹی اور نے لگ کیا ۔ پر کڑ بی خان کو وہ آدی پہلوان کیل لگا تھا۔ اُس کا خیال تھا کہ اِس کوچھ کرنا کوئی مشکل کام نیس ہے ۔ کڑ بی خان نے پہلو تھو نے مو نے واؤ مارے پر وہ آدی نگا کیا ۔ پہر کڑ بی خان نے پہلو تھی خان نے اپ پر رے واؤ مارکر کیا ۔ کر بی خان نے بر دواؤ مارکر اُس خان نے اپ پر رے واؤ مارکر اُس خان نے بر کہ کہ کہ واؤ میں نہ آیا ۔ کڑ بی خان نے اپ پر رے واؤ مارکر اُس خان اُس کی جو جو کہ دونوں اُس کی جو جو کہ دونوں کہ مونوں میں جو سے کر اینا تھا۔ اپنا سارے واؤ کہ پہلوان کارٹ نے رہے ۔ کڑ بی خان جو برے برے پر اے پہلوانوں کو مونوں میں جو سے کر وہا تھا۔ اپنا سارے واؤ کہ کرنا ہے کہا وجو وائے ہے نہ کرا ۔ خا

كرانى كے ليے يدين إلى اور شرم كى بات تى يكافى دير تك الرف كے احد دونوں على سے كوئى بھى ت

گراه آخر دونوں تھک ہارکر نیک لگا کر پینٹہ گئے۔ کر شی فان نے اُس سے پوچھا:"تم کون ہوا درکہاں ہے آئے ہو' اُس آدی نے کہا:" میں ایک و بہر ہوں اور 'ناموں''میرانا م ہے۔ یہ نئنج می کڑش فان کے ماتھے پر بہیند آئیا ۔ وخود کئی جران تھا کہ آئ تک ایسا پہلوان کھے تیس طا۔

یا کی آئ بھی بچ ں کوکڑ ٹی خان اور و بہداموں کی کیائی کتاتی ہیں۔ اموں و بہدآن ایک ایسے طاقتو رآ دی کانام بن گیا ہے جواٹی طاقت کے حوالے سے بے مثال ہو۔

ال ليلوكية بن:

مل جلیے ملکان، انتھال وڈے وڈے بلصوان کھاون گریاں تے برام، مارن ملتیں کدھن جان

(سرائيكي لوك كهاني)

\*\*\*

#### كفلونا

آئ کی دون کے بعد وقاص کے زخوں کی چلجا بت ہی تھوڑا آفا قد ہواتو اُس پھر سے وی سب پھر

اِ وَ آگیا کَ اَتَوَارِ کَ دِوزُ وَ وَ اِ جَنْ گُر کَ قَرْ سِی اِ رک ہی کھیئے گیا تھا تحرکھیئے کھیئے اُ سے گلا ہ کی کیا رکی ہی

پزی بہت ہی خوبھورت جیپ نظر آئی ۔ جے اُ ٹھانے کے لیے وہ وُ رائیا ۔ اُ ٹھانے می والا ٹھا کہ وہ کھلونا قما جیپ بھٹ گی اور پھر بہت مارے ہے زخی ہوگئے ۔ وقاص جو تک اُس کے اِ الکی تریب آئی چکا تھا اس لیے جیپ بھٹ گی اور ٹھر بہت مارے ہے وقاص جو تک اُس کے ایک جنسی وار ڈیس تھا، جہاں اردگر واس کے ایک بھٹی وارڈ ہی تھا، جہاں اردگر واس کے ایک بھٹی وارڈ ہی تھا، جہاں اردگر واس کے ایک بھٹی وارڈ ہی تھا، جہاں اردگر واس کے ایک بھٹی کر وانے وہ کی اور ٹھر بھا ورڈ ہی تھا، جہاں اردگر واس کے ایک بھٹی ہوا گر جب زخوں کا احساس ہواتو وہ بلک بلک کر ووئے دگا ۔ واکم نے خور اُ اور وقاص کو خید آگئی ۔ جھرات کا دن تھا، جب ہیٹال کے بلک بلک کر ووئے دگا ۔ واکم نے خور ابعد جزیزا تے ہوئے آگھ کھوئی:

"میرا دینا کیوں پر بیٹان ہو رہا ہے ہی چھر دنوں کی بات ہے اللہ کے تمثل سے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ سار سے گھاؤ ہجر جا کمیں محداورہم ہم ہیٹال سے کمر چلے جا کمیں مگے۔ پانتہ ہے وقاص اروز کو با پوچھتی ہے کہ بھیا سمب آئے گا؟ ہم ل کر تھیلیں مجے۔"

" گراکان آے بنا دینا کاب ہم اہر پارک میں کھیٹے ٹیل جا کیں محبہم اپنے سارے کھلونے بھی باہر پہیک دیں مے کیونکہ کھلونے جے جاتے ہیں وربیت سارے بیچ ڈی ہوجاتے ہیں"۔

" میرا پیمرف به خیال رکھنا ہے کہ کی اور کے تعلق نے کو ہاتھ نیس لگا۔ آپ ہا رک شل شرور جانا تکر اینے اروگر دو جود مشکوک کو کول پر نظر رکھنا۔ کیونک بید ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جو ظالم لوگ بم بلا سٹ کرتے جیں اورانسانی جانوں سے کیلئے ہیں ہم سب ل کرنا تھیں کیفر کردا رتک پہنچا کیں''۔

(سرائجیالوک کہاتی)

# نصل الرحمٰن ميمن مندى سيرٌجہ: انہيم شناس ڪاظمي

## عقل اور بخت

ا کی بارسم اور بخت کی آئیس میں تحرار ہوگئی۔ منتکی نے کہا ''میں طاقتو رہوں'' بخت نے کہا ''میں زیر دست ہوں'' آخرانہوں نے آئیس میں فیصل کیا کر کسی آ دبی کے ذریعے اپناز درآ زیائے ہیں۔ خود مؤو دپھ مل جائے گا کرکون طاقتو رہے۔

ا کیے چروابائسی بن سے زمینداری بکریاں چراتا تھا۔ رامعہ دن بکریوں کے ساتھ رہتا تھااس کی ساری عادیش بکریوں جیسی ہو گئی تھی و دبانی بھی بکریوں کی طرح او تر ساہو کر پیتا تھاا ور کھانا بھی اٹنی کی طرح کھاتا تھا۔

اس ملک کے إداثا وی بنی بہت فواصور مداور دکش تھی اے شیزا دی کی شادی کرنی تھی۔ آس پاس کے سارے مکون کے اوشاہ شیزا دی ہے شادی کرنے کے شواہش مند ہے۔ پادشاہ نے سوچا اگر کسی ایک ملک کے شیزا دی ہے اوشاہ ہے اس کی شادی کرون گاتو دوسر ہے مکون کے شکران ما راش ہوجا کیں گے۔ ہمارا متصد تو شیزا دی ہے کہ میں ہے اور مجت بھی رہ نیک کام ہے کسی ہے اور اس فیصل کیوں ندایس جائے کا المعل بھی ٹل جائے اور مجت بھی رہ جائے اس میدان میں جائے کا سواس نے وزیر ہے مشورہ کرتے کے احد ملک بھر شن اعلان کرا دیا کہ افلان دن فلان میدان میں گڑ دی تھرائی جائے گیا اور جس شخص ریکڑ وی تفریر ہے گیا ہی ہے شیزا دی کی شادی کی جائے گیا۔

عقل ور بخت نزوام کے ساتھ ساتھ اس میدان شل پنجے۔ بخت نے مقل سے کیا '' ہے ہمر اکمال دیکھو ش نزواہے کا ساتھی بن رہایوں پھر مان ایما کہ کون طاقتو رہے۔

على في إن ويكما بات كاتم اينا كام وكماؤ"

میدان میں جب سب بی ہو گئے تو با دشاہ نے گزوی تھمانے کا تھم دیا۔ گزوی کو تی میدای چروا ہے کے سامنے آ کرزی جس کا مندسر کی ٹی تھا کیڑے پہنے پرائے تھے۔ دوسرے ملکول کے با دشاہ اور شغرادے چران سے کرائی حسین وجمل شغرادی کی شادی اس خریب سے ہوگی۔ خود با دشاہ بھی چران و پر بیٹان تفا۔ آخراس نے فیصلے کیا کر گڑوی و ویارہ تھمائی جائے۔ گڑوی وویارہ تھمائی گئی اور ضدا کی قد رہ ہوہ چر چروا ہے کے سما ہے آکرزی ہا وہناہ نے تقدیر کا فیصلہ بھے کرا ہے اپنا وابا وقول کرلیا۔ چروا ہے کو سل کے بعد

بہترین کیڑے بہنائے گئے اور بناسنوار کیا ہے با دہناہ کے پاس الیا گیا اور یا دہناہ نے اپنی بڑی کی شاوئی س ہے کروی۔ تکان کے بعد چروا ہے کو کھا الما جواس نے اپنی عاوت کے مطابق بکریس کی طرح التالیت کر کھایا، شما مولک ہے جروان بھوکر ویکھے رہے ۔ کھانے کے بعد کئیزیں اے شخراوی کے پاس چھوڈ آگیں وہ وہ ہاں بھی چرواجوں وہ کی آ وہ زیس ویتار ہا۔ بچاری شخراوی کو بہت و کھ جوا وہ اُواس اور خاصوش شخص اس کی سب حرکتیں ویکھی رہی ہے کہ اس نتیج پر بھنی کہ چروا ہوں گی اور جری جان آزاد ہو جائے گی ہوں شاک ہے تین موال اوچھوں اگر فافی جواب و ہے گاتو اسے بھائی چڑھوا دوں گی اور جری جان آزاد ہو جائے گی ہوں قاکر اس بے جارک

" تم ہے سوال ہو چھتی ہوں اگرتم نے درست جواب نے تھ تھیک دور ندتم کو چھانسی کی سزالطے گی۔" چروا ہے نے بلاسو ہے سمجھے شہرا دی کی ہاسے تتلیم کر ل

شنراوی نے پوچھا

" تتاؤ ۔ ۔ ۔ پیٹ کس کا جما ہے ۔ پائی کس کا جماہ ، پھول کون سما جماہے۔ ۔ ؟

42 - 10Z

" پين جيمل کا جما، يا في لکزي کا جما، پيول کويمي کا احما-"

چ وا ہے کے لئے جواب من کرشنرا ای ضعے ہے آگ کولا ہو گئی اور فی الفوروز ہر کو بال کر محم دیا ک

"الى بيداد ق كول جاكر بجالى يري حادو."

منتل وربخت دونوں برتما شاد مکررے ہے کا ب برم ساکا منتل نے بخت سے کہا

"م نے اس کے ساتھ مملائی کی کواس کی شاوی شیزادی ے کرائی ۔ گرایدا بخے کس کام کا کوشاوی

كى داعدى است بهائى ي حاديا جاسة سداب مت كردا دراس كى مدوكرود"

162.00

"ميرى جننى طافت تحى وه يمل نے دکھا دى اب بياجائے اوراس كامقدر" اس بيشل نے كہا ك "عمل اس کی جان پنجا کر دکھا تا ہوں۔۔ابتم میر اینے دیکھؤ' بید کہدکر مشکل چر واپ کے دہائے تک جا کر پیٹھ گئی اور چروا یا بکدم ہوش وحواس تک آ گیا اس نے وزیر سے اپوچھا

"آپ مجھے کیاں لے جارہ ہیں"

وزیر نے اے شفرادی کے معمست ساری اِت بتائی، جس پر جروا ب نے سوچا کے اگراب ہمت نیک اور مشل سے کام ندلیا تو با دائی گا۔ کیوں نیکی طریقے سے جان بچائی جائے ، اس نے وزیر سے کہا اور مشل سے کام ندلیا تو با داری کا تھے مرآ تھوں پر مگر مرنے سے پہلے جھے ایک اِربا وشاہ سے خوادوا پھرتم بھے فوق سے نوادوا پھرتم بھے میں سے نوازی کا تھا میں اور اور ایک اور اور ایک میں سے نوادوا پھرتم بھے نوگی سے بھائی بڑے میادیا۔ "

وزیر نے اس کی اعصان ٹی اورا سے اِدا او کے حضور ویش کرویا۔ باوٹا و نے ہو جما"۔۔۔کیا باعث ہے۔۔۔کیے آیا ہوا" چروا ہے نے کہا

" إوشادها مت! آپ نے اپنی توشی ہے شنرادی ہے میری شادی کرانی ہے اور شادی کی راست می کسی کو چالسی کی است می کسی ک کو چالسی چڑ حلتا کہاں کا نصاف ہے"

باوشادنے جواب طلب نظروں سے وزیر کودیکھا۔وزیر نے سر جما کرکہا

" إوثادها مد آب بميت ما مدري أشفرادي صاب كالقم بكريدا من باي ليا عن اليا عن الى الله الله على الله الله على ال في حلاجات -

با دشاہ نے شغراری کوطلب کیا اوراس سے وا تعدیع جما۔

شفراوی نے اوشا و کومتال

" قبلد حضور اس طرح بم في شرط ركى اوراس في مير يسوالول كودست جواب بيس ديناس سليبم في جانى كافقه ديا ."

بادشاد في الكاري

"ووسوال تمارے سامنے پوٹھے جائیں اگر درست جواب دے تو تھیک ۔۔۔ ورنداے بھائی چڑھادیتا۔" شخرادی نے پہلاموال کیا" پیت کس کا جہا ہے؟

السین دھرتی کا جہا ہے جس عمل سب کے ماجا ہے"

السین دھرتی کا جہا ہے جس عمل سب کے ماجا ہے"

السین دھرتی کا جہا ہے جس عمل سب کا جہا ہے"

السین دھرتی کے دومر اسوال کیا" پانی کس کا جہا ہے"

السین کیا ہوتی کا جہا ہے جس پر سائس لینے وہ ان ساری آگوتی کی زندگی کا انتصار ہے۔"

السین کیا ہوتی نے تیسر وسول کیا" چھول کس کا چھا ہے"

السین کا چھول سب سے البیا ہے وہ ساری آگوتی کا تن وُ ھا لیا ہے۔"

السین کا چھول سب سے البیا ہے جو ساری آگوتی کا تن وُ ھا لیا ہے۔"

سیدوا ہو سن کر ہا وہ اوٹ اور کی جی شرفتر وہ کو کس کر مند وہ کر اسپینشر میں سوائی الگی اور پھروہ وہ کس کو کہا ہو گھرکی کھیں ہوں"

سید کھوکر بختھ نے مقل سے کہا

وود وہ اور وہ میں میں قرقی ویکھی وہ سے وہ کہا تھرا تھر دینے گھرکی گھیں ہوں"

وود وہ وہ اس سے تم بلا شبہ کھرے سے طاقتو رہو تک بھرکی گھیں ہوں"

\*\*\*

# فضل الرحمٰن ميمن مندى ب يزير بير انهيم شناس كاظمى

#### كاميا بي كاراز

بہت حرصہ پہلے کسی ملک پر ایک إوشا وی حکومت تھی جسے کا میابی سے دازی تلاش تھی۔۔۔اس کا خیال تھا کراگر ووثین سوالوں کے جوابات تلاش کر لے گاتوا سے کا میابی کا دازش جائے گاا وروہ کم بھی بھی نا کا م بیش جوگا۔ووثین سوال بدجیں۔

ا - كى كام كوشروع كرف كاجم وفت كون ساب؟

٧\_ سب سي ايم كام كون سام؟

٢۔ كون سب عاجم أ وى ب؟

سے مون کر ہاوٹ و نے وزیر سے کہا کہ وہ طک بھر میں اعلان کرا دے جو بھی ان تین موالوں کے جواب و سے گا سے یا نچ ہڑوردرہم افعام دیا جائے گا۔

بہت سے لوگ آئے گرکوئی ہی سی جواب ندوے منا ہا دشاہ نے اپنے درباری دائشند ول بھر وال اور علی مناز ول استفرول اور علی مناز ول استفرول سے جوابات ہوئی اور علی مناز اور ان سے اپنے سوالول کے جوابات ہو جھے گرکوئی با دشاہ کو مطاب کرنے ایک جمال میں سے اگر کوئی ایک جواب دیتا تھا تو دومر اکوئی اور اگرکوئی ایک مشورہ و بنا تھا تو دومر اکوئی اور باعد کرنا تھا۔ اس طرح با دشاہ کی ہے مطاب سے جی مطاب نہ برد سکا۔

اب بادشاہ بالک نامید ہوچا تھا کوئا۔ کوئی بھی ایسا آ دی تیں رہا تھا جواس کے سوالوں کے جواب وے۔ آخر کار بادشاہ کے ذات میں ایک خیال آیا اورا سے اپنے سوالوں کے جواب لینے کی امید نظر آئی۔

محل ہے کچے فاصلے ہر جگل میں ایک ہن رگ وانشمند ورویش رہتا تھا جس کی شہرے سارے ملک میں اسے حک ہے۔
حمل ہا وشاہ نے اس ہے مشورہ کرنا جا ہا۔ مشکل بیتی کہ وہ درویش کی امیر آ دی ہے ملنا پسترنیس کرنا تھا۔
آ ٹرکار ہا دشاہ کواس مشلے کا حل نظر آیا اس نے میلے کیلے اور پیوند کھے کیڑے ہے جنے اور درویش ہے ملتے روانہ ہوگیا۔ جب وہ درویش کی جمونیژی کی جمونیژی کے میں سے ذشان کھوور ہا

ے۔ وروائش بہت بوڑھا ورکز ورقااور بہت مشکل سے سائس لے رہا تھا و ووو پارکدالی مارکر سائس لینے کے لیے رک جاتا تھا اس دوران ہا وشا واسینے ہمروپ میں وہاں بہنچا اوراس سے موش کی سائس بابا۔۔۔ میں دور سے اپنے سوالوں کے جواب لینے سائم ہوا ہوں۔ میر سے سوالی میہ بیں کرکسی کام کوشر وس کرنے کا اہم وقت کون ساہے؟ اور سیب سے اہم کام کون ساہے؟ اور سیب سے اہم آ دئی کون ہے؟ کیا آپ ان سوالوں کے جواب دے کرم کی دوفر مائم کی مائے؟

ورولیش نے باوٹ وی طرف کوئی دھیان ٹیس دیا اورایٹا کام جاری رکھا۔ باوٹ و بھی دیرا تنظار کیاا ور چرکھا'' سائٹی بابا اٹنے کئر ور بواور سکھی ہوئے تنظر آرہے ہوائی کدائی جھے دو ش زندن کھودتا ہوں۔

وروائش نے باوٹ وکا محافظر میدادا کیاا ور کدال اے دے دی۔ باوٹ و نے زیمن کھو دیا شروع کی۔۔۔ پھی ویر کے بعدائی نے چار دروائش سے اپنے سوالوں کے جواب ہو جھے۔ دروائش سوالوں کے جواب دینے کے یجائے اس سے بولا" لاؤ کدال جھے دو"۔ باوٹ اوغاموٹی سے زیمن کھو دیا رہا۔

باوٹ وف مت بیل باری مبر ے کام لیتے ہوئے وہ وقت کو دا رہا سامید تھی کر آخر کا راسے اپنے موالات کے جواب منے ورطیس مے۔۔۔ای طرح کام کرتے ہوئے اس شام ہوگی آؤ اس نے کھدائی فتم کی اورورولیش ہے کہا

"مہر ہائی فرہا کرا ہے۔ بھے موالوں کے جواب دے دیں۔ "درولیش نے ہر پھڑٹیل کہاا درا کیے مت مند مجھر کراشارہ کیا ہا وشاہ نے دیکھا کرا کی دی واڑی والا آ دی دوڑا آ رہا ہے جس کے مید ھے ہاتھ میں فجر ہے جب وہ آ دی این کے زور کے بہتو تو گھا ہا وشاہ اسافیا کے جب وہ آ دی این کے زور کے بہتو تو گھا ہا وشاہ اسافیا کر جمونی بی کا تعلقہ میں گھا ہوئے اس کے جم میں فوان بہدرہا تھا ہا وشاہ اسافیا کہ مونی بی کی تعلقہ میں گھا ہوئے اس کے جم اور آ دی جلدی مولیا۔

رامید بودیکی تھی اور شاہ کی بہت تھک کیا تھا۔ درولیش نے اے داسہ وہیں گڑا اسے کو کہا ہا وشاہ نے اس کی مہمانی فوٹی سے تھولی کی۔ درولیش نے اس کی مہمانی فوٹی سے تھولی کی۔ درولیش نے اس کو کھا اور اور نے کے گھا میں پھولس کا استر دیا ہے گا وہ میں کہ اس کے جہا رہ کہا دیا اور سونے کے گھا میں پھولس کا استر دیا ہے گھا کہ دو اس سے بھر چھا اب تہا دی طبیعت کیس کے دروائی والا آ دی جا گھا کھوں کر رہا ہوں ۔۔۔۔۔۔۔ تم یکھو ساف سے جا اس سے بھر چھا اب تہا دی طبیعت کیس کے دو اس سے بھر بھا اس کی مواف کے دوروں کی دی دی دی دوروں کی دو

والهی کا نظار کرد ہاتھا کر جبتم والی نہیں آئے تو س پی چینے والی جگہ ہے باہر اُلا ہے ہارے کا نظول نے بیجے پہلے ان کر توب مارہ جس سے میں زخی ہو کر کسی طرح ان کی گرفت ہے جما کہ اُلا اور چی کر بہاں آئی کی ا اگرتم اعدروی نیکر نے اور جھے سنجا لیے نہیں آؤ میں ہر جا تا اس لیے میں تہا راشکر گزار ہوں اوراب تم جھے اپنے وفاوار اُلاکروں میں ہے ایک جھو یہ کہر کراس نے با دشا وکو ملام کیا اور جا اگرا ۔

جب ووجالاً آبا تو بادشاون في مردرويش سائيد سوالون كا جراب يوجها ، ورويش في كها اوجهيل اسية سوالون كي جواب يميلي مل يك بين "

"بہت بنروری وقت ووقعا جبتی نے جری مدوکرنی جائی۔ بہت بنروری کام زیمن کی کھدائی تھی اور میں تہت بندوری کام زیمن کی کھدائی تھی اور میں تہت بہت بندوری کے بہت ایم ایک اور میں جلے جائے اور دیتے ہیں مارے جائے۔ تیسرا جواجہ بندوری کام اس وا رائی والے آوی کی مرہم پڑھی اگر ایسا نہ ویا تو تم کوایک و فا دار لوکر نہ ملتا۔ " جواجہ بہت تھی تھی تار ایسا نہ ویا تو تم کوایک و فا دار لوکر نہ ملتا۔ " تم بہت تھی قسمت والے با دشا وہو با دشا وہ ہے اوشا ویرین کر بہت توثی ہوا اور دروایش کو سلام کر کے والی ایپ محل جا آئیا۔

\*\*\*

# لیلارام روچندانی مندی سیزید: فہیم شناس کاظمی

## عقل مندبا دشاه

جب سكرات كاوفت آياتواس في جارون بينو ل كوبلا كركها

''بیٹو المال وووات المکی چیز ہے جس کی وجہ سے بھیٹ ٹون فرا ہادنا ہے بیل نے اپنی الملیت کے جار سے کر کے جارپائی کے جاروں پانیوں کے نیچے دباوی ہے تم سب میر سے سامنے جارپائی کا ایک ایک پائے شخب کراود میر نے کے احدان کے نیچے سے جو چکو برآ مربود واس کا ہے۔

جیوں نے والد کے سامنے قریرا ندازی کی اور اپنا اپنا پائے بین لیا۔ جب ساموکارکا انتقال ہو آبیا تو چاروں بھائیوں نے اپنا پناپائیے کو دکر دیکچ ہر آبد کیا۔ ایک دیکچ میں جبر ہے جواہرات تھے دوسرے میں سونا چاند کی تیسر ہے میں صرف میں تھی اور چو تھے میں صرف دوچا دسو تھی بٹریاں تھی جس کے تھے میں سونا چاند کی جبر ہے جواہرات آئے وہ جہت فوٹی ہوئے اور جس کے جھے میں مٹی اور بٹریاں آئیں تھی وہ تخت نا راش ہوئے اور اولے

''نہم طلبت سے شرور حصہ ٹیل مے اس وطول من کوہم کیا کریں مکے اس پر دوسر سے بھائی ہوئے۔ہم سنے بابا کہ سما منتفا سپنغا پہنچ کہ ضروداس میں کوئی رازے ساس لیے کسی عمل مند سے اس کا فیصلہ کرایا جائے۔

سب بھائی اس بات بررامنی ہوئے اور عمل مند کی الاش شروع کروی محراثیس کوئی نیس ملاجس بروہ

اہنے ملک کے باوشاہ کے باس انساف حامل کرنے چل پڑے۔

جب اوشاد کے شہر کے ذور کے منتج تو انہوں نے دور سے شمرادے کوآٹا دیکھا انہوں نے شمرادے سے باوشاد کے ارب میں پوچھا تو شمرادے نے کہا

"إدشاه بيفاق بركر إكل بوترا ب

یہ بات انہیں بہت تجیب تلی۔۔ سوچا کہ وا ہی اوٹ جا کیں تکر پھر آ کے جال پڑے۔ جب کل سکاریب باغ میں انہیں شغرادی کی انہوں نے شغرادی ہے یا دشاہ کا بوجیا تو شغرادی نے کیا۔

"إوشاه بيفاتوب مرائدها بوكر بيفاب"

اس بات نے سب بھانے ال کو بہت پر بیٹان کیا اور سوچا فرواس میں بھی کوئی راز ہے ابھی تھوڑا سائی

آ کے یہ جے سے کا انہیں ملک کی ایک کھڑی میں بیٹی نظر آئی ۔ باوٹناہ کے بارے میں یہ چھنے پر ملک نے کہا ک

"ووا کیک سال پہلے مرتبیا ہے" ملک کی اس بات نے انہیں اور تے ان و پر بیٹان کردیا ۔ کل کے دوسر ے ملاز مین
نے بتایا کہ باوٹناہ وزند وسلا میت اور تھیک تھا کے موجود ہے وہ جا دول ہمائی باوٹناہ کے دریا رہی پہنچ اور باوٹناہ
ے نیملے کے لیے موش کر اوری۔

باوشاد في ان كى باعدى كر يكوريسوما اور يحروا زهل كرت بوغ بولا

" تنہارے دالدنے بانگل درست فیصلہ کیا ہے ہیرے جواہرات دالاا پنے جواہرات سنجا لے مونے جاندی دالاا پی منائ سنجا لے جے مٹی کا حصد ملاہے وہ اپنے والدی زمین سنجا نے اور جے بذیا ل لی جی وہ اتام جویا پر مال کا الک ہے۔"

با دشاہ کا یہ فیصلہ من کر جاروں ہمائی بہت توش ہوئے اور با دشاہ کا فٹکر بھالائے اور مرض کی با دشاہ سلامت اگر آ ہے کی جازمت ہوتو مرض کریں ۔ با دشاہ نے کہا '' کہوکیا بات ہے'' ایک نے مرض کی

" حنور ہم جب آپ کی ست آ رہے ہے تو ہمیں پہلے شنراوہ الاجس نے کہا کہ بارشاہ بیضا ہے گروہ پاگل ہے، پھر شنراوی لی جس نے کہا بارشاہ بیضا ہے گروہ اندھا ہے پھر طکہ لی اس نے کہا بارشاہ کو سر سے ہوئے بارہ مہینے ہوگئے تیں۔ جب ہم یہاں پہنچ تو دیکھا کہ آپ ماشاہ اللہ زندہ ملامت موجود میں۔ آخران سب باتوں کا کیا مطلب ہے۔"

以とれる 1521151

"باشرانبول نے کی کیا ہے گرتم ان کی بات نہیں سمجھے۔ شنراونے جو بھے یا گل کیا ہے اس کا مطلب سے ہے کہ میں ایسی اس کی شادی نہیں کرنا جا بتا بلک میں جا بتاہوں کہ وہ ایسی پڑھے تھے اور ڈیا وہ سے ڈیا وہ تلم حاصل کر ہے۔ اس کے بعد اس کی شادی کرا وُں گرشنراوہ بجھتا ہے کہ وہ اِلنے ہو گیا اور پھر بھی اس کی شادی تیں کرا رہا۔ شاہر بھتا نہیں اس کی شادی تیں ہے۔ کرا رہا۔ شاہر بھتا نہیں اس کے باگل ہو گیا ہے۔

شنرادی نے کہا کہ بادشادانہ حامو گیا ہے آواس کا مطلب یہ ہے کشنرادی جمنی ہے کہ وہ ہولہ سال کی ہوگئ ہے ۔ بادشاد جمھے روز دیکھتا ہے تحراس کے باوجود بھر می شادی نیش کرا رہا! تحر حقیقت ہیں جمھے اس کے لائن کوئی منا سب دشتہ لے آواس کی شادی کروں اس لیے وہ جمنی ہے کہ شرائد حامو گیا ہوں۔

ملک نے اس لیے کہا کہ جھے مرے ہوئے سال ہو آبیا ہے کہ یا روما و سے بیں یا وشا ہت کے کاموں جی اس قدر معروف ہوں کرایک ساعت کے لیے بھی رائی سے ملاقات نیس کر سکا ہوں اس لیے وہ جھمتی ہے کہ ''یا وشا وسر آبیا ہے۔''

باوٹ وی بیٹس مندی کی باتنی من کر جا روں ہمائی باوٹ اور دانائی کی تعریف کرنے گئے۔ اپنے انصاف بہن فیصلہ من کران کے دل کوشل ہوئی اور وہ باوٹنا و کو درازی معر اور سلامتی میاوٹ اسٹ ک وعالمیں ویتے ہوئے کمر لوٹ آئے اور آئیس میں بلی ٹوٹی رہنے گئے۔

ये से से से

#### محرارا ہیم جو یو مندی ہے زیر : نہیم شناس کاظمی

## كوا اورجرتيا

ا کی تھا کوااورا کی تھی چڑا۔۔۔ ایک دن کو سے کول جل خیال آیا کہ یہ چڑا ہے جواد کول کے کمروں عمر کھو نسلے بنا کر رہتی ہے تو بھی کوئی اے الف ب نبیل کہنا جبکہ جھے کوئی و یکنا بھی پہند فیص کرنا۔۔۔ ہون مو یہ نسا داس چڑیا کا پھیلایا ہوا ہے۔ جواد کول کوہر سے فلا ف بجڑ کائی ہاں کے کان بھرتی ہے۔۔ بس اب چڑیا کی فیرنیس ۔ اب و ورہ کی یا ہیں۔

سیشان کرکواچ یا کی تا از میں جند تی اے جند لیموں بعد چیا کھونسلے سے تعلی اور اس کے برابر آ جیلی ۔۔۔ کو سے نے موقع و کھے کر باعث شروع کی

" لِي لِي لِيَّ إِلَيْ اللهِ عَلَى مِن مَنِيْتَ مِن بِهِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مُن اللهِ اللهِ مِن مِن م مالكن في سو كف كر الله يعوب من ركمي سب الرحم الله كا جاؤتو من ثم كومان جاؤن كاء كر عن بإرااورتم جيتي والرحم بارتئيس أو يُحرم بير سياس مين وكي كه مين تم كوكها جاؤن \_"

نی کی لیا ایولی بھالی ہونے کی وہہ ہے۔ کا دکو ہے کی ہاتوں میں آگئی اور اس نے شرط قبول کرلی اور انگلے میں کمجاز ان ہجر کے گذم کے ڈھیر پر جا جیٹی اور تیزی ہے چوٹی چلانے گی۔ دو تین چوٹی اس میں می اس کا پیٹ ہجر قبیا اور وو مند پھیم کر وہیں ایک طرف ہوکر جائڈ گئی۔ جس پر کو ہے تے بچ چھا

"لي لي لي إلى إلى المساول المنظمة مت كروت"

نے اپنے وو جا رہے تھیں اور ماریں گرآ ٹرو ونٹر ایکنی اس کا پیٹ ایگر آبیا۔ وہ خاموش ہو کرایک طرف جینے گئی۔۔۔

کو سے سے جو ٹی دلا سے ہر ہر آیا ہے ایک با داوروو ٹین چو ٹیجی چلا ٹیں اور چر۔۔۔ یوی مشکل سے گھرم سے اڈ کر کو سے سے پائی آ کروٹھ گئی۔

كا فوثى عدر مبلا تا مواجها كياس أجيمًا وراولا:

"لِى لِى لِيْرِياً \_\_\_\_\_! مَنْ مُرَطَ بِارِيكُلَى بِهِ اور عَلى جِيتَ لَيا بِيون \_\_\_ اب عَنْ ثَمْ كَوَهَا وَن كا\_" يَرْيا \_ فِي مُوتِ الْبِينِيِّ مَا شِنْدِ يَكُمْ فِي وَجِيمَ عَنْ آئَلْ \_\_\_ وَلْ عَنْ بِمِتِ كَى اور يَكُومُ ويَ كَرُوبِ سے بُولی \_

" بے شک میں شرط بارگی ہوں تم جھے کھا سکتے ہو تکر پہلے اپنی کندی چوٹی دریا ہے دھوکر آ وُپھر حمہیں کھانے میں مزا آئے گا۔''

کوے نے چڑیا کی بات مانی اور ٹوٹی ہے دریا کوروانہ جوا اور چند لمحول میں دریا پر بھی کیا جوہ ہاں ہے مزد یک می بہدر ہاتھا۔ کوے نے دریا ہے کہا۔۔۔

> "دريادر عدريا جُوكويا في دعك بافي عديد في داوكر على جزيا كوكها ول-" دريات كها

" إِنْ يَنْ مَنْ مَ كُوكَ مِنْ وول ، بَعِينَس ہے تم جا كر بَعِينَس ہے سِينَك لے آؤلواس مِن تَمْ كو بالی دول پھرتم چر الح والوج یا كوكھا ہے"

یان کرکوا مجینس کے یاس عمیاءوربولا

" مجینس ارے بھینس ۔۔۔ جھے سیقا۔ دو۔۔۔سیقہ دریا کودداں۔۔۔دریا پانی دے۔۔۔ یا تی ہے میں چون کی دھوکر چڑیا کو کھا ڈی۔۔''

ہمیش نے کہا

" سینگ تو یمی تم کودوں تحرتم پہلے کھاس والے سے جھے کھاس لادو۔۔۔ یمی کھاس سے پیٹ بھروں پھریمی تم کوسینگ دول تم سینگ دریا کودو۔۔دریاتم کو پائی دے اور تم پائی سے چوٹی دھوکر چڑیا کھاؤ۔" کوافز (اور گھاس والے کے پاس تیا اور کہا

" کھاس والے ارے کھاس والے ، مجھے کھاس دو۔۔۔ کھاس میں جینس کو دوں ، جینس مجھے سیک دے اسپنگ میں دریا کو دول ۔۔۔دریا جھ کو پائی دے اور پائی ہے جو کئی داکو کرمیں چڑیا کھا ڈل۔"

ピニニタシュ とりかん

" تم یکے اوبارے درائی ادو اورائی ے کھائی کاٹ کرش تم کودوں بتم کھائی جینس کودو۔۔۔ جینس تم کوسینگ دے۔۔۔ سینگ تم دریا کودو۔۔دریا تم کوپائی دے اپھر پانی ہے چوٹی دھوکرتم پڑیا کوکھاؤ۔"

ميان كركوالوبارك بإس تبااورلوبارے بولا:

"افوبارارے لوبار بھے درائی دے ورائی اس کھائی والے کو دوں، کھائی والا کھائی دے کھائی الا کھائی دے کھائی اس کی جو کھائی دے کھائی دے کھائی ہے گھائی ہے گھائی دورا جھنٹس کودوں وہ بیٹس کودوں وہ بالی دورا جھائی دے بیا تھا جو کھا مکوں۔"

لوبارت كيا:

" میں تمہیں چھی اور تیزی درائی دیتا ترمیری جن جھی پڑی ہے تم جھے کئیں ہے اٹکار ولا دوتو میں بھی جلا کر تنہیں درائی بنا دوں پھرتم درائی گھائی والے کو دو، گھائی والا گھائی دے، گھائی تم بھینس کو دو، بھینس تم کو سینگ دے سینگ تم دریا کو دو در یاتم کو پائی دے میائی ہے تم چوٹی داتو کرمزے سے تیزیا کھاؤ۔"

کوا نگارے کی علی شی ازا۔۔۔ اُڑتے اُڑتے اُڑتے تھک کیا بہت دم بعداے زیمن پرایک جگرا کم اُنظر آئی اس آگ رہا کے پر هیا دینچ ش دال پکاری تھی۔۔۔ واضطرب در بینا ب ہوکرزیمن پر اُٹر ااور پر هیا ے تھوڑے فاصلے پر آگر بینڈ کیا ماور ہمت کر کے بر هیا ہے بولا:

"بيزه ميا ارت برهميا الجيما الكارودودا الكاروش لوباركودول الوبارا في بحق جلائ وراثتي بنائع وراثتي ش كهاس والله كودول الكهاس والالكهاس و سه كهاس ش بهينس كودول الهينس المحصرين وسينك و سه سينك و را كودول \_ ورياجم ياني و سه ياني سه ياني سه شيخ وهوكرج أيا كوكها دُل \_"

يرهيل تے کہا:

"الله روق عرام كودول محرتم الكاروك كي بياد ك-"

كالوج ياكوكمان كرون على باكل مور باتما بلاسو يح بمجرولا:

" تم الكاروا فعا كريم ي ول كردميان يمري وين (يشعه ) پر د كودو الوبار كارد وكان زياده دور تنگ، عن إلى بحر مين وبال ينتي جا وَل كار"

یوه بیائے چنے سے انگار وا شاکر کو سے کی پیشت پر رکارہ یا سالگار وسے کر اڑا ہے جن ہوا سے انگار وہ دیکنے لگاہ واور تیز اُڑا ہا نگار واور دیکنے لگاء ''کہاں انگار وکہاں کو سے کے پر''

ایسی کواپوری طرح فضای بھی تیس پہنچا تھا کواس کے پروں عی آگ لگ گئے۔ کرے آگ کا کرے ہما گا گئے۔ کرے آگا کرے ہما گا گا کہ اس کے قائم شیج دریا پریزی کی ووا پے جلے جم

کے ساتھ دریا میں کو دائیا ، پائی ہے جم کی آگ تہ جھ کئی اور سارا جلنے ہے فکا آپا گر ڈو ہے لگا آآگ ہے بہاتو پائی میں پائٹسا "وریا بھی ساون کے موسم کا ۔۔۔ پٹی جو شیلی سرکش روائی میں کوے کو دو ٹین ٹو ہے آئے اور وہ ڈو ہے نگا کا ہے دورا کی پھیر انظر آیا جواٹی کشی میں جیٹا مجھیاں بگڑر ہاتھا۔ یہ پھیر ا بہت شریف آدئی تھا، اے کوے پر زم آیا سوائی نے کوے کو پٹی کشی میں جھالیا۔ کو اسٹ کر کشی کے ایک کونے میں جا کر دیٹھ گیا ۔ چیا کو کھائے والی بات وہ کہ کی جمولی چکا تھا۔ اے اپنی جان کے لالے پڑے بوٹ تھے۔ اب وہ اُڑنے کی سے معذور تھا کی مسیخ بعد جب ہی کے پر انگلی وہ واُڑ کرا کی طرف چلا گیا۔ پھر بھی کوے نے چیا کو تھے ٹیس کیا۔ پلی پڑیا آئی جی او کوں کے گھروں میں کھو نسلے بنا کر مزے ہے رہتی ہے اور کوے کا دی حال ہے جو

ជាជាជាជា

## ڈاکٹر نمی بخش خان بلوچ مندی ہے تر جہہ: فنہیم شناس کاظمی

#### بخت آور بادشاه

ایک تفایا و شاور اس نے اپ فظر کو تھے دیا کہ جم شاریہ جا کیں گے اور شا رکا رکا اصول بیہ دیا کہ جس کے سامنے سے شاور گا در سے وہ تی اس کو شکار کر سے دوسر سے دن سی سویر سے با دشاہ اپنے الا و فظر سیت الله اور اوشاہ کے سامنے سے ہو کر آ گے ہوتھ اللہ کی فرف روہ بنہ وہ جا گا ہے ہون ور فتوں کے جو نفر سے آلا اور اوشاہ ای کھیش میں وہ ایک جگہ جا تھے جہاں جا روی طرف سنا کا تھا اور انتقل میں کہ جا ہے جہاں جا روی طرف سنا کا تھا اور انتقل می وہاں بہت گھنے افقال بران چھائیس مارنا ہوا انتقل میں گم ہو گیا ۔ جہاں جا روی طرف سنا کا تھا اور انتقل می وہاں بہت گھنے افساد بران چھائیس مارنا ہوا آلا می گم ہو گیا ۔ بہتی نظر فیس آئی ۔ کھوڑا می سامر سے دن کا میں کا مواجع اللہ کو دور دور دیک اسے کوئی است ہو گیا ۔ بہتی نظر فیس آئی ۔ کھوڑا می سامر سے دن کا مواجع کی اور ایک میت کو جل بڑا ۔ سور تی ڈا ہو گیا ۔ اب با وشاہ اور بیان کی دور ہور کی اور بیدل ایک سے کو جل بڑا ۔ سور تی ڈا ہو گیا ۔ بہ کو تھا ۔ بہو کی اور بیدل ایک سے کو جل بڑا ۔ سور تی ڈا ہو گی اور بیدل ایک سے کو جل بڑا ۔ سور تی ڈا ہو کی جا کہا ہو گیا ۔ بہاں کے جبر سے بیاس نے باد شاہ اور بیدل ایک سے کو جل بڑا ۔ سور تی ڈا ہو کی تھا اور جند کو تھا ۔ بہو کی بیاس نے باد شاہ اور بیدل ایک سے کو جل بڑا ۔ سور تی ڈا ہو کی اور بیدل ایک سے کہا ہوگی ہوا کی کھنے میں آئی تو اس کے جبر سے بھی کی بیان بین بیان بیار کی بینر سوگیا ہوئی ہوا ہو بیک کی بینر سوگیا ہی بیان بینر سوگیا ہی بیان میں کھنے کی کھنے کی آئی تو اس کی بینر سوگیا ہی بیان میں کہی بینر سوگیا ہوئی بیان میں کہی بینر سوگیا ہی بیان میں کھنے کی اور بینر سوگیا ہوئی بیان میں کہی بینر سوگیا ہوئی ہوئی کی بینر سوگیا ہوئی کی بینر سوگیا ہوئی کھنے کی اور بینر سوگیا ہوئی کی بینر سوگیا ہوئی کی بینر سوگیا ہوئی کی بیان کی کھنے کی اور بینر کھنے کی کھنے کی کھنے کی اور کی بینر سوگیا ہوئی کی کھنے کی اور بینر کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کو کھنے کی کھنے کی کھنے کو کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کو کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کو کھنے کی کھنے کو کھنے کی کو کھنے کی کھنے

دومرے دن گی اوشا وقیدے اٹھا ، اور اُدھر ویکھا تو صرف بیابان ہے تدریت تدمنز ل۔۔۔اس نے موجاس بیابان میں ایک الاب ہے۔ فروکوئی تدکوئی جانور کی بیبان آتا ہوگا۔ مودونا لاب کے ساتھا گی گئی ماس میں جیپ کرجے گیا۔ کھاریت گزری ہوئی برنوں کا کیک ٹولایا ٹی چے آیا۔ پائی ٹی کرنا لاب کے ساتھا گی گھاس جی نے نے لگا۔ کی برن جب گھاس جی ہے تے ہوئا ہو کہ براہ بہنچاتو اس نے اس کی نا گف چکڑی اور اے قابو کر کے اس کی نا گف چکڑی اور اے قابو کر کے اس کی نا گف چکڑی اس کے براہ بہنچاتو اس نے اس کی نا گف چکڑی اور اے قابو کر کے اس کی نا گھر کی جیونی کئڑی کو گھسا کر آگ جولائی گوشت بھوا اور پیٹ بھر کے کھلا۔ اس طرح دوز گڑا وا کرنے لگا۔ چکھ مرسے میں با دشاہ کی صالت جنگیوں جسی ہوگی اس کے گئرے کی جیٹ گئے دگئی میں گھوجے کھوجے اے ایک دوجا دکھ والی میں کا گاروں ایک موجا دوجا دکھ وہ کرتے ہوئی کی جیٹ گئے دیں گئی میں گھوجے کھوجے اے ایک درمیز ملاقواس نے ایک جران پکڑا اورا سے اٹھا کر دوجا دکھ وہ ترکرنے کے بعد

اے ایک شریقر آیا۔ شہر میں داخل ہواتو اے برجی آخر آیا جوگئزی کا کام کرد ہاتھا۔ اوٹا و نے اس کے ہاں جاکر سمام کیابر حتی نے سلام کا جواب دیااورکہا ''یا رہ ہرن دیجتا ہے کیا؟ باوٹنا و نے کہا''یا تو تم جھے ارند کہتے اگر یا رکہا ہے تو چھرمول تول کیابو چھتے ہو! اگر حمیس نے ورت ہے تو ہرن حاضر ہے برحمی نے بہت اصرار کیا کہ ہے لے لو محمل وشاونے ہے لینے سے صاف الکارکر دیا اور جہ وال سے جانے لگاتو پر حتی نے کہا!

"الذهبين كمي مشكل مين ندة المسائر كمي وفت مدانه كرده كمي مصيبت بين كرفيّا ربو جاولو بين فلان محظے ميں ربتا بيون آواز دو محقو حاشر بيو جاؤں گا۔"

تیسرے دن بھی با دشاہ نے ای طرح ہرن پکڑاا ورشہر میں تیسرے زیّ ہے داخل ہوا تو اے ایک سودا کرملا ہا وشاہ نے اے سماام کیا ہائی نے جواب دیے ہوئے کہا کا آیا رہاؤ کیا ہرن ﷺ رے ہو!" با وشاہ نے کہا یا روں ہے کہاں حساب کہا ہاں ہے ہرائی کے لو" جب وہ وائیں او شے لگاتو سودا کرنے کہا: "خدا تدکر ہے تم کوئی دکھ کی گھڑی دیکھو کر پھر ہم کسی مشکل میں پر ماؤ تو ہم حاضر میں ایم المال ہے

اوريس فلان محلّے تين ريتا ہوں ۔''

چے تھے دن کی بادشاہ نے ای طرح کیا ہے اور اسے اوشاہ کا بیٹا الا جس نے اس سے اور کا ہے کہ ہران کیا اور اسے اپنا دوست بنا کر چا گیا ، اور اللہ بنا دو اپنی تا اللہ بن آگر لیٹ گیا ۔ ایسی سوری طلوع تنگی ہوا تھا کہ کوری تا کا کی علائی میں تا اللہ بنک آپنے ۔ اور بادشاہ کو پکڑ لیا '' کرتم خون کر کے یہاں آپھے ہو!' با دشاہ نے اسے اللہ کا امر مجماء جپ چا ہے ان کے ساتھ جل پڑا ۔ با دشاہ کوائی با دشائی میں الایا گیا جہاں وہ ہران و مے جاتا تھا۔ تو اس کے ساتھ جل پڑا ۔ با دشائی میں الایا گیا جہاں وہ ہران و مے جاتا تھا۔ تو اس کے مناتھ مول کے نشان و کیے جی جو میر سے ہران دیے دالے دائے کے جی الے اسے تید کردیا گیا اور بنایا گیا کو کہائی و سے دی جاتا ہو سے بران اور مینا کی کرائی کرنے اللہ کا داری کرنے اللہ کا داری کرنے کے جی اللہ کی کردیا گیا اور بنایا گیا کو کہائی و سے دی جاتا ہو کا دہاں ہے گزرہ والی نے جو اس کی جی اس کی جاتا ہوا کی سے گزرہ والی نے جو اس کی جی

" إرجاد على بيرحال بين أس كاحال و يُوكر منتك جوركما اوركها:

" کانشاکرے کا میں باوشاہ تم کو چھوڑ دے گا اگر اس نے تعہیں آن اوند کیا تو ہم بھی شرخوق کردیں گے۔ اب مزے سے ماحد کر اروں''

بادشاہ نے قیدی بادشاہ سے ہو جہا کا اگر کوئی اور بارہ جو اس سے بھی طواووں اس پر قیدی بادشاہ کو برخی ہو اوشاہ کو برخی ہو اس کے بھی اوشاہ کے بہا رہنا ہی برخی ہو اس نے برخی ہو اسے بوانے کو کہا برخی بادشاہ کے جا سے بادشاہ سے بادشاہ ہو گئے ہا ہو اس نے برخی نے طرف سے خدا حافظ کی بادشاہ تھے جہائی و سے دسکا سیس نے کہا کہ بار سے رخصت ہولوں "برخی نے کہا" بارخدا کر سے کا جس نے بنائے جی اوران کی اس کے بنائے جو میں نکال اول تو سار سے گا گریزی کے جانے کی اندکی اوران کی اس کے بنائے جو میں نکال اول تو سار سے گل گریزی کے جمالاً کر درو۔

"مع جمم م على يهل موجود عول كنات كريده على جاد كيا -

باوٹ و نے قیدی بادٹ و سے ہوجہا ورکوئی دوست جس سے تم ملنا جا ہوتو تنا وُتو اس نے سوداگر کانام مثلیا جے تو رابلا یا گیا ۔ سوداگر یا رکی ہے مالت و کھے کر پر بٹان ہو گیا ۔ قیدی بادشاہ نے کہا ''یا د مرتو و سے می رہا ہوں سوجاتم ہے رفصت ہولوں 'سوداگر نے کیا:

''جم تمہارے یارس لیے ہیں اہتم ہے ٹوف ہوجا وُکل علی دنیا کی سب سے ہوئی وہا وُکل علی دنیا کی سب سے ہوئی وہا وُک کا وُل گا اگر بادشا ورامنی نہ ہوا تو اپنے دونوں کھوڑ ہے بھی داؤپر لکا دول گاجن پر با دشاہ عاشق ہے اگر اس پر بادشاہ نمیں مانا تو عمر اپنے بیوی سے بھی باتھ اضالوں گاجس پر بادشاہ عاشق ہے اگر اس پر بادشاہ نہ مانا تو بھر اللہ مالک ہے ۔''

يه كه كرمودا كرچا كيا\_

با دشاہ نے قیدی سے پوچھا" اور بھی کوئی یار ہے قو بتاؤا ہے بھی بلایا جائے "جس پر قیدی نے شنم او سے کا یا م لیا شنم او سے کوئی الفور بلایا گیا ۔ شنم او سے نے اپنے دوست کی اس حالت پر د کھ کاا ظہار کیااور کہا" یارخدا كر سكابا وشاوتم كوش جيوز و سكانيكر أو بهار سها تعداد ربا وشاه كاكر دن \_\_ بكر جومقد رجوا الشنواده به كهدكر جاز كيا \_

مین دربار منعقد موابا دشاہ نے قید کیا دشاہ کو بلایا ای شاعی سودا کرا ہے دونوں کھوڑ دن اور بری سیت آ پہنچا کیک کھوڑے پر سونے کے تقبلے تنے اور دوسرے کھوڑے پر اس کی حسین دلجسل بوی ۔ دوسری جانب برحتی تھی کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ کیا۔شتماد وابھی اسے فشکر سمیت دربار میں آ پہنچا۔ منگ بھی اپنا عصا رہنے کی طرح زمین گاڑ کر بیٹھ کیا۔

او شاہ سب اپنی میلے سے جانا تھا صرف بخا دریا و شاہ کا نصیب آن ماریا تھا۔ سوداگر نے یا و شاہ سے موش کی'' یہ تھا آل بھے سونے کے جانا تھا صرف بخا دریا ہو شاہ نے انکار کیا سوداگر نے اپنے دونوں کو زے فیل دو'' با دشاہ نے انکار کیا سوداگر نے اپنے دونوں کو زے فیل کی سے بات بھی کو زے فیل کی ۔ با دشاہ نجی میں بات کی بید بات بھی میں ان اور یوشن کو بلایا یہاں آؤیوشن نے کہا انکی محض سے ایسلے میر سے اور کو آزاد کر دور زیمل کی جہت ایسی زمین میں بروگی ۔''

ہا دشاہ نے جاروں سے باسدی بھنے کی اور پھر قیدی کو آزاد کر دیا۔ موداگر کو گلے الااور موداگر کی بیوی کواچی بھن بنالیا ساسے دو پند دیا اور کہا" پہلے واقعی میری نیت برتھی گر آئ ہے تم میری بھن ہو۔ اس کے احد قلیہ سے معافی یا تکی در حق کوافعام دیا اس کے احدا ہے بینے کو گلے لگایا اور کھا بلاشیقم بہا دراور سے ہو۔

اس کے بعد با دشاہ نے بخاور با دشاہ سے پی بٹی کی شادی کی جب دولہا ڈائن گئی پر بیٹے تھی بخاور با دشاہ نے دائن سے کہا

" فشرادی براید تصریب عراص آن کی دامد بهان بون کل این وطن روا ندیو جاؤن گا ۔۔۔ اگرتم میر سیما تو چارتو کیا کینے بین آن بیادی طرف سے خدا جا فقا۔"

شنرادی پہلے توجیر معدز دوہ ہوگئی پھر ہوش حواس بحال کر کے بو گا' ٹھیک ہے میں تمہاری توکر ہوں۔۔۔ جہاں تم وہاں میں''جس پر بخنادر ہا وشاونے کہا

''میں تمہارے والد کا ہم منصب ہوں تم فکر نہ کرو ۔ قسمت جیسے بیال لائی ہے ورنہ خود کون آتا ہے۔'' مسلح کو بخیا در با دشاہ نے اسپنے سسر کوا بی ساری واستان سنائی جس سے وہ بہت خوش ہوا اور اس نے بخیا در با دشاہ اور شخرا دی کواپنے محافظوں کے ساتھ النمی خوشی اپنے وطمن دوانہ کیا۔

\*\*\*

#### ۔ حبیبالزحمان مشآق

#### انابرست داجا

کسی زیائے جس ایک ہندو رہ ہے گلت پر تھر اٹی کرتا تھا جس کایا م بٹری اگورتھم تھا۔ رہ ہے معاجب ک

ایک بنی کے علاوہ کوئی اولا وقیش تھی اس لیے وہ اپنی بنی سے بے بناہ محبت کرتا تھا۔ جب اس کی بنی تین سال

کی تھی تو رائی صاحب بینی پٹی کی ماں جل کی ۔ ہوں راہ معاجب نے اپنی بنی کی ایک ماں بن کر پر ورش کی اور

جوان کیا۔ رہ ہماحب پٹی اکلوتی اولا دے اس قد رمجت کرتے تھے کراس کے بغیر کھایا ہمی ٹیس کھاتے تھے

اور جہاں گئی دورے یہ سطے جاتے اپنی لا ڈئی بنی کھرا تھے لے جلا کرتے تھے۔

راب کی بی جی سین وجیل ہونے کے ساتھ ساتھ جوان بھی ہو وکل تھی واس لیے پورے علاقے میں اُس کے حسن کا چر جا عام آغا۔ راب ما حب جب چی بی کو لے کر ڈور دراز کے علاقوں میں دوروں پر ہا ہیروتلائے کے لیے بلے جاتے تو اس علاقے کے بچے و بوڑھے جوان مرداور کو رشی اسر الدر سرال راب کی ٹو بھور مل بی کو و یکھنے کے لیے آئے تھے جیکہ راب بھی جھتا تھا کرمیری سادی دعایا میر سے احتیال کو آگئی ہے

ایک وقدرابہ صاحب حسب معمول دورے پر کسی گاؤی میں ہے اور ساتھ میں ایسی بنی گئی ہو ہاں

کے چند معتر معراست نے رابہ صاحب کی خدمت گزاری کے لیے چند نو جوان دے دینے جو کہ رابہ صاحب کی برختم کی پُر تھیٹی فر وریاست کو چرا کرنے کے لیے مامور کے گئے تھے۔ اُن میں سے ایک اُڑ کا نہا ہے می فریعورت نو جوان تھا جو کہ کی فرید میں کا بیٹا تھا۔ رابہ صاحب بنی بنی کی فرید جب کس نو جوان پر پر کی قو وہ اُس پر فریدان تھا جو کہ کی فرید بیسی کس نوجوان کی چال ڈھائی، کھنگو، میلقدمندی اور ایم بچر جوانی سے اُس فریدان میں نوجوان پو کہ بیلے اس فریدان کی چال ڈھائی، کھنگو، میلقدمندی اور ایم بچر جوانی سے اس فریدان کی چال ڈھائی، کھنگو، میلقدمندی اور ایم بچر جوانی سے جانے جانے جو بیلے جانے کہ میں کہ جوان کی تا ہے تر کسان کا فرزند تھا اس لیے جہلے جہلے جانے جانے جانے جانے جانے کہ کا دی گرشزاوی صاحب کی تعریف کے جانے جانے جانے جانے کہ اور و دیمی اے دل دے جہلے جانے جانے۔

کے دونوں کے بعد جب رہیہ صاحب اپنے شائی گل واپس لوئے تو دیکھا کہ آس کی بیٹی کھوٹی کھوٹی کوئی می اورا کٹڑ جہائی کے عالم بین گم نم دکھائی دینے گل ہے۔ رہیم صاحب نے وہد پوچکی گر بیٹی نے ڈر کے مارے کھ نہیں بتایا۔ یوں کی روز گذر کئے گمرشمزادی کی صحت روز ہروز اوز انٹر ہونے گی۔ ایک دن جب راہد صاحب نے

بہت اصرا رکیا تو بٹی نے امن واقعہ بیان کیا۔ راہر صاحب جو تکامیر خاندان سے تعلق رکھنا تھا اور جا بتا تھا ک أس كى بنى كى كى رئيس ما شنراوے ہے شادى ہواس ليے اے سخت تعقيد آ كيا أس نے اپنى بنى كور يغيد حجوز نے کامشور وولا تحر بنی جو تا۔ مبلے ہی ول وے چکی تنی اس لیماس کے باب کی کوئی تصیحت آس کے ول براثر المازنيل ہو کی اورو وائ تم میں المریت کو چینے گی اور آس کی محت روز پر وز اینز ہوتی چلی گئی۔ گرراہیہ ما حب کو بٹی کی بہتد ہے نیا و ہاتی انا اور جا ہو حشت از برتھی اور بوں ایک دن راجہ نے اپنی بٹی ہے آخری یا رکھا کہ وور مند چھوڑ وے جبکہ بنی نہ مانی ۔ میرجنوری کا مبینہ تھا۔ راتیہ نے شدید طیش میں آ کرا تی بنی کومزا وسے کا فیصل کیا۔ ٹائی تھل سے تھوڑی ووروریائے ملکت میں ایک بہت ین بڑان یا لکل یائی کے ورمیان موجودے۔ رائیے نے تھم دیا کر وقیووائی کشتی کی مددے اس چٹان تک رسائی حاصل کر کے وہاں اوے کا ایک منجر و منایا جائے ۔ تھم کی تھیل کی گئ اور اس جنان کے جاروں طرف مجرے سوراٹ کر کے اُن میں او ہے ک سلامیں گاڑی گئیں اور پنجر و تیار کیا آیا۔ راہیہ نے اپنی جنی کو آس پنجر ہے میں قید کرایا۔ یوں گاٹ کی ناخ بست سخت سروی کے موسم میں شتر اور کو پنجر ہے میں صرف ایک جوڑا کیڑوں میں بھوک اور بیال کے عالم میں جہا جہوڑ ویا آلیا تحرقد رے کو بھاوری منظور تھا۔ ابھی ایک دن بھی نیس گذرا تھا کر داہر شام کے دفت اینے کل سے المنتى بالشيش ربانغا۔ بالشيس برطرف بري بري لهي کماس اورنٹل يو نے تھے جنہيں نا زوبانی وہا تمانخا۔ وبان ے اجا تک ایک کالا سائے مودار موااور رائید کوڈی لیا۔ راہر وین برگر کے اور اٹیش ہے موثی کے عالم میں شاع کی پہنچا کرعلات وغیر وشروع کیا تمیا تحراس سانے کا زہر دانیہ کے جان میں اس قد رکھیل جکا تھا کہ ہر دوا يار بو كاوردايد كاور والتي بوكي

رابدی آ کھیں بند ہوتے ہی لوگ چوی کئیل کے دریا یس کوری ساور ہروقت شمراوی کے آگئی الا اور مردی کی شدت کی وجہ سے تمویا ہو گیا تھا لوگوں نے اسے جلدی جلدی جلدی بخدی ہی شرک لا اور سائی طبیعوں کی معمو ٹی علائی کے بعد شکے ہوگئی اورائیے من پہند تو جوان کے سائی بھی کل لایا گیا جبال و و شائی طبیعوں کی معمو ٹی علائی کے بعد شکے ہوگئی اورائیے من پہند تو جوان کے سائھ شادی کر کے شی خوشی زندگی کر اور نے گئی ۔ دریا کے تکھ کس پائی جانے وائی و وین کی چٹان اب جسی دریا نے گئی سے سووائ فوورے کی خٹان اب جسی دریا نے گئی سے سووائ فوورے کی خٹان اب جسی دریا ہے گئی سے سووائ فوورے کی خٹان اب جٹان کی جٹان کہا جاتا ہے۔

(شالوك كهاني)

## يزيل

كن وأنون كي إهد المراكب إدالتا و كي ما رفي تفيد برابيا سي وفو فت كو وَيُحِيد والاتفاا ورباتي ثمن یتے کے بعد دیکرے چھوٹے تنے کران کی مال فوت ہوگئی۔ اوشاہ نے چندمینوں کے بعدا ہے بجوں کی سگے تربیت اور پہتر ہے ورش کے لیے ایک مال کی شرورت محسوں کرتے ہوئے ٹی شاوی کا فیصل کیا اور ایک ون یزے دعوم دھام ہے یا دشاہ کی دوسر می شادی ہوئی تحریبات ہے جس تورت ہے یا دشاہ کی شادی ہوئی ، آس ے جنامت کا اثر تھا۔ یا دشا و نے شربھر کے طبیعوں کو آبا اور خوب علات کر داؤ نگر دو تو رہ اُمیک ٹیل ہو تکی۔ اس محکش میں سال کا عرصہ گذر آنیا اوراً س عور معہ نے ایک بچی کوشم دیا جو کرچنز ال تھی تحریسی کو کلم نہیں تھا اور جس ون أس بني نے جنم ليا أسى دن ہے شاہی مكوڑوں كے اصطبل ميں روزان ايك مكوڑا مرا ہوا يا والے اللہ يكھ ونوں کے بعد یا وشاہ کوشد پر تشویش ہونے کی ۔ اور اُس نے اینے براے بینے کواس والنے کی تحقیقات کے لیے محرانی پر یامورکیا۔ یا دشاہ کا بڑا جیا اعتبائی ذہبین، پئست اور جا لاک تفاوہ راست بھر اسٹبل کے مقب میں ا نرجیرے میں اُٹھی کرا ہے تیر و کمان کس کرجوکس جیٹا رہا ۔ آ دھی راست کو آس نے دیکھا کہ آس کی شیر خوار بہن آئی اورا سے نے ایک مکوڑے کی گرون پر جمیت کراس کا قون چوستا شروع کر دیا ۔ بھائی کواس وفت اپنی بھن کے لا بل ہونے کا بیت مل کیا محراس نے رقم کھاتے ہوئے اپنے تیر کا نشانداس کے واقع برنگا دیا۔ ج لي كا باته رقمي بوتريا اورو وقوراً بما ك كريتاي كل بين داخل بوكن يسبح جب بيها جرا أس نے اپنے والد كتر م كو شنایا تواس نے بالکل بھتین نیس کیاا وراہے ہوئے سے براٹرام عائد کیا کتم نے اس شیر خوار بھی کا باتھ جان ہو چھ کراس کے ذکی کردیا ہے کہ بہتمباری موتل مین ساور باوٹا ہے مزا کے طور یراہے بیٹے کو ملک بدر کردیا۔ بیٹا پر بیٹائی کے عالم میں گھر ہے نکا اور ورور کی نفوکریں کھاتا ہوا کسی اور خک جانکلا۔ وہاں بحث مزد وری شروع کردی اور چند سالوں کے بعد اس قافی ہو تھیا کہ اُس کا گذارہ سیج جل ہے۔ اُس دوران ما دشاہ کے بیٹے نے وہیں پر شادی کرتی و اس کے بیٹے بھی ہوئے اور وہ معمول کی زندگی گزارنے لگا۔ بول کی سال بیت گئے۔ ایک دن شخراد ہے کا بنا ملک بہت یا دائے لگا۔ اپنے یا ب اور بھانیوں کی جدائی تڑیا نے گی اور اس

نے واپس اینے ملک جانے کا فیسلہ کرایا۔ اُس نے روا کی ہے قبل اٹی ہوی ہے کہا کہ میں نے اپنے کمرے ين ايك كلاس وووجه ركها بواس اورويواريراتي كوارائكاني سياتم النيس ويجية ربنا -الرجيم يركوني معييت الوث يزكرات كان كا دوده كالا موجائ كا وركواركي دهار يرتم في آجائ كي الياس تلهام مرس بيهمدها ہوئے دونوں کو ل کو آزاد کر کے میرے چھے بھی دیا۔ اس جہاں بھی ہول گا، مدمرے اکش لدم و حوالا نے جوے جھوٹک بھی جا کیں گے۔ یہ کہ کرانی نے اپنی ہو کی کوخدا جا فلا کہنا اورائے ملک کی الرف رواند ہوا۔ اُس کا کوڑا تا زود اورا تھی مالت میں تھا اس لیے اُسے رائے میں زیادہ تکلیف نیس ہوئی۔ جب وہ سے پاپ کے شائی تحل میں داخل ہواتو ہدو کیوکر پر بٹان ہو آلیا کہ وہاں کوئی آ دم زا دموجو وٹیس ہے، سارامحل دیران ہے۔ و وہر بیٹائی کے عالم میں اند روافق ہوا تو اپنے چھو نے بھائی کوفقہ جیسے جینے میں واس اور ممکنین حالت میں ملا۔ بھائی ہے ملاتو و وہفل کیر ہوکر ہضوت ہو ہے کرروئے لگا اور بتائے لگا کہ جاری بڑیل بھن ماں باہیے ، بھانیوں اورو تکرتهام ملازین کوکھا چک ہے اور مجھے سرف اور مرف اینے دانت تیز کردائے کے لیے زند ورکھا ہے۔ البحى و الحورثي دير كے ليے شہر كى طرف كى ب در جائے كر آ دم كا خول يوس كر آئے كى مير ، بعالى تم نے یمان آکر بہت بری لکٹلی کی ہے۔ میری مانوتو فورانیمان ہے بھا گسانکاو ور شدوتم کوہلی کھا جائے گی۔ یہ ماجرا س كريز النه بهاني يركوبا سكته طاري و وكميا إلى و وكوني فيصل بهي تيس كريايا تفاك أس كي جزيل بهن باني من ال بھائی ہے و عاسلام کرتے ہوئے کیا کرتمہا را محور ایا ہرمراہوا یا اے۔ بھائی مجد کیا کراس کے محور سے کا لمون سمس کی رکوں میں دوڑ رہا ہے۔ جب می کی لی بین خاطر تو اضع کی فرض ہے بیجن میں بیلی گئے آؤ شنرا دے نے فرار ہونے کی کوئی ترکیب مورتی اور جب کئن سے دائیں آئی تو کہا کہ بائے میری بہن ! جھے اپنے ملک کے دریا کا یائی ہے ہوئے ایک مرصہ ہو گیا ہے ۔ اگر تم دریا کا یائی جمنی ش جرکے لا دوقو میں شکر گزار ہوں كارج الربعي يوى ما الكفى وأس في كما كريم المات آت آت من فل ماؤ كاس ليدر وحول في اواور ا ہے بیٹے رہوتا کہ میں آوازین کرمطمئی روسکوں۔ یوں ہمائی وصول بیٹنے میں مشغول ہوتیا اور چزیل اپنے وومرے بھائی کوما تھے لے چھنی علی یائی لینے جلی گئی۔است علی بل سے ایک جو ہانمووار ہوااور اس نے شنراد ہے ہے کہا کہتم یہاں ہے فوراً ہما کو ۔ یاتی ڈھول والا کھات جھ پر جموز دیں۔ اب جو یا اپنی اُنجیل کود کے ذریع وحول بنتا رہا اور شفراوے سے کینے لگا کہ جاتے جاتے ہے چند ہے ہی ساتھ لے جاؤ سرسول کا تیل، چھری، نمک کا تکواا ور تقمی۔ یہ جڑیل تمہارا پیچا کرتے ہوئے جیسے می تمہارے قریب آئے مرسول

کا ٹیل پیچے کی طرف پیچکو اس ٹیل کا ایک مندر بن جائے گا جب مندریا رکر ہے تھو کی پیچکو جس سے

ایک پہاڑین جائے گا جو چھری کے دھار کی طرح ہوگا جس سے اس کے یا قال بُر کی طرح آئی ہوجا کیں گے۔

اس کے بعد تمک کی پیکو ہی کہ کا پہاڑ ہے گا اورای کے یا قس کے زخم اُسے تمک کے پہاڑ پر چلخ تیں ویں گے اورا گر تمہا یا ویچا کر نے بھی ہے ہوئی کا اورای کے یا قس کے زخم اُسے تھے گھے گھے گھے اس سے تمہا رہ لے اورا گر تمہا یا ویچا کر نے بھی ہے ہوئی کا امیا ہے ہو جائے گا اورای کے قسم من کی طرح ہوگا ہے ورف ویک کو اور سے پر چھ جانا ۔ ہو سکن اور پر سے پر چھ جانا ۔ ہو سکن اور پر سے بار شیخا اور تمہاری جان پخش کا کوئی راسینگل آئے ۔

وکا وار ایس سے اس چیز بل کا حوصلہ پست ہوجا نے ۔ وہ جست یا دیشے اور تمہاری جان پخش کا کوئی راسینگل آئے ۔

وکا وار ایس کی کو کھی تھی ہو گھی اس لیے وہ جائے ہو کہ وراہ ایموا ۔ ووسری افراف چیز بل جیسے می دریا ہے جستی گڑیل بھی کی دریا ہے جستی گئی بھی بھی کی دریا ہے جستی گئی بھی بھی ہی بھی کی دریا ہے جستی جائی بھی بھی ہی بھی بھی بھی ہو بھی بھی بھی ہی بھی بھی ہی بھی بھی ہی بھی بھی بھی ہی بھی بھی ہو بار شہی بھی بھی بھی ہی بھی بھی ہی بھی ہو بھی ہے گھی ہا دی بھی بھی ان ہے جگر باتا ہے ۔ اُسے قسم کے بھی ہی بھی بھی ہی بھی ہی بھی ہی بھی ہی دریا ہے جس کی بھی بھی ہی بھی ہی بھی ہی بھی ہی بھی ہو بھی ہی ہی بھی ہی دریا ہے تھی ہی بھی ہی بھی ہی دریا ہے تھی ہی بھی ہی بھی دریا ہے تھی ہی ہی ہی ہو بھی ہی دریا ہے تھی ہو سے گئی ہے تھی دریا ہے تھی ہو بھی ہی ہی ہو بھی ہی ہو بھی دریا ہے تھی ہو بھی ہی ہو بھی دریا ہے تھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہے تھی دریا ہے تھی اس کی ہو بھی کی ہو بھی ہے تھی ہے تھی دریا ہے تھی ہے تھی ہو تھی ہو تھی ہی ہو تھی ہو تھی دریا ہے تھی ہو ہو تھی ہ

لا بل نے وہای کیا اور پائی کے کر گھر کھی تو دیکھا کہ چو باؤھول بھا رہا ہے۔ آے وکھ کہ کہ باقوراً اسٹینا میں گھس آبا اور لا بل نے بھائی کے تون کی بیاس میں آس کا بیٹھا کیا شروع کردیا۔ شہزاوے نے اپنی بیوی سے بو پکھ گھر سے نکلتے وقت کہا تھا وہ بھول بھی تھی گر اس کے بیٹے نے اپیا کہ آکر کہا کہ اس کی بالیو کے کمر سے میں جودودھ گلاس میں رکھا بوا تھا وہ کا لا بو چکا ہے۔ نیوی بیٹ گئی اور کمر سے میں آکر دیکھا تو پیتا کہ زمر نے وُورھ کا لا بوا ہے بلکہ کواری وحار پر شرقی بھی طاح بوج بھی ہے۔ اس نے قورا گھر کے دونوں جات کو زندہ کو سے اتا اور کہا کہ اسٹین اللہ کو دونوں کے اس کے قورا گھر کے دونوں کو اسٹین کو تا میں کہ واقع کے اس کے قورا گھر کے دونوں کو اسٹین کو تا بیا کہ کو دونوں کے اس کے قورا گھر سے نگھا اور سر بیٹ دونر کے بورٹ بھر کے جو کے جو کھوں میں نظر وال سے اور میل ہو گئے۔

ا دھر لا بل نے وہا کرتے ہوئے ہمائی کا مرائ لکا لیا اور جب اُس کے قریب وہی گی ہمائی نے مرسوں کا تیل ہوئیں دیا وہ بھی کی ہمائی کا مرائ لکا لیا اور جب اُس کے قریب وہی ہمائی نے مرسوں کا تیل ہوئی وہیک دیا وہ تھے دگل کے در فت یہ لیا گئی ہوئے گئی ہوئے میں اُس کے در فت یہ ہمائی دوروہ اپنے شکا رکے جی ہم آتھ دور کر اور فرخ ارتکی ۔ اتا ذکی ہونے کے باوجردوہ اپنے شکا رکے جی ہمائی دوروں اپنے شکا رکے جی ہمائی دور سے در فت کا سمادا ایتا ۔ اس

طرح سادا جھل صاف ہونے لگا۔ ہیں وو جا روز خت ہی بچے ہے کہ شمراوے کے دونوں کے دونوں کے آئی گئے۔ اُس نے جب دُورے ویکھا آوا کی جیب سا حوصلہ طا اور اُس نے دونوں کو ل آواز دی۔ کول نے اپنے الک کی آواز کو پہچاں لیا ورفوراً حاضر ہو گئے شمراوے نے کول سے کہا گئم اس پڑیل کواس طرح ہی چا چھاڑکے کھاڈ کواس کے خون کا ایک قفر وہ کی زشن پر نہ گرے۔ پڑیل بٹن اُس وقت کول کا خونوار چر و دیکھ کر گھر اِلَی اورگز گڑا کرا ہے بھائی سے معافی یا نگئے گی گر بھائی نے کہا کا اُل جس تم پر آئی وہم کھالوں گا تو تم جب شک زند ورہوگی نہ جانے کئے لوگوں کا خون چرسوگی جن کا گنا وہر سے مرہوگا۔ اس لیے ہی جس ہر گز معاف خیس کر سکتا ہے کہ کرشنراوے نے اپنے کول کوانٹارہ کیا اور کول نے اُس پڑیل کی اُوٹی ٹوٹی ٹوٹی لی ۔ ہیں شمراو سے کی جان فی گئی وہ فیر بہت سے اپنے گر جھی گیا اور اپنے بچل کی ساتھ بھی گیر ہو گیا۔ (شالوک کہائی)

拉拉拉拉

#### جادو كاليماليه

کا شرا کے غریب کسان تھا۔ اس کی آمد ٹی انٹی گم تھی کیا کشراس کی بیوی بچوں کو فاقہ کرنا پڑتا۔ کیلن وہ ایک بھا غدار آوی تھا۔ ووجوا کھیلنے اور چوری کرنے ہے یہ بیز کرنا تھا۔

ا یک دن و و بہت ممکن کی بنا ہے در خت کے نیچ بیضا تھا۔ اس نے زور سے جالا کر کہا یا خدا تو نے مجھے خریب کیوں بنایا ہے۔ بہر سے بی اس کو کہ مول خریب کیوں بنایا ہے۔ بہر سے بی اس نے یہ یا سے نتم کی واس کو تدموں کی جا ہے۔ بہر سے بی اس نے یہ یا سے نتم کی واس کو تدموں کی جا ہے۔ بہر بیا آنگیف ہے؟ کا شرنے کی جا ہے ہا ہے جا گئی دی سیدائی دی سیدائی دی سید کی اس کے باس کو اور است دیس کر سکا النیان جھے تو کوئی داست میں کر سکا النیان جھے تو کوئی داست بھی اور میں اس کے دور داشت دیس کر سکا النیان جھے تو کوئی داست بھی نظر نیس آتا ہے۔ انتی محب سے مسکر ایا اور اپنے تھیلے میں بچھ تا تی کرنے دیا۔

امید کاوائن ہاتھ سے نہ چھوڑو، بنے یہ پیالہ اور تھیاری ساری پر بیٹانیاں ٹتم ہو جا کس کی۔ کاش کے نیجے سے یہ چھنے سے یہ چھنے سے کہا تھا مسائل کس طرح علی ہیں۔ وہ قائب ہو چکا تھا۔ اس نے پیالہ اسٹے کا کی مام سے پیالہ اور سوچنے لگا ، کہ اس قائی پیالے کی جگداس کے ہاتھ میں مزیدار کوشت ہوتا۔ اس نے پیالہ اسٹے انتخاص جا تھ میں مزیدار کوشت سے جر کیا ۔ اس نے ایک تھی کما کر دیکھا۔ اس نے کام زندگی انتخاص کوشت ہوتا۔ اس نے انتخاص جا تھا کہ بیالہ کرم کوشت سے جر کیا ۔ اس نے ایک تھی کما کر دیکھا۔ اس نے کمام زندگی انتخاص کوشت ہوتا۔ اس نے انتخاص کو انتخاص کے انتخاص کو کا کو انتخاص کو انتخاص کو کا کہا کو کا کہا کہا کو کا کہا کہا کو کہا کہ کو کہا گوئی کہا کہا کی گوئی میڈ ول کرونگی نے کہا کی گوئی میڈ ول کرونگی ۔

ا کے روز جب کاشر کی آگر کھی۔ اس نے ماشتہ طلب کیا۔ لیکن بیالے نے کوئی جواب تین دیا۔ بیاس روز پور سے خاندان کے لیے بین کی ٹوفنا کے جاسے تھی۔ اس نے کئی مرتبہ کوشش کی۔ لیکن بیالہ خالی رہا۔ وہ جگل میں واپس کیا اور فقیر کی خاش شروع کر دی ٹوش تھی ہے وہ ایک بنے ہے در خت کے بینچ جینا ال کیا۔ اسکی آئھیس بندھیں۔ اس نے اپنی آئھیس کھولے یغیر پوچھا۔ کراب کیابات ہے۔ کاشر نے بہمشکل آپنے آئسو روکے ہوئے گہا۔ کہ یہ بیالہ بے کارے۔ اب یہ کام کانیش مہا۔ میر نے کو ل کے لیے آن کا شرقین طافق نے اپنی آنکسین کولیں اور اکل طرف ویکھا اور کہا کا بیانیش ہوسکا۔ اس نے کہا چھے بیالہ دکھا ؤ۔ کاشر نے اسے بیالہ دکھایا میدود بیالہ نیش ہے۔ تم نے جادو کے بیالے کا کیا کیا ہے۔ کیاتم وو بیالے لینے کیلئے بھے دموک وسیع کی کوشش کر رہے ہو۔ کاشر نے کہا ایسانیس ہے۔ شن ایک انھا دار آوئی ہوں۔ نقی نے موچے ہوئے کہا او بھر یقینا کسی نے اسملی بیالہ جی الیاس۔

کاشر نے تھوڑی دیر سوچا اور و واکی دم حقیقت جان تیا۔ ماک ۔۔۔۔ا سکا خیال سی تھا۔ جب کاشر باہر تیا ہوا تھا۔ اس کی بولی بچوں کو کھانا کھلانے میں معمر وف تھی تو ماک نے ایک دھات کے عام بیالے سے وہ بیالہ جدل لیا تھا۔ نقی نے اسے ایک اور بیالہ دیا اور کہا جاؤ۔ اور برخض کو بتا دوکر تہمیں ایک اور جا دوکا بیالہ شرکیا سے ۔ ماک کو یہ بیالہ بھی جرائے دو۔

کاشر ہواجہ ان تھا؟ لیکن کیوں؟ فقی نے اپنی آنکسیں بند کرتے ہوئے تی ہے۔ ایسای کر وجیساجی اے کہا ہے۔ کاشر نے تھوڑی دیر انتظار کیا۔ لیکن فقی نے اپنی آنکسیں یا مدنیش کھولا۔ کاشر واٹیل گھر آیا۔ اور بوگ کو بھائے۔ کاشر واٹیل گھر آیا۔ اور بوگ کو بھائے۔ کرا ہے اور جا دوکا پیال آئی ہے۔ سب لوگ بہت ٹوش ہوئے اور مای بھی بہت ٹوش ہوئی۔ واٹیک اور جا دوکا پیال آئی ہے۔ سب لوگ بہت ٹوش ہوئے اور اسکی بوٹی نے بچوں کو کھانا کھانا شروئ کو دوگا ہے۔ کاشر جان ہو جو کر باہر چاا تمیا۔ اور اسکی بیوی نے بچوں کو کھانا کھانا شروئ کے دولا ہے۔ اور اسکی بیوی نے بچوں کو کھانا کھانا شروئ کے دولا ہے۔ بیال بھی چرالیا۔

کاشراوراس کے گھر والے بید کی کرم بخو درہ گئے۔ مای جن رہی ہے ۔ انہوں نے دیوارے جوانگااور
ویکنا کہ دو جادوکی چنز ہوں ہے مای کو بری طرح ہے مار پڑری ہے ۔ بیددونوں چیز بال بیاوں علی سے نکل
محمل ۔ مار کے دوران اس نے جن کرکہا کہ علی نے نکالاتھا۔ وہ چنگ کے بیچے جا کر تھس گئی۔ لیمن چیز بول
نے وہاں جی اسکا چیزا نہ چوڈا۔ اس نے فریا وکرتے ہوئے کہا۔ کراسے بیا لے وائی لے لو۔ شدا کے واسطے
دونوں بیا لے وائیس لے لو۔

کاشر نے چھڑ ہوں والے بیالے پر اپنے ہاتھ دکھ دینے اوراے مار پر ٹی بند ہوگئی۔ وہ دوٹول بیالے اپنے ساتھ لے اٹھے ساتھ لے آیا۔ اس نے اٹھی طرح یا درکھا کہ کون سا بیالہ چھڑ ہوں والا ہے اورکون سے بیالے سے چیز میں آتی ہیں۔ چیز میں آتی ہیں۔

اس کے بعد کاشرا وراس کے کئے نے ایک بری واوجہ کا اجتمام کیا اوراس تخذے کے خدا کا شکر ہے اوا کیا۔

( تشميري لوك كباني )

# منجك كهاني

مجودن گزرے كرفيوسر برآ مئى۔ سنبے كے تينوں ماموں بخت پر بيٹان ہوئے كرفيد قريب آ مئى ہے

بچن کے لیے جو سے کے لیے جو سے کہا گار کی گے۔ اس موقع پر سینے نے اپنے جو ن اس وی سے کہا گارگر کی اور کئی ہے۔ اس جو تک ہے کا موم مُتم ہو چکا ہے جہا وی آور ہیں جا کر جی کا موم مُتم ہو چکا ہے۔ ہم وو گئے ہا زار ہیں جا کر جی سے گئے گار ہو گئے ہو چکا ہے۔ ہم وو گئے ہا زار ہیں جا کر جی سے گئے ہیں نیا وور آم لے گی اس سے محر سے امون زاو بھانے ہیں کے گیڑ سے سل جا کی اس سے محر سے امون زاو بھانے ہیں گئے نے سل جا اس جو تکر ہے اس کر جا مون فوقی سے کھل اشے اور بھا۔ فیج کے ساتھ شرا آ گئے۔ شر جینیج می گئے نے اپنے بھن میں سامون کو ہا زار میں جیٹا کر کہا آپ یہاں بیٹے میں میں سامنے دکا خدار سے گئے گئے گا کہ میں تمن آ وی بیٹیج آ یا بھوں اگر تم کوف ورجہ ہیں تو تم شرح لو۔ گئے دکا خدار نے بع جھا دو آ وی کون سے ہیں اور کہاں ہیں؟ گئے نے بتا کہ وہ تمن آ وی جو سامند کی مطام کر لیتا بھوں تم کوا طبیتان سے میں شرح کی مطام کر لیتا بھوں تم کوا طبیتان میں شرح کے دور سے ماموں کوآ وا زوی کہا موں گئے وہ جا ہوں گئے وہ بارس کی دھا میں کوآ وا زوی کہا موں گئے دہا ہے انہوں ووں سے بیٹوں ہو گئے دہا ہے انہوں کو اور سے ماموں کوآ وا زوی کہا موں گئے دہا ہے انہوں کو گئے تو گئے تھا ہوں کوآ وا زوی کہا موں گئے دہا ہے انہوں خوائی فوٹی آ وازدگائی۔ ہو بیل بھا نے تی بھی اس کا بھا نہاں سے گئے بیٹے کی اجازت کا بھا نہاں سے گئے بیٹوں گئی تو گئی آ وازدگائی۔ ہاں بھا نے تی بھی دور سے ماموں کوآ وازدگائی۔ ہاں بھا نے تی بھی دور سے ماموں کوآ وازدگائی۔ ہاں بھا نے تی بھی دور سے ماموں کوآ وازدگائی۔ ہاں بھا نے تی بھی دور سے ماموں کوآ وازدگائی۔ ہاں بھا نے تی سے تھی دور سے ماموں کوآ وازدگائی۔ ہو سے تھی دور سے ماموں کوآ وازدگائی۔ ہو سے تھی دور سے ماموں کوآ وازدگائی۔ ہو تھی دور سے ماموں کوآ وازدگائی ہو تھی دور سے ماموں کو دور سے مامو

دومری طرف النجاائے کمر پہنچا جاتے ہوئے دائے شال نے دوفر کوش ایک می سافزاور دیگ کے خرید سلے کمر پہنٹی کراس نے ساری مورجہ حال اپن مال کو بتائی اورا سے ایک ترکیب بتائی اے انداز واقعا کہ اس کے ماموں وکا ندار ہے کمی طرح جال چھڑا کر اے مارینے کے لیے ضرور آئیں گے۔ سینجہ نے یہ ہوشیاری کی کرایک فرکوش کو کا ندر بند کردیا جبکہ دومرافز کوش ساتھ لے کہا ورکمر کے قریب می کھیوں میں جیسے کر بیٹھ گیا۔ جس وقت اس کے بیٹول میں جیسے کر بیٹھ گیا۔ جس وقت اس کے بیٹول مامول وکا ندارے جال چھڑا کراس کے کمر آئے اور خت فصے

مجوديدي كزرى بوكى كالخوادي بغل يس دومر في كوش كورائ كرا بخياجيدي و وكمر آياس ك ماں فصے سے کینے گئے تم کوالی کیات ورت یا گئے تھی کتم نے اپنے بہت بنار کرنے والے مامو وُل کو تھے وہا آئی ا کری ہو فی جرکت یوان ہے معانی ما محوور ندیس تم کھر میں مجھنے ندووں کی اور میں نے ای لیے شرکوش کو کھیے کر تم كوبلاليك كرتبار عامون تم يخت ما راض بين اورتم عن وري بات بحي كرما واح بين \_ - أجر اموں از گوش کی کا رکروگی و کھوکر ہے صدح ان ہوئے اور انہوں نے آئیں میں مشورہ کیا کہ جمیں سے کو مارکز کیا اللے کا انتذا جماس کومارنے کی بھائے اس سے قر کوش ما تک لیتے میں جو ہمارے کام بھی آئے گا۔ بیسویق کر مامو دُن نے اپنے بھا نے ( کئیے ) ہے کہا کہ کو کرتم نے جارے ساتھ اچھا سلوک نبیس کیا اور جمیں یز اوھوکا ویا سے اور ہم نے یکی مومیا سے کرتم عارے ہما نے ہو جماری بین کی اکلوتی اولاد ہوائیدا بھائے سزاد سے کے ہم حمین معاف کرتے ہیں تکرا یک شرط برک برٹر کوش تم ہمیں وے دو۔ کٹنے نے بدینتے ہی کہا کہ ماموں آ ہے کا تقلم مرآ تھوں پر محرمجوری ہے میں برقر کوش آپ کو ہوں نیس دے مکنا کہ میں جب کمرے وا بر ہونا ہوں تو میری ان کر میں اکیلی ہوتی سے جب جی میری فرور معدین تی سے بیٹر کوش کو بھی دی ہے اور میں جہال بھی بول اڑ کوئی وہاں تھ کر جھے مال تک لے آتا ہے۔ بیٹر کوئی بہت میں ساور اس نے بہت منا اڑیا تھا۔ فجے دونوں میں بحصہ وئی آخر ماموں نے میٹے کوئسی طرح سے داختی کری لیا۔ میٹے نے کہا کراس کی تہت بهدنا دو ہے تا ہم آس کو ش بریائی مورو ہے ش وے دول کا۔ مامول نے فوقی فوقی اے یا کی مورو ہے ویے فرکش لیااورائے محرول کو وائس مل ویے رائے ہر بڑتے کا ان عل سے برایک مامول نے الزُكُولُ كَنَا لُولِ عَمَا النِهِ النِهِ إِنَّا لَعَدَا فِي يَعِلَا عَدَا فِي كُمَا مِ دِينَ كُلُولُولُ مَا بالرمِيرِي زَمَا فِي (يَكُم ) كُولَهُمّا کہ و وکھانا تیار کر کے رکھے ہم لیٹ پہنچیں گے جس وقت انہوں نے اپنے اپنے پیغامات وے کرٹر کوش کوچھوڑا اس نے فکرا داکیا، ورجوانقی ارتا ہوا تھیتوں میں ہے ہما گیا جلا گیا۔

تنوں اموؤں آ دمی رات کو جب ہے اپنے گروں میں پینچھ کیاد کھتے ہیں کران کی بیکمیں گہری نمیند سوئی جوئی جن اور گھر میں کوئی روٹی سائن کا اٹھام نظر نہیں آیا ان کویز اضعہ آیا انہوں نے اپنی اپنی ایک ایک ا فوب کلان کی ڈاٹٹا کہ جب ہم نے خرکوش کے ذریعے پیغا م پھوا دیا تھا تو پھرتم نے روٹی سائن تیار کیوں نہیں کیا اور بھا نے مادا انظار کرنے کے کمری فیز کول موٹی بوئی بوئی بات بیکسوں نے ج الی سے اوجھا کہ کون ساخ کوئی؟ يها ل الله كوني خركوش خيل آيا اوركياتم اوك إكل جو يخيّ جو تعلا ايك خركوش بحي كوني يغام و يسكنا يريه بات سنتے می و وقتی کی گئے کران کواب کی با رکھی بھا نے نے بے آج ف بنا دیا ہے۔ ان کوایے بھا نے ( سنتے ) م سخت خسرآ بااورانہوں نے مطے کیا کراہ برصورت ہوا نے کو مارے بغیر زیموزیں گے۔ آدھر ہما نے (سنے) کو بھی رووز کا نگاہوا تنا کہ جب بھی میرا راز تھلے گامیر ہے ماموں بھا کے آئیں مجے اور جھے مارے بغیر نہ چھوڑیں محاس نے براغورکیااورآخر کارایک ترکیب ایماوی ۔اس نے ایک بکرا کانا وراس کا سارالبواس کی ا یک آنت کے ندرجر کے اس آنت کو ال کے لگے کے ساتھ یا ندھ دیا اور ساری زکیب بی مال کوجی سمجمادی کہ جس وفت ہاموں اس کا مطوم کرنے آئیں محقوان کے ساتھ کس طرح سے چیش آیا ہے۔ گنجا چی ماں کو ساری اِحد سمجنا کر فودگرے اِبر جالا آلیا۔ اُدھر کئے کے مامول ضے سے جرے ہوئے گئے کے گر آ بہتے ۔ انہوں نے بہت ی غصے کے ساتھ سنتے کے یا دے جس طوم کیا۔ سنتے کی مال نے حسب پر وگرام انہیں روکھا جواب ویا وراینا رویایی سرد رکھا ہی باعدیر شکتے کے ماسول کوا ورخصر آ حمیا اورو دایتی بہن کے ساتھوا لجو کئے ۔ بھن اور جمانیوں کے درمیان سطح کلامی ہونے گی است میں ترکیب کے مطابق حمنیا بھی کمر کے اندرآ پہنچا اور جب اس نے ماں کو مامو ڈی سے اڑتے ویکھا تو وواجی ماں برخصہ کرنے لگا کر آب مامو ڈی سے کیوں جنگزا کردی ہیں دبیر سے اس لوق بہت جے ہیں۔ اس یہ ال نے بیٹے کو بھی کھری کھری سنادیں۔ سینے نے کہا ک آ بے نے مامو ڈن سے خوا پڑوا وچھڑ اکیا ہے شراق آ بے کوئیں جھوڑ ون کا یہ کر کتے نے مال کو پکڑا اور چھری ماں کے گلے کے ساتھ کی برے کی آنت کے اغرار کھونے دی ملک جھیکتے میں ٹون لکل آیا اور کئیے کی مال نے ووجا رجيظے ليے اور سائس محنج ليا۔ بدو كوركر مامو ذال محربوش أثر مجنے ، ماتھوں كے طور في أثر مجنے \_ انہوں نے 

ما مو دُن کی بیر تھے است ، پر بیٹانی و کھ کر سینے نے ان کوٹسل ویتے ہوئے کیا کہ آپ تھرنہ کریں بیکام آو میں کی بار کر چکاہوں جب بھی والعدوے مرکیاڑائی ہوتی ہے تو عمدان کوائی طرح سے قبل کر دیتا ہوں اور پھر سے زند و بھی کر دیتا ہوں ۔ بیات من کر دو بخت تیران ہوئے اور کئے گے کہ یہ کیے مکن ہے کتم ایک فرد کو جان سے ماردواور پھرزند و بھی کرلو۔ ہما نے نے نے ان کو بتایا کہ دراسل جس تھری سے عمل نے مال کوما دا ہے ہے

جادوکی پھر ی ہے اورای کی مدو ہے چرہے مال کوزند و کردیتا ہوں۔ ماموں مخت جے الن مردیتان ہو کر اولے ا جِمَانَوَ ہمارے سما ہے تم ماں کو زند وکر کے دکھا ؤے بھا نے نے مدینے بی وی خون آلود تھری کی اوراس کی مدو ے ذیجن برین ماں کی شخیے تھورے ( بھائے ) مرکب کے مطابق مجتے بھائے می ماں کلے برعتی ہوئی اُتھ کر بیٹھ گئی۔ یہ کرشہ دیکھ کرنٹیوں ماموں ہے مدحے ان ہوئے اور آپس مشورہ کرنے گئے کہ مدہ تھر می تو کمال کی ہے اس سے قو ہم ای اُل اکو ہو اول کو ڈرا کتے ہیں ماریختے ہیں اور مارکر پھر زند وکر کتے ہیں۔ ہوند ہو محى ندكى فرت سيهرى ميت سير كراية قابوش كى جائے - بيروين كى انہوں نے كئے سے كها کرتم نے ہمارے ساتھ وقو بہت واو کے کیے ہیں ہم جہیں ایک شرط پر معاف کر کتے ہیں کرتم جمیں بیچھری دے وو ۔ بدینے بی سینے نے شور مجانا شروع کر دیا کہ میں بہتھری کسی صورت بھی آ ب کونش وے سکتا۔ بدیمیت تیتی تھري ہے جو يس نے ايك براے جا دوكر كوايك بزاررو بيد دے كر حاصل كى ہے۔ ماموؤل نے منت الاجت شروع كردى اس كى مان بھى كينے كى كر جھے جرے اوائى بہد وزير جي تي آم ان كوچرى دے دور آخرانبوں نے رقم دی اور منے سے چمری لے کر فوش فوش کر کی طرف یلئے اور رائے گھر یال بنائے رہے کہ ان کی بیٹمیس (زنانیاں )روز اراش (رمدیاں) ہوتی ہیں اب اس تھری سے ان کی ٹیاس کے گاؤں تکفیتے می سب سے مبلے بودی بھائی نے کہا کہ بیجاد وی چمری سب سے سلے میں لے کر جاؤں گا۔ و وچھری کمر نے کہا اور کمر ویسے کے بعد اس نے خوا ڈنو اویس بیکم ہے کئے کلامی شروع کر دی۔ تنگ آ کر اس کی ٹورٹ بھی اس کوسوال جواب كرنے كى۔ اعدين ماكنا والى نے بيكم كو يكرا اور يمرى سے كا عدد الى كى بيكم را بى اورزين برايت كى۔اب آ لیاں مر اید کورکریو سے بھائی نے چھری چھرے اٹھائی اورائے مورست کورند وکرتے کے لیے تون آ لودچھری ے اس کے تخطے بھانے شروع کرد نے۔اس کی بیٹم نے نداخمنا تھا ندائعی و ہار بارکوشش کرنا رہا۔ چھری ہے سی این از باساته ی بر بیتان بوكر چین بی لا راري زند و ي بور و و كيال سے زند و بوتى آخر تمك باركر یز ہے اسوں نے بچھالیا کیا ہے کی بار پھراس کے بھا بنتے نے اس کے ساتھ دانوکا کیا ہے۔ دوسر سے دان دوسرا بمائی آئیاس نے آئے ی یو جماک بمائی کیا ہوا؟ اور بماجی کہاں ور انظر شن آری ؟ این مائی نے باعد یمیاتے ہوئے کہا۔ یم فرز کیب کے مطابق اے فل کرتے پارے زندہ کیا۔ اس اس باعد یہ وہ ا راض بو گئا ور جھے بتائے بغیر جیکے سے اراض بو کراہے والدین کی طرف بل گئے۔ دو لائوں کا تعالکھ کر سکے کے نیچے رکھ گئی گی۔ دوسرے ہمائی نے چھری ٹی اورائے گھر جا کراس نے بھی بیٹم سے خوا والوا و کی تی کی مجر جھڑا کیااورائ فن کردیا جب اس نے زند وکرا جا باتو اس کے ساتھ بھی وی ہوا جویزے بھائی کے ساتھ ہوا تماد و کی می کار ایما کرتا خاصوش مو آما اور یوی کی لاش کو تمال نے لگا دیا۔

ا گفرون تیسر ا بھائی تھری لینے آیا اس نے بھی ہو چھاتو تھلے بھائی نے بھی جواب دیا کہ ش نے بھری اسے آل کر کے پھر سے زند و کیا جس و واقعی کیا ہے جہا اور کر بھے پھی گئی ہے۔ بھو نے بھائی نے تھری کی اور کھر بھی کرتے ہی گئی ہے۔ بھو نے بھائی نے تھری کی اور کھر بھی کرند و کرنے کے لیے گئی بجانے لگا لیکن ندائی نے تھری اور میں گئی کا اجوالے پیدا کر کے بی بیوی کو مارویا پھر زند و کرنے کے لیے گئی بجانے لگا لیکن ندائی نے کہا کہ افتحالی بھائی کے بائی گیا اور اسے ساری صورت حال بھائی اس نے کہا کہ ایسانی میرے ساتھ کی بھوا ہے و ووروٹوں ل کریز سے بھائی کے بائی گئے اس نے بھی بھی جواب دیا کہ بھر سے ساتھ کی بھوا ہوں کہ بھر سے ساتھ کی بھوا کیا دا ہو بھر کہ کہ نے تا در سے ساتھ و حوالا کیا دا ہے بھر کہ بھی بھورت اسے بھر بھورت اسے بھر بھورت اسے بھورٹ سے گئے کہ کے بار بھر کہتے نے ہما در سے ساتھ و حوالا کیا دا ہو بھر کھی بھورت اسے بھورٹ سے گئے کہ کہ بھورت اسے بھر بھورٹ سے بھورٹ سے گئے کہ بھر کہ بھورت اسے بھر بھورٹ سے ب

ادھر گنجا پی ماں سے کہنے لگا کا ب تو ہمر ہے اموں بھے مار ہے بھیر نہ چھوڈی گے ای لیے بیل کھی ہو ہے۔ ایک مورے کے لیے کئی ایک مورے کی اور کھر سے دفصت ہو گیا ۔ ادھرای کے ماموں کی فصص سے بھر ہے ہوئے ہا تھ بیل افھیاں افعائے کئی آتے ہیں ۔ انہوں نے اپنی میکن سے شدیع فصے بیل کے ماموں کی اس کے فارے کی مال نے انہوں نے اپنی میکن سے شدیع فصے بیل کئی اور سے بیل کے فیصل کی اور سے بیل کی فور سے بیل کی فیصل کی مال نے انہوں بھی کیا کہ دو بیر سے اس سے دفعست ہو کر ابھی انہوں کی مال نے انہوں بھی ہیں ہے بھی ای دا ہ سے سنر کرتے ہوئے بھا نے کو کا میر سے انہوں کے بیلے بیلے ای دا ہے سنر کرتے ہوئے بھا نے کو کا موروز نہ ہوئے۔ انہوں کی سینے کے بیلے بیلے ای دا ہے سنر کرتے ہوئے بھا نے کو کا موروز نہ ہوئے۔

النا الم المراح المراح الم المحالية المراح المحالية المراح المراح الموراك المحارك الم

كال النفي في والوكاديا عادر الوك عدم الحوزائي الرفال كيا عدي في كمالا في كيا اس لا فی کی ویہ ہے آت میرے باتھوں ہے میری سواری میر انگوزالک گیا وہ اس پر ایٹانی تی جیٹا ہوا سویق و بیار س کم تھا کہ مجئے کے ماموں وہاں آ پہنچے۔انہوں نے بوجھا کہ بھائی تم کون ہوا در راہ تس کس پر بیٹانی من بینے ہو؟ تمبارے ساتھ کیا ماتھ ابواے جس کی ویہ ہے تم پر بٹان نظر آ رہے ہو۔ اس گھڑ سوار نے ساری حقیقت ان کویتا تی ۔ یہ کہانی خے بی تیوں مجو کے کہ حرکت کسی اور کی نبیس سنے کی ہی ہے ۔ انہوں نے اپنی بھی داستان مختر اوس گھڑ سوار کوسنا کر کہا کہ ہم ای کے چھیے جارے ہیں جاہوتو تم بھی ہمارے ساتھ پہلو تبارے کوڑے کا بھی مرائع مل جائے گا و و گفر سوار بھی ان کے ساتھ ساتھ بھل دیا۔ دوسری طرف جنی محوزے يرستر الحكرتا بواليك الخ شير ش جا بينجا اوروبان ايك كرائے كا عكان في كررہے لك كيا - وكا ونوں بعداس کے تیزوں ماموں اور کھڑ سوار کھی او کول ہے ہو جستے ۔ معلومات لیلتے ای شہر میں آ کئے اور انہوں نے یہ لالیا کانواس مان میں رہتا ہے۔ وراصل ویسے ہوسکتا ہے کہ سنتے کا یہ آسانی ہے نہید جانا محر اس کے ساتھ کھوڑے کی شنا ہے ایک تھی جو کئی بندوں کے ذہبن میں رہی اورای نشانی کو بتاتے ہوئے رہ لوگ کئے کے مکان تک بھی می کئے ۔ انہوں نے کئے کو مکڑنے کے لیے را معد کا وقت مطے کیا اور ایک رامعد آخر وہ منے کے کمر نکی گئے۔ وو بے نہ سویا ہوا تھا انہوں نے موقع نئیمت جانا اور جاریائی برا سے سوتے میں می رسیوں سے اند دوا۔ اب انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ مشیکو میا ریائی سمیت افغا کر لے جاتے میں اور کسی کمری جمیل میں ڈبود ہے ہیں۔ بیسون کرانہوں نے سنے کی جاریائی اشائی اور جمیل کی طرف جال و نے ۔ جب و جمیل تک بیجے تو وہ تھک ہی کے اوران کو بھوک ہی لگ کی ۔ انہوں نے سینے کی جا ریا تی جمیل کے کنارے رکھی اور خود گاؤں میں روٹی کھانے ملے گئے کہ پہلے روٹی کھالیں پھراس کوجھیل میں ڈال دیں مے۔انہیں اطمینان تفا کر تنجا ماریائی ے اچھی طرح سے بند هاہوا سے۔انبذا بھا ک کر کھیں نہیں جا سکتا۔۔۔ ا در گنجا جاریائی ہے بند حافت مریشان تھا کہ آفر کس طرح ہے جان چیز اؤں کہ وہاں ایک جروا ہا آپٹیماس کے پاس ما نوروں کا بہت بردار ہوڑ تھا جس وقت اس نے سینے کو بند حاد یکھا توجیران ہو کر ہوجھا کر تہاری ہیا حالت كس نے كى ہے؟ اور حميس كيوں يا غرصا ہوا ہے؟ مجنبے نے قوري جواب ديا كه درامل ميرے مامول میری شادی کرنا جا ہے ہیں میں اس شنے پر راضی تیں ہوں۔ اب وہ بھے اس طری ہے با غرصار ہے اور ا جیں اور میری مرضی کے خلاف زیر دی میری شاوی کرویں گے۔ بدیا مصان کرجے والم بہت تیران ہوا اور کہنے لگا ك كمال عيم شادى تيس كرا جاح حماري زيروى شادى كراد عين جبك شادى كرا عاجا بول اور يجے كوئى رشتہ بنيس ويتا۔ كتبے نے كہا كر بمائى يس تمهارى مدوكر ما جا بتا موں اگرتم واقعی شاوى كرما جا ہے موقو

جعے جلدی سے کھولوہ میر سے کیڑھے میں لوہ تبدار سے بی پین لینا ہوں اور تم میری جاریا گی ہے لیٹ جا ف اس جہ جلدی سے کولوہ میر سے کولوں کے اور سے آئیں بیں کیڑ سے دل کر چئن کے اور شینے نے جہ واب کو جا دیا گئے ہیں ہے تھا کہ جھانے اور شوج واب سے دیوا کو ایک خو ولکا اس میں گئے سے ماموں رونی وغیر و کھا کہ چلا اور آئے ہی انہوں نے ایک خو ولکا اور اسے میں انہوں نے ایک خو ولکا اور جا نے گئی اور اسے بی انہوں نے ایک خو ولکا اور جا ایک خو ولکا اور جا ایک خو ولکا اور جا تھا ہوا آئی اس خویدہ شیطان کینے سے جان چھوٹ گئی اور اسے اپنے کے گئے ماموں نے وہ کی ہوا آئی اس خویدہ شیطان کینے سے جان چھوٹ گئی اور اسے اپنے کے گئے دو وہ کی ہوا ہوا گئی ہوئے کے گئے کہ چند قد موں کے فاصلے یہ وہ گئی ہوا آئی اس خویدہ شیطان کینے سے جان چھوٹ گئی اور اسے اپنے کے گئے کہ چند قد موں کے فاصلے یہ وہ گئی ہوا ہے ۔ اس خویدہ شیطان کینے سے جان چھوٹ گئی اور اسے اپنے کے گئے کہ چند قد موں کی کھوٹ آئے ہے ہوا ہوا گئی ہوا اور کی گئی ہوا کہ کہ ہوا ہوا گئی ہوا ہوا ہوا گئی ہو

کنے نے آبا کہ یہ کہرہا ہے کہ رہے دورا ہے میرے قابوش آربائیدا تم لوگ ہی آؤ۔ یہ نے بالی اس ور اور کور سوار بھی ایک کر کے جمل میں چھلا کے لگا گا اورائی طرح سے جا دول کے جا دول کے جا دول کے جا دول کی اورائی ایک کا گئا اورائی طرح سے جا دول کے ایک کا سائس لیا اور کر جا ل کے دیا دول کا این اسے کر جا ل کا اورائی جا کہ جا کہ جا کہ کہ دیا تو گئی ہوئی وہاں اسے بکر جا ل کا دیا دول کے کہ جا کہ تو گئی ہوئی وہاں اسے بکر جال کا دیا دول کے کہ مرج فوٹ ہوئی دول اس کے بکر جال کا ایا مورشوں کو باغل کی میں خفل کیا اور دولوں مال جیے اطمیمان سے این وقت گزار نے گئے۔

(بندكولوك كياتي)

**☆☆☆☆** 

### بشراح موز

# بير ما نک کی ڈھیری

روایت ہے کہ بارہ ہو کو کی دو بیش تھی۔ دونوں خوبصورت بھی تھی اور قبین میں ۔ ایک کانام تمیاں اور دوسری کانام ستیاں تفای ہو کی بہنوں کے ساتھ ہری ہور کے ایک مشید راور ماری گا کوں انگرائے میں آبان ہوا رہ کے ایک مشید (اور ماری گا کوں انگرائے میں اس کا کوں میں ہا ہوا گی گئی اوگ ہوں کے دائید کی گئی ہوئی کے دیا ہے دو ایک شیلے پر اسٹو کیا قلو تھی جس میں آب کی دو ہر کی گئی ہوگی کی اوگ ہوں کہ انتہا تھی کہ انتہا تھا۔ بھر ما کہ شید کا ان دو ہر کی کے ساتھ ہوں کی دولوں بہنوں کے مام ہے دولوں نیلے انتہا کی دولوں بہنوں کے مام ہے دولوں نیل کو اور کی کے ساتھ دولوں نیل کو دولوں بہنوں کے مام ہے دولوں نیل کو دولوں بہنوں کے مام ہے دولوں نیل کو دولوں بہنوں کے مام ہے دولوں نیل کو دولوں نیل کا دولوں کی دولوں بہنوں کے مام ہے دولوں نیل کو دولوں نیل کو دولوں بہنوں کے مام ہے دولوں نیل کو دولوں نیل کو دولوں کی دولوں کے دولوں بہنوں کے مام ہے دولوں نیل کو دولوں نیل کو دولوں کی دولوں کے دولوں کے دولوں کی دولوں نیل کو دولوں کی دولوں کے دولوں کی دولوں کے دولوں کی دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی دولوں ک

جیران کونہ سال کا کہنا ہے کہ مہارہ یہ اشوکہ کے زیانے کے لوگ جو یا تحرائے اوراس کے گردو ویش جی آیا دیتے ہوئے نو سے ڈین اور محنت کش تے۔ قلعے کی دیواروں اور اُن لوگوں کے کمروں کے پاتھر جوارھ اُوھ بھر سے پڑھے تے زیان حال سے نکار نکار کرائی مہد کے کاریکروں اورائل ترف کے ٹن کا پینہ دیتے ہیں۔

بير ما تحرائ كى دُهيرى ، قاع كم أناركم وثيث معدوم موسيح بين البنداس دهيرى في السيادات

میں ندجائے کتنے واجول میادا جول کے فرزائے سمیت رکھ ہیں۔اب وہاں گئے ور شت ہیں۔ کہاجا تا ہے کر میدفقہ یم میں آگریز وں نے اپنے دو رحکومت میں اس ڈھیر کی کھدائی کر کے تی المقدور فرز ائن نکال لیے ہیں ، یہاں تک کہ انکھے کی دیواری بھی مسار کردی ہیں۔

اگر چراگرین وں نے اس ڈھیری سے جیتی خزانے نکال لیے تھے ، تا ہم بہت زمانے بعد بھی لوگوں کو بہاں سے پرانے سکے اور ٹن کے برتن لیے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ماہرین آٹا دارقد یر کو بہاں سے جیتی سکے اور نوا درات کی ہیں۔ گاؤں کے کئی کمیانوں کوس تھے کاتر یب تھیتوں سے ال جلاتے وقت پرانے وقتوں کے نو نے ہوئے برتن اور سکے لیے ہیں۔

کتے ہیں کہ ایک زیائے میں اس علاقے پر عذاب اٹنی یا زل ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جس وقت عذاب یا زل ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جس وقت عذاب یا زل ہوا اوگ ہے اپنے کاموں میں معمر وق تھے، جو مرد و زن جس حالت میں تھا وہیں ہر یا وہوا۔ لوگوں کے گھریا را ور مال مولیگ ہی مجھری کے ہر یا دہو کر رو کئے ۔اس عذاب آئی سے یہاں کے کینوں کا م وفٹان معنی استی سے مت کیا۔

ا کیے۔ زبانے بعد ماتھوا نے ش او کول کی آباد کا رکی کا سلسلہ پھرشروئ بوا۔ ای وقت ہے ای وقت ہے کے لائن ہے۔ دریا نے دوڑ سے نظانے والے بالے اور کھنے اس گاؤی کی شاوائی اور حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔

ہا رون اخراف تھے اور ساید وارد رخت ، باغا معا وراہلہ اتی فصلوں سے اس تا ریخی گاؤی کا حسن دوبالا ہے۔

ہا کورائے کی ڈھیر کی پر قلعہ کے بجائے عید گاہ آنے کی گئی ہے۔ راہی میر افتحال فال جواس علاق کی ایک منتقد رشخصیت تھی نے یومیر گاہ این خواتی قریق ہے تھے کرائی ۔

بھن ہزرگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ڈھیری علی سامت اور شاہوں کے ڈوائے وُن جی اور ان ٹوا نوں
کی رکھوالی ایک بہت ہوا اور ھاکٹ تھا۔ اس اور ھاکی جسماست اور شخاست کے بارے علی کوئی سنٹند بات
تھیں بنا سکتا لیکن انتخابا جاتا ہے کہ بیا ور ھا کی جسماست اور شخاست کے وقت دریا نے دوڑ ہے آئے والے ہوئے

ٹالے علی پائی پینے آتا تھا۔ اس زیانے علی رواجی بی بکیاں لیمن اجھور اس کا کول علی موجود تھے۔ لوگ انی
بین چکیوں سے ابنا ایات چیوائے تھے ، ھام طور پر رواج کے وقت تر ہو وجوارے لوگ ان بی چکیوں پر آئے
تے، کیونک دن کے وقت مقالی لوگوں کی بھیز ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کوا کے باریک لوگ ایک ان جند اور اپنا خلا

آخریں بھی نے بیانچہ کیا کہ آؤ ہل کرا ہے جما نے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنا نچہ بھی اس پر کمر بستہ ہو گئے ہا ورا ڈوھا ہے ذرا فاصل پر ذک کرانبول نے اڈوھ کو پھر مار نے شرو سے کر دیے اُن کا بید بلاکا ارگر ہے ہوا اورا ڈوھا آ ہستہ ہستہ ہا تو ل ہو جھ لیے کپ چا ہو بال سے چلا کیا اور پائی کے بہا ؤیس ایک بار پھر تیج ہی آئی ۔

\*\*\*

## پھر کے انسان

حطرت بیسٹی ملیدالسلام ہے بہت پہلے مہارہ یہ اشوک ایک وسیجے وہر یش سلطنت کافر ہاں روا تھا۔ اپنے وہ کو مت میں وُور دراز کے علاقوں کی نیز گیری اور حالات ہے آگای کی فرض ہے اس کے سفر کی کہانیاں اور کا درائی کے فرض ہے اس کے سفر کی کہانیاں اور کا درائی کا گرز رمر مد کے ثنائی شرقی علاقوں ہے ہوا۔ جب وہائسہو کے اورائی کا گرز رمر مد کے ثنائی شرقی علاقوں ہے ہوا۔ جب وہائسہو کے اس کے سے گرز را تو اس نے اپنے کی اس کے لیے اس کے لیے اس کے بید و نصابح ہائے ہائے جو در حقیت ٹوئ انسانی کے لیے اس کے بید و نصابح ہائے ہائے جاتے ہیں۔ جنہیں "امثو کہ کے تیج "کہا جاتا ہے۔ بیمائسہ واٹھ سے و را بت کر سمیر روڈ کے کیا دائی ہے ہو دو وہ ہیں۔

کہا جاتا ہے کے کون مان گاؤں میں جواس پہاڑی ہے سرف چند کوئ کے فاصلے پر ہے ایک برمعیا رہی تھی۔ یہ برع ایک اور کھی۔ جو بہت دوئی ہے۔ یہ ایک اور کھی۔ جو بہت خویصورت تھی۔ یہ برخی ایک اور کھی۔ جو بہت خویصورت تھی۔ اور کی جنٹی حین تھی ایک بھی اردور حافل بھی تھی۔ اور کا خام بریزی تھا۔ بریزی ای کی اکلوتی اور لا ڈلی بیٹی تھی ایس کی ہاں نے کوئی کسرا شاندر کھی تھی۔ کویا و مناں کی آ تھوں کا فور افراد اور کا خور کا ساردو ت تی بریزی کی دیکھ بھال میں گزرتا تھا۔ مال کے بیاد کا بیا مام تھا کہ بریزی کی جربات

اور قوا بھی کو ہو اکس او واپنا فرض بھی تھی۔ یہ یہ کی کی اس اُسے لوگوں کی نظر دل سے بچا بچا رکھی تھی تاکہ دو ا لوگوں کی نظر بدسے پٹی رہے۔ یہ یہ کہ نیک اور سعاوے مند تھی۔ وہ بھی سی وشام اپنی باس کا خیال رکھی کئی سے باس کی کسی بات کور دکرنے کا تقور بھی نے کر کئی گئی۔ گرکا سازا کام کائ یہ یہ یہ کرتی تھی۔ وحور وقکر چرا یہ انگزیاں کاٹ کر لاٹا اور پائی فاحور ہی بال کے سرتھا۔ اس کے علاوہ مونٹوں کے لیے چا را گھاس پھوٹس لائے کا کام بھی اس کی بال نے سرتھا۔ اس کے علاوہ مونٹوں کے لیے چا را گھاس پھوٹس لائے کا کام بھی اس کی بال نے اپنے واپ کی بال نے اپنے کام بھی اس کی بال یہ یہ کی گوگھر کی چا رویوا ری کے بابر جیسے کے بانگل خلاف تھی۔ حالاں کو ایسے کام ویباتوں میں عام طور پر جواں سال اور کیاں جی کرتی تھی ۔ جا بر جیسے کی کوشش کرتی دی گرویباتی ذکر گی ۔ تھیں۔ یہ یہ یہ کی کوشش کرتی دی گرویباتی ذکر گی سے بیار کھنے کی کوشش کرتی دی گرویباتی ذکر گی میں بیا بیا بیان بھا گھا۔

رفت رفت رفت ہے ۔ اب قو دو دو دو کے ۔ پہلے ہیں تو اس کے دالے والا ہم آدی دہر لگا تھا۔ پھر آ ے واد دورے اس کے دیئے آئے ۔ کر آنے والا ہم آدی دہر لگا تھا۔ پھر آئے کہ گئے کہ گئے اب کر انتے ہے اس کے دیئے آئی ہے دی دی در لگا تھا۔ پھر آئے ہے وہ کہ گئے اب وہ پہلے کہ اب نہ ہوئی تھی ۔ گرا ہو وہ پھی سو چنے پر بھی بجورہ وگئی کہ کئیں ایسا نہ ہوکہ لوگ س کے دشمن من جا کی اورائی کی بینی کو بھٹا لے جا کی ۔ بھی سوچنے پر بھی بجورہ وگئی کہ کئیں ایسا نہ ہوکہ لوگ س کے دشمن من جا کی اورائی کی بینی کو بھٹا لے جا کی ۔ بھی سوچنے پر بھی جورہ وگئی کو کئیں ایسا کہ اورائی کی بینی کو بھٹا ہے جا کی ۔ بھی ہوگ آج کم اورائی کی بینی کو بھٹ کی ہوڑ دینے کا بھی اورائی کی اورائی کی دور کی چکی ہوگئی کا کہ لوگوں کا پرسلسلہ بند ہو جا ہے ۔ پھر آنے اپنا پر فیصلہ جرانا پڑتا کہ وہ جائی تھی کہ کہی دور کی گئی دور کی چکہ جا کر آبا وہ دوا بھی مشکل کام ہے۔

ا نبی دنوں أے ڈرا کے خواہ آنے گئے۔ اُے ایسے لکنا تھا جسے پی مضبوط اور طاقت وراوگ زیر دئی ہریزی

کواٹھا کر لے گئے ہیں۔ ایسے ڈراؤ نے خواب و کیمنے وقت وہ گہری نینز ساجا کے جاگ انحتی اور چھنے آئی۔
ون کو بھی اکثر اُسے ان خوابوں کا خیال آجا تا تو پہروں پر بیٹان رہتی۔ اب اُس کا گھر سے باہر جانا بھی نہیں آگر ا ہو گیا تھا۔ مال کی پر بیٹانیاں بٹی ہے کہ جیسے بھی جس کے تھی۔ یہ یہ کی آؤٹھی بھی یہ کی بھی ارب بہت جلد بھانے گئ کو اُس کی مال کی پر بیٹانی کی اصل ویہ وہ خود ہے۔ لیٹین پھر بھی ایک دن اُس نے مال سے پوچھ ہی لیا کہ مال کی اُس کی مال کی پر بیٹانی اور کھونی کھونی کی رہتی ہو۔ اس کی کیا ویہ ہے؟ پہلے تو کہی تہماری ایسی حالت دیں ہوئی۔

یرین کی ماں کے دل پر کو یامنوں او جو تھا۔ یہ بن کی کے پوچھنے یہ وہ بک دم ہو لی۔"لوگ جیرے دشتے
کے لیے جھے میں مثام پر بٹان کرنے گئے ہیں الیفن تم جانتی ہوک میں حمیس کی اسورت بھی اپنے سے جُدائیس
کر سکتی۔ اس برد صابے میں تُو عی تو میراوا مدم با راہے عاب تُو عی بتا کہ میں لوگوں کو کیا جواب ووں"۔

لیکن ماں تی ابرین کی شراعات شراعات کیا۔ 'آت میرے مری تیرا سیارا ہے، خُدا تھے کمی زندگی وے الیکن کل کلاں میرا کیا ہے گا جب تو جھے میٹ کے لیے چھوڑ کر بطی جائے گی۔ ابا تی محمر نے کے بعد اگرتو زند وہ جقو صرف میرے لیے الیکن بعد میں میرا کیا ہے گا۔ تو میس بوگراتو میرا بھینا بھی مشکل بوجائے گا۔ میں آواس دنیا کا مقابلے نیمی کر مکوں گی۔ جھے تو دوا یسے لگنا ہے کرتیرے بعد۔۔۔۔

ماں نے برین کی باتیں سیس آو پر بیٹان ہو کر زار و قطار روئے گی۔ کو تکدیریون کی بالوں میں اُسے سے اُن کی جفل دکھائی دے دہے گی ۔ اس سے پہلے یہ معیا کورین کی مجت کے سوا یکو جھائی شدینا تھالیان آت یہ ین کی مجت کے سوایک ترقی کی مجت کے بعدیرین کی کا آت یہ ین کی آت کے بعدیرین کی کا آت یہ ین کے مرف کے بعدیرین کی کا کہا ہے تا گا۔ ووقو مرف اپنی مجت کے حصار میں مقید تھی ۔ جہاں مرف اور سرف برین کی گا اسے دکھائی دی گی ۔ جہاں مرف اور سرف برین کی گا اسے دکھائی دی گئی ۔ جہاں مرف اور سرف برین کی گا اسے دکھائی دی گئی ۔

ریای کی با تیں سننے کے بعد اُس کی ماں نے نظر ہم کریٹی کی طرف دیکھا اور کہنے گی" میں تیم کی باقوں کو انہا کی طرف میں بھا تیں ہے بیٹی اور یہ بھی بال میں ہیں جو ان بھی ہوں کہ تیم کی جو ان بھی اس کے بیٹی میں میں میں اور یہ بھی جان بھی بول کہ تیم کی جو ان بھی ارشدا ہے بیٹی اور اپنا کمریسانے کی خواجش رکھتی ہے تیم کی باعث مان کتی جا ہیں۔ آت کے بعد جو بھی تیم انہما دشدا ہے گا میں بال کردوں گی"۔

اس باعد کو بھے می دن گزرے ہے کہ وور کے ایک گاؤں کے خان کے گرے بھے لوگ ہریوسی کے

رشیتے کے لیے آئے۔ یہ بڑی کی ماں نے فورا ماں کر دی۔ادھر ماں ہوئی اُدھرشا دی کی تنارماں شروع ہو ''کئیں۔ دونوں گمر انوں میں مال و دوالت کے ٹحاظ ہے کوئی میل ندتھا۔ ایک مانب خان کا گمر اور دوسری طرف غریب برهبا جس کے باس چھاگڑ ارے کے کھیت اورا یک کیا۔ کان لیکن میریزی آو اس برهبا کیکل کا نتاج تھی ووقو جا اتی تھی کہ ریزی کی شاوی کے انتظامات یوں کرے کہ بورے گاؤں اس سرشاوی مثالی جورجنانی آس نے اپنی حیثیت اور طافت سے بادہ کر رہے کا جہتر بنایا۔ اس تیاری میں اُسکے بال موریش، زمینیں اور بیاں تک کر کان بھی بک آلیا۔ بک سال تک پڑھیا بٹی کے جھڑ کا سامان تیار کرتی رہی۔ شاوی کی ا دائ مقرر بوئی ۔ دوسرے گاؤں سے بارات بنای دھوم دھام سے آئی۔ شہنانی اور ڈھول با سے ک آ واز ک کوموں دُورے منانی وے ری تھی۔ اوھر بریزی کی مال نے بھی یا دایتوں کے استقبال اور کھائے یے کے عمد وا تقالمات کرر کے تھے۔ جو ٹھی اوات گاؤں کی چو یال کے یاس پیٹی میروا نوں نے چواوں کے ا بارأن کے گلے میں ڈال کران کا متقبال کیا اوران پر پھولوں کی چتاں نجماد رکیس قبل از یہ اس کا روائ ند تھا۔ گاؤں کے لوگ بردھیا کی تاریوں سے بے حدمتار ہوئے مہانوں کی فوب آؤ بھکت ہوئی اور نمایت یر تکلف کھایا ویا عمیا نے کھانے اور دوسری رسوما معہ ہے فار مٹے ہوئے کے بعد دلین کی تنصیفی کا وقت آ ن پہنجا تو ا کیے تھی جائی ڈولی میں اُ ہے بھایا آلیا ۔ و وجند ہے آ فا ہے جند ہے ابتا۔ ڈولی میں میٹی اُو گاؤں کی جوال سال از کیوں اور اور اور ان نے رفعتی کے کیت کانے شروع کروئے ۔ میں اس وقت کسی کو خیالی آیا کہ ڈولی کے جا رون اخراف للكے ہوئے مرون كو جوڑ رينات وري ہے كيونكر يما زون سے اتر ہے وقت ہوا كے جو كول ے بروے اڑتے در ایں۔ چاتے یریوی می کے سامان سے سوئی دھا کے تکال کر دو تین اور تی بروے بينے آليس لين شايد و ه جلدي ميں وه سومان وها محروان سامان ميں رکھنا بھول کئيں۔ روايت محمطابق وعا کے لیے سے نے ہاتھوا شائے اور الکے می جھر لحوں میں ہریوی کی ڈو لی کھر کے بیزے دروازے سے باہر جا وکل چی ۔ بریزی کی تعلیما پ سہیلیا پ روری تھیں اوراس کی بال کی حالت دیکھنے دا کی ہے ۔ بے ماری برحمیا کو سنجالنا مشکل ہو گیا تھا۔ و وگھر کے بنا ہے دروا زے کے باہر پینڈ کر دورنگ بارا مصاکو دیکھتی ، دعا تھی کرتی اور آنىوىماتى رىي\_

عظوم نیک بدأن کاروان تھا کہ بارات جس رہے آئے اُس رہے واپس نیس جانی جاہے یا رہے کی طوالت اُن کے پیش تظریحی کہ باراتیوں نے واپس کے لیے پیماڑی رہے کا انتخاب کیا۔ ویکھتے ہی ویکھتے

بإرات بهاري يكون يراويري جانب جرعتي بوئي وكمائي وسن كل رئاتهاك ما راقي الدراسة ب وا تف نبیس میں ۔رسیمشکل اور چینید وہمی تھا۔ عام روان تو بیتھا کہ بارات کے ساتھ جیز کا سامان اٹھا نے والله بارات سے بیچے ملتے میں لین أى دل شايد ير يك رستول كى وج سے بكولوگ سامان اتحائے باوات ے آ کے مال رہے تے۔ یہ یو ی ڈوٹی کے برووں کے درمیان ایک جا ک سے ساری إرات کا تظارہ کرری منی کانس کی نظر منعانی کے اس ٹوکرے یہ یہ جوا بک یا راتی کے سریر تھا۔ اُس نے ویکھا کہ جس کیڑے ے منعانی ڈ سائی گئی و ویمنا ہوا تھا۔ اُ ہے بدو کھے کرین ی شرم آئی اور دل می دل جس شرمند و بوری تھی کہ جب بدمنجانی اُس کے سرال بہنچے گی تو و دہنجائی بریزا کیزاد کچے کر کیا سوچک کے کہ کسے بے سابقہ لوگ ہیں۔ وہ خاص طور بربرا على اوراك مان كوطعة وي كرك ووثول مان وتيان جوبزين جواس كيز عدكا ماك تك تد ی سکیں ۔ا معد یہدہ چموٹی کا تھی تحریر یزی کے دل میں کا نٹائن کراڑ کی تھی۔ اے ایک لی بھی چھی نیس آ رہا تھا۔اس کے باعث ہے أے اپنا سارا حیتی سامان اور سال بھر کی تیاری ہے واقعت اور بے کا رنظر آئے گئی ۔ و واندری اندر تنملا ری تھی تکریے بس تھی۔ اُس کے بس میں ہونا تو وہ بچے بچے کر بارابط کورکوا دیتی اور اس کیزے کی سلانی کا انتظام کرتی ہمجی و وخو دکوکوٹ اور بھی ہوڑی ماں کوئر ابھلا کہتی ۔ بھرو واسے آ ہے کو یہ کہارکر مے تصور کر دانتی کہ عمراق الین بی بیٹی تھی ہے سارا تصور میری مال کا ہے۔ اُس کے پھو ہڑین اور باتو جی کے متع میں۔سب کھیروا سے اور جو بکھ آ کے جل کرناس کے سرائی میں ہوگا ای کی ذر وارس ف اورس ف اورس ف کی باں ہے۔ وودل عی دل میں بال کوکوے جاری تھی۔ ضبے اور پر بٹائی کے عالم میں وہ بحول بیٹھی کہ اس کی یو دہاں نے اس کی خاطر کھریار چھ دیا ، مال مو بیٹی اور زمینیں تھے کرسب بچھریٹی پرلٹا دیا۔ وہ بھول بیٹھی کہ آس کی بوزشی ماں نے اسپے تن کے علا وہ ہر شے جن کی ٹوشیوں برقر یا ان کر دی۔ بس ڈولی میں جیشے قصے کی ایک اہر آتی اوراس کی تمام تر موشیوں کو چکناچورکر جاتی ۔ اِ رات برابر بہاڑی رستوں براویر کی جانب بردوری تھی کے مطوم تھا کہ ڈولی میں جیٹھی دلین ایو کے کھونٹ لی لی کروفٹ کا عددی ہے۔ ای اٹٹائٹ یا راہ پہاڑ کی جوٹی م مِا يَكِي رَا وَالْ يُرِي الرح تفك عِل تصريباس معلوكون كابرا عال موا جار با تفارين شريخ شرار مربا ما تيول منے ذرادم کینے کا فیصلہ کیا۔ لوگ زک کئے ۔ تؤمند نو جوانوں نے اسپنے ڈیکتے کوموں سے ڈولی اٹا دکرایک جانب رکھ دی۔ بارات کے ذکتے کی در تھی کہ بریوی نے جبت سے ڈولی کے بردول سے ایک باراتی کو آ واز دی ۔ باراتی دوڑتا آیا کہ خَدا نیے کرے کئیں دائی کی طبیعت تو خراب نیس ہوگئے۔ جب وہ ہر پڑی کے قریب آیاتو بریزی نے آسے کان میں آ ہت ہے کہا''جاؤم برامرخ رنگ کا بکس کھولو،اس میں بینے پرونے کا سامان ایک پوٹلی میں بند ھاسلے گا۔ اُس میں ہے سوئی اور دھا گا ٹکاٹی لاک اور ہاں متعانی کاٹو کر بھی اٹھالا کا۔ میں نے ٹوکرے پر پڑا کیڑ امینا ہے''۔

چنانچ ہا رائ کے ہمراوآنے والے ان کورین کی گھر سوئی وھا گلانے کے لیے بھی دیا گیا ۔

اس دوران ہا رائیوں کو ٹوب آ رام کا موقع ل گیا ۔ ان بے چا روپہا ڈی چوٹی ۔ بھا گم بھا گ رین کی گر

پنچا۔ رین کی ماں ان کو کھے کر پر بٹان ہوگئی گئدا نی کر ہے کہ ان کی کوں واپس چا آیا ہے۔ ان نے فروا

دیر دم ایا پھر رین کی ماں کو سر کھڑ کر جیٹر گئی۔ آ ہے اپنی دھا گوں کا مطالبہ کیا۔ برین کی ماں نے مائی ک

دیر دم ایا پھر رین کی ماں کو سر کھڑ کر جیٹر گئی۔ آ ہے اپنی جی کے اس رویتے پر بہت ضر بھی آیا کہ آس نے

درای بات کو اپنی ان کا امریکہ بنا دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آ ہے ہیں خیال آیا کر رین کے لیے آس نے اپنا

درای بات کو اپنی ان کا کا میکلہ بنا دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آ ہے ہیں خیال آیا کر رین کے لیے آس نے اپنا

بار ردھیا کو پنی بی برضر آیا اور آ ہے بی نے کہ ماں کے گھر بھی ایک سوئی بھی چھوڑنے کی روا دار تبیل ۔ آئ پہلی

بار ردھیا کو پنی بی برضر آیا اور آ ہے بی نے ٹرے کی ہونے گی۔ وہ جلدی ہے تھی اور سوئی وھا گھائی کے

جو لے کر کے آے رفضت کیا اور ساتھ ہی کہنے گئی۔

" جا کرمیری بٹی ہے کہنا کہ تُونے پہلے ہی میرے پاس پھٹیش چھوڑا۔ یوٹی دھا کہ کیش جھول چوک ہے روگیا تھا سود و بھی تھے ہے کیش دیکھا گیا"۔

یہ کہتے ہی اُس کی مال زور زورے روئے گی اور ساتھ ہی ساتھ بلند آ واز بی اُس نے پکھان الفاظ میں بدوعادی۔ ' تندیلا میری بٹی اوراس کے ساتھ جتے بھی باراتی ہیں انہیں پھر بناوے''۔

نا آن جب سوآن و حا مے لے کر پہاڑی چوٹی پر پہنچاتو وہ بدد کھ کر برکا بکا رہ گیا کہ سارے باراتی جہاں جہاں کوئی بیٹھایا کھڑا تھا پھر بن بھے ہے۔ بریز کی کے چیز میں شال سارا سامان بھی جا بہا پھر وں کی صورت میں بھراری اتھا۔ وہ دو در شاہوا ڈوئی کے پاس کیا کہ این کواس حادثے ہے آگاہ کر ہے۔ جب وہ ڈوئی کے قریب پہنچا تو اس نے کی بارڈین ادین کہ کر بریز کی کو بکارا۔ گرکوئی جواب شہا کر آس نے مجبورا ڈوئی کے قریب پہنچا تو اس نے کی بارڈین ادین کہ کر بریز کی کو بکارا۔ گرکوئی جواب شہا کر آس نے مجبورا ڈوئی کے پردے بٹا کرا ندر دیکھا تو آس پر سکتہ طاری ہو گیا جب آس نے دیکھا کہ بریز کی گئی پھر بن چکی ہے۔ اس طرح آس کی مال کے دل سے اٹھی ہوئی ہو دُھا رنگ لائی اور بریز کی سمیت سارے با داتی پھر بن گئے ہے۔ اس طرح آس کی مال کے دل سے اٹھی ہوئی ہو دُھا رنگ لائی اور بریز کی سمیت سارے با داتی پھر بن گئے ہے۔ کہ گئی گری بوئی ہوئی ہوئی لوگوں کو دوست نظار ہورتی ہے۔

اس باعد میں بھی اختلاف بایا جاتا ہے کہ یہ بارات ہند وال کی تھی اسلمانوں کے ۔ کہتے ہیں کہ کی ارسانے میں یہ جگہ ہند وال کے لیے بن کی تیم کر کہ رہی ہے وہ وُ ور وُ ور سے بہاں مجادت اور ہو جا پا ٹ کے لیے آیا کر تے تے ۔ آیا مہا کہ تان کے بعد یہ سلمائی ہو کر رہ آبیا ۔ تا ہما می واقع کے بتیجے میں ایک تی رہم نے ہم ضرور لیا ہے کہ لڑکی کی طرف سے بارات کے ساتھ جانے والے لوگوں کو بارات سے آگے یہ صفح نیس ویا جاتا ہو سے اور است کے ساتھ جانے والے لوگوں کو بارات سے آگے یہ صفح نیس ویا جاتا ہو سے اور است سے آگے ہو جاتی ہو

\*\*\*

#### Quarterly Adabiyaat Islamabad

April to June 2013

Issue No. 99



#### PAKISTAN ACADEMY OF LETTERS

Patras Bukhari Road, Sector H-8/1. Islamabad, Pakistan Website: www.palgov.pk - email: adabiyaato palgov.pk